







# كہيوٹر كمپوزنگ كے جملہ حقوق محق ناشر محفوظ ہيں

| تلبيس ابليس                     | م كتاب: |
|---------------------------------|---------|
| امام امن الجوزي رحمته الله عليه | منف :   |
| طارق منظور                      | پوزنگ : |
| 516                             | مفحات : |
| پیر کھائی پر نظر ذ۔             | _: ટા   |
| مکتبه اسلامیه                   | : >     |
| A Least I lines                 |         |





تعين ابليل \_\_\_\_\_\_ (5)

| فهر ست مضامین |                                   |      |           |                                 |
|---------------|-----------------------------------|------|-----------|---------------------------------|
| صفحه          | مضمون                             | غف   | 4         | مضمون                           |
| 49            | الل بذعت كي اقشام                 | 28   | -h-       | خطيعة الكثاب                    |
| ایک           | بهر بدعتی فرقوں کی چھ اصلوں اور ب |      | واور      | عقائد ميس اختلافات كي ابتدا     |
| 51            | اصل كىبار مباره شاخو ل كابيان     | 29   |           | خوابشات کی پیروی                |
| 51            | فرقه حروريه كىبارشاخول كاميان     | 30   | ں حکمت    | انبيائع عليهم السلام كي بعث مير |
| 51            | 1_ازرق                            | 30   |           | البيس كى مكاريول كافشا          |
| 51            | 2_الباضيه                         | 31   |           | سبب تاليف كتاب                  |
| 51            | 3_ثعلبيہ                          | 31   | بمليان    | كتاب كے مضامين وابدابكا         |
| 52            | خوارج اورروافض کے عقائد باطلہ     | 3    | 70,       | باب                             |
| 52            | 4۔ جازمیہ                         | 118  | - 62      | سنت اورجماعت كولازم پكر         |
| 52            | 5_خلفيه                           | 33   |           | تاكيد كابيان                    |
| 52            | 6 - 6دي                           | 100  | بارے      | جاعت کے افتیار کرنے کے          |
| 53            | 7- کنزیہ                          | 33   |           | الماديث                         |
| 53            | 8_شمراني                          | 34   |           | "جماعت پرالشتعالی کالاتھ۔       |
| 53            | 9_اغني                            | (    |           | بنی اسرائیل کی پہر فرقوں        |
| 53            | 10_گئي                            | 35   | مين آثار  | سندافتیار کرنے کیارے            |
| 53            | 11_معتزله                         |      | 100       | باب۲                            |
| 53            | 12_ميموم                          | 100  | بالمرمت   | مرقتم كابدعت أوربد عنيول كر     |
|               | فرقه قدريه كىباره شاخول كاييان    | 39   |           | كاماك                           |
| 53            | 1_احربي                           | 40   |           | فلافت راشده                     |
| 53            | ≈\$-2                             | 41 - |           | مرتدين سے قال                   |
| 53            | 3_معتزله                          | 42   |           | فرقه مرجيد كيباطل عقائد         |
| 54            | 4 شيطانيه                         | 43   |           | بد الدورر بن كاكي               |
| 54            | 5۔ کیائیہ                         | 44   |           | ست کیا ہے اوربد عت کے ک         |
| 54            | £ 1 6                             | 3    | ر از کرتے | بزرگان سلف ہربدعت سے اح         |
| 54            | £97                               | 45   |           | E                               |

| - 66) |                                      |       |                                 |  |
|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|--|
| صفحه  | مضمول                                | صفحه  | مظمون                           |  |
| 56    | -8-4-                                | 54    | 8-18 25 (16 35)                 |  |
| 56    | 9_ دئوي                              | 54    | 9_بر ہے                         |  |
| 56    | 10 استاري                            | 54    | <b>≈</b> 10                     |  |
| 56    | 11-بدعيه                             | 54    | يه ال-11                        |  |
| 56    | 12_منقوميه                           | 54    | 12-كاري                         |  |
| 57    | فرقه رافضه كي باره شاخول كاميان      | 54    | فرقد مجميه كاباره شاخول كلميان  |  |
| 57    | 1 ملوبي                              | 54    | 1_مطله                          |  |
| 57    | 2-172                                | 54    | (12)-1-2                        |  |
| 57    | 3_شعب                                | 54    | 2 متزقه                         |  |
|       | قد يمشيعيه كاقول اور بعد والول كاغلو | 55    | 4_واردي                         |  |
| 57    | 4_اسحاقیہ                            | 55    | 5_ناوقه                         |  |
| 57    | 5_ناودسيه                            | 55    | 27_6                            |  |
| 57    | 6۔الامی                              | 55    | 7_ مخلوقيه                      |  |
| 57    | 7-زيدي                               | 55    | 8-نائي                          |  |
| 57    | 8-41-                                | 55    | 9- اليرير)                      |  |
| 58    | 9_منامخه                             | 56    | 10_والني                        |  |
| 58    | 10 ـ رجوي                            | 56    | 11_قري                          |  |
| 58    | 11_الاعدي                            | 56    | _12                             |  |
| 58    | 47-12                                | 56    | فرقيه مرجيه كاباره شاخول كلميان |  |
| 58    | فرقد جريه كالماء شاخول كليان         | 56    | 1-1رکیہ                         |  |
| 58    | 1_مضطري                              | 56    | 2- سائي                         |  |
| 58    | 2_افعاليہ                            | 56    | 3-راجيـ                         |  |
| 58    | 3_مضروعيه                            | 56    | 4-شاكيم                         |  |
| 58    | 4 نجاريه                             | 56    | 21.5                            |  |
| 58    | 5-ماید(متاید)                        | 56    | 6_علميه                         |  |
| 58    | 6                                    | 56    | - to -7                         |  |
| 5     | 20                                   | 1. 19 |                                 |  |

| - 4        | 7)                                         |          | للميس الميس                           |
|------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| عق         | مضمون                                      | عفر      | مضمون                                 |
| 74         | شیطان سے ہاہ ما تکنے کامیان                | 58       | - القي                                |
| Links or a | باب                                        | 58       | 8-0,2                                 |
| 77         | تلکیس اور غرور کے معانی کامیان             | 58       | 9_خونيه                               |
| 77         | قلب انسانی کی ایک عجیب مثال                | 58       | 10 ـ گري                              |
|            | بابه                                       | 58       | 11_حمي                                |
| ک          | عقا كداور ديانات (غرب) ميس شيطان           | 59       | 12_معي                                |
| 79         | الليس كابيان<br>الليس كابيان               |          | باب                                   |
| 79         | سوفسطائيه پر شيطان کی تلميس                | Series . | ابلیس کی مکاری عالوں اور فتوں سے      |
| 79         | عقائد سوفسطائيه كالمان اوران كى ترديد      | 60       | مجنے کی تاکید کامیان                  |
| 82         | د ہریہ (طحدین) پرشیطان کی تلیس             |          | سب سے پہلے ابلیس خود شبہ میں پرا      |
|            | الشرتعالى كوجودك ايك قطعى دليل             | 61       | اور جستبازی کرنے لگا                  |
| 82         | اور طحدول کے اعتر اض کاجواب                | EU       | الميس اوراس كے الكركى فتنه پروريوں    |
|            | طبالعين (طبيعات والول) پرشيطان             | 62       | كليان                                 |
| 84         | کی تلمیس                                   | 63       | البيس اور حفرت يحي كالين مكالم        |
| 85         | هويه پر شيطان کي تلميس کاذ کر              | - 6      | بنی امرائیل کے ایک داہب (علب)         |
| 870        | قلاسفداوران کے مجمین پرشیطان کی طبی        | 64       | ساتھ الليس كامعالمه                   |
| 87         | ارساط اليس كاقول كه عالم قد يم ب           | 1        | حفرت عيلي كي شبيه من ايك دابب         |
|            | ستراطكا"على عضراور صوت "والاقول            | 67       | کے پاس البیس کی آمہ                   |
| (          | أكثر فلاسفه كاعقيده كه الله تعالى كوفتداعي | 67       | كشى لوع مى الميس كى موجود كى          |
| 89         | ذات كاعلم ب                                | 68       | حفرت موى كوابليس كي نفيحت             |
| 89         | ابن سينااور معتز له كاعقيده                | 68       | الميس كے مروفريب كے متفرق واقعات      |
|            | الله تعالى كے علم كے متعلق فلاسفه كے       | la.      | المیس کیا مج اولادیں اور ان میں ہے ہر |
| 89         | ا قوال کی تروید                            |          | ایک کے ذمہ کام کی تفصیل               |
|            | حشر اجماد اور جنت ودوزخ سے متعلق           |          | ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان لگاراہے     |
| 90         | فلاسفه کے اقوال کی تروید                   |          | شیطان آدی کےبدن میں خون کی طرح        |
| A          | الل اسلام مين ان لوگول كى ترويد جو فلاسف   | 73       | دوڑ تا ہے۔                            |

مضمون ابن الراويدي اورايو العلاء المعرى جيسے طحدین کی ندمت جواسلام کالباده اوژه کراسکی شریعت کی بربادی کے دریے مندوول كيفض عجيب عماد تول كايبان 119 يهود ير تليس البيس 121 نساري يرتكبيس ابليس 125 یودونصاری کادعویٰ ہے کہ ہمارے يزركول كاوجه سے خداہم كوعذاب 825: 126 صائبين يرتكبيس البيس 126 صابی کی تحقیق کے متعلق علماء کے اقوال 127 مجوس يرتكبيس ابليس 128 مزوك كافتنه 129 فلكيات والول اور منحمول يرتلبيس ابليس منكرين حشرو قيامت يرتلميس ابليس منكرين حشر كے شبهات اور الكے جوابات 133 تاسخ (آواگون)والول ير تليس ابليس امت مسلمه يرعقا كدوديانات ميس تكييس ابليس 137 اس امت کے عقائد میں شیطان نے دو طربق کے بنے ڈالے 137 يهلا طريق 'باپ و ادول كي اندهاد هند تقليد 137 تقلیدواجتهاد کے مارے میں مولف 137 2115

91 کی پیروی کوصوا ہے تی ہیں مسلمانوں میں سے ان لو گول کی فر مت جو قلاسفہ اور رہان کی پیروی کرتی ہیں 92 ہیکل پر ستوں پر اہلیس کی تلمیس 92 سات ستارول کی پرستش اور ائیر چرهاوے 92 مت يرستول ير تلميس البيس 95 مت يرستول يرالبيس كالهدائي تلميس كاذكر 95 مشر کین عرب کے بت اوران کی تعداد سب ہے پہلے مخص جس نے دین اسلعیل کو بگاڑا اورابل عرب كوست يرسى كى طرف بلايا 97 ان بول كاذكرجو خاند كعدك كروجع B 3 5 100 الل منديس ست يرستى 105 آگ سورج اور جاند کولو چے والول ير ابلیس کی تلبیس 107 زداشت كاحال اوراس كاقول قديم آتش كدے 108 فر شنتوں ، گھوڑوں اور گابوں کی برستش 108 اسلام سے قبل اہل جابلیت پر البيس كي تلييس 109 زمانہ حاملیت کے بعض وہ لوگ جو اللہ اس كى خالقىت 'قيامت 'ثواب اور عذاب كو B 2 6 109 زمانه حامليت كي بعض مدعات كاذكر 110 منکرین نبوت پر بر ہموں کے چھ شبھات

اوران کے جوابات

113

| 4    | (9)                                    |     | تعميرابليس                             |
|------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| è e  | مضمون                                  | ż   | مضمون                                  |
| 160  | کی ندمت تکلتی ہے                       |     | دوسر اطريق ايے امور ميں غوروخوض        |
| 163  | فرقد امامیہ کے چند مخصوص دینی مسائل    | 1   | جيكى تهه فهين مل عنى مثلًا فلفداور     |
|      | حضر ت ابو برا اور عرائے فضائل میں      | 138 | علم کلام کے مباحث                      |
| 164  | حضرت على كاخطبه                        | 139 | علم الكلام كي مذمت                     |
| 167  | فرقه باطنيه پر تلميس ابليس             | 139 | معتزله کی گمراہی                       |
| 6    | باطنه کے آٹھ نام اوران کے عقائد کامیال | 3   | متكلمين كى بلاخر علم كلام سيرر ارى اور |
| 167  | 1-باطنير                               | 141 | ق کی طرف رجوع                          |
| 167  | 2_اساعيليه                             | 143 | فرقه مجسمه کے عقائد کی تروید           |
| 168  | 3-سعير                                 |     | تلبيس ابليس سے محفوظ طريقة صرف         |
| 168  | 4-بابحير                               |     | وای ہے جس پررسول الله علی اور صحاب     |
| 169  | 0 /2-5                                 | 147 | اُور تا بعينٌ قائم تھے                 |
| 169  | 6_قرامط                                | 148 | خوارج پر تلمیس ابلیس                   |
| 171  | 7- قرمير                               | 149 | سب سے پہلا خارجی ذوالخریصرہ تھا        |
| 172  | 8- تعليمي                              | Per | خوارج کی حضرت علی کے لشکر ہوں          |
|      | باطنه كاس مرابى وضلالت كيميلان كا      | 150 | ہے علیحد گی                            |
| 172  | مقمد                                   |     | خوارج کے اعتر اضات اور ائن عباس کا     |
|      | عوام كو پهانے كے لئے اس يدكار فرقہ     | 150 | ان سے مناظرہ                           |
| 173  | کے حلیے                                | 151 | خوارج کے کچھ حالات وا قوال             |
|      | ملاحدهباطنير كيعض مذجبى اعتقادات       | 152 | خوارج کے مختلف فرقے                    |
| 174  | ا كاذ كر                               | 157 | الممت كبارك مين خوارج كاعقيده          |
| 176  | باطنيه كاشر وفساد اوران كى سر كوفي     | 159 | روافض پر تکمیس ابلیس                   |
| 180  | این الرواندی کاالحاد                   | 159 | رافضى ندبب كياصل غرض وغايت             |
| 180  | ابد العلاء المعرى كاالحاد              |     | روافض نے حفرت علی کے ساتھ دو ت         |
|      | باب                                    |     | میں یمال تک غلوکیا کہ آپکے فضائل میر   |
| 0.05 | ماك و الرفتون علم مين تلميس ابليس كا   | 1   | ا في طرف بيت ى اليى روايش كمر          |
| 181  | ميان                                   |     | لیں جن میں ان کی ناوانی سے حضرت علیٰ   |
|      |                                        |     |                                        |

| <del>(10)</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعيس ابليس                                                   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|
| عفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مضمون                     | عُجْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ملیس الیس<br>مضمون<br>مضمون                                  |   |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | いたころ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قاريول پرشاذ قراء ت حاصل كر                                  |   |
| راورا ع آواب 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مناظره (مباحثه) كامقعد    | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میں تکمیس<br>قراء ت کااصل مقصد                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يدر كان سلف كي فتوى د_    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |   |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوراضياط                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قراءت كوراكن كاصول يرلا                                      |   |
| DOMESTIC AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR | فقهاء كاامراءو سلاطين     | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لى ممانعت<br>« تلمه بله                                      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فقيه وعى مخص بجوالله      | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ور يان المال المال المال                                     | 0 |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فوف ر کھتا ہے             | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کد شین کی پہلی قتم وہ لوگ جنبو                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قصه گواورواعظول پر تلمیم  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نفاظت شريعت كاقصدكيا                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يه او گر فيب و زيب        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من محد ثین نے فقہ سے باوا تغیر                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مديش كرتين                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | وجود فتاویٰ دیے کہ کمیں لوگ ال                               | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بعن واعظ شرع سے خارر      | 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الله عند الناف المحين اليس                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتي اوران پر شاعرو        | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عد تین کی دوسر ی قتم ده لوگ جن                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشعار سدلائے ہیں          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئے اپنامقصود میرینایا کہ عالی اسانید ہ                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بعض واعظول کے دلول میں    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ریں غرائب روایات جع کریں 'ا<br>م                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اراء کرجاتی ہے            | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الم من محن اس لئے کہ انہا                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بعض واعظول کی مجلس میں    | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ربيميان كرنے كاموقع ليے                                      |   |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अंदिम हो ग                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن محد ثین اپندل کی تشفی کے                                   |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | افت وادب كے عالم و معلم   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بدو سرے پر قدرج و طعن کرتے                                   |   |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تليس الحيس                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال محد شين مو ضوع حديثين روا                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعت واوب مرائد وسن        | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ي يس ليكن الن كاموضوع موما                                   |   |
| - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الشيكة قريب الحصول        | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یں کرع<br>میں تلبد ملہ                                       |   |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زا کد فضول<br>سلمه        | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أماء يرتكيس الميس                                            |   |
| AND REPORT OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوالحق زجاج اوروزير قاسم | All marks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لماء حفته مین اور فقهاء متافرین میر<br>په                    |   |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كاواقعه تليد يله          | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                      |   |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شعراء پر تلمیں البیس      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نماء جدل کے فن میں فلاسفہ کے<br>مفات میں مقال سے میں میں میں |   |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علاء كاللين يرتشيس اليس   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدوا فل کرتے ہیں اور ان پراعتا                               | 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |   |

| - (11) _                 |                                                                                                                                |                   |             | مسلمس الميس                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|
| مغ                       | مضمون                                                                                                                          | عفى               |             | مضموا                                     |
| 242                      | البابيس مولف كي مفيد                                                                                                           | 3.73              |             | علم وعمل من كال                           |
| The second second second | زمدوعبادت كي خاطر الخصيل                                                                                                       | 208               |             | راه سے تکویس                              |
| 243                      | يشت دالع من عميس البيس                                                                                                         |                   |             | علوم ميس كالل لوكول                       |
|                          | ریاکاری اور ظاہر داری میں تھے                                                                                                  | 209               | -100        | ہے ملیس                                   |
| كاليس 248                | زابدول پر گوشه نشنی میں تلمید                                                                                                  | 210               | ر محلی علیس | علاء كالمين يراكب او                      |
|                          | م ال ح ال را الله الله الله الله الله الله الل                                                                                 | Not.              | 4           |                                           |
|                          | كر في تليس الميس                                                                                                               | 14                |             | واليان مك اور سلاطي                       |
|                          | على بيناعي كياوجودا في                                                                                                         | 212               |             | كاميان                                    |
|                          | باتوں پر عمل پیرامونے میں تل                                                                                                   | 218               |             | عابدول پروضوض تل                          |
|                          | علماء كى تقارت اوراك يربلاوج                                                                                                   | 219               |             | وضويس عليس الميس                          |
|                          | لكائے میں علیس المیس                                                                                                           | 222               |             | علبدون پراؤان مس                          |
| نقى كو                   | مباحات كاستعال من حاتم                                                                                                         | 223               |             | علدول پر نماز میں تلم                     |
| 254                      | مغالطه                                                                                                                         | Polys             |             | عابدول پر مخارج حروه                      |
| a had                    | باب ١٠                                                                                                                         | 227               |             | الميس الميس                               |
|                          | صوفيول پر عبيس ابليس كاميان                                                                                                    | yis.              |             | را تول کودیر تک عباد<br>تلب بله           |
|                          | ر سول الله على كان الله من ا                                                                                                   | 228               |             | معنیس ابلیس                               |
|                          | اسلام دایمان کی طرف ہوتی مخم<br>میا                                                                                            | 1 1000-0          |             | عبادت پر تنجد کے لئے<br>کی اردہ تلب بلد   |
| 258                      | مسلم يامومن كهاجاتا تخا                                                                                                        | 0.000             |             | كرلينے ميں تلميس ابليم                    |
| 258                      | صوفيه كاوجه شميه اور محقيق                                                                                                     |                   |             | عابدول پر قراء ت قرآ<br>تلمر للد          |
|                          | صوفيه كي بعض بدعات ورسومات                                                                                                     | The second second |             | تكريس الييس                               |
|                          | صوفيه كي بعض تصانيف پرايك                                                                                                      | 100               | to the      | عليدول پرروزے رکھ                         |
|                          | مونیہ کی تصانف میں بے سندبا<br>دیرے:                                                                                           |                   |             | فریغنہ جج لواکرنے میں<br>میں یہ تعلیم بلد |
| 264                      | ئى كى ئى يى<br>ئىلىنى ئىلىنى |                   |             | عجام بن پر تطبیس ایلیس<br>نصب کی نیز مان  |
|                          | واکل صوفیه کااعتاد کتاب و سنته                                                                                                 |                   |             | نھیجت کرنے والوں پر<br>ا                  |
|                          | عن شيوخ صوفيه كي غلطيول كا.                                                                                                    |                   |             | بار<br>د مارس تلیس ملیس                   |
| ء اعتقاد                 | تماعت صوفیہ کی طرف ہے سو                                                                                                       | 242               | كالميان     | ذامدول يرتكميس ابليس                      |
|                          |                                                                                                                                | 210               |             |                                           |

متقدمین صوفیہ کے افعال کا مختصر بیان لبات کے بارے میں صوفیہ پر تلي الجيس بعض صوفيه كاكوشت سے ير بيز 312 291 کھائے مینے کے امور میں صوفیہ کی غلط لیائی کے متعلق مصنف کے زمانہ میں روش کی تردید 313 سوفيه كى عادات 291 خراب اورردی غذاکھانے کے نقضانات 318 ان او گول کی فرمت جو صوف کے ساتھ

مضمون صاف یانی کے منافع اور گندے یانی وجديل صوفيه يرتميس ابليس 357 کے نقصانات تلاوت قرآن کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ 320 احادیث نبوی علق سے صوفیہ کی کی کیفیت 360 جو مخض وجد کے د فعیہ پر قادرنہ ہواس فلطيول كاثبوت 332 مصنف کے زمانہ میں صوفیہ کاد عو تول とうかとと ميں طرز عمل راگ سنتے وقت سر ور میں صوفیہ 325 مل و قص كار على صوفيه ير کے افعال 363 تليس الجيس عالت مروريس قص كي جاز كريي 327 لفظ غنا(راگ) کی تحقیق يرصوفيه كى دليل 328 364 زمانہ قدیم اور آج کل کے غزامیں فرق عالت سر ورمیں صوف کا کیڑے اتار پھنیکنا 328 ماح (جائز) شعاراورنا جائزا شعار كا اور تعارنا 366 صوفیہ کی بھن بدعتوں کے جوازمیں ماك 332 غنا(راگ) کے طال یا جرام ہونے کی عزرزاتي 371 عث سے قبل ایک جامع نصیحت توركر فيوال سے كھ تاوال ليخ 333 غنا کے بارے میں امام احرکاملک کے متعلق سنت 334 نوجوانول کی مصاحب کے مارے میں غنا کے بارے میں امام مالک کا صلک 335 فٹا کے بارے میں امام او حذفہ کامسلک اكثر صوفيه يرتكبيس ابليس 336 373 فنا کے بارے میں امام شافعی کامسلک المچھی صور توں کو تلذ ذکی نظر ہے د کھنے 336 کی ممانعت فناکے مروہ و ممنوع ہونے کے دلائل 374 نوجوانول کے ساتھ مصاحت میر كاماك 337 ان شہات کا بان جن سے گانا سنے صوفه کے مالات 375 والحويل لاتحين جو مخص على عديم ورب كالاعلم 343 عاصل کرنے کے بعداس یہ عمل ند بعض صوفیہ کے اس قول کی تردید کہ ك كاده ضرور معيت على يزع كا 386 گانابھول کے تن میں متحےے 346 بعض صوفیہ کے اس دعویٰ کی تردید کہ خوبسورت لركول كي طرف و يجين كاوبال 389 اللئے عرب الى ماصل موتى ب تؤكل كاد عوى ركعة اورمال واسباب فراجم 354

419

میں خلاف شر بعث صاور ہوئے

اورباطل د عوول پر صوفيه ير تليس البيس 457

| 41  | 15)                                   |       | تلیس ابلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح | 904                                   | is in | عیس بلیس مضمون ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 494 | القياركرنے كي ندمت                    | Ja-T  | بعض اورافعال منكره كابيان جو صوفياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | وام كاس قول كاندمت كد"جب              | 462   | سے منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | عالم اوگ شرعه ير شيس چلتے تو ہم كس    |       | صوفیہ کے فرقہ طامنیہ کاحال اور ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 496 | محنتی میں ہیں۔                        | 470   | عقائدكارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 496 | نب پر مغرور ہو جانے کا فتنہ           | 471   | صوفيه مين لباحيه فرقه كي شموليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | محض عقيده يرمم وسركر فياور فعل        | 472   | فرقد الديم في شمات مد جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 497 |                                       | 10    | الل علم كاصوفيه سے اظهاريين ارى اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | عیاروں پر لوگول کامال د حوکہ سے لینے  | 478   | اس کاوجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 498 | مِن تلميس المِيس                      |       | صوفیہ کی اصلاح کے لئے اہل علم کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L   | ا اوا قل کی پائدی اور فرائض ضائع کرنے | 484   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 499 | كاندمت                                |       | باباا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | وعظ سننے لیکن اس پر عمل ند کرنے کی    | - 6   | كرامات قدم كى چيزول كودين مجھنے والول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 499 | يذمت                                  | 487   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 500 | مال دارول پر تلمیس البیس کامیان       | 487   | the state of the s |
| 500 | فقراء يرهميس البيس                    | W.    | كرامات ملم كى چزوں سے اكثر لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قد مجمعادات كے جارى ركھے ميں عوام     | 489   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 504 | پر تلمیس ابلیس                        |       | عقلاء كاان تمام امورت يربيز جوبظابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 508 | مور تول پر تلمیس ابلیس                | 489   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | بابسا                                 | 491   | كرامات متعلق بض معاوثي قص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 511 | طول ال كرماته تليس الميس كليان        | 100   | باب ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | لفظ "عنقريب" عدروكي لفظ شيطان         | 492   | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 512 | كايوالشكر ب                           | 11    | نقس كيدول اور مخالفت علماء كى يرواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                       | 493   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                       | -     | علماء يهاونى درويشول كوترجيحويك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                       | 493   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                       |       | شهر والول كو چھوڑ كرير وني ذابدول كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## مخضر حالات امام ابن الجوزگ نام ونسب

آپ کانام عبدالرحمٰن ہے القب جمال الدین محنیت ابد الفرج اور این الجوزی کے نام سے مشہور ہیں۔سلم نسب سے :۔

عبد الرحمٰن بن الله الحن على بن محد بن على بن عبيد الله بن عبد الله بن حمد الله بن الحديث حمد الله بن القاسم بن جعفر الجوزى بن عبد الله بن القاسم بن القاسم بن القاسم بن محد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن القاسم بن محد بن الى بحر الصديق القرسى الجهمي البحرى البغد اوى الحنلي جوزى كى نسبت ميس اختلاف ہے۔ بعض كا قول ہے كه آپ كے جد جعفر بعره كا يك فرضه كى طرف منسوب سے جس كا نام جوزہ تقال فرضة النم 'نمر كے دہائے كو كہتے ہيں۔ جمال ہے بانى ليا جا تا ہے۔ اور فرضة البحراس مقام كو كہتے ہيں جمال كشتيال بند هتى ہيں۔ يہ اكثر لوگوں كا قول ہے۔ اور منذرى كتے ہيں كه بيد ايك مقام كى طرف نسبت ہے۔ جس كو فرضة الجوز كہتے ہيں۔ م

اور فیخ عبدالعمد بن الی الحیش کتے ہیں کہ یہ بھر ہ کے ایک محلہ کی طرف نسبت ہے جس کانام محلتہ الجوز ہے۔ بعض کا قول ہے کہ بیر نہیں بلحہ شہر واسطہ میں ان کے اجداد یک گھر میں جوزیعنی اثروٹ کا ایک در خت تھا جس کے سواوہاں اور کوئی اس

كادر خت شيس تقار

پيرائش

آپ کے سن پیدائش میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ۸۰۵ھ ہے اور بعض کا قول ہے کہ ۵۰۸ھ ہے اور بعض کا قول ہے کہ ۵۰۹ھ ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ ۵۱۵ھ ہے۔ خواان کی تح یر ملی تقی جس میں لکھا ہوا تھا کہ " مجھ کوا پی پیدائش کا سن ٹھیک معلوم نمیں۔ اتنا معلوم ہے کہ والد صاحب کا ۲۱۳ھ میں انتقال ہوا تھا اور والدہ کہتی تھیں کہ اس وقت تماری عمر تقریباً تین ہرس کی تھی۔ "اس ماء پر آپ کا سن پیدائش ۵۱۱ھ ھا ۱۵ھ ہوگا۔ آپ بغد او میں درب حبیب میں پیدا ہوئے تھے۔

ابتدائي حالات اور مخصيل علم

آپ کے والد حین میں انقال کر گئے تو آپ کی والدہ اور پھو پھی نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی بعض قدیم پرورش کی۔ آپ کی بعض قدیم سندوں میں امن الجوزی الصفار لکھا ہوا ہے۔ جب آپ بوٹ یہ ہوئے تو آپ کی پھو پھی حافظ الد الفضل الن ناصر کے ہاں لے گئیں تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کو حدیث سائی۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ۱۵ھ میں ہوئی تھی قرآن مجید حفظ کیا اور ائم تہ قراءت کی ایک جماعت سے مخصیل علم کی۔ بوٹ ہوئے تو کے بعد شہر واسط میں علی بن الباقلائی ہے قرآن مجید دوایات کے ساتھ پڑھا۔

مثاكِّ (اساتَّده)

آپ نے اپ مشائخ میں ستاس (۸۷) اشخاص کو ذکر تھیا ہے۔ حالا تکہ ان کے سوابھی کئی اور علماء سے علم حاصل کیا۔ چند ہوئے برٹ اسائدہ کے نام ہیں۔ ابد القاسم بن الحصین، قاضی ابو بحر الانصار کی، ابو بحر محمد بن الحصین المزرنی (المزرتی)، ابوالقاسم الحریر، علی بن عبدالواحد بینوری، ابوالسعادات احمد بن احمد المتو کلی، ابو غالب بن البناء اور ان کے بھائی یجی، ابو عبدالله الحصین بن محمد البارع، ابوالحن علی بن المرالمواحد، ابوغالب محمد الحسن المادروی فقیہ ابوالحسن ابن الزاغونی، ابو منصور بن خیرون، ابوالقاسم بن المواحد، السمر قندی، عبدالوہاب الانماطی، عبدالله الكروری، خطیب اصبحان ابوالقاسم عبدالله السمر قندی، عبدالزوزی، ابو محد البخداوی یجی بن الطراح، اسماعیل بن ابی صالح الموزن، بن محمد البخداوی یجی بن الطراح، اسماعیل بن ابی صالح الموزن، عبدالبر بن ابر ابیم بن عبدالوہاب ابن مندہ نہیۃ الله بن الطبر اور ابوالوقت السخزی۔

مجالس وعظ

۵۹۰ ه ه ش آپ کواجازت وی گئی که آپ باب بدر میں سلطان کی موجودگی میں وعظ کے لئے بیٹھی۔ شخ کہتے ہیں کہ چاشت کے وقت سے لے کر عصر کے بعد تک لوگ اپنے لئے جگہ کا انتظام کرتے رہے۔ وہاں پر چند چپوٹرے تھے جو کرایہ پر لئے گئے۔ چنانچہ ایک آوئی کی جگہ دو تین قیراط پر ملتی تھی۔ آپ باب بدر میں عرفہ کے روز وعظ کے لئے تشریف لے گئے تولوگ جاشت ہی کے دفت سے حاضر ہونے گئے گر می سخت تھی اور لئے سے اس ہونے گئے گر می سخت تھی اور لوگ روزہ سے تھے۔ اس روز کے عجیب امور میں سے بیہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سر پر سابیہ تانا جس کو دس آدمی ظہر سے عصر تک پکڑے رہے اور لوگوں نے اس روز ایک نے اس روز ایک شخص چلایا کہ اس بھیرہ میں ابھی میر سے سودینار چوری ہو گئے تو سلطان نے اس کو اپنی طرف سے سودینار دیے۔

سے کے اس مال میں کے اس سال میں نے عاشوراء کے روز جامع محبد مضور میں وعظ کا ایک مجلس قائم کی اور استے لوگ حاضر ہوئے جن کی تعداد کا اندازہ ایک لاکھ تھا۔ اور ایسائی دافقہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھ سے اہل حربیہ نے چاہا کہ میں ان کے لئے رات کو وعظ کی مجلس قائم کروں۔ میں نے لا ربع الاول جمعرات کے روز کا وعدہ کیا۔ بغد او وغیرہ کے لوگوں کی وہاں اس قدر کھڑت ہوئی جو نصف شعبان کی کھڑت سے کمیں زیادہ تھی۔ میں باب بھرہ ہے چا کر مغرب کے بعد حربیہ میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگ بہت می مشعلیں ہمراہ لئے مجھ سے ملے اور میر سے ساتھ ہو لئے۔ جب میں باب بھر ہ سے نکلا تو میں نے حربیہ دالوں کو و بیاکہ اتنی مشعلیں لے کر آرہ ہیں جب کہ بین کا شار ممکن نہ تھا۔ میں نے حربیہ دالوں کو و بیاکہ اتنی مشعلیں لے کر آرہ ہیں جب کہ بین کا شار ممکن نہ تھا۔ میں نے د بیاکہ میدان روشن سے جگمگارہا ہے اور محلہ کے لوگ بور تیں اور بچ د بیج سے سے دروز بازار میں بھیرہ ہوتی ہے۔ میں حربیہ میں داخل ہوااور سڑک آدمیوں سے تھر رہی تھی۔ اگر کما جائے کہ جولوگ مجلس وعظ کی غرض سے آئے اور حربیہ اور باب ہمر ہ کے در میان میں چلے وہ تین لاکھ تھے ، تو یہ بات بعید نہ ہوگا۔

حاصل ہے کہ آپ کی مجالس و عظ کی نظیر نہ توریکھی گئی اور نہ سی گئی۔ان سے یوا نفع پنچنا تھا۔ غا فل نفیحت حاصل کرتے تھے 'جاہل علم کی ہاتیں سکیھتے تھے 'گنگار توب کرتے تھے'مشرک مسلمان ہوتے تھے۔

آپ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ وعظ کیا تو تقریباً دوسو آدمی اس مجلس میں تائب ہوئے۔اور ان میں سے ایک سومبس کی پیروں کے نام کی چوٹیاں کاٹی گئیں۔ آپ نے کتاب "الفصاص والمذکرین" کے آخر میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو وعظ کر تار ہااور ان کو توبہ اور تقویٰ کی ترغیب دلا تار ہا۔ یمال تک کہ میں نے اس کتاب میں ایک لاکھ آدمیوں سے زیادہ کی فہرست جمع کر لی۔اور دس ہڑ ارپھول البيس البيس و 19)

کی چیروں کے نام کی رکھی ہوئی چوٹیاں کاٹی گئیں اور ایک الکھ سے زیادہ آدئ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

آپ کے پوتے او المظفر کہتے ہیں کہ آپ کے وعظ میں کم ہے کم دس ہزار آوی حاضر ہوتے تھے اور بسالو قات یہ تعداد ایک لاکھ تک پہنچ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی قبولیت اور ہیت پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو دنیا ہے ر غبت نہ تھی۔ میں نے آپ کو آخر عمر میں سا۔ منبر پر فرمار ہے تھے کہ "میں نے اپنی ان دونوں انگیوں سے دوہز ارجزو لکھے ہیں۔ میر سے ہاتھ پر ایک لاکھ آدمیوں نے تو ہی ہے۔ اور بیس ہز اریبودونصاری مسلمان ہوئے۔"

آپ ہفتہ دار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ مکان سے صرف جامع مسجد کو جمعہ اور و عظ کے لئے نکلا کرتے تھے۔ کہ ان سیس کیااور نہ بھی مشتبہ چیز کھائی۔ اسی طرح تمام عمر گزار دی این القطیعی کہتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے کلام سے بہت فائدہ اٹھایا۔ بعض مرتبہ ایک ایک مجلس میں سوسوادر اس سے زیادہ آدمی گناموں سے تو بر کرتے تھے۔ سال میں دوایک روز جامع مسجد منصور میں وعظ کے لئے بیٹھا کرتے تھے۔ تواغلان کے لئے اشتہارات تقسیم ہوتے تھے۔اورایک ایک لاکھ آدمی جمع ہوتے

الغرض آپ کی زندگی کاسب سے بڑاکار نامہ آپ کے انقلاب انگیز مواعظ اور مجالس درس میں۔ ان مجالس وعظ نے سارے بغد او کوزیر کرر کھا تھا۔ خلفاء ' سلاطین 'وزراء اور آکابر علماء ان میں بڑے اہتمام اور بڑے شوق سے شرکت کرتے شخصہ تا ثیر کا یہ عالم تھاکہ لوگ غش کھا کھا کر گرتے 'لوگوں کی چینیں نکل جا تیں اور آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جا تیں۔

علامہ آن الجوزی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مجالس وعظ میں بدعات اور منکرات کی کھل کر تروید کی۔ عقائد صحیحہ اور سنت کا اظہار کیا۔ اپنی بے مثل خطامت 'زیر دست علیت اور عام رجوع کی وجہ سے اہل بدعت کو ان کی تروید کا حوصلہ نہ ہوا۔ سنت کو ان کے مواعظ ودرس اور تصنیفات سے بہت فروغ ہوا۔

#### تصانف

علامه ابن الجوزي رحمته الله عليه نے زبانی وعظ و تقریر پر انتفا نہیں کیا۔ آپ

نے متعدد کتابی ایس لکھیں جنوں نے علمی طبقہ پر بردا اثر ڈالا اور غلط رجانات کی اصلاح کی۔

حافظ ائن الدبیشی نے ذکر کیاہے کہ جمارے شخ امام جمال الدین ائن الجوزی رحتہ اللہ علیہ کی بہت ی تصانیف مختلف فنون میں ہیں۔ جیسے تغیر 'فقد 'حدیث وعظ و رقائق ' تاریخ وغیرہ حدیث اور علوم حدیث کی معرفت ' صحیح و ضعف حدیث کی واقفیت میں آپ کی درجہ کمال حاصل تھا اور اس فن میں آپ کی بہت کی تصانیف ہیں۔ جیسے مسانید ' ابواب اور اساء الرجل اور ان احادیث کی معرفت جن سے احکام اور فقہ میں استدلال کیاجا تاہے۔ جیسے ضعف و موضوع حدیثیں اور جیسے انقطاع اور اتصال کا میان۔ وعظ میں آپ کی تقریر شستہ ہوتی تھی۔ اشارات عمرہ ' معانی اطیف اور استعارات نفیس۔ آپ کا کلام پاکیزہ ہوتا تھا۔ انداز کلام شاکستہ ' زبان شیریں اور بیان اعلیٰ استعارات نفیس۔ آپ کا کلام پاکیزہ ہوتا تھا۔ انداز کلام شاکستہ ' زبان شیریں اور بیان اعلیٰ استعارات کی میں رکت وی گئی تھی۔

ائن النجار آپ کی چند تصانف کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ جس نے آپ کی تالیفات میں غور کیا اس کو آپ کا حفظ ' ضبط اور علمی مرتبہ معلوم ہے آپ باوجود ان فضائل اور وسیع علوم کے وظائف اور عبادات کے بھی پابند متھے۔ آپ کو ذوق صحیح کا

حصد اور شرین مناجات کابیر ه بھی تھا۔

مفتی اور اسلام این ہے ہے "الاجوبة المصریة" میں کھا ہے کہ آپ مفتی اور بوے صاحب تھنیف و تالیف ہے۔ بہت سے فنون میں آپ کی تصانیف ہیں۔ میں ان کی تالیفات شار کیس تو ہزار سے زیادہ پیا اور اس کے بعد اور بھی دیکھیں جو پہلے نہیں و پیھی تھیں۔ حدیث و فنون حدیث میں آپ کی ایسی تصنیفات ہیں۔ جن سے لوگول کو بہت فاکدہ پہنچا اور اس ہیں آپ کو کمال مہارت تھی۔ وعظ اور فنون وعظ میں آپ کی اسی تصنیف آپ کی دہ ہم الی تصنیفات ہیں کہ ان جیسی کوئی تصنیف نہیں ہوئی۔ اور بہتر تصنیف آپ کی دہ ہیں۔ جس ہیں سلف کے حالات جمع کے ہیں۔ مثلاً وہ مناقب جو آپ نے تصنیف کے ہیں۔ کیونکہ آپ معتبر تھے لوگول کی تصنیف سے ہیں۔ تو تو بہت وا تھیت تھی۔ تر تیب اور کھیے پر قادر شے ان فنون میں آپ کو دیگر مصنین کے تیں۔ سے انجھی کرتے تھے جمع کرتے اور کھنے پر قادر شے ان فنون میں آپ کو دیگر مصنین سے انجھی کرتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کی اس فن میں تصانیف ہیں لیکن ان کو چکاور جھوٹ میں تمیز نہیں ہے۔

انن الجوزيٌ فرماتے ميں كه ميري پہلي تصنيف اس وقت ہوئي تھي جب ميري

عمر تقریباً تیره برس کی تھی۔

ائن القطیعی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ "ائن الجوزی نے مجھے کو اپنے ہاتھ کا لکھا ہواا کیے رقعہ دیااور کہا کہ سے میری تقنیفات کی فرست ہے۔ "وہ فرست یہاں درج کی جاتی ہے۔

درج کی جاتی ہے۔ قر آن اور علوم قر آن کے متعلق چند تصنیفات

(1) المعنى في تفسير القرآن(2) زاد المسير في علم التفسير (3) تيسير البيان في تفسير القرآن(4) تذكرة الاريب في تفسير الفريب(5) غريب الغريب(غريب العزيز)(6) نزهته (الاعين) النواظر في علم الوجوه و النطائر (1) من مقروات الممراعب كي طرز يرمعائي قرآك كاميان م) الوجوه النواضر(7) في الوجوه والنظائر(8) مختصر كتاب نزبته العيون(9) الاشاره الى القرائة المختارة (10) تذكرة المنتبه في عيون المشتبه (يه فن قرات ميس القرائة المختارة (10) تذكرة المنتبه في عيون المشتبه (يه فن قرات ميس هي) - (11) فنون الافنان في (عيون) علوم القرآن (12) ورد الاخصان في فنون الافنان (13) عمده الراسغ في معرفته المنسوخ والناسغ (14) المصفى بالف الرسوخ من علم الناسغ والمنسوخ -

### اصول دين مين چند تقنيفات

(15) منتقد المعتقد (16) منهاج الوصول الى علم الاصول (17) بيان غفلته القائل لعدم افعال العباد (18) غوامض الالهيات (19) مسلك العقل (20) منهاج اهل الاصابه في محبته الصصاحبه (21) السر المصون (22) دفع شبهته التشبيه (دفع شبه المشتبه) (23) الرد على المتعصب العنيد.

# علم حديث اور زمريات ميس تصانيف

(24) جامع المسانيه (والقاب) بامضر الاسانيه (25) الصدائق لاهل احقائق في المواعظته (26) نقل العقل (نفس النقل) (27) المحتبى (في انواع من العلوم) (28) النزهته (29) عيون الحكايات (30) ملتقط الحكايات (31) ارشاد المريدين في حكايات (سلف) الصالحين (32)

روضته الناقل (33) غرر الاتر (34) التحقيق في احاديث التعليق (الحلاف) (35) المديع (36) الموضوعات من الاحاديث المرفوعات (37) العلل المتناهيه في احاديث الواهيته (الوهيات) (38) الكشف المشكل (حديث) الصحيحين (39) (مشكل الصحاح)(40) الضعفاء والمتروكين (41) اعلام العالم بصدر سوخه بحقائق ناسغ الهديث و منسوخه (42) اخبار اهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ (من الحديث) (43)السهم المصيب (44) اخائر الذخائر (45) الفوائد عن الشيوخ (46) مناقب اصحاب الحديث (مناقب جماعته) (47) موت الخضر (48) مختصر موت الخضر (49) المشبخته (50) المسلسلات (51) المحتسب في النسب (52) تحفته الكليات (53) تنوير مدلهم السف (54) القاب (55) فضائل (مناقب) عمر بن الخطاب رضي الله عنه (56) فضائل (مناقب) عمر بن عبدالعزيز رحمته الله عليه (57) سيرة عمر بن عبدالعزيز (ي عليحده بوي كماب (58) فضائل سعيد بن المسيب (59) فضائل الحسن بصرى (60) مناقب الفضيل بن عياض (61)مناقب بشر الحافي (62) مناقب ابراهيم بن ادهم (63) مناقب سفيان الثوري (64) مناقب احمد بن حنبل (65) مناقب معروف الكرخي (66) مناقب رابعته العرويته (67) مسير العزم (مشير العزام) الساكن الى اشرف الاماكن (68) صفوة الصفوة (جوحلية الاولياء كالمحقرب) (69) منهاج القاصدين (يركتاب احياء علوم الدين كے اسلوب ير ب) (70) المختار من اخبار الاخيار (71) القاطع لمجال اللحاج القاطع بمحال الاحلاج (72) عجالته المنتظر في شرح جال الخضر (73) النساء وما يتعلقهن باد ابهن (احكام النساء) (74) بيان علته الحديث المنقول في ان ابابكر ام الرسول (75) المحواهر (جواهرات المواعظ (76) المقلق-

علم فقد ميں چند تقنيفات

(77) الانصاف في مسائل الحلاف (78) (الانتصار في مسائل الحلاف) (79) جنته النظر و جنته المنتظر (يه مؤسط تعلق م) (80) معتصر المحتصر في مسائل النظر (به اس مجموثر تعلق م) (81) عمدة الدلائل في

مشتهر المسائل (الدلائل في مشهور المسائل) (82) المذهب في المذهب (83) مسبوك الذهب في لمذهب (84) العبادات الخمس (85) اسباب الهدايته لارباب البدايته (86) كشف الظلمته عن الضياء في رد الدعوى (87) درء اللوم والضيم في صوم يوم النيم.

علم تاريخ مين چند تقنيفات

(88) تلقيع فهوم اهل الاتر في عيون التاريغ والسير (ابن قيتبه كي المعارف كي طرز پر) (89) المنتظم في تاريخ الملوك والامم (90) شذور العقود في تاريخ العهود (91) طرائف الظرائف في تاريخ السوالف (92) مناقب بغداد (93) الذهب المسبوك في سير الملوك.

علم وعظ مين چند تصنيفات

(94) اليواقيت في الخطب (المواقيت في الخطب الواعظيه) (95) المنتخب في النوب (96) نخب المنتخب (97) منتحل المنتخب (98) نسيم الرياض (في المواعظته) (99) اللتولتوة (في المواعطته) (100) كنز المذكرين (في المواعظ (101) الارج (في المواعظته) (102) اللطيف (في المواعظ) (103) اللطائف (104) كنز الرموز (105) النفيس (106) زين القصص (107) موافق المرافق (108) الشاهد والمشهود (109) وسطات العقود من شاهد و مشهود (110) الملهب (111) المدهش (في المحاضرات) (112) صبانحد (في المواعظ) (113) معاوثته العقل (114) لقط الحمان (115) مغاني المعاني (116) فتوح الفتوح (فيوح الفتوح) (117) التعازى الملوكيه (118) المقعد المقيم (119) ايقاظ ابو سنان (120) الرفدات باحوال الحيوان و النبات (121) نكت المحالس البدريه (122) نربته الاريب (123) نسيم السحر (124) (روح الارواح) (125) منتهى المنتهى (126) تبصرة المبتدى (التبصرة) (127) الياقوتيه (في الوعظى كشف الظنون مير أسكانام "ياقوتته الواعظ والموعظته" ورج ي-(128) تفنة الواعظ (نزمة الملاحظه)\_

### مختلف فنون مين چند تقنيفات

(129) زم الهوى (130) صيد الخاطر (131) احكام الاشعار باحكام الاشعار (132) القصاص والمذكرين (133) تقويم اللسان (في سياق درة الفواص) (134) الاذكياء (135) (احبار) الحمقي ولمففلين (136) تلبيس ابليس (127) لقط المنافع في الطب (منافع الطب) دوجلد (138)مختار المنافع(يه لقط المنافع كا مختصر هے) (139) حسن الخطاب في الشيب والشباب (140) اعمار الاعيان (في التاريخ والتراجم) (141) التبات عند الممات (142) تنوير الغبش في فضل السودان والحبش (تنوير الغبش في احوال الاعيان من الحبش) (143) الحت على حفظ (طلب) العلم وذكر كبار الحفاظ (144) اسراف الموالي (اشراف الموالي) (145) اعلام الاحياء باغلاظ الاحياء (للغزالي)(146) تحريم المحل المكروه (147) المصباح المضى لدعوة الامام المستضئى (148) عطف العلماء على الامراء على العلماء (149) النصر على المصر (150) المجد العضدي (151) الفجر النوري (الفخر النوري) (152) مناقب الستر الرفيع (153) ماقلته من الاشعار (154) المقامات (الحوزيته في المعاني الوعظيته وشرح الكلمات اللغويته (155) من رسائلي (156) عجائب النساء يا اخبار النساء (157) الطب الروحاني (158) (عجائب البدائع)( 159) (منتهي المشتهي) (160) المنثور في المواعظ (161) (المزعج) (162) مولد النبي) (163) تنبيه النائم الغمر على (حفظ) مواسم العمر)-

بیران کتابوں کی فہرست ہے جنہیں این التطبیعی نے خود ان کے خط سے نقل کیا ہے اور ان کو سنایا ہے ہمارا خیال ہے کہ این القطبیعی نے اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کماہے۔

آپ کی اس فہر ست کے علادہ اور بھی بہت می تصانیف ہیں۔ لیکن الیا معلوم ہو تا ہے کہ وہ آپ کے بعد کی تصانیف ہیں۔ ان میں بعض کے نام یہ ہیں۔

(64) بيان الخطائر الصواب من احاديث الشهاب (165) البازى الالشهب المنقض على مخالفي المذهب الوفاء في قضائل المصطفى

(166) مناقب الامام الشافعي (167) النور في فضائل الايام والشهور (168) تقريب الطريق الابعد في فضل مغفرة احمد (169) العزلته (170) الرياضته ( 171) فنون الاباب (172) مناقب (الصديق) ابي بكر (173) مناقب على (174) فضائل العرب (175) درة الأكليل (في تاريخ) (176) الامثال (177) المنفعته في المذاهب الاربعته (178) المختار من الاشعار (179) رئوس القواير (في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير (180) المطرب للمذنب (181) المرتحل في الوعظ (182) كبير نسيم الرياض ( 183) ذخيره الوعظ (184) الزجر المخوف (185) الذند الورى في الوعظ الناصري (186) الفاخر في ايام الامام الناصر (187) المجد الصلاحي (188) لغته الفقه (189) عقد الخناصر في ذم الخليفه الناصر (بر محى آكي ك طرف مشوب ہے) (190) المطرب للمذنب (191) الزند الوري في الوعظ الناصر (192) الفاكر في ايام الامام الناصر (193) المحد الصلاحي (194) لغته الفقه ( 195) عقد الخناصر في ذم الخليفه(يه بهي آپ كي طرف منسوب هي) (196) غريب الحديث (197) ملع الاحاديث (ملع المواعظ) (197) فصول (الماة) الوعظيته (حروف كي ترتيب يرب)(198) سنوة الاحزان (سلوة الاخوان بماور دعن ذوى العرفان) (199) الشوق في الوعظ (200) المحالس اليوسفيه في الوعظ (يه بھي آب ئے اپنے يوے الركے يوسف ك لئے للحى محى) (201) الوعظ المقبرى (202) قيام الليل (203) المحادثته (204) المناجات (205) جواهر الزواهر في الوعظ (زاهر الحواهر (206) النحاة بالخواتيم (207) المرتقى لمن اتقى (208) اخبار الظراف والمتماجنين\_

کماجاتا ہے کہ صحاح الجواہری پر آپ کا (209) حاشیہ ہے۔اور آپ نے اس پر بعض مقامات میں گرفت کی ہے۔ نیز آپ نے فنون ائن عقیل کو پچھے اور وس (210) جلدوں میں مخضر کیا ہے۔

اسلعمل پاشا البغدادي نے اپني تالف بديہ العارفين ميں ابن الجوزي كے تذكرہ ميں ان كى تصانيف ميں ان كتابول كو بھى درج كيا ہے۔

(211) اقته اصحاب الحديث والرد على عبدالمغيت (212) احبار

الاخبار (213) اخبار البرامكته (214) اسباب النزول (215) انس الفريد و بغيته المريد (216) بستان الصادقين (217) بستان الواعظين ورياض السامعين (218) البلغته في الفروع (219) تذكرة الخواص (220) تقرير القواعد و تحرير الفوائد (221) الاجمال في اسماء الرجال (222) الحليس الصالع والانيس الناصع (223) حسن السلوك في مواعظ الملوك (224) الدارالتمين من حصائل النبي الامين ( 225) الدر الفائق بالمحالس والاحاديث الرقائق (226) درر الاتر (227)الدلائل في منثور المسائل (228) درياق الذنوب في الموعظته (229) رواء ذوى الفلات (230) الذيل على طبقات الحنابلته (231) روضته المحالس ونزهته المستانس (232) روضته المريدين (233) الزبر الانيق (234) سيرة المستغنى (235) شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم (236) كتاب الروالصلته (237) كتاب الخطب (238) عقائد المرافق (239) فضائل المدينه (240) قصيدة الاعقتاد (244) كتاب الملتقط (245) كماة الذهر و فريدة الدهر (246) كنز الملوك في كيفيته السلوك (247) اللالي في خطب المواعظ (248) لباب في قصص الانبياء (249) نقته الكبد الى نصيحته الولد (250) لقط في حكايات الصالحين (251) مايلحن فيه المامته ( 252)متير الفرام لساكني الشام (253) المقتراح الشامل المقتضب في الخطب (254) مناقب الحسين (255) منتخب الزير من رئوس القواير في الوعظ والتذكير (256) منثور العقود في تحريد الحدود (257) منظومته في الحديث (258) المفش مختصر المدهش منهاجته النظر و جنته الفطر (259) المورد والعذب في المواعظ والخطب (260) نرجس القلوب والدال على طرق المحبوب (261) النطقي المفهوم (262) نظم الجمان (163) نفع الطيب (264)

ھاری الارواح الی بلاد الافراح -علامہ ؤہمی کتے ہیں۔ مجھے شیں معلوم کر کی عالم نے الی تصنیفات کیں ، جیمی آپ نے کیں۔ عيس اليس

#### مثلاث و

آپ کے تلافدہ میں آپ کے صاحبزادے محی الدین اور پوتے مش الدین الدین الدین الدین خلیل التھی الدین ملیل التھی الدینی کن عبدالدائم اور النجیب عبداللطیف کابل ذکر میں۔

#### وفات

آپ ك يوت ابو المظفر مش الدين يوسف كت بيل كه "مير ع داد" ر مضان ٤٥٥ و كو بفته كروز سلطان كي والده كي قبر كے ينج جو معروف كر في كے متصل ہے 'وعظ کے لئے بیٹھے۔ میں وہیں موجود تھا۔ آپ نے چند اشعار پر مے جن پر مجلس ختم ہو گئے۔ پھر آپ منبرے ازے اور یا پچ دن تک مارر ہے۔ بال خر ۱۲ مضان کو جعرات کے روز مغرب و عشاء کے ور میان اپنے گھر میں وفات پائی۔ والدہ کہتی تھیں کہ میں نے ان کوم نے سے پہلے سناکہ باربار کمدرہے تھے۔ میں کیا گناہ ل پر عمل كرول كا-كتابى توميرے لئے شم موكتيں۔ آپ كے بخش كے لئے مارے في ناصر الدین بن مکینہ اور ضیاء الدین بن خبیر صح کے وقت تشریف لائے اور بغد او کے لوگ جمع ہوئے وکا نیں مدہو گئیں۔اور ہم نے جنازے کورسیوں سے باندھ کران کے سپر د كرويا\_ جنازه اى قبر كے فيجے لے جايا كيا جمال آپ آخرى مر تبدو عظ كے لئے بيٹھ تھے۔ انفاق اليا ہواك آپ كى نماز جنازہ آپ كے صاجزادے الدالقاسم على نے پرهائى كيو كلد مشامیران تک پہنچ نہ کے۔ پھر جنازے کوجامع مجد منصور میں لے جایا گیا۔اور لو گول نے نماز جنازہ اواکی۔لوگولن کا سخت اور حام تھا گویا میلے کاوان معلوم ہوتا تھا مقبرہ باب جزب میں امام احمد من صنبل کی قبر کے پاس جنازہ فماز جعد کے وقت تک نہ چنچ سکا۔ كرى كاموسم تخاريب بيا وكول في شدت كى تاب ند لاكر روز بي توژ دي اور خدق ظاہر یہ میں یانی میں جاگرے 'تمام لوگول کو آپ کی مفارقت کا سخت صدمہ تفا۔ بہت روئے اور آپ کی قبر کے پاس تمام رمضان قرآن خوانی کرتے رہے۔ آپ کے حالات زندگی پندرہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ "طبقات ائن رجب" میں نہ کور ہیں۔ جن میں بڑے بڑے علمی معرکوں کا بھی بیان ہے۔

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٦

## خطبه الكثاب

یخ امام عالم ربانی جمال الدین ایو الفرج عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بن علی معرد ف باین الجوزی الحنلی واعظ بغدادی نے فرمایا۔

حمد و ثناء اعلیٰ شایان حضرت باری تعالیٰ ہے جس نے ترازؤے عدل عقلاء کے ہاتھوں میں سپر و فرمائی اور انبیاء پر گزیدہ جھیج کر مطیعین کو ثواب کی خوشخبری سنائی۔ اور منکرین کوعذاب الی ے ڈرایا۔ اور ان پر کچی کتابی نازل فرماکر ٹیڑھی جسنی راہوں ہے راہ راست کی تمیز صاف صاف بتائی اور ہر قتم کی عملی شریعت نقص و عیب کے كمال كو پہنچائى۔ میں ایسے مخف كى طرح اس كى حدكر تا ہوں جس كويقين ہے كہ وہى مبب الاسباب ہے اور اس کی وحدانیت کی گواہی ایسے مخلص کی طرح اواکر تا ہوں جس کی نیت میں نہ کچھ شک ندار تیاب ہے اور بید گواہی دیتا ہوں کہ محمد علطی اللہ کے بدے اور رسول ہیں۔خاتم النبین احمد مجتبی بحمال عبودیت از کی مقبول ہیں۔ جن کورب عزوجل نے ایسے وقت مبعوث فرمایاجب ایمان کے چرے پر کفرنے اپنا پروہ اٹکایا۔ تو اس سراج المير آفاب رسالت نے تور بدايت سے تاريكي كو مثايا۔ اور امر حق كے چرے ہے باطل کا پر دہ اٹھایا اور ہندول کے لئے جو پیغام اترااس کو صاف صاف میان کیا اور قرآن مجید کی مشکلات کو واضح کر دیا۔ آخر ان کو ایسے صاف جموار روشن راستہ پر چھوڑا ہے جس میں نہ او محافالی ہے "نہ و حوکا ہے۔ صلى الله عليه و على جميع الال وكل الاصحاب وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الحشر والحساب وسلم

امابعد واضح ہوکہ انسان پر عقل ہوی نعت ہے کیونکہ اس کے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے وسیلہ سے رسولوں کی تصدیق نصیب ہوتی ہے۔ لور اس کے در میان ہے جب عقل سے اس کا کام پور ا نہ ہو سکا تورسول بھیجے گئے اور کتابیں اتاری گئیں۔ تو عقل کی مثال آنکھ ہے اور شرع کی مثال آفکھ ہے اور شرع کی مثال آفکہ ہے دورنہ نہیں۔ مثال آفکہ ہے۔ اس ہوورنہ نہیں۔

اور جب عقل کے نزدیک انبیاء کے دلائل معجزات سے یہ علت ہواکہ جو کچھ انبیاء فرماتے ہیں۔ یہ اقوال کچ ہیں۔ تو عقل نے ان کا کہنالسر و چیٹم قبول کیااور پوشیدہ امور میں ان کے کہنے ہر اعتاد کیا۔

میں ان کے کہنے پراعتماد کیا۔ فاكده: -جب انبياء عليهم السلام نے فرماياك بم كو تسارے رب عزو جل نے تمارےیاں بھیجا ہے کہ ہم پرایمان اور تو تمارے لئے جنت ہے۔ اور اگر اسے تی كى پيروى كرونو تهمارے لئے عذاب جنم بے عقل نے ديكھاكديد چيزيں نظر نميں آتی ہیں۔ تواس نے دلیل چاہی کہ یہ کیونکر معلوم ہو کہ آپ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔انمیاء نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا تواللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ہے ونیا کوہ چڑیں پداکیں جو یمال کی ترکیب سے پیدائنیں ہو عتی ہیں۔ تو عقل نے جان لیاکہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں۔ توان کا سب کمنا تی ہے۔واضح ہوک مصنف نے رسالہ اذکیاء میں کہا ہے کہ عقل کا لفظ چار معنی میں یولا جاتا ہے۔ اول وہ چیز جس سے احمد و حارث محامی نے جو کہا کہ وہ پیدائش قوت ہے تواس سے یکی معنی مراد ہیں۔ ووم جائزاور محال سجھنے والی قوت طبعی کاعلم۔ سوم تجربہ سے جو ملکہ حاصل ہو۔ جہارم پیدائش قوت کا کمال محیٰ کہ فانی خواہشیں چھوڑے اور آخرت ما تکے مترجم کتا ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں۔ایک عقل جسمانی جو مجموعہ حواس ظاہر کی و باطنی کانام ہے۔اور حیوانات میں یہ حواس منیں ہیں۔بلحہ تھوڑے تھوڑے ہیں کیو تک انسان ان سے زیادہ قوی ہے۔ تجربہ اور س بلوغ سے بیہ عقل قوی ہو جاتی ہے۔اور اس عقل سے انسان و نیا کی زندگی کے سامان پیدا کرتا ہے اور جس قدربدن قوی ہواسی قدر یہ عقل تیز ہوتی ہے۔اوربدان کی موت کے ساتھ مرجاتی ہے۔ دوم عقل روحانی۔وہ روح کے حواس میں اور جب قلب پر صر ہو تو شیں کھلتے ہیں۔ بلعد ایمان عی سے کھلتے مين بدليل قوله تعالى ما كان لنفس ان تومن ان الله (مورة يونس ب اا آيت ١٠٠) یعنی کسی بی کوامیان حاصل کرنے کی قدرت شیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کاارادہ ہواوروہ شرك كى پليدى بے عقلول پر ۋال ہے۔ ومن يرغب عن مله ابراهيم (البقره با آیت ۱۳۰) بینی ملت ایر اہیمی ہے وہی منہ موڑتا ہے جوبے عقل ہے۔ معلوم ہوا کہ كافرب عقل ہوتے ہيں۔ ليني بير عقل نهيں ركھتے۔ اگرچہ قتم اول ميں بوے ہوشيار

ہوں۔اورای کے واسطے آیات کثیر ہولیل ہیں۔فاللہ تعالیٰ اعلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس عالم انساقی پر عقل کا انعام کیا تو پہلے پیل ان کے باپ آوم کی پیغیری ہے شروع کیا۔ پس آوم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی و جی ہے تعلیم فرمایا

کرتے ہے۔ سب انسان ٹھیک رہ پر جمع ہے۔ یہاں تک کہ قابیل نے اپنی خواہش نفس
کی پیروی میں جدا ہو کراپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا۔ (تب ہے اختلاف شروع ہوا) پھر تو
لوگ مختلف خواہشوں کی پیروی میں جدا جداشا نمیں ہو کر مختلف گر ابیوں کے بیابانوں
میں بھیجنے گئے یہاں تک نوبت پینچی کہ بت ہو جنے گئے اور طرح طرح کے عقیدے و
افعال ایسے نکا لئے کہ رسول کے ارشاد ہے اور عقل کی ہدایت سے مخالف ہے۔ یہ
افعال ایسے نکا لئے کہ رسول کے ارشاد ہے اور عقل کی ہدایت سے مخالف ہے۔ یہ
اور اپنے باپ وادوں کی تقلید کی۔ پس ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچاکر لیا۔ کہ ان فر قون
نے اس کی پیروی کر لی سوائے ایک فریق مو منین کے۔

تصل: \_واضح ہو کہ انبیاء علیهم السلام کافی بیان لائے۔اور ہر مرض کی شافی ووا بتلائی اور سب پغیبروں کا انقاق ایک ہی راہ متقیم (توحید) پر ہے۔اس میں کچھ اختلاف شیں ہے۔ پھر شیطان البیس نے آگر بیان کافی کے ساتھ اپنا شبہ مایا۔ اور دوائے شافی کے ساتھ زہر مایا۔اورواضح راہ کی دونوں طرف گر اہ کرنے والی پگڈنٹریال ملا كيس اور اى طرح وه براير ان كى عقلول سے كھيلتار با۔ يمال تك كداس في اسلام ے پہلے زمانہ جمالت کے لوگوں کو حماقت کے مخلف مذاہب میں اور فتیج بد عقول میں براگنده كرديا- نتيجه يه جواكه بيت الحرام (كعبه) مين بت يرسي كرنے لگے۔اور حير هاور سائيده حام وصيله كوحرام محمر ليا-اور بيثيول كوزنده ورگور كرنا بهتر جائة اور الركيول اور ان کی مانند کمیز ورول کومیر اث نه و بیتای طرح کی بہت گر امیال ابلیس نے ان کی نظر میں رجائی تھیں۔ یمال تک کہ اللہ تعالی نے محد علیہ کومبعوث فرمایا۔ تو آپ نے تهیچ عاد تیں دور فرمائیں اور نیک مصلحت کی باتوں کی شرع مقرر فرمائی چنانچہ آپ مالیہ ك اصحاب رضى الله عنم آب علي كالته كرماته اور آب ك بعد اس شرع نوراني كى روشن میں وشمن شیطان اور اس کے فریب سے بچے ہوئے راہ چلتے رہے۔جب ان کے نورانی چرے جن ہےون کی طرح روشی تھی فوت ہوئے تو پھر مھٹا ٹوپ تاریکی سانے آئی اور نفس پر سی دوبار مدعتوں کی بعیاد جمائے گئی۔ اور جو کشاد ہر اہشر بعت چکی آتی تھی۔اس میں کو تاعی کا جال مانے لگی۔ چنانچہ بہتر ہے لوگ دین حق سے پھوٹ

کر جدا جدا فرقے ہو گئے۔ حالا نکہ پہلے متفق جماعت تھے۔ابلیس نے ان کو مکار کی میں. معانسالورید کاری ان مرر جانالور ان کو پھوٹ میں ڈالناشر وع کیا۔ جان رکھو کہ ابلیس کاداؤ عيس اليس

اس وقت ہی چلنا ہے کہ ناوانی و جمالت کی اند ھیری رات ہو۔ اور اگر اس پر صبح علم کی روشنی پڑجائے تووہ رسواہو جائے گا۔

لہذا بجھے مناسب معلوم ہو اکہ ابلیس کی مکار پول سے ڈرا دو۔ اور اس کے شکار کی جال کے موقعے بتادول۔ کیو نکہ بدی کی شناخت بتلانا گویاس میں جتا ہونے سے چانا ہے۔ چنانچہ سمجھین میں حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دار دہے کہ لوگ تو رسول اللہ عنائچہ سے نیمیال دریافت کیا کرتے اور میں آپ سے برائیال پوچھتا'تا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس میں جتا ہو جادل۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا کہ واللہ میں نہیں جاناکہ آج روئے ذمین پر کوئی دو سر اہے جس کا مر ناشیطان کو میر ہے مرفے سے ذیادہ پہند ہو۔ عرض کیا گیا کہ بیہ کوئی دو سر اہے جس کا مربا کہ شیطان کہ میں مشرق یا مغرب میں کوئی بدعت نکالتاہے جس کو کوئی مسلمان (تھم پوچھنے) میر سے پاس لا تا ہے۔ یس وہ تجھ تک بید عت لے کر پنچا ہی تھا کہ میں اس کور سول اللہ علیا کی راہ پر لگا دیتا ہوں پس میطان کی زکالی ہوئی بدعت جول کی تول اس پر پھینک اری جاتی ہے۔

فصل

میں نے اس کتاب کا موضوع ہے رکھا کہ یہ البیس کے فتوں سے ہوشیاد
کرنے والی اس کی فتیج بے ہودگیوں سے چانے والی اس کی چھپی چالوں کو کھولنے والی
اور اس کے خفیہ دھوکے ظاہر کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سے کی مراد پوری کرنے
والا ہے۔ اور میں نے اس کتاب کو تیرہ الا اب پر منقیم کیا۔ ان سب کے مجموعہ سے
شیطان کی تنگیس کھل جائے گی۔ اور سمجھ دار کو اس کی تدلیس سمجھنا آسان ہوگا۔ اور
جس ہندہ صالح نے اس پر عمل کرنے کے عزم مصم کیا تو اس سے شیطان ہار کر چیخ
اشے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی جمحے میرے مقصود کی تو فیق و سے والا اور میری مراو میں ٹھیک
بات کا الهام فرمانے والا ہے۔

مضامين ابواب كالمجمل بيان

باب اول۔ سنت وجماعت کولازم پکڑنے کی تاکید کامیان۔ باب دوم۔ البیس کے فتذ و کرول سے ڈرائے کامیان۔ باب سوم۔ بدعت اور بدعول کی فدمت کامیان۔

الميس كے مركا نشخے اور و هوكاد يے كيا معنى ہيں۔ ال جمادم-عقائداوردینا عمال میں ابلیس کے مرکابیان۔ عالمول كوفنون علم ميں وهو كالكنے كاميان-سلاطين دواليان ملك يرابليس كى تليس كابيان-عابدوں پر فنون عباوات میں اس کی تلمیس کابیان۔ باب مختم۔ زابدول بران کے زہدیس ابلیس کی تلمیس کامیان۔ باب مم بدعت اختیار کرنے والوں پر ایسی دولت سے تلیس کرنا جو بالسازد بم کرامت مثابہ ہے۔ عوام پراس کی تلبیس کامیان۔ باب دوازد ہم۔ دو دراز امیدوں کے ذریعے سے سب لوگوں پر اس کی تلمیس کا باب سيز و بهم۔ بال-

تاليس \_\_\_\_\_ (33)

## 秦リー しし

سنت وجماعت کولازم پکڑنے کی تاکید کامیان

انن عمر رضی اللہ عنمانے کہا کہ حضرت عمر من الخطاب رضی اللہ عنہ نے مقام جاہیہ میں اوگوں سے فرمایا کہ جس طرح میں تم میں کوڑ اہوں اسی طرح ہم میں کھڑے ہو کررسول اللہ علیہ نے خطبہ سایا۔ پس فرمایا کہ تم میں سے جس کو وسط جنت مرغوب ہواس کوچاہیے کہ طریقہ جماعت کولازم پکڑار ہے۔ کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے اور وہ وہ ور ترہے۔

فاكده :- يه حديث متعدد عبارات عند كور م-شايد مصنف في اشاره کیا کہ بیر حدیث عمر رضی اللہ عندے بعض نے خطبہ جابیہ میں اور بعض نےبدون ذکر جلب کے بھی روایت کیا ہے۔ یہ حدیث طویل ہے۔ طبر انی نے مجم صغیر میں مند کیا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاہیہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو خطبہ سنایا۔ الله علي من من من من كور ابول اى طرح بم من رسول الله علي في عرب بو کر فرمایا کہ تم لوگ ہزرگی مانو میرے اصحاب کی۔ پھر جو اصحاب کے بعد ہول گے۔ پھر جوان كے بعد ہول كے ۔ پر جموث كيل جائے كاريال تك كه آدمي كوائي وے كا حالا نکہ وہ موقع پر حاضر و گواہ نہیں کیا گیا تھااور قتم کھائے گا حالا نکہ اس سے قتم نہیں جابی گئی۔ پس جس کویہ پہند ہو کہ وہ وہ طاجت میں گھریادے تو جاہے کہ جماعت کو لازم پکڑے۔ کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے اور وہدوے دور ترے۔ خبر وار ہو کہ کوئی مر دکسی مورت کے ساتھ خمائی میں نہ بیٹھے کیونکہ ان دونوں کا تیسر اشیطان ہوگا۔ خبر دار ہو کہ جس مخض کواس کی برائی ناگوار گزرے اور اس کی نیکی اس کوخوش کر د<sub>ے</sub> تووہ مومن ہے۔ طحاوی نے اس کو مختفر روایت کیا۔ طبر انی نے دوسرے مقام پر کماک اس صديث كو عبدالله بن الزير رضى الله عنه اور ربعي بن حراش ثقة تابعي وغيره بم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے دوایت کیا۔امام تر ندی نے بطر این عبداللہ بن عمر ؓ کے حفزت عمرر ضی الله عندے یورا خطبہ جاہیہ روایت کیااور اس میں پیے لفظ زیادہ ہے (لو گو تم ير فرض ب كد جماعت كے ماتھ رہو اور خروار چلوث سے بہت ہ ) ترندى نے كماك يه حديث حن محيح ب اوربطريق زيدى وجب تابعي كے حفزت عمر رضى الله

عند عبدون قصه جابيد كروايت كيا-

عرفی رسی اللہ عند نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے ساآپ فرجاتے سے کہ کہ جاتے ہے۔ اللہ علی اللہ علی کے حدید اللہ علی کا ہاتھ ہے اور جو کوئی جماعت سے مخالف ہو شیطان ای کے ساتھ ہے اسامہ بن شریک رضی اللہ عند نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے ساتھ ہے۔ اللہ علی ہے ساتھ ہے۔ پس جب ان میں سے کوئی آپ میل ہوا تو اس کو شیاطین ایک لیتے ہیں۔ جسے بھیر یا گلہ سے الگ بھی ہوئی جری کو ایک ہے جاتا ہے۔

فی کدہ : \_ رواہ احمد معناہ فی التریذی این عمر وائن عباس قولہ '' جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے'' میمنی اللہ کی حفاظت ور حمت ہے۔ جیسے ہیں دل جیں سے مهاورہ معروف و مشہور ہے کہ فلال مفلس کے سر پر ہاتھ رکھو کہ اس کا پیڑ لپار ہوجائے۔

موریح کہ قابل کے حرور میں اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے اللہ سے ایک خط سیدھا تھینچا۔ پھر فرمایا کہ یہ کج راہیں ہیں۔ان میں سے کوئی راہ خالی نہیں جس پر بائیں خطوط کینچ پھر فرمایا کہ یہ کج راہیں ہیں۔ان میں سے کوئی راہ خالی نہیں جس پر ایک شیطان نہ ہو'جواپی راہ کی طرف بلاتا ہے پھر آپ علیہ نے یہ آیت پڑھی۔

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبيله ـ (الانعام بِ٨ آيت ١٥٣)

(ترجمہ) بے شک یی میری سید حی راہ ہے۔ تم اس کی پیروی کرو۔ اور دیگر راہوں پر نہ چلنا کہ وہ تم کومیری راہ سے جدا کر کے پچلاویں۔

معاذین جبل نے کہاکہ نی علی نے فرمایاکہ شیطان آو میوں کا بھیرہ یا ہے بینی (جس کو جماعت کی راہ سے جدایا تا ہے ہلاک کر ویتا ہے) جیسے بحریوں کا بھیرہ یا جس بحری کو گلہ سے دور اور بھٹی پاتا ہے بلاک کر ویتا ہے) جیسے بحریوں کا بھیرہ یا جس بحری کو گلہ سے دور اور بھٹی پاتا ہے بکر لیتا ہے۔ پس تم پھوٹ کر مختلف رستہ پر چلنے سے پہنا۔ اور تم پر واجب ہے کہ جماعت کو لازم بکڑ لو۔ ابو ذرر ضی اللہ عند نے روایت کی کہ آنحضرت علی ہے فر ملیا کہ ایک سے دو بہتر ہیں۔ دوسے تین اور تمین سے چار بہتر ہیں۔ یس تم پر واجب ہے کہ جماعت کو لازم بکڑ لو کیو تکہ یہ نہیں ہے اللہ تعالی میری امت کو سوائے ہوایت کے جمع کرے۔ بعنی ہدایت پر بی منفق کرے اللہ تعالی میری امت کو سوائے ہوایت کے جمع کرے۔ بعنی ہدایت پر بی منفق کرے

ابن عمر رضى الله عنمائے كماكه رسول الله علي في فرماياكه جو فتنه بني

امر ائیل پر آیادی قدم بقدم میری امت پر آنے دالا ہے۔ حتی کہ اگر ان میں ایبا مخفی ہوگا ہوا ہے جس نے اعلانیہ اپنی مال سے بدکاری کی تواس امت میں دیبا بھی ایبا مخفی ہوگا جو یہ حرکت کرے بنی اسر ائیل چوٹ کر پہر طریقول پر ہو گئے تھے۔ اور میری امت تمتر فرقول میں متفرق ہوگی ہے سب فی النار ہیں سوائے ایک فرقہ کے صحابہ رضی اللہ عنم نے بوچھا یہ باتی فرقہ کو نسا ہے؟ فرمایا جس صفت پر میں اور میری اصحاب ہیں۔ اس صدیث کو تر فدی نے دوایت کر کے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے تفییر کے ساتھ فقط اسی اساد سے ملی ہے۔

فا کدہ:۔ لینی بدون تفیر فظ تمتر (۷۳) فرقوں کی پھوٹ تک متعدو اساد صححہ سے ثامت ہے اور شک نہیں کہ جو فریق اس طریقہ پرہے جس پر آپ علی کے مع اصحاب تھے۔وہ جنتی ہے۔

اور ایوداؤور ضی اللہ عنہ نے اپنی سنن میں معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنماکی حدیث روایت کی کہ انہوں نے کھڑ ہے ہو کر فرملیا خبر دار ہو جاؤ کہ اہل کتاب جو تم سے پہلے تھے۔ وہ بہتر (۲۲) ملتوں میں متفرق ہوئے اور بیر امت عنقریب تمتر (۲۳) فرقوں میں متفرق ہو جائے گی۔ان میں سے بہتر (۲۲) جنم میں اور ایک جنت میں۔ فرقوں میں متفرق ہو جائے گی۔ان میں سے بہتر (۲۲) جنم میں اور ایک جنت میں۔ فائل کہ واضح ہو کہ فی النار ہونا دو صور اتوں میں شامل ہے۔ ایک بید کہ آدئی ایمان کے لگاؤ سے الکل خارج نہ ہو۔اگرچہ وین رسالت سے خارج ہو گیا۔ جسے معتز لہ اور شیعہ و غیرہ ہیں۔ تو نتیجہ بید کہ اول فی النار ہوں گے۔ پھر ان کے لئے وہاں معتز لہ اور شیعہ و غیرہ ہیں۔ تو نتیجہ بید کہ دین تو حید ہی سے خارج ہو گیا۔ جسے بعضے روافض جو حضر سے علی رضی اللہ عنہ میں الو ہیت کہتے ہیں۔ اور جسے لباحیہ فقیر اور بعضے مر جیہ جو نفاق اقراری کو ایمان کہتے ہیں۔ حالا نکہ ول میں پھی جمی نمیں ہے۔ تو یہ کھار میں ہیں ہیں جیشے جسم میں وہیں۔ ہی ہیں جیشے جسم میں وہیں۔ ہی ہیں۔ حالا نکہ ول میں پھی جسم میں وہیں۔ ہیں وہیں گی۔ جسم میں وہیں ہیں۔ جو نفاق اقراری کو ایمان کہتے ہیں۔ حالا نکہ ول میں پھی جمی خمیں وہیں۔ تو یہ کھار میں ہیں جیشے جسم میں وہیں۔ جو نفاق اقراری کو ایمان کہتے ہیں۔ حالا نکہ ول میں پھی جمیم میں وہیں۔ تو بیہ کھی جسم میں وہیں گے۔

عبداللہ بن معودر منی اللہ عند نے کماکہ سنت کے طریقہ پر اوسط جال سے عبدت کے طریقہ پر اوسط جال سے عبدت کرنابد عت کے طریقہ پر بہت کوشش کی عبادت سے بہتر ہے۔ انی بن کعب رضی اللہ عند نے کماکہ راہ حق و طریقہ رسالت کو لازم پکڑنا تم پر واجب ہے کیونکہ جس بندہ نے طریقہ حق تعالیٰ الرحمٰن جس بندہ نے طریقہ حق تعالیٰ الرحمٰن الرحمٰ کویاد کیااس کے خوف سے اس بندہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے توبیہ نہ ہوگا کہ اس کو آگ چھو جائے۔ اور راہ اللی و سنت رسالت بناہی پر اعتدال کی عبادت کرنا

بہت بہر ہے۔ نبت اس کے کہ بر خلاف سبیل دست کے کوشش کے۔

فا کدہ: \_ اگرایک محض رات دن نمازیں پڑھے اور وہ طریقہ سنت پر نہ ہو تو اس ہے وہ محض بہت بہتر ہے جو ظاہر وباطن میں طریقہ سنت کے موافق فرائض و سنتیں اداکر تاہو۔

الن عباس رضی الله عنمانے کها کہ جو کوئی طریقہ سنت پر ہو کہ بدعت سے منع کر تا ہواور طریقہ رسالت کی وصیت کر تا ہو توایعے مخص کودیکھناعبادت ہے۔ فائدہ \* کے تکہ میہ دلی ہے۔اس کو دیکھنے سے الله تعالی یاد آوے گا۔اور اللہ

تعالیٰ کی یاد احیمی عبادت ہے۔

ایوالعالیہ تاہی نے فرملیاکہ تم پرواجب ہے کہ وہ پہلاطریقہ اختیار کروجس پر
اہل ایمان چوٹ پڑنے ہے پہلے متفق تھے۔عاصمؒ نے کہاکہ میں نے ایوالعالیہ کابہ قول
حن بھریؒ ہے بیان کیا تو کہا کہ طریقہ سنت پر اپنے بی کو تھاہے رہ اور جہال صحابہ
ر منی اللہ عشم محمر گئے 'تو بھی وہاں محمر جا'اور جہال انہوں نے کلام کیاوہاں تو کلام کر'
اور جس چیز ہے وہ رک رہے تو بھی رک رہ اور اپنے دین کے سلف صالحین (صحابہؓ) کی
ر اہ چل کیونکہ جہال ان کی سائی ہوگئ وہاں تیری بھی سائی ہوگی۔

فاكده: \_ يعني توجنت عاليه مين ان كماته بي عالية عائدة

امام اوزا گی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے رب العزت جل جلالہ کو خواب میں نے رب العزت جل جلالہ کو خواب میں ویکھا مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالر حمٰن تو دی میری راہ میں نیک باتوں کی تاکیہ کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے رب یہ تیرے دی فعنل سے مجھے نصیب ہوا ہے۔ اور میں نے التجاکی کہ اے رب تو جھے اسلام میں موت و مجدور فرمایا بلکہ اسلام اور سنت پر۔

فا کدہ:۔ یعنی اسلام و سنت پر موت کی آرزو کر۔ کیونکہ میں مجھے اپنے پندیدہ وین اسلام پراپنے حبیب رسول اللہ علی کے طریقہ سنت پروفات دول گا۔

سفیان النوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی قول ٹھیک نہیں جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ پھر کوئی قول و عمل ٹھیک نہیں ہو تاجب تک نیت میچ نہ ہو۔اور کوئی قول و عمل ونیت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کدر سول اللہ عظیم کے طریقہ سنت سے مطابق نہ ہو۔

فا كده ٥- صحابة كربعد حديث شريف ع طريقة رسالت معلوم موتا

ہے اور یہ متنی طاہر دباطن کی موافقت ہے ہو گا۔ حتی کہ اگر خالی ظاہری اعمال موافق ہو اور باطنی خوف و عظمت اللی و شوق آخرت اور وائی یاد سے غافل ہو تو گویا بے نیت ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ سے بہت کم ہیں۔

یوسف بن اسباط نے کہا کہ مجھ سے سنیان ٹوریؒ نے فرمایا اُسے یوسف اگر کھنے خبر طے کہ قلال فخص مرحد مشرق میں سنت کے طریقہ پر متنقیم ہے تو اس کو سلام بھیجا اور اگر جھے خبر طے کہ ایک شخص دیگر سرحد مغرب میں طریقہ سنت پر متنقیم ہے تو اس کو سلام بھیج کہ اہل سنت والجماعت بہت کم رہ گئے ہیں۔ ایوب سختیائی نے کہا کہ میں طریقہ نبوت پر عمل کرنے والول میں سے جب کی کے مرنے کی خبر سنتا ہوں تو اس کا جاتار ہنا۔ جھے الیامعلوم ہوتا ہے گویا میر بدن کا کوئی حصہ جاتار ہا۔ ایوب سیمی فرماتے ہیں کہ عرب اور جم دونوں کی نیک بدختی کے آثار میں سے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں اہل السنت کا عالم عطافر مادے۔

فا کدہ: ۔ یعنی ایساعالم ان کا پیٹوا کرے جو طریقہ رسالت کاعالم ہو سنت پر متفقیم ہواس زمانہ میں لوگ عالم کی تعظیم واقتدا کرتے تھے اب توربانی عالم کے وحمٰن ہو جاتے ہیں اور شیطانی 'مکار' جاہل' طالب و نیاکی پیروی کرتے ہیں۔

عبداللہ بن شوذب نے کہا کہ نوجوان جب طاعت اللی پر متوجہ ہو تواس پر
اللہ تعالیٰ کی بوی نعمت ہیں ہے کہ اس کا بھائی چارہ ایسے مر د صالح سے کرد ہے جو طریق
سنت پر متنقیم ہو تاکہ وہ صاحب سنت اس نوجوان کو بھی طریق سنت پر ابھار لے
جادے۔ یوسف بن اسباط نے کہا کہ میر اباب قدری معزلیٰ تھا۔ اور میرے نخمیال کے
لوگ رافضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے امام سفیان الثوریؒ کے ذریعہ سے
بھے ان دونوں گر اہ فرقول سے نکال کر نجات دی۔ معتمر بن سلیمان التیمی نے کہا
کہ بیں اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں شکتہ خاطر تھا۔ بھے سے فر بایا
کہ تیر اکیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میر اایک دوست انقال کر گیا۔ بھے سے پو چھا
کہ کیاوہ طریق سنت پر مرا ہے۔ میں نے کہا،تی ہاں۔ فرمایا کہ پھر تو پھے غم نہ کر ایمیٰ وہ اللہ کی رحت میں کیا۔

امام سفیان الثوریؒ نے (اپنے علاء شاگر دول سے) فرمایا کہ اٹل سنت کے حق ش کھلائی کرنے کی وسیت قبول کرو کہ سے پردلی پیچارے بہت کم جیں۔ امام او بحرین عیاش نے فرمایا کہ جس طرح شرک و باطل دینوں کی بہ نبیت اسلام نادر عزیز ہے۔ ای طرح اسلام میں بد عتی فرقول کی بہ نسبت فریق سنت نادر عزیز باتھ بہت نادر عزیز اللہ ود کھتا ہول ہے۔ امام شافع فرماتے تھے کہ جب میں کسی شخص کوجو حدیث و سنت والا ہود کھتا ہول تو ایسا ہے گویا میں نے رسول اللہ عظام کے اصحاب میں سے کسی کود کھے لیا۔ شخ جنید فرماتے تھے کہ راہیں سب خلق پر ہند ہیں سوائے اس مخص کے جس نے رسول اللہ عظام کے خس نے رسول اللہ علیات کے نشان قدم کی چیروی کی پس جس نے سنت رسول اللہ علیات کی چیروی کی گور میں جس نے سنت رسول اللہ علیات کی چیروی کی گاور آپ کا طریقہ لازم پکڑا تو نیکیوں کی سب راہیں اس پر کھلی ہیں۔ شخ جنید سے دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالی کی طرف تقرب حاصل کرنے کی راہ سب خلق پر مسدود ہے ، سوائے ان مومنوں کے جورسول اللہ علیات کی چیروی کرنے والے اور آپ کے طریقہ سوائے ان مومنوں کے جورسول اللہ علیات کی چیروی کرنے والے اور آپ کے طریقہ سنت کے تابع ہیں۔ چنانچے اللہ تعالی نے فرمایا:۔

(العنی بے شک تمارے واسطے نیک طریقہ رسول اللہ عظافے کی پیروی میں ہے)

راب دوم

## ہر قتم کی بدعت دبد عتبول کی فرمت کے بیان میں

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جس کی نے ہمارے امر (وین) میں الی چیز تکالی جواس دین میں نہیں ہے تو دور دہے۔ فاکدہ:۔ لیعنی اسی ٹکانے والے بدعتی پر الٹی پھینک ارک گئی اللہ تعالیٰ الیں بدعت سے بغض رکھتا ہے۔ تو جائے رضائے اللی کے دہ مردود کیا گیا ہے حدیث دوسری اسادے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنماے روایت ہے۔

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنهائے کہا کہ آنخضرت میں اللہ جس کسی نے ایساکام کیا کہ جس پر ہمارا تھم نہیں ہے تووہ مر دود ہے۔ تیجی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمائے روایت کی کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ جس کسی نے میر سے طریق سنت سے بے رغبتی کی تووہ جھ سے نہیں ہے۔ (صحیح حاری)

عبدالرحمٰن بن عمر والسلمی اور حجر بن حجر الکلاعی نے عرباض بن ساریہ رضی الله عند سے ملاقات کی۔ یہ عرباض بن ساریہ رضی الله عند ان صحابہ میں سے ہیں۔ جن کے حق میں الله تعالیٰ نے نازل فرمایا:۔

ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا احد ما احملكم عليه -( توب ب ١٠ آيت ٩٢)

(ترجمه) ان محتاج مومنوں پر بھی جمادی ساتھ نہ جانے میں کچے جرج نمیں کہ جو تیری کو حدت میں اس امید پر آئے تھے کہ توان کو سواریاں عطافرمائے 'تونے ان سے کماکہ میر سے پاس ایس چیز نمیں ہے کہ تہماری سواری کا انظام کروں۔ تووہ اس غم میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹے کہ ان کے پاس ایسی مالیت نمیں کہ جس کوراہ اللی میں خرج کرتے۔ '' بعنی یہ صحافی اللہ تعالی کی گوائی سے سے مسلمان تھے ''۔ پس ہم نے عرباض رضی اللہ عنہ سے سلام کر کے کماکہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس نیت سے لیے جادیں۔ عرباض رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ایک روزر سول اللہ عند نے ضبح کی نماز پر ھی۔ پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسی تصیحت بلیغ کرنے گئے جس کو من

کر آنکھوں ہے آنسو جاری ہوئے اور دل خوف النی ہے لرزئے گئے۔ (پھر صحابہ میں ہے) کسی کمنے والے نے عرض کیا کہ بار سول اللہ علیقے یہ نفیجت گویاالودا عی (رخصتی) نفیجت ہے۔ پس آپ ہماری پر داخت کے واسطے ہم پر کیا عمدر کھتے ہیں۔ یعنی (ہم کو وصیت فرماد ہجئے) فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھنالور اپنا امام کا حکم سننالور فرمانبر داری کرنا آگرچہ تمہاراالام کوئی حبثی غلام ہو۔ کیونکہ میر سامع دجو کوئی تم میں سے جیتا رہے گا۔ وہ بخر ت اختلاف اور پھوٹ دیکھے گا۔ پس تم پر واجب ہے کہ میر اطریقہ اور میر بے بعد خلفائے راشدین صدین کا طریقہ لازم پکڑنا۔ اس کو ہا تھوں سے مضبوط پکڑنا بلعہ اس کو دانتوں سے سخت پکڑے رہا۔ اور خبر دار خبر دار خبر دار حبر دار تم نئی تکائی ہوئی چیز بد عت ہے۔ اور خبر دار میر برد عت ہے۔ اور خبر دار میں جنم میں ہے) امام تریذی نے اس حدیث کی ردایت کے بعد کہا کہ یہ حدیث کی ردایت

این معودر ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ میں حوض کو شرپر تمہار اامیر منزل ہوں گا۔ اور ضرور کچھ قومیں آدیں گی۔وہ مجھ تک چنچنے ہے پہلے ہی روک لی جائیں گی تومیں کہوں گاکہ اے رب یہ تومیر سے اصحاب میں تو مجھ ے کما جائے گاکہ تھے معلوم نیں ہے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نیاطریقہ نکالا تھا یہ مدیث سیحین میں ہے۔

فا کدہ ہے۔ اس حدیث کے اکثر طرق میں سے مضمون ہے کہ جب وہ لوگ ور بی ہے گر فار کر لئے جادیں گے تو آپ علی فی فرمادیں گے کہ اے رب یہ لوگ تو کہتے ویر میری صحبت میں رہے تھے۔ ارشاد ہو گا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرے بعد انہوں نے کیابرا طریقہ افتیار کیا۔ یہ لوگ برابرالٹے پاؤل مرتد ہوتے گئے۔ علائے امت سب منفق ہیں کہ یہ وہ قویمیں ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئیں۔ اور العب کر رضی اللہ عند نے اصحاب و مہاجرین وانسارے مشورہ کیا۔ جبیج اصحاب نے ان قوموں کی کشرت و کھے کر یہ رائے وی کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ و جبحے۔ ہم لوگ کو میران سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابو بحر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا اور کہا کہ اگر کوئی میرا کو نہ کر ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابو بحر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا اور کہا کہ اگر کوئی میرا مانص نہ دے تو بھی میں تنما لڑوں گا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ اسلام میں پھر آویں یا میں مارا جاؤل۔ تاکہ جناب باری تعالیٰ میں عذر ہو کہ میں نے تیری راہ میں جمادے ور اٹنی مارا جاؤل۔ تاکہ جناب باری تعالیٰ میں عذر ہو کہ میں نے تیری راہ میں جمادے ور اٹنی الیہ قوڑے و نصر سے دی کہ تھوڑ ہے ہی وہ لول میں سب مسلمان ہوئے اور بہت سے مرتد مارے گئے۔ اس وقت صحابہ نے آپ کی خلافت کو اسلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم جانا اور بہت شکر گزار ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے آپ کی خلافت کو اسلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم جانا اور بہت شکر گزار ہوئے۔

عبدالنلہ بن محیریر ؒنے کہا کہ دین ایک ایک سنت کر کے جاتارہے گا۔ جیسے رسی ایک ایک بل ٹوٹ کر جاتی رہتی ہے۔جو (بدعت نکلی اس کی شامت سے ایک سنت اٹھالی جاتی ہے)۔

معتمر کہتے ہیں کہ طاؤس (تابعی) پیٹھ تھے اور ان کے پاس ان کا بیٹا بیٹھا تھا۔
استے میں ایک شخص فرقہ معتزلہ میں ہے آیااور ایک شر گابت میں بدا عقادی کی گفتگو
کرنے لگا۔ طاؤس نے اپنے دونوں کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیں۔ اور بیٹے ہے کہا کہ
اے فرزند تو بھی اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں دے لے۔ تاکہ تواس کی گفتگو پچھ
نہ ہے۔ اس لئے کہ یہ دل ضعیف ہے پھر کہا کہ اے فرزند خوب ذور ہے کان بند کر
لے۔ پھر پر ایو میں کہتے رہے کہ اے فرزند خوب ذور ہے کان بند کئے رہنا۔ یماں تک
کہ وہ معتزلی گر اواٹھ کر چلا گیا۔ عیمیٰ نن محل النصبی نے کہا کہ ایک شخص مرجیہ کے
ماتھ ابر اجیم کی خد مت میں جایا کرتا تھا۔ پھر ابر اجیم کو خبر ملی کہ وہ شخص مرجیہ کے

گروہ میں شامل ہوا ہے۔ تولیر اہیم نے اس سے فرمایا کہ اب جو تو ہمارے یاس سے جاتا ہے تو چر ہمارے سال نہ آتا۔

فا كده :۔ مرجيه گراه برعتی فرقہ تھاجس نے اپنی رائے ہے دین نكالا تھا ك قرآن شريف ميں جنم كے عذاب كى آيتين فقاد صكانے كے لئے بين اور جس نے خالی زبان سے لاالہ الااللہ کا قرار کر لیا تووہ جنتی ہے 'چاہے دل میں اعتقاد نہ ہواور جاہے نمازہ غیرہ نہ پڑھے اور اس کے گناہ کھے نہیں لکھے جادیں گے۔ بلحہ نیکیال ککسی جادیں

گی۔اوراسی فتم کے باطل اعتقادات اکالے ہیں۔

محمد بن داؤد الحداد كت ميں كه ميں نے سفيان بن عينية سے ذكر كياك بيد مخض جس کانام ایر اہیم بن الل یجی ہے 'تقدیر کے معاملہ میں کلام کرتا ہے توان عینیہ نے جھے

ے فرمایا کہ لوگوں کوائی کے حال ہے ہوشیار کر دواور اپنے رب عزوجل سے عافیت

فاكره: تاكدات مخض كي دهوكي وفتناس محفوظ رمودا مح موكد شافعیؒ نے ابراہیم بن کین کی تعریف کی ہے۔ شائد اس نے قدریہ مذہب جو خوارج و معتزله كاعتقاد ب كه منده ایخافعال پیداكر تا به اور جیساكرے دییا ہو جاتا ہے یہ فتیج عقیدہ نہیں نکالا تھا۔ بلحہ تقذیر کے معاملہ میں مباحثہ کیا تھا۔ کیکن بالا تفاق محققین

محد شین کے نزویک اس کی روایت ضعیف ہے۔

صالے نے کہا کہ میں ابن سیرین کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک محف آیااور تقدیر کے دروازوں میں ہے ایک دروازہ گفتگو کرنے کے لئے کھولا توائن سیرین نے اس سے

فرمایا کہ تواٹھ جا یامیں ہی جاؤل۔ائن الی مطبع ہے روایت ہے کہ ایک بدعتی نے کماکہ آپ سے ایک کلمہ کموں فرمایا کہ نہیں بلحہ آدھا بھی مت کمو۔ ایوب سختیانی" (تاہمی) نے فرمایا کہ بدعتی جس قدر جدو جمد زیادہ کرتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہوتا

فاكده: ينايت عده نكة معرفت باس كے كدجب تقريرالله تعالى کے علم حکمت ہے ہے جس کا ایک قطرہ بھی تمام مخلو قات آ سمان وزمین کو نہیں ملاہے توجس قدر زیادہ غور کرے گا اس قدرت زیادہ شیطان کی مراہی میں پڑے گا۔ اس طرح جو مشرک مانند مت پرست یا نصر انی و غیره کے جس قدر زیادہ کلئے شرک کاور د کرے گاہی قدر گناہ کی زیادہ کثر ہاور اللہ تعالیٰ ہے دور کی ہو گی۔

سفیان توریؒ نے فرمایا کہ ابلیس کو گناہ کی نسبت بدعت زیادہ پہندہ اس کئے کہ گناہ ہے تو ہے کی جاتی ہے (پینی گناہ گار خوداس کو گناہ جانتا ہے تواس ہے تو ہہ کرنے پر آمادہ رہتا ہے) اور بدعت ایسی گر ایس ہے کہ اس سے تو ہہ کی جاتی (کیو نکہ بدعتی مانند معزلی د نیچری ورافضی کے اپنے آپ کو حق پر جانتا ہے)۔ موکل بن اسمعیلؒ نے کہا کہ عبد العزیز بن الی رواد نے انتقال کیا ہیں ان کے جنازہ ہیں شریک تھا۔ ان کا جنازہ باب السفا پر لا کر رکھا گیا۔ وہاں لوگوں نے کہاد کے لئے صفیل جما ہیں۔ استے ہیں سفیان توریؒ نمودار ہوئے۔ لوگوں نے کہاوہ سفیان توریؒ آئے ہیں۔ میں نے سفیان توری کو آئے ویک ہو ہے جازہ میں بڑھی اور لوگ ویکھتے رہ گئے اس لئے کہ یہ شخص مرجیہ سمجھا جاتا تھا۔

فا كده : عبد العزيز بن افى رواد سے مرجيه كاعقيده ثبوت نہيں ہواشا كد ان ميں مرجيہ كے دوسر سے معنی سے ہول كه اعمال كوا يمان كاركن نہيں كہتے تھے 'واللہ اعلم اور مصنف كامطلب سے ہے كہ سفيان الثوريؒ نے لوگوں كود كھلاكر نمازنہ پڑھی۔ تاكہ لوگ بدعت كى تهمت سے بھى دورر ہيں۔

سفیان اور گ فرماتے تھے کہ جس مخص نے بدعتی ہے علم سناتواس سے اللہ اسکو نفع نہ وے گا اور جس نے بدعتی ہے مصافحہ کیا تواس نے اسلام کی و تکی توڑی (صدمہ پہنچایا) سعید الکریزیؒ نے بیان کیا کہ سلیمان السمیؒ پیمار ہوئے تو حالت مرض میں بہت کشرت ہے روناشر ورع کیا۔ آخر آپ ہے عرض کیا گیا کہ یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں کیا موت ہے اس قدر گھبر اہم ہے ؟ فرمایا کہ نمیں بلتہ ہے بات ہے کہ ایک روز میر اگزرایک بدعتی کی طرف ہوا تھاجو نقد برہے منکر اور مخلوق کو قادر کہتا تھا۔ میں نے اس بدعتی کو سلام کر لیا تھا تواب جھے سخت خوف ہے کہ میر ایرور دگار کہیں جھے سے اس کا حساب نہ کرے۔ فضیل بن عیاضؓ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی بدعتی کے پاس سے جو رہنا۔ فضیل بن عیاضؓ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی بدعتی ہے اس کے حل سیٹھا ہو تم اس سے چر ہنا۔ فضیل بن عیاضؓ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی نے کسی بدعتی کی تواللہ تعالی اس کے ذیک اعمال منادیتا ہے۔ اور اسلام کا فور اس کے ول سے وکال و بتا ہے۔ (اس مقام سے خیال کرو کہ خود بدعتی کا کیا حال ہوگا۔) فضیلؓ نہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب تو بدعتی کو رستہ ہیں و کھے تو اپنے واسطے دو مر ارستہ افسیار کرفی نے بدعتی کی اعانت کی تو خوب یادر کھو کہ اس نے اسلام کے ڈھانے پر حدو کی۔ اور جس کسی نے بدعتی کی اعانت کی تو خوب یادر کھو کہ اس نے اسلام کے ڈھانے پر حدو کی۔ اور جس کسی نے بدعتی کی اعانت کی تو خوب یادر کھو کہ اس نے اسلام کے ڈھانے پر حدو کی۔ اور جس کسی نے بدعتی کی اعانت کی تو خوب یادر کھو کہ اس نے اسلام کے ڈھانے پر حدو کی۔ اور

میں نے ساکہ کمی نے فضیل ؒ سے کہاکہ جس نے اپی و ختر کمی فاسق (بدعتی) سے ہیا ہی
تواس غے قرامت پدری کا ناتا اس قطع کر دیا ؟ اس پر فضیل ؒ نے اسے جواب دیا کہ جس
شخص نے اپنی لڑکی کوبدعتی سے ہیاہ دیا تواس نے قرامت پدری کا ناتا اس قطع کر دیا۔ اور
جو کوئی بدعتی کے پاس بیٹھا تواس کو حکمت (دینی معرفت) نہیں دی جاتی ہے۔ اور اللہ
تعالیٰ جس بندہ کو جانتا ہے کہ وہ بدعتی سے بغض رکھتا ہے تو میں امید دار ہوں کہ اللہ
تعالیٰ جس بندہ کو جانتا ہے کہ وہ بدعتی سے بغض رکھتا ہے تو میں امید دار ہوں کہ اللہ
تعالیٰ اس کے گناہ مخش دے۔

مصنف نے فرمایا کہ اس میں سے تھوڑاکلام حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔
چنانچہ ام الموشین عائشہ رضی اللہ عنمانے کہا کہ رسول اللہ علیا ہے فرمایا کہ جس کمی
نے بدعتی کی توقیر کی تواس نے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں مدودی۔ محمہ بن النصر الجاری نے
نے فرمایا کہ جس خص نے بدعتی کی بات سننے کو کان لگائے تواس سے حفاظت اللی نکال
کی جاتی ہے اور وہ اپنے نفس کے بھر و سے پر چھوڑا جاتا ہے۔ لیٹ بن سعد فرماتے تھے کہ
اگر میں بدعتی کود یکھول کہ پانی پر چلنا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کروں۔ لمام شافعی نے
جب امام لیٹ کا یہ کلام حکمت سنا تو فرمایا کہ امام لیٹ نے پھر کم کما اور میں تو اگر بدعتی کو
جب امام لیٹ کا یہ کلام حکمت سناتو فرمایا کہ امام لیٹ نے پھر کم کما اور میں تو اگر بدعتی کو
میں نے مر لیک (بدعتی پیشوا) کے مرنے کی خبری بازار میں سنی۔ اگر وہ مقام شہر ہے نہ
میں نے مر لیک (بدعتی پیشوا) کے مرنے کی خبری بازار میں سنی۔ اگر وہ مقام شہر ہے نہ
موتاتو یہ موقع تھا کہ میں شکر کر کے اللہ تعالی کو سجدہ کرتا کہ الحمد للہ الذی امامۃ یعنی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جس نے اس مفسدید عتی کو موت و کی۔ اور تم لوگ بھی ایسانی کما اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جس نے اس مفسدید عتی کو موت و کی۔ اور تم لوگ بھی ایسانی کما کرو۔

مصنف نے کہا کہ جھے ہے میان کیا گیا کہ محدین سل ابخاری نے کہا کہ ہم لوگ امام غزائی کے پاس تھے۔ انہوں نے بدھنیوں کی ندمت شروع کی۔ تو ایک نے عرض کیا کہ اگر آپ بید ذکر چھوڑ کر ہم کو حدیث سناتے تو ہم کوزیادہ پہند تھا۔ امام غزائی نے یہ سن کر بہت غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیہ بدھنیوں کی تردید میں میر اکلام کرنا مجھے ساٹھ برس کی عبادت سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

فصل:۔ مصنف نے کماکہ اگر یمال کوئی ہم سے پو چھے کہ آپ نے طریق سنت کی تعریف فیمائی۔اوربد عت کی ندمت بیان کی تو ہم کو پتلائے کہ سنت کیا ہے اوربد عت کیاہے کیو فکہ ہم ویکھتے ہیں کہ بدعتی اپنے آپ کو اال سنت ایس سے جانبا جواب:۔ اس کا پہے کہ سنت کے معنی راہ کے میں اور کچے شک نیس کہ جولوگ اہل حدیث و آثار میں کہ بذریعہ نقات اولیاء کی روایات کے رسول اللہ علیہ اور آپ کے اصماب و خلفائے راشدین کے نشان قدم کی پیروی کرتے ہیں یمی لوگ الل السنديس- كيونكديكاس داهوطريقديوي جس عدكوني في فكالى مونى باعثال میں ہونے یائی اس لئے کہ بدعتیں اور سے طریعے تور سول اللہ علقہ اور آپ کے اصحاب کے طریقہ کے بعد فکلے ہیں۔اوربد عت اس فعل ید کو کہتے ہیں جو نیا فکل آیااور سلے نمیں تھااور اکثربد عات کا بہ حال ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت سے شریعت کوور ہم ير جم كرتى بين ايجبيد عت ير عملدر آمام مو توشر ايت ميس كى بيشى موجاتى إور اگر کوئی ایس بدعت تکالی جاوے جوشر بعت سے مخالف شیں ہے اور نہ اس پر عملدر آمد ے نقص یازیادتی لازم آتی ہے توالی بدعت ہے بھی عمومآمزر گان سلف کراہت کرتے اور محوابر فتم كبدعتى عنفرت كياكرت تف الرجدوه جائز بوتاكه اصل بوك اتباع سلف ہے محفوظ رہے تم ویکھو کہ جب حضرت ابد بحر فے اپنی خلافت میں اور حضرت عمر فے زید بن ثابت سے فرمایا کہ قر آن شریف جمع کرو توزیدر منی اللہ عند نے کہاکہ آپ دونوں صاحب کیو تکر ایساکام کرنے پر آمادہ ہوئے جس کور سول اللہ علیہ نے نہیں کیا ہے۔ عبداللہ بن الی سلمہ نے کہا کہ سعد بن مالک (این افی و قاص) نے ایک حاجی سے سناکہ وہ تلبیہ میں بدلفظ کھتا ہے لبیك ذا المعارج تو فرملیاكہ جم لوگ رسول الله علی کے عمد مبارک میں یہ لفظ نہیں کہتے تھے۔ ( یعنی اس کو منع نہ کیالیکن بتلادیا کہ میبدعت ہے) او البحریؒ نے میان کیا کہ ایک فخص نے عبداللہ بن مسعودؓ ہے ذکر کیا کہ یمال معجد میں مغرب کے بعد کچھ لوگ (طقہ کر کے) بیٹھتے ہیں۔ ان میں ایک مخض کتاجاتا ہے کہ اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کبو۔اور اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تشبیح پڑھو۔ اور اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔ (بیالوگ اس کے کہنے کے موافق کرتے جاتے ہیں) عبداللہ بن مسعود اٹے یہ س کر کماکہ جب توان کو ابیا کرتے و کیھے تو میرے یاس آگر جھے خبر کرویناکہ ابوہ لوگ بیٹے ہیں (اس نے وقت پر خبروی) تو عبدالله بن مسعودٌ ان کی مجلس میں جا کر نزدیک بیٹھ گئے۔جب ان کاذ کر کر نابطور نہ کورہ بالاسن لیا تو کھڑے ہو گئے۔ اور ائن مسعود سخت آدمی تھے۔ پھر فرمایا کہ میں مول عبداللہ بن مسعودٌ فتم ہے اس پاک معبود کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے کہ تم

اوگوں نے بے جا ظلم سے ایک بدعت نکالی ہے اور تم اصحاب محمد علیہ سے بھی (اپنے مزد یک) علم میں بودھ چلے ہو۔ پھر عمر و من عتب نے کما استعفر الله عتم پر واجب ہے کہ طریق رسول الله علیہ واصحاب کو پہچان کر اسی کو لازم پکڑو اور اگر تم او هر او هر پڑے پھرے تو بروی گر ابی میں پڑجاؤگے۔

فا کدہ :۔ مترجم کہتا ہے کہ اس صدیث کو امام دار می نے اس سے زیادہ طویل روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ابن مسعود نے ایسے کلمات کے کہ ہنوز رسول اللہ علی ہے کہ ابن مسعود عیں کہ تم نے بید عت نکالی اللہ علی ہے گئے گئے ہے کہ تن سلامت موجود ہیں کہ تم نے بید عت نکالی اور فرمایا کہ اگر تم لوگ اتنی دیر تک ہرایک اپنے لئے استعفار کرتا تواس سے بہت بہتر ہوتا۔ راوی نے بیان کیا کہ واللہ ہم نے اس کے بعد دیکھا اس جماعت والول میں سے اکثر خارجیوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔

ان عوف ہے روایت ہے کہ ہم لوگ ایر اہیم تھی کے پاس پیٹھ تھے۔ استے میں ایک فحص نے آکر کہاکہ اے ابوع ران آپ میرے لئے دعاکریں کہ اللہ تعالیٰ جھے شفاعطاکرے۔ تو میں نے دیکھا کہ ابر اہیم تھی کواس کلمہ ہے سخت کراہت پیدا ہوئی۔ حتی کہ ہم نے ان کے چرے ہاس کے آثار دیکھے اور ایر اہیم تھی نے طریقہ سنت کا ذکر فرماکر اس کی رغبت و لائی۔ اور لوگوں نے جوبد عت نکالی ہاس کوذکر کر کے اس ہے کراہت ظاہر کی اور اور ان کی خدمت فرمائی۔ ذوالنون مصری کے پاس محد شین علاء میں ہے کہ شین علاء میں ہے لوگ آئے اور ذوالنون آئے فرمانی خطرے اور شیطانی وسواس کو دریافت کیا رفیق اس کی کیا حقیقت ہے) تو شخ ذوالنون نے فرمانی کہ میں اس معاملہ میں پھی گفتگو نمانیا رہوئی (بدعت ) ہے۔ تم جھے ہے کچھ نماذیا میں کرتا ہوں۔ کیو نکہ ایس گفتگو نئی نکالی ہوئی (بدعت ) ہے۔ تم جھے سے پچھ نماذیا مدیث ہے متعلق ہو چھو۔ ذوالنون نے اپنے بیٹ کو سرخ موزہ پنے و کھ کر فرمایا اے فرز ندیہ شہرت کی چیز ہے۔ اس کور سول اللہ علی تھی ہے نہیں پینابلی اپنے سادے ساہ موزے پنے ہیں۔

فصل و مصنف نے کہاکہ ہم نے بیہ بات بیان کروی کہ پیشوایان سلف و خلف ہر بدعت سے احر از کرتے تھے۔اگرچہ دوالی بدعت نکالی گئی ہو کہ اس میں بطاہر کچھ مضا کقہ نہیں ہے۔اس سے ان کی غرض بیہ تھی کہ شریعت میں الیی بات ہی پیدانہ ہونے پائے جس کا وجود پہلے نہ تھا۔ تاہم الیی چند باتیں جاری ہو گئیں جن سے شریعت

کو صدمه نمیں پہنچا۔ اور نہ ان پر عملدر آمد عام ہے کچھ تغیر ہے۔ تو ان پر عمل کرنے میں کچھ مضا کقہ نئیں و کمیتے تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ماہر مضان کی راتوں میں پلجھ اوگ تنااک ایک ایل ایل ایل نماز پڑھا کرتے تھے۔اور کمیں ایک نمازی کے پیچھے کھھ لوگ اقداء کر کے اس کی امامت سے نماز پڑھتے تھے۔ پس حضرت عمر من الخطاب رضی الله عند نے سب کواکی امام افی بن کعب رضی الله عند کی اقتداء میں جمع کرویا۔ پھر ا کے رات نظے توان (مقدیوں) کود کھے کر فرملا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ حس بصری نے ای طرح مجلس وعظ کی نسبت فرمایا کہ بیبد عت ہے لیکن اچھی بدعت ہے کہ اس مجلس میں بہت ہے دین دوست مل جاتے ہیں۔اور اکثر دعائیں مقبول حاصل ہو جاتی میں۔مصنف نے کماکہ حفرت عمر رضی اللہ عند نے سب کوالی بن کعب کے پیچیے جماعت میں اس لئے جمع کر دیا کہ شرع میں جماعت سے نماز ثابت ہے اور حسن بصری نے وعظ کواس لئے بدعت حنہ فرمایا کہ وعظ خود مشروع ہے اور کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جو نئ بات کسی شرعی اصل پر مبنی ہو وہ قد موم نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی بدعت ایسے طریقے سے نکالی جادے کہ گویادہ کسی امر خیر کو پور اکرنے والی سمجھی جادے توشر بیت کے ناقع ہونے کا اعتقاد ہوا۔ (بیربد تر اعتقاد ہے) پھر اگر وہ کی شرعی اصل ہے مخالف ہو تو نمایت بدتر ہو گئے۔

شب ر مضان میں ایسا نہیں ہو تا تھا۔ فاقتم۔

مصنف نے کماکہ جمارے میان فد کورہ بالاے واضح جو گیا ہے کہ اہل سنت وى لوگ بين جو آغار رسول الله عظافه و ظفائ راشدين كي اچاع كرتے بين (جو طبقه صحابةً و تابعين و مابعد ميس متواتر ظاهر چلے آئے ميں) اور الل بدعت وہ لوگ ميں جو عماعت کامتوار طریقه چور کرایی چیز ظاہر کرتے رہے ہیں جو پہلے زمانہ میں نہ تھی۔ اور نہ وہ کی اصل شرعی پر مبنی ہے اس وجہ سےبد عتی او گول کو و یکھو کے کہ اپنی بدعت كوچھياتے رہے ہيں۔ ير خلاف ان ك الل السد اسے قد بب كو سيس چھياتے اور ان كا کلمہ ظاہر اور ان کامذہب متواتر مشہور چلا آتا ہے۔ اور عاقبت ان بی کے لئے ہے والحمد للدرب العالمين مغيره بن شعبه رضى الله عند بروايت بكر رسول الله علي في فرمایاکہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک قوم لوگوں پر ظاہر (غالب کرے گی۔ یمال تك كد جب امر اللي أو ع كاجب بهي يه قوم ظاهر موكى يه حديث محمن ين ب توبان نے کماکہ رسول اللہ علاقے نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر ہو گا۔ ان کو کچھ معتر نہ ہو گا اگر کوئی ان کی مدونہ کرے (دور ایرب نفر ت اللی غالب رہیں گے) یمال تک کہ امر اللی آجادے (رواہ مسلم فقل)۔واضح ہو کہ اس معنی کو آنخضرت علیہ ہے جابر بن عبداللہ و معاویہ و قرور ضی اللہ عنهم نے روایت کیا ہے۔امام ترمذی نے امام مخاری سے نقل کیاکہ حضرت علی بن المدیق فرماتے تھے کہ صدیث شریف ش جس قوم کاذ کر ہے ہداال حدیث (احادیث برعمل کرنے والے)

قا کرہ ہے۔ علی بن المدی گئے کے زمانہ میں مامون بن الرشید کی وجہ ہے معتزلہ فرقہ نے بہت زور باندھااور صد ہاعالم اس فتنہ میں مقول ہوا۔ لیکن آخر کو اہل حدیث بی غالب ہوئے۔ اور اللہ تعالی نے بعد اس امتحان کے انہیں کو اجر ام و عزت عطاک اور واضح ہوکہ آخضرت عظائی نے طریقہ نبوت پر آخرت کو چاہنے والے امتی پانچ سو بدت تک اپنی امت میں سے فرمائے ہیں جیسا کہ تھیج الاسناد حدیث سنن الی واؤد میں ممرح ہے۔ اور کی واقع ہوا پھر آپ کے معجزہ میانی کے مطابق و شمنوں کے ولوں سے مصرح ہے۔ اور کی واقع ہوا پھر آپ کے معجزہ میانی کے مطابق و شمنوں کے ولوں سے اس امت کی ہیب جاتی رہی اور تداعی الاسم کا واقعہ پیش ایا۔ اہل روم ارض و ابن میں اترے۔ اور خراسان کی طرف ترکوں کے ہاتھوں بلابل پیش آئے۔ والیکن اہل السنة جو اس وقت تھی غالب رہے۔ اس وقت تھی غالب رہے۔

تليس الميس

چنانچد كتب اوار الخ مي صاف ان معجزات كے مطابق ظهور مواہے۔

فصل: - الل بدعت كے اقسام كاميان - ابد ہريرہ رضى الله عند نے كما رسول الله عَلَيْقَ نے فرمايا كه يمودى تو اكهتر (الا) فرقول ميں متفرق ہوئے تھے يا يہتر (۷۲) فرقوں ميں اور اسى قدر فرقول ميں نصاري متفرق ہوئے - اور ميرى امت تهتر (۷۳) فرقول ميں متفرق ہوگى - لمام ترفدي نے كماكہ بير حديث تھيج ہے -

مصنف نے کہا کہ ہم نے اس حدیث کو سابق میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں اس قدر زائد ہے کہ یہ سب فرقے فی النار ہیں سوائے ایک فریق کے۔ تواصحاب رضی اللہ عظم نے پوچھا کہ یار سول اللہ عظم اس نجات پانے والے قریق کی کیا نشانی ہو گی ؟ فرمایا کہ وہ فریق اسی بات پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقب نے فرمایا کہ بنی اسر انگل باہمی اختلاف ہے چھوٹ کر اکستر (اے) فرقے ہو گئے جن میں سے ستر (اے) فرقے بوالی جس پری امت کے بہتر (اے) فرقہ عذاب سے چھوٹا۔ اور تھوڑے دنوں بعد میری امت کے بہتر (اے) فرقہ ہو جائیں گے۔ جن میں سے اکستر (اے) ہا کت میری امت کے بہتر (اے) فرقہ ہو جائیں گے۔ جن میں سے اکستر (اے) ہا کت میں پڑیں گے اور فقط ایک فرقہ نجات پاوے گا۔ اصحاب نے عرض کیا کہ یار سول اللہ عقب پڑین کیا ہوگا ؟ فرمایا کہ وہ جماعت ہوگا۔

الا الله محمد رسول الله اورجب بهاعتقادول من سيامو كاليعني النس كاوهوك نه مو گا تو پھیان سے ہے کہ آو ی اپنے بی کی مد گی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مد گی کرے گا۔ اور نمازوروزه وزكوة و حج وغيره پرعامل مو كا\_ بعض محققين في كمايد اعمال محقلله ايمان توحید کے ایے ہیں جیے ذرہ مرامر دنیا میں سے ایک آدی کا گھر ممقابلہ عرش اعظم کے حقیر ہے تو معلوم ہواکہ جو کوئی اس اعتقاد توحید پر ہو جو آنحضرت علیہ نے صحابہ رضی اللہ عشم کو تعلیم فرمایا تفا۔ اور اپنے آپ کو دین حق کے لئے وقف کرے اسلام سچالاوے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے واسطے گرون جھکاوے جو کھے رسول اللہ علیہ نے بتلایات پر یقین لاوے اور جس طریق پر آپ چلتے تھے ای طریق سند کوراہ من جانے تو یہ نجات کی راہ ہے۔ اور اگر اس اعتقاد میں خارجی پارافضی یا معتزلی کی طرح مخالفت کی تو نجات کی راہ سے بھٹک گیا۔ اور شرک کی بدیواس میں آنے لگی۔ توجمنم میں آگ سے ظاہر وباطن جلے گا۔ بعر طیکہ اس مثلالت میں یمال تک نہ پہنچا ہو کہ دین حق سے خارج بی ہو گیا ہو او پھر کافروں و مشرکوں کے ساتھ بھیشہ جنم کی بسستی میں رہے گااور دیکھواگر کلمہ توحیدوطریق سنت پر بچ اعتقاد ہولیکن دهبد کاری کی شامت میں پھندا۔ اور ظاہر میں اشخ حصہ میں نفس کی پیروی کی اور یمال تک ہواکہ آخرے میں حرارت آفتاب سے سر کو بھیجال بلنے اور ہولناک تکلیفوں سے بھی کفارہ نہ ہوابلحہ جنم میں ڈال گیا تواس کا عذاب مراہ فرقد کی طرح نہ ہوگا۔ جیسے امیر الموشین علی ہے روایت ہے کہ اہل توحید میں سے جو جنم میں گیا تواویر کے طبقہ میں رہے گا۔اور وہال پنجے بی مردے کی مثل ہو جائے گا اور اس کے دل کو آگ نہ جلاوے گ۔ یہ پوری روایت جامع صغیرہ وغیرہ میں ہے۔اس میان سے مدیث شریف کے معنی عل ہو گئے کہ گمراہ فرتے فی النار ہول کے اور جس فرقہ سنت و جماعت کو نجات ہے وہی نجات كرواسط ب ولله تعالى الحمد والمنته.

مصنف نے کہ اگر ہو چھاجائے کہ مصلااس امت کے بید گر اہ فرقے جن کی خبر صدیث میں دی گئی ہے تہماری پہچان میں بھی آ گئے ہیں؟ توجواب بیہ ہے کہ اتن بات توجم نے قطعی پہچان کی کہ پھوٹ پڑگئ ( بیٹن صحابہ جس اتفاق و جماعت پر تھے اس جماعت سے پہلے پہل خار جیول کے مکر ہے پھوٹ کے علیحدہ ہو گئے۔ پھر محز لہ و روافض د غیرہ کی مکر یوں نے جماعت کو چھوڑ کر اپن مکری علیحدہ کر لی تو یہ مجزہ تو ہم نے صاف د کیے لیا۔ کہ جماعت سے پھوٹ ہوئی) اور ہم کو ان پھوٹے ہوئے فرقول کی

اصلی بھی پہپانی پڑتی ہیں۔بلکہ یہ بھی پہپان لیا گیاکہ خود ہر فرقہ جو جماعت اعظم سے
پھوٹ کر جدا ہوا تھا خوداس کے عکرے ور عکرے ہو گئے اگرچہ ہم کوان سب فرقوں
کے نام اور گر ابنی کے نہ ہب الگ الگ تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہول۔ اور دیکھو کہ
بدعتی فرقول کی اصلوں میں سے مصلہ ذیل فرقے ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئے ہیں۔
حروریہ و قدریہ و جہمیہ و مرجیہ و رافضہ و جبریہ۔ (یہ چھ ظاہر ہیں) اور بعضے
اہل علم نے کہا کہ بدعت و صلالت کی جڑ ہی چھ فرقے ہیں۔ اور ہر فرقے کی بارہ
شاخیں ہیں۔ توکل بہتر (۲۲) شاخیس ہو کیں جو جماعت سے پھوٹ کر فرقہ فرقہ ہو

فا كده في الله تعالى جل شاندكى عجب قدرت و تمام رحمت اس دين اسلام پر يه ب كه ان گراه فرقول كى بادجود يكد اس كثرت ب شاخيس بهو كئيس اور فريق جماعت فقط ايك فريق ب ليكن بر زماند اور بر صدى بيس ابتداء ب اس وقت تك فريق جماعت بخر ت زاكدر بهتا چلا آيا حتى كه جب فريق جماعت وس كروژ مانا جاوب تواس وقت ميس يه بهتر (٣٤) گراه فرق ايك كروژ بهى بر گزند بهو عبايد آدها كروژ بهى نه تحد بهد شايد وس لاكه بهول - تاكد الله تعالى كادين حتى جميشه بهد كان حق الل توحيد عمواتر خيس ره سكن تحاليد دو تمن صدى ك بعد ان بد عنيول كريست ب فرق قو ق محوات خرق قو گلام مواتر خيس ره سكن تحاليد دو تمن صدى ك بعد ان بد عنيول كريست م فرق تو قو كلدم به و گئے۔

مصنف نے فرمایا کہ فرقہ حروریہ کی بارہ (۱۳) شاخیں ہیں (ہر ایک خاربی فرقہ کر قد کا مجب مخلف گر اوا عقاد ہے) چنانچہ شاخ اول ازرقیہ ہے (اس کابانی ابوراشد نافع من اؤرق خاربی تعاربی تعالی ہیں ویتا۔

من اؤرق خاربی تھا) یہ فرقہ زعم رکھتا تھا کہ اس کو تو کوئی آدی مومن دکھائی نہیں ویتا۔

سوائے اس کے مخفص جو اس فرقہ کے قول پر ہو۔ انہوں نے اہل قبلہ کو کا فر قرار دیا۔

اس زمانہ میں ایک جماعت صحابہ و بحثر ت اکابر تابعین کی موجود گی کے باوجوو اس ظائم گر اہ فرقہ کا قول دیکھو) شاخ دوم لباضیہ ہے (اس کابانی عبد اللہ این اباض تھا) جس کا قول یہ تھا کہ جو کوئی ہمارے کئے پر جو تو وہ مومن ہے۔ اور جو ہم سے منہ پھیرے وہ منافق ہے (نہ مومن ہے۔ اور جو ہم سے منہ پھیرے وہ منافق ہے (نہ مومن ہے۔ اور جو ہم سے منہ پھیرے وہ منافق ہے (نہ مومن ہے۔ اور جو ہم سے منہ پھیرے وہ منافق ہے (نہ مومن ہے نہ کافر ہے) شاخ سوم ثعلبیہ ہے۔ (اس کابانی ثعلبہ بن مگان مقدر منافق ہے (نہ مومن ہے نہ کا مقدر میں مقدر مقدر منافق ہے (نہ مومن ہے نہ کا مقدر میں مقدر

فا كده : - خارجي فرقه حضرت امير المومنين على رضي الله عند اور آپ كے اصحاب کو جن میں مهاجرین وانصار واہل پدر وبیعیة الر ضوان وغیر ہ بخرے شامل تھے' سب کو کافر کہنا تھا۔ تواس فرقہ سے کہا گیا کہ ابھی آنخضرت رسول اللہ عظیم کووفات یائے چالیس بری نہیں گزرے اور حضرت لا بحر و عمر رضی اللہ عنما کی طرح ہے حضیر <sup>سے عثمان و حضرت علی اور بی<sub>ہ</sub> اصحاب رضی اللہ عنهم آپ کے اکابر مقرب صحابہ</sup> ين سے بي ئير سب زماند متوار جانا ہے كياتم افكار كر علتے ہو۔ خار جول نے كماك ب شك يد تؤسب بى جانع بين اور جوبات آقاب كى طرح روش بي بم اس سے كيو كر انکار کریں گے۔ تو کما گیا کہ چرجب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ رضی اللہ عنم كومومنين صاد قين اور مومنون حقاور مفلول فرماياب توبيه اصحاب كبارسب يمل اس صفت میں واعل ہو گئے۔ خارجی فرقہ نے کہاکہ بال اس وقت بے شک واعل ہو مجئے تھے۔ پھراس کے بعد الو بحر وغمر رضی اللہ عنها نے بے شک ای طریقہ پر رہے لیکن عثان وعلی نے ہماری رائے میں وہ طریقہ بالا تو اس صفت سے خارج ہو گئے اور رسول الله عَلَيْنَة فِي الله وقت كے مطابق ان لوگوں كو جنتي كها تقاله چرجب وہ حال مندر ہا تو سب یا تیں جاتی رہیں۔ تب خارجی فرق کو جواب دیا گیا کہ بیر تم نے یوی علطی کھائی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان او گول کو جنتی ہونا مقدر کیا تھا تو قضائے مقدر پوری ہو می۔اباس میں تغیر ممکن ہے۔خارجی نے کماکہ ہم اپنے نزویک ضرور جانتے ہیں کہ یہ لوگ کا فر ہو گئے اور ہم یہ نہیں مانیں کے کہ خدانے کچھ مقدر کیا ہے بعد نقذیر کچھ چر نسیں ہے۔ ولیکن جو کوئی جیسا کرے دییا ہو تا جادے گا اور نقدیر ہماری سجھ میں نیں آئی۔ مترجم کتا ہے کہ ویکھواس بدیخت فرقہ نے متواتر اعتقاد کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنا منظور کر لیااور وہ عدادت جو اگاہر اصحاب رضی اللہ عنہم ہے اس کے جی میں بیٹھ گئی مختی ٔ دہنہ چھوڑی۔ یمی حال روافض وغیر ہ کا ہے۔ نعوذ باللہ من الصلال۔

شاخ چدارم حازمیہ (اس کابانی حازم بن علی تھا)ان کا یہ قول ہے کہ جم نہیں جان سکتے کہ ایمان کیا چیز ہے ؟ اور مخلوق بے چارے سب معذور ہیں (ان کو معاف ہے جب کہ ایمان پھا نامحال ہے)

شاخ پیجم طلفیہ (اس کابانی طلف خارجی تھا) نے بیہ قول ٹکالا کہ جس کسی نے جماد چھوڑا'، ہ کا فرے' چاہے مر د ہویا عورت۔شاخ ششم کوزید نے ٹکالا کہ کسی کو کسی کا چھوناروا نہیں ہے۔ کیونکہ جم کوپاک کو نجس کی شناخت واقعی نہیں ہو سکتی اور جب تک

ہمارے سامنے کوئی نماکر توب نہ کرے تب تک اس کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ فاکدہ:۔ ویجھواس پاکیزگی کے تحریے سس طرح شیطان نے اس احمق فرقہ کود ھوکہ دیا جس سے لوگوں میں بے اختا پھوٹ د جدائی پڑجادے حالانکہ شرع میں باہم میل جول دانفاق کی بہت تاکید کی گئی ہے۔

شاخ ہفتم کنزیہ کا یہ قول ہے کہ کسی کو کچھ مال وینا حلال نہیں ہے کیو نکہ شاید یہ شخص اس مال کے پانے کا مستحق نہ ہو (تو غیر مستحق کو وینا ظلم ہوگا۔ تو اس گناہ سے کفر ہو جاوے گا۔ بلحہ داجب یہ ہے کہ مال کو خزانہ کر کے زمین میں وفن کر دے۔
کفر جب قطعی بیٹین ولیل ہے کوئی محفص سب سے زیادہ مستحق معلوم ہو تو اس کو دے کھر جب قطعی بیٹین ولیل ہے کوئی محفص سب سے زیادہ مستحق معلوم ہو تو اس کو دے دعلی ہذا القیاس۔ یعنی اس محر سے بھی ذکو ہو بنانہ بڑے۔

شاخ بہ ختم شرائحیہ۔ اس خبیث فرقہ کا یہ قول ہے کہ اجبی عور توں کو چھونے و مساس کرنے میں کچھوٹے و مساس کرنے میں کچھ ڈر نہیں ہے اس لئے کہ عور تیں توریا حین بہائی گئی ہیں (ریا جین کی خوشبو سو گھنالور چھوناروا ہو تا ہے۔ شاخ ننج اختیہ کایہ قول ہے کہ مرنے کے بعد میت کو کچھ بھلائی یا برائی لاحق نہیں ہوئی ہے (بینی عذاب و ثواب ہے انکار کرتے ہیں) شاخ وہم محمد کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی مخلوق کی طرف فیصلہ چاہے جائے تو وہ کا فر ہے (اسی وجہ ہے جب حضرت علی وائل شام ہیں تالثی فیصلہ قرار پایا تو اس فارتی فرقہ نے ایمر المو متین کے لئیکر سے جدا ہو کر دونوں فریق کو کا فر کہنا شروع کیا) شاخ یاز دہم معتزلہ بینی حرور یہ ہیں ہے معتزلہ بیدوہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ علی بن الی طالب و معاویہ کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہول یعنی حکم صاف نہیں کھلا ہے۔ اس لئے ہم طالب و معاویہ کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہول یعنی حکم صاف نہیں کھلا ہے۔ اس لئے ہم فالد تھا) یہ فرق کہتا ہے کہ کوئی امام خمیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہے والے اس خالد تھا) یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام خمیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہے والے اس خالد تھا) یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام خمیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہے والے اس خالد تھا) یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام خمیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہے والے اس خواہ ہوں۔

فرقہ قدریہ بھی بارہ شاخوں میں منقسم ہوا۔ احمریہ جس کا قول یہ ہے (اللہ تعالیٰ پر عدل جاری کرنا فرص ہے اور) اللہ تعالیٰ کے عدل میں شرط یہ ہے کہ اپنے بعدوں کوان کے کاموں کا مختار کرے اور ان کے گنا ہوں کے در میان میں حاکل ہو کر رہ کے۔ فرقہ شویہ کہتا ہے کہ بھلائی تواللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور برائی البیس پیدا کرتا ہے۔ معتزلہ کہتا ہے کہ بیہ قرآن پیدا کیا ہوا ہے اور آخرت میں خدا کا

ویدار محال ہے (سببد عق مگر اہ فرقے اللہ تعالیٰ کے ویدار کو محال کہتے ہیں۔ اس میں خوارج وروافض و غیرہ سب مکسال ہیں) کیسانیہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ افعال آیااللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں یا بعدول سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی ہم نہیں جانے کہ بعد بعد موت کے اثواب یاویں گے یا عذاب یاویں گے۔ شیطان یہ نہیں چا کہ خدا نے شیطان کو نہیں پیدا کیا ہے۔ شریحیہ جو کہتے ہیں کہ شیطان یہ تعالیٰ کی ذات سب ہرائیاں مقدور ہیں سوائے کفر کے وهمیہ کہتے ہیں کہ محلوق کے افعال کی ذات نہیں ہے اور نہ نیکی ویدی کی ذات ہے راہ میں (راہ نہ نیہ) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابی انری ہیں تو ان پر عمل کرنا فرض ہے خواہ کوئی اس کونائخ کے یا سنوٹ کے۔

فا کدہ ہ۔ اس نفس پرست فرقہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدم کے وقت میں بہن کھائی کا نکاح دولیلن مختلف ہے جائز تھا تواب بھی یہ لوگ اس پر عمل کریں گے۔
اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت میں دو بہوں کا نکاح اور مابعد شراب خوری و غیرہ سب عمل میں لاویں گے۔ بتر یہ کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کر کے توب کی تو اس کی توبہ قبول نہ ہو گی تاثیہ فرقہ کہتا ہے کہ جس نے رسول اللہ عقاقہ کی بیعت توڑوئی تواس پر گناہ نہیں ہے قاسلہ کہتے ہیں کہ و نیا میں زامہ ہونے ہے یہ اضال ہے کہ و نیا میں گرنے میں کو شش کرے نظامیہ جس نے اہر اہیم نظام کی چروی میں یہ کہا کہ جو کوئی اللہ تعالی کو شئے کے تودہ کا فرہے۔

فا کده: په بهی فرقد اعتقاد معتزله پر گراه به اور به ایک بات اس گرایی پراور زیاده بوهائی به ای طرح ان سب فرقول میں باہم مخالفت به اور سب خلاف طریقه رسالت بیں۔

جھمیہ فرقہ میں بھی بارہ شاخیں ہیں۔معطلہ جو کہتے ہیں کہ جس چیز پر انسان کا وہم پڑے وہ مخلوق ہے۔اور جو کوئی وعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے تووہ کا فر ہے مرسیہ (مریسیہ) فرقہ گمراہ کتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات مخلوق ہیں۔ ملتز قہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔

فا كده: - تعجب ب كه اى گمراه فرقد كابير اعتقاد اكثر عوام ابل المه ميں كيل كيادريد لوگ بھى كينے كے كہ خدا ہر جگه موجود ب شائداس كاسب بيہ جواكد محكمه عدالت وقضاميں فتم لينے كابير طريقة تفاكه خدا كو حاضر و ناظر جان كر فتم كھاؤيا

گوائی دو تو عوام اپنی بے علمی ہے یہ سمجھے کہ خدا حاضر موجود ہے۔ حالا نکہ قاضی کا مطلب یہ تھاکہ اللہ تعالیٰ علم وناظر ہے اور یکی عربی محاورہ ہے بینی اللہ تعالیٰ تجھ کود کھتا اور علیم و خبیر ہے۔ یہ یاد کر کے تکی شم کھائےگا۔ عوام نے اپنی سمجھ سے حاضر کے یہ معنی لگائے جیسے آپس میں یو لا کرتے ہیں۔ لبذ اعلماء پر فرض ہے کہ وعظ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت واعقاد حق کو اول میان کیا کریں 'تاکہ آئندہ ان کی تھیجت سے ایمان کیا والوں کو مفید ہو۔ واللہ سجانہ تعالیب ہو الموفق۔ وارد یہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیب کو پہانادہ جہنم مہیں نہ جائےگااور جو کوئی جہنم میں گیادہ بھی وہاں سے نہیں تکالا حائےگا۔

فا کدہ:۔اس فرقہ جاہل کے نفس نے ان کویہ یقین ولایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے پیچاہنے والے ہو۔اور اس جاہل نے اپنے نفس کا غرہ بے دلیل مان لیا۔

زنادقہ کتے ہیں کہ کسی کے واسطے یہ ممکن نمیں ہے کہ اپنی ذات کے واسطے کوئی رب (پروردگار) ثامت کرے۔ اس لئے کہ خامت کرناجب بی ہو سکتا ہے کہ اس سے اور اک کرلے۔ حالا نکہ بیاوراک ممکن نہیں ہے تو یہ حواس کے اور اک کرنے کا آلہ نہیں ہو سکتی ہے تو خامت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔

حرقیہ فرقہ کا قول ہے کہ کا فر کو (جب جہنم میں ڈالا جائے گا) آگ ایک بار جلا کر کو ئلہ کردے گی پھر دہ بمیشہ کو ئلہ پڑار ہے گا۔ اس کو آگ کی جلن محسوس نہ ہو گی۔ مخلوقیہ کہتا ہے کہ بیہ قر آن مخلوق ہے۔ فانیہ فرقہ کا قول ہے کہ جنت ودوز خ

دونوں فنا ہونے والی ہیں۔ اور ان میں بعضے کتے ہیں کہ ہنوزوہ دونوں پیرای نہیں ہوئی ہیں۔ عربی (غیربید) نے پیٹے ہوئی ہیں۔ عربی (غیربید) نے پیٹے ہوئی ہیں۔ باعد وہ لوگ صرف عقلاء تھے۔ ہوئے نہیں ہیں۔ باعد وہ لوگ صرف عقلاء تھے۔

فا کدہ:۔یہ قول محض کفر ہے۔اور یہ اس زمانہ میں نیچر یہ فرقہ کا قول ہے جو سر سیداحمہ خال کی کتاب میں جو تفییر کی نام ہے لکھی ہے صاف مذکور ہے۔ واقفنے کہتے ہیں کہ ہم تو قف کرتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور نہ یہ کہ مخلوق نہیں ہے۔ قبر ہیہ کہتا ہے کہ قبر میں عذاب (تواب) نہیں ہے۔ اور نہ آخرت میں شفاعت ہے۔لفظیہ فرقہ کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تلفظ کرنا مخلوق

اسی طرح مرجیہ فرقہ کی بھی بارہ قشمیں ہیں۔ تارکیہ فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے داسطے مخلوق پر کوئی عمل فرض نہیں ہے سوائے ایمان کے۔ پس جب بندہ اس پرایمان لایااوراس کو پہچانا تو بھر جو چاہیہ ہرکرے۔ سائیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ طلق کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہیں کریں۔ یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ پھر جو پچھ کریں گے اس کا عوض آخرت میں پاویں گے۔ لیکن اس گراہ فرقہ نے اس سے انکار کیا۔ راجیہ کہتا ہے کہ جم کسی بدکار کو عاصی و نافر مان نہیں کہ سکتے اور نہ کسی نیکو کار کو طابع و فرمانبر دار کہ سکیں۔ یو فکہ جم کویہ معلوم نہیں کہ اس کے لئے عنداللہ کیا ہے۔ طابع و فرمانبر دار کہ سکیں۔ یو فکہ جم کویہ مطلب نہیں کہ جم انجام نہیں جانے ہیں۔ اس لئے کہ انجام کو کوئی نہیں جانے ہیں۔ اس لئے کہ انجام کوئی نہیں جانے ہیں۔ اس اس سے بھی منکر ہے گویا کہتا ہے کہ اس بدکار کی بدکاری شاکد پہندیدہ ہو 'یہ تھیچ گر ابی اس سے بھی منکر ہے گویا کہتا ہے کہ اس بدکار کی بدکاری شاکد پہندیدہ ہو 'یہ تھیچ گر ابی

شاکیہ کہتا ہے کہ نیک اعمال و طاعات ایمان میں سے نہیں ہیں۔ بھیبہ کہتا ہے کہ ایمان علم ہے اور جس نے حق کوباطل سے تمیز کر نااور حلال کو حرام سے تمیز کر نا نہ جاناوہ کا فر ہے۔ عملیہ کہتا ہے کہ ایمان فقط عمل ہے۔ متحقیہ نے ایمان سے استثناء (یہ کمنا کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ) سے انکار کیا۔ دجہ کہتے ہیں کہ خدا کی آگھ میر کی آگھ جیسی ہے۔ اور میر سے ہاتھ کی طرح اس کاہاتھ ہے (اور عرش پر اس طرح مستوک ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جھتے ہیں) حشویہ نے سب احادیث کا ایک تھم تھمر ایا۔ چنانچہ ان کے زددیک فرض ترک کرنے کا تھم ویباہی ہے جیسے نفل ترک کرنے کا۔

فا کدہ : حشوبہ نام اس کئے ہواکہ یہ فرقہ کتا ہے کہ قرآن مجید میں الم اور طس اور حمو غیرہ حروف مقطعات صرف زائد حروف بے معنے ہیں۔اور جو آبیتیں عذاب کاخوف دلانے والی ہیں وہ فقط دھم کی ہے۔ نعوذ باللہ من کفر ہم۔

ظاہر سے جوشر عی مسائل میں قیاس سے حکم اجتمادی نکالنے سے انکار کرتے ہیں۔ بدعیداس فرقد نے اول اول اس امت میں بدعت کا احاداث شروع کیا۔ معقوصیہ

یہ کتے ہیں کہ ایمان گفتاہ وہ ستانہیں ہے (بعض نے کہاکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب بم نے ایمان کا قرار کیا تو جو کھے نیکی کریں وہ مقبول ہے۔ اور جو پر اکیاں ما تند زیااور چور ی وغیرہ کے عمل میں لادیں وہ عشی جاتی ہیں۔ چاہے تو ہہ کرے 'یانہ کرے 'واللہ اعلم۔ فرقہ رافضہ کی بھی بارہ شاخیں ہیں۔ علویہ کہتا ہے کہ رسول بنانے کا پیغام اصل میں جریل علیہ السلام کے ہاتھ حضرت علیٰ کی طرف بھیجا گیا تفا۔ اور جریل علیہ السلام نے غلطی کر کے وہ دوسری جگہ پہنچا دیا۔ (جیسے یبود کہتے تھے کہ جریل نے السلام نے غلطی کر کے وہ دوسری جگہ پہنچا دیا۔ (جیسے یبود کہتے تھے کہ جریل نے الماری عداوت سے بنی اسم اکیل کو چھوڑ کر بنی اسلیمیل میں وجی اتاری ہے۔ یہ لوگ کافریس) امریہ یہ فرقہ کہتا ہے کہ کار نبوت میں محمد علیٰ وسی رسول اللہ علیہ اور آپ علیہ جیں۔ (یہ بھی گفر ہے) شیعیہ فرقہ کہتا ہے کہ علیٰ وسی رسول اللہ علیہ اور آپ علیہ کے بعد خلیفہ تھے اور امت نے دوسرے کی بیعت کر کے کفر کیا۔

قا کرہ ہ۔ امام ذہبی وعیر و نے لکھا ہے کہ قدیم شیعہ فرقہ کا قول فقط بہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ عنان رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں اور جس نے ان سے الزائی کی اس نے گناہ کمایا۔ پھراس فرقہ میں بعضے بوجہ کر کہنے لگے بلعہ علی سب سے افضل ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے ابو بحر و عمر و عثمان رضی اللہ عنم کو پہلے خلیفہ اس لئے کر دیا تاکہ خلافت کا خاتمہ علی رضی اللہ عنہ پر ہو۔ اور آپ کی اولاد میں قیامت تک باتی رہے۔ عیسے نبوت آنخضرت علی ہے رختم ہوئی۔ اور جو قول مصنف نے میان کیا یہ رافضیہ فرقہ کی عقیدہ ہے جو آخر میں پیدا ہوا۔

اسحاقیہ فرقد کہتا ہے کہ نبوت تاقیامت ہوتی چلی جائے گی۔ اور جو کوئی اہل بیت کا علم جانے وہی نبی ہو تارہے گا۔ عادوسیہ فرقد کہتا ہے کہ حضرت علی سب امت سے افضل ہیں۔ پس جو کوئی کسی دوسرے صحافی کو آپ پر فضیلت دے وہ کا فر ہو گیا امامیہ فرقد کہتا ہے کہ دنیا بھی ایک امام ہے خالی نہ ہو گی اور وہ امام او لاد حسین رضی اللہ عنہ ہے ہوگا۔ اور اس کو جرائیل علیہ السلام تعلیم کرتے رہیں گے۔ جب وہ مرے گا تو جائے اس کے دوسر ااس کی مثل قائم مقام ہوگا (اس زمانہ میں جس فرقہ نے امامیہ ابنا عام کما اولاد حسین ہیں۔ توجب تک ان ہیں ہے کوئی ہو تو کسی غیر کے پیھیے نماز کے امام کل اولاد حسین ہیں۔ توجب تک ان ہیں ہے کوئی ہو تو کسی غیر کے پیھیے نماز خام ہائز نہیں ہے۔ خواہ وہ پر ہیز گار ہویا اس کے افعال خلاف شرع ہوں۔ عباسیہ فرقہ کا یہ جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ پر ہیز گار ہویا اس کے افعال خلاف شرع ہوں۔ عباسیہ فرقہ کا یہ خات میں رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب تھے۔

مناسخہ فرقہ کا قول ہے کہ روضی ایک بدن سے نکل کر ووسرے بدن میں جاتی ہیں۔ چنانچ اگروہ خض نیکو کار تھا تواس کی روح نکل کرا سے بدن میں پڑجاتی ہے جو دنیا میں دنیا میں سے شرح دنیا میں سے شرح دنیا میں سے دہنے والا ہے۔ اور اگر بدکار تھا توا سے بدن میں پڑتی ہے جو دنیا میں کو فت و تکلیف نے زندہ ہمر کرے گا۔ رجعیہ فرقہ کاز عم بیہ ہے کہ حضرت علی اور آپ کے اصحاب و نیا میں ووبارہ لوث آویں گے۔ اور یمال اپنے و شمنول سے اپتابد لہ لیس کے۔ اور یمال اپنے و شمنول سے اپتابد لہ لیس کے۔ لاعنیہ فرقہ وہ ہے جو حضرت عثمان و طلحہ و ثبیر و معاویہ و ابو موی اشعری و ام الموسنین عائشہ و غیرہ رخص اللہ منتم پر لعنت کرتے ہیں۔ متر بعد ایک فرقہ ہے کہ عابد فقیروں کا لباس پہنتے ہیں اور ہر وقت میں ایک فخض کو مقرر کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ہی اس عصر میں صاحب الا مر ہے۔ اور یمی اس امت کا ممدی ہے پھر جب وہ مر التو و دسر سے کوائی طرح مقرد کر لیتے ہیں۔ حدود سرے کوائی طرح مقرد کر لیتے ہیں۔ جبر سے فرقہ کھتا ہے کہ آد می

کھ بھی نیں کر سکتابعہ جو کھ کرتا ہوہ اللہ تعالیٰ بی کرتا ہے۔افعالیہ فرق کتا ہے کہ ہمارے افعال تو ہم سے صاور ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کواس کے کرنے بیانہ کرنے میں استطاعت خود نہیں ہے۔ بلحہ ہم لوگ ممنز لہ جانوروں کے ہیں کہ ووری سے باندھ كر جد هر چاہتے ہيں ہانكتے جاتے ہيں۔ مفروضہ فرقد كمتا ہے كہ كل چزيں پيدا ہو چیں اب کھ پیدائس ہو تا ہے۔ نجاریہ فرقہ کتا ہے کہ اللہ تعالی ایے مدول کو ان كے نيك وبد افعال پر عذاب شيں كر تابلحد اسے فعل پر عذاب كر تا ہے۔ مبايد (متانيه) فرقه كتاب كه جهه پر لازم فقاده ب جو تيرے ول ميں آئے۔ ليس جس دلي خطرہ سے تھے بہری نظر آئے اس پر عمل کر عمید فرقد کتا ہے کہ مدہ کھ تواب یا عذاب نسیں کما تا ہے سابقیہ وہ فرقہ ہے جو کمتا ہے کہ جس کا جی چاہے نیک کام کرے اور جس كارى جائي ندكرے اس لئے كدجو نيك خدے باس كو گناموں سے مجھ ضرر نميں ہو گا۔ اور بھید خے ہاس کو نیکول ے کھ فائدہ نہ ہوگا۔ جید فرقہ کتا ہے کہ جس ے شراب محبت المی کا پالد بیاس سے ار کان عبادت ساقط ہو جاتے ہیں۔ خونیہ فرقہ كتاب كرجس نے اللہ تعالى سے محبت كى تواس كوروا نميں كه اللہ تعالى سے خوف كرےات لئے كد محب اس محبوب سے خوف نيس كر سكتار قاريہ فرقد كتا ہے كد جس قدر عم معرفت بوج اس قدر عبادت اس كي ذمه سے ساقط مو جاتي ہے۔ حسيب فرقہ کہتا ہے کہ و نیاسب لو گول میں ہراہر مشترک ہے۔ کی کودوسرے پر زیادتی نہیں

عمیں ابلیں \_\_\_\_\_\_\_ ہے۔ ہے کیونکہ وہ ان کے باپ آوم علیہ السلام کی میر اث ہے۔معیہ فرقد کمتاہے کہ یہ افعال ہم سے صاور ہوتے ہیں اور ہم کو ان کی استطاعت و قدرت حاصل ہے۔ و60% \_\_\_\_\_

﴿باب سوم

البلیس کی مکاری عیالوں اور فتنوں سے چنے کی تاکید کابیان

انسان میں خواہش نفسانی و شہوات مرکب میں جن کی دجہ ہے وہ الیمی چیزیں تلاش کرلاتا ہے جن کو اپنے جی میں آرام و نفع پہنچانے والی جانتا ہے اور انسان میں غضب (غصه) بھی رکھا گیا ہے۔ جس سے وہ ایذاء ویے والی چیزیں و فع کر تاہے۔ اور اس کو عقل بھی عطا ہوئی ہے جواس کے طفیل نفس کے واسطے گویادب دیےوالی معلم ہے۔ کہ اس کو سکھاتی رہتی ہے کہ جو چیزیں حاصل کرے یا جن کو وقع کرے سب اعتدال کے ساتھ ہول۔ اور شیطان اس کاوشمن پیدا کیا گیا ہے۔ جو گمر اہ کو اٹھار تار بتا ہے کہ حاصل کرنے اور و فع کرنے میں حد بوج جائے۔ حکمائے رہائید رحم الله تعالی نے کماکہ عاقل پر لازم ہے کہ ایسے وعثمن سے ہروفت چارہے جس کی عداوت انسان كے ساتھ زمانہ آدم عليه السلام سے صاف ظاہر ہو چكى ہے۔ جس نے اپنے آپ كو تمام عمر ای واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آوم علیہ السلام کی بربادی میں اپنی بوری کو شش صرف کرے گا۔ اور اللہ عزوجل نے انسان کو (اگریہ قوت نہیں دی کہ شیاطین کودیکھیں تواس کے عوض میں آگی دے دی ادر)اس دشمن سے پچر بنے کی تاكيد فرمائي يقول تعالى لا تتبعو الخطوات الشيطان انه لكم عدو مبين \_ (البقرهي ٢ آيت ١٢٨) ليني اے الل ايمان تم لوگ شيطان كے قد مول كے نشان يرند چلووه تہمار اکھلا ہواد مخمن ہے۔وہ تم کوہر ی با تول اور بد کر دار یوں ہی کی تاکید کر تار بتا ہے۔ اور نیزاس امرکی که تم لوگ الله تعالیٰ کی شان میں الی بات نه کہو جس کاعلم تم کو جمیں - بالله لعالى الشيطان يعدكم الفقر و يامركم بالفحشاء (البقره ب س آيت ٢١٨) يعنى شيطان تم كو محاج موجائے ے دراتا ہے اور فيج بدكار يول كى تاكيد كرتا

فا ئدہ۔ یہ معجزہ آنکھوں دیکھاہے کہ راہ خبر میں خرچ کرتے وقت رپہ وسوسہ پیدا ہو تاہے کہ بال پڑوں کا ساتھ ہے۔اور پھری مختص بال پڑوں کے ختنہ وغیر ہ میں فخش و قبائح میں اسر اف کے ساتھ خرچ کر تاہے یہ بالکل شیطان کی ا تباع ہے۔

واقولد تعالى ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا \_(النساءب ٥ آيت المعنى شيطان يه عابتا ب ك انسان كودوركى مراي عين بعرگاد \_ واقولد تعالى انسا

یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغنا فی النحمر والمیسر (المائده پ ع آیت ۹۱) یخی شیطان تو بی چابتا ہے کہ شراب و قمار بازی سے تم لوگوں میں باہمی عداوت اور بخش وال و ے۔ اور تم کویاو اللی و نماز ہے روک رکھے۔ اب تو تم ان کا مول ے بازر ہو گے۔ ویتولہ تعالی انه عدو مصل مبین (القصص پ ۲۰ ایت ۱۵) یعنی کھشیطان بے شک تمہار او شمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن بنائے رکھو۔ وہ اپنے گروہ کو اس لئے بلاتا ہے کہ تاکہ وہ اوگ بھی چنم میں رہنے والے ہو جاویں۔ واتولہ تعالی و لا یغرنکم باللہ الغرور (لقمان پ ۲۱ آیت ۳۳) یعنی شیطان تم کو اللہ تعالی کے ساتھ وھوکہ میں نہ والے (اس سے پی مور) اور قران مجید میں اس قسم کی آیات بحر ت وار و

قصل: - جان ليناعا ي كريد الليس جس كا يى كام بكر الي بم جنس مخلو قات کو تلمیس وشید میں ڈالٹارے۔سب سے پہلے وہ خود شبہ میں بڑا ہے اور امر اللی ے مشتبہ ہو کر صری علم مجدے سے پہلے جوبالکل صحیح تھامنہ موڑ کر قیاس دوڑانے لگا۔ اور خلقت کے عناصر میں فضیلت وینے لگا۔ چنانچہ الله تعالیٰ نے ہم کو آگاہ فرمایا محلقتنی من نار و حلقه من طین (الاعراف پ ۸ آیت ۱۲) بینی ابلیس نے کماکہ تو نے جھے کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تونے گو تدھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نا فرمانی کے بعد مالک علیم عزوجل کی جناب میں اعتراض لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارایتك هذا الذى كرمت على (بنى امراكل به ١٥ آيت ١٢) يعني مجمع آگاه كروے که آخر تو نے اس کو کیول مجھ پر فضیلت دی ؟اس اعتراض کی شه میں اس کی میہ جمالت ے کہ تونے جواس کو جھ پر فضیلت دی توبیہ کچھ جکت نہیں ہے ، پھراس کے بعد تکمبر كرنے لگاكدانا حير منه يعني ين اس سے بهتر جول عجر تجده بجالاتے سے باز دہارات ے کچھ نہ ہوا۔ سوائے اس کے شیطان نے خود اپنے آنس کودائمی لعنت وعذاب سے خوار کیا۔ حالا فکد اپنے نزدیک وہ اپنے تفس کی ہزرگی کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب شیطان کسی انسان پر کوئی بات رچاوے تو انسان کو سخت پر جیز کے ساتھ شیطان و شمن سے ڈرنا چاہیے۔اور جب دہ بر کی بات کے تواس کوجواب دے کہ اے شیطان جو کھے تو مجھ ہے کتا ہے اس پی میری خیر خواہی اس یک ہے کہ جو کھے میری خواہش ہےوہ مجھے حاصل موجائے لیکن جس نے اپنی ذات کی خیر خواہی نہ کی وہ دوسرے کی کچی خیر خواہی کیو تکر کرے گا۔اس کے علاوہ میں خالص و شمن کی خیر خواہی پر کیونکر تھر وسہ کروں لیذا تو اپنی راہ لے کیونکہ میرے نزدیک تیری بات کارگر ہونے والی نہیں ہے۔ اب شیطان کو کوئی حیلہ باقی ندرہ گا۔ سوائے اس کے کہ وہ انسان کے نفس ابارہ سے مدد لے۔ کیونکہ وہ آدی کے جی کو اس کی دل پہند چیز پر ابھارے گا تو اس وقت مقل کو بلانا جا ہے۔ تاکہ وہ ثابت قدم ہو کر گناہ کے انجام کار میں فکر کرے۔ امید ہے کہ تو فیق ا بنامہ وی اشکر وہ عامی عرب مجھے دے کہ اسکی مر دانہ مت سے لشکر شیطانی و نفسانی بھاگ کھڑے ہوں گے۔ عرب میں میں خرار کے کہا کہ رسول اللہ عظامت نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیب

عیاس بن جمار کے لما کہ رسول اللہ علاقے کے حربایا کہ اے تو اللہ تعالی نے جھے کو اللہ تعالی نے جھے کو اللہ تعالی نے جھے کو آج بھی ہوائے ہیں۔ اللہ تعالی نے جھے کو آج بھی بتائی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جومال میں نے اپنے بعدے کو بخش دیاوہ اس کو حلال ہے اور میں نے اپنے تمام بعدوں کو ایک سے دین پر پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے یاس آئے اور ان کو ان کے دین سے پھیر دیا۔ اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک کریں جن کے بارے میں میں نے کوئی بر بان ضیس نازل کی۔ رسول اللہ علاقے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اہل زمین کو عرب سے لے کر جم سک دیکھا تو سوائے چندیقایا نے اہل کتاب کے سب پر غصہ فرمایا۔

عیاض بن حمار سے (ایک دوسرے سلسلہ سند سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ علاق نے خطبہ پڑھااور اس خطبہ میں فرمایا کہ میرے پرورد گار عزوجل نے مجھ کوارشاد فرمایا کہ تم کووہ باتیں تعلیم کرول جوتم نہیں جانتے اور مجھ کو آج بی اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہیں۔ (پھروی حدیث بیان فرمائی جو نقل ہو چکی ہے)

جائر کے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا کہ البیس تعین اپنا تخت پائی اللہ علیہ کا کہ اللہ کا تخت پائی اللہ علیہ کے خرد کے خرد کے کہ رسول اللہ علیہ کا کہ اس کے خرد کے خرد کیا ہے۔ پھر اپ کھر اپ کھر اپ جو ہوے ہے ہوا فتنہ برپاکر تا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور بیان کر تا ہے کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ شیطان جواب دیتا ہے کہ تو نے تو کھی میں کیار سول اللہ علیہ کے ایسا کہ ان میں سے ایک آکر کہتا کہ میں نے فلال مختص اور اس کے اہل میں تفرقہ وال دیا۔ یہ س کر شیطان اس کواپ قریب مجھاتا ہے اس فرمایا کہ بعل میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بے شک تواجھا ہے اور تو نے بوا کام کیا۔

جائر نے کمار سول اللہ علیہ نے فرملیا کہ شیطان اس بات سے مامید ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ اس کی پر سنش کریں لیکن ان کے در میان اڑائی جھڑ اڈالنے میں ان و 63)

ير قابويا ئے گا۔

مید اخیر کی دونوں حدیثیں فظ مسلم نے روایت کی ہیں 'اوران کی روایت میں اس طرح ہے کہ شیطان کو اس سے نامیدی ہو گئی کہ جزیر وَعرب میں نمازی لوگ اس کی عبادت کریں انس رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ علی ہوئے کے فرمایا کہ شیطان اپنی سونڈ کو فرزند آدم علیہ السلام کے دل پرر کھے ہوئے ہے اگر وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو سونڈ چیچے ہٹالیتا ہے۔ اور اگر خدا کو کھول جاتا ہے تو اس کے دل کو نگل جاتا ہے۔

آئن مسعودر ضی اللہ عند سے روایت ہے کہ شیطان کا گزرا کیے جماعت پر ہوا جو ذکر اللی میں مشغول تھی اس نے ان کو فتنہ میں ڈالناچاہا۔ گر تفر قد پر دازی نہ کر سکا۔ پھرا کیے اور لوگوں میں آیا۔ جو دنیا کی ہاتیں کررہے تھے ان کو پھکایا۔ یمال تک کہ کشت و خون ہونے نگا۔ خدا کا ذکر کرنے والے لوگ ان میں پچ بچاؤ کرنے کے لئے اٹھے۔ اس طور پر ان میں تفرقہ پڑ گیا۔

قادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ابلیس کے پاس ایک شیطان ہے جس کو قبقب کہتے ہیں۔ اس کے منہ پر چالیس پر س سے لگام چڑھار تھی ہے ( یعنی اس سے کوئی کام نہیں لیا تاکہ تکڑار ہے) جب لڑکا اس رہتے ہیں آتا ہے تو اس شیطان سے کہتا ہے کہ لڑک کو پکڑلے اس کے لئے ہیں نے تیرے منہ پر لگام چڑھائی تھی۔ اس پر غلبہ کر اور اس کو فتنہ ہیں ڈال۔

المت منائی کمتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث کپنی کہ ابلیس حضرت کی علیہ السلام یہ خاہر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہر قتم کے (افکن) ہیں۔ پوچھا کہ اے ابلیس یہ الفکن کیسے ہیں جو تجھ پر نظر آتے ہیں کہنے لگا کہ بید دنیا کی شہو تیں ہیں جن ہیں ہیں فرزند آدم کو جتنا کرتا ہوں۔ حضرت کجی علیہ السلام نے پوٹھا کہ کیاان ہیں ہیرے واسط بھی کچھ ہے ؟ بولا کہ جب آپ شکم سیر ہوتے ہیں تو نماز کا پڑھنا آپ پر گرال کر دیتا ہوں اور ذکر اللی آپ پربار ہو جاتا ہے۔ حضرت کچی علیہ السلام نے کما خدا کی قتم ہیں ہول اور ذکر اللی آپ بربار ہو جاتا ہے۔ حضرت کی علیہ السلام نے کما خدا کی قتم ہیں اب بھی کمی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔

حارث بن قیس سے روایت ہے کہ جب نماز پڑھنے کی حالت میں تیر سے پاک شیطان آدے اور کے کہ توریا کررہاہے۔ تو نماز کو خوب طویل کردے۔ ابن عامر نے عبید بن رفاعہ سے ستادہ رسول اللہ عقامے تک سند پہنچا کرروایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا۔ اس کے زمانے میں شیطان نے آکر

ایک لڑی کا گلاد بایا اور اس لڑی کے گھر والوں کے ول میں ڈال دیا کہ اس کی دوار اہب

کے پاس ہے وہ لوگ اس لڑی کو لے کر راہب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کو اپنی سیطان آیا اور کھنے باس شیطان آیا اور کماکہ اب تورسوا ہو جائے گا۔ لڑکی کے گھر والے آکر جھ کو مار ڈالیس گے۔ تواس لڑکی کے گھر والے آکر جھ کو مار ڈالیس گے۔ تواس لڑکی کو مار ڈال ۔ جب وہ لوگ تیر ب پاس آئیس تو کہ دویتا کہ حر گئی۔ راہب نے اس کو قتل کو کو مار ڈال کہ راہب نے اس کو بیٹ رکھوایا اور فضیحت کے خوف سے اسے قتل کر وصورہ ڈالا کہ راہب نے اس کو بیٹ رکھوایا اور فضیحت کے خوف سے اسے قتل کر والا۔ لڑکی کے گھر والے آئے اور کو بیٹ رکھوایا اور فضیحت کے خوف سے اسے قتل کر والا۔ لڑکی کے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا کہ وکیو میں نے بی اس لڑکی کا گلاد بایا تھا اور میں کے بی اس کے گھر والوں کے ولوں میں بیبات ڈالی تھی اور میں نے بی اس کے گھر والوں کے ولوں میں بیبات ڈالی تھی اور میں نے بی جھ کو اس بلا میں کی جھ کو دو تحدے کر لے راہب نے شیطان کو دوبار مجدہ کیا۔

ای کاؤکر اللہ تعالی نے قربایا ہے۔ کمٹل الشیطان اذ قال للانسان اکفر (الحشر پ ۸ ۳ آیت ۱۹) یعنی شیطان کی مثال ہے کہ آدمی ہے کہتا ہے کافر ہو جا۔ پجر بجب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے بیل جھے ہے الگ ہوں۔ بیل اللہ رب العالمین ہے ڈر تا ہوں۔ ہم کواس حدیث کی روایت ایک اور طرز پر بھی پہنچی ہے۔ وہب بن منہ گئے ہیں کہ دہنی اسرا کیل بیل ایک عابد تھا کہ اس کے ذبانہ بیل کوئی عابد اس کا مقابل نہ تھا۔ اس کے دہانہ بیل کوئی عابد اس کا مقابل نہ تھا۔ اس کے دہانہ بیل کوئی عابد اس کا مقابل نہ تھا۔ اس کے دوقت بیل بین بھی تھے۔ ان کی آیک بھی کوئی اور اس کے ہوائے دہاور کہن نہ رکھتے تھے۔ انفاقا ان تینوں بھا کیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑاان کو کوئی ایسا جھی نظر نہ آیا جس کے پاس آپی بھی کو چھوڑ کر جا تیں اور اس پر بھر وسہ کریں۔ لہذا سب موافق تمام بنی اسرائیل بیل قد و پر ہیزگار تھا۔ اس کے پاس آپی بھی ان کے خیال کے موالہ کرنے کی در خواست کی کہ جب تک ہم لڑائی ہے واپس آپی بھاری بھی ہاری بھی آپی میاری بھی آپی بھی کو میر سے عابد نے انکار کیا اور ان سے اور ان کی بھی کو میر سے عبادت خانہ انہوں نے نہا کہ ان کی بھی کو میر سے عبادت خانہ انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے کے سامنے کسی گھر بیس چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے کے سامنے کسی گھر بیس چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے کے سامنے کسی گھر بیس چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے کے سامنے کسی گھر بیس چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے کے سامنے کسی گھر بیس چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے کے سامنے کسی گھر بیس چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے کے سامنے کسی گھر بیل چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے کے سامنے کسی گھر بیل چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے آپکہ مکان بیل اس کو لااتار ااور بھلے کے سامنے کسی کی دور خواس کے کی کی دور خواس کی کی دور خواس کی کی دور خواس کی کی دور خواس کی دور خواس کی کی دور خواس ک

کے۔وہ لڑی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی عابد اس کے لئے کھانا لے کر چانا تھااور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پرر کھ کر کواڑ مند کر لیتا تھا۔ اور اندر والی چلا جاتا تھاادر لڑکی کو آواز ویتا تھاوہ اپنے گھرے آکر کھانا لے جاتی تھی۔ راوی نے کہاکہ چر شیطان نے عابد کو نرمایا اور اس کو خیر کی تر غیب ویتار بااور لڑکی کاون میں کھانا لینے ك لئے گھرے لكے اور كوئى مخفس اس كود كيے كراس كى عصمت ميں رخندانداز ہو مجمر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے وروازے پرر کھ آیا کرے۔اس میں اجر عظیم ملے گا۔ غرضیکہ عابد کھانا لے کراس کے گھر جانے لگا۔بعد ایک مدت کے چرشیطان اس کے پاس آیادر اس کو خیر کی تر غیب دی۔ اور اسبات پر اتھار آک اور اواس لڑ کی سےبات چیت کیا کرے تو غیرے کلام سے یہ مانوس ہو۔ کیونکہ اس کو سخت وحشت ہوتی ہے شیطان نے اس کا پیچیانہ چھوڑا حتی کہ راہب اس سے بات چیت کرنے لگا۔ اپنے عبادت خاندے اتر کر اس کے ہاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے ہاس آیا اور اس سے کما کہ بہر یہ ہے کہ او عبادت خانہ کے در پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ۔ اور وونوں باہم ہائیں کرو تاکہ اس کوانس ہو۔ آخر کار شیطان نے اس کوصومعہ سے اتار کر وروازے پر لا شھایا۔ لڑکی بھی گھرے وروازے پر آئی۔علبہ باتی کرنے لگا۔ ایک زمانے تک سے حال رہا۔ پھر شیطان نے عابد کو کاسر خرکی رغبت دی اور کما بھر ہے کہ تو خود لڑکی کے گھر جاکر بیٹے اور ممکامی کرے۔اس میں زیادہ دلداری ہے۔عابد نے ایما بی کیا۔ شیطان نے چر محصیل اواب کی رغبت دی اور کماکہ اگر اثر کی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھائی وے عابد نے یک کیاکہ اسے صومع سے لڑکی کے دروازے پر آگر بیٹھتا تھا۔ اور باتیں كرتا تحارا يك ومد تك يكى كيفيت رجى شيطان نے پر عابد كو ابھار اكد عين كر كے اندر جا کرباتی کیا کرے تو بہر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آوے اور کوئی اس کا چرہ نہ و کھ یائے غرض عابد نے سے شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جاکرون بھر اس سے باتیں کیا کر تااور رات کواہے صومع میں چلا آتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیاور لڑکی کی خوصور تی اس پر ظاہر کر تارہا۔ یمال تک کہ عابد نے لڑکی کے ذانو پر ہاتھ ماراس کے رخسار کابوسہ لیا۔ پھر روز ہر وزشیطان لڑکی کواس کی نظروں میں آراکش ویتا ربا۔اوراس کے ول پر غلبہ کر تاربا۔ حتی کہ وہ اس سے ملوث ہو گیااور لڑکی نے حاملہ ہو كرايك لؤكا جنا\_ پھر شيطان عابد كے پاس آيالور كينے لگاكد اب بيہ بتاؤكد اگراس لژكى

کے بھائی آگئے اور اس چے کو ویکھا تو تم کیا کرو گے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤیادہ تنہیں ر سواکریں۔ تم اس چہ کو لو اور زمین میں گاڑوو۔ پیرلڑ کی ضرور اس معاملہ کواپیخ بھائیوں سے چھیائے گی۔اس خوف ہے کہ کمیں وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ماتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایہا ہی کیا۔ پھر شیطان نے اس سے کماک کیا تم یقین كتے ہوك يہ لڑى تمارى ناشائد حركت كواين كائول سے إوشده ركے گ-ہر گز نہیں۔ تم اس کو بھی پکڑواور ذم کر کے بچے کے ساتھ وفن کردو۔ غرض عابد نے لاکی کو بھی ذی کیااور ہے سمیت گڑھے میں ڈال کراس پر ایک بوا تھاری چرر کھ دیا۔ اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانہ میں جاکر عبادت کرنے لگا۔ایک مت گزرنے کے بعد عورت کے بھائی لڑائی ہوائی آئے اور عابد کے پاس جاکرا چی بھن کا حال ہو جھا۔عابد نے ان کواس کے مرنے کی خبر دی۔اور افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کماکہ وہ بوی نیک ٹی ٹی تھی۔و کیمویہ اس کی قبر ہے بھائی قبر پر آئے اور اس کے لئے وعائے فیر کی اور روے اور چدروزاس کی قبر پررہ کرایے لوگوں میں آئے۔ راوی نے كماجب رات موكى اور وه اي بسترول پرسوئ شيطان ان كوخواب مين ايك مسافر آدمی کی صورت بن کر نظر آیا۔ پہلے ہوے بھائی کے پاس گیااوراس کی بھن کاحال ہو چھا۔ اس نے عابد کاس کے مرنے کی خبر دینااور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر و کھانا میان كيا- شيطان نے كماسب جھو ك ب- تم نے كيو كرائي بهن كامعاملہ تج مان ليا-عابد في تمهاری بھن سے فعل بد کیاوہ حاملہ ہو کراکے ج جی۔عابد نے تمهارے ڈر کے مارے اس بچے کواس کی مال سمیت ذرج کیا۔ اور ایک گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں گڑھاد اہنی جانب پڑتا ہے۔تم چلولور اس گھر میں جاؤتم کود ہاں دونوں ماں بیٹاا یک جگہ ملیں گے۔ جیسا کہ میں تم سے بیان کر تا ہوں۔ پھر شیطان مجھے بھائی کے خواب میں آیااس سے بھی ایبابی کما۔ پھر چھوٹے کے یاس گیا۔اس سے بھی کی گفتگو کی جب صبح ہوئی او سب لوگ میدار ہوئے اور یہ تیول اپنے ا پے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آلی میں ایک دوسرے سے میان کرنے لگا۔ ك ميس نے رات عجيب خواب و يكھا۔ سب نے باہم جو كھے و يكھا تھاميان كيابوے كھائى نے کہا یہ خواب فقط خیال ہے اور کچھ شیں یہ ذکر چھوڑ دواور اپناکام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ میں توجب تک اس مقام کونہ و کچھ لول گابازنہ آؤل گا۔ نتیوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بھن رہتی تھی آئے۔ دروازہ کھولااور جو جگہ ان کو خواب میں متائی گئی تھی تلاش

کی۔اور جیساان ہے کہا گیا تھااپی بھن اوراس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذی کیا ہواپایا۔
انہوں نے عابد ہے کل کیفیت دریافت کی عابد نے شیطان کے قول کی اپنے فعل کے بارے میں تصدیق کی۔انہوں نے اپنے بادشاہ ہے جاکر نالش کی عابد صوصعے ہے نکالا گیااور اس کو دار پر کھڑ اکیا گیا شیطان اس کے باس آیا اور کہا کہ تم نے بچے بچانا؟ میں ہی تہماراوہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کی فالد یا۔ بہال تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذی کر ڈالا۔اب اگر تم میر اکہنا مانو اور جس خدا نے تم کو بیدا کیا ہے اس کو عاملہ کر دیا اور ذی کر ڈالا۔اب اگر تم میر اکہنا مانو اور جس خدا نے تم کو بیدا کیا ہے اس کی نافرمانی کرو تو میں تم کو اس بلا سے بیات دول۔ راوی نے کہا کہ عابد خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا شیطان ان کو اس کو دار پر کھیئے۔ اس کو اس کو دار پر کھیئے۔ اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو دار پر کھیئے۔ اس کو دار پر کھیئے۔ اس کو اس کو دار پر کھیئے۔ اس کو دار پر کھیئے۔ اس کو دار پر کھیئے۔ اس کو دونوں کو انہاں کی مثال ہے کہ انسان سے کہناہے کفر کر۔جبوہ کافر ہو گیا تو کہنے لگائیں جھے سے الگ ہوں میں انڈر رب العالمین سے خوف کر تا ہوں۔ اس شیطان اور اس کافر دونوں کا انجام سے کہ دونہ خیس ہمیشہ رہیں گے۔ اور ظلم کر نے والوں کی سی میز اہے۔

وہب بن جہ ہے روایت ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے زمانے میں ایک راہب اپنے صومے میں خلوت گزیں تھا۔ البیس نے اس کاارادہ کیا تو پکھ قابونہ چلا اوراس کے پاس ہر ڈھب ہے آیا لیکن کسی طرح اس پر قابو نہیں چلا یمال تک کہ اس کے پاس حفر ہے عینی علیہ السلام کی شبیہ بن کر آیا۔ راہب نے کما کہ اگر تو عینی علیہ السلام ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کیا تو نے ہم کو عبادت کرنے کا حکم نہیں کیا اور قیامت کو فیدہ نہیں۔ البیس احین علیہ کیا اور اپناکام کر مجھے تجھ سے پچھ کام نہیں۔ البیس احین عیال گیا اور اسے چھوڑ دیا۔

سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ الله م کشی میں سوار ہوئے نواس میں ایک انجان بڈھے کو دیکھا۔ حضرت نوع علیہ اللهم کشی میں سوار ہوئے نواس میں آیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے یاروں کے دلوں کو قابد کرنے آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور جہم تمہارے ساتھ ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہاکہ اے خدا کے دشمن نکل جا۔ ابلیس بولا کہ پانچ میں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں ان میں سے تین تمہیں بتاؤں گااور دو

تم ہے نہ کہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی اس ہے کہو جھے تین کی حاجت ضیں وہ دوبیان کر۔اہلیس نے کہاا نمی دو ہے میں آد میوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نمیں کمہ سکتا۔ایک حسد کہ اس کی وجہ ہے میں ملعون ہوااور شیطان مر دوو کہلایا۔ دوسری حرص کہ آدم کے لئے تمام جنت مباح کر دی گئی۔ میں نے حرص کی بدولت ان سے اپناکام نکال لیا۔

راوی نے کہا کلہ البیس حفرت موی علید السلام سے ملااور کھنے لگا ہے موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تم کوا پی رسالت کے لئے بر گزیدہ فرمایا ہے اور تم سے ہم کام ہواہے۔ میں بھی خداکی محلوق میں شامل ہول اور مجھ سے ایک گناہ سر زو ہو گیا۔ اب میں توب کرنا جا ہتا ہول۔ آپ میرے پروروگار عزوجل کے پاس میری سفادش میجے کہ میری توبہ قبول کرے حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی۔ حکم ہواکہ اے موی جم تماری حاجت برلائے۔ پھر حضرت موی علیہ السلام شیطان ے ملے اور کما کد بھے ارشاد ہواہے کہ تو حضرت آدم کی قبر کو مجدہ کرے۔ تو تیری توبہ قبول ہو۔ شیطان نے انکار کیااور غصے میں آگر کھنے لگاکہ جب میں نے آدم کوان کی زند کی میں تجدہ نہ کیا تواب مرنے پر کیا تجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہاکہ اے موتی تم نے جواپے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے اس لئے تھمارا جھے پر ایک حق ہے تم جھے کو تین حالتوں میں یاد کیا کرد۔ ایسانہ ہو کہ تم کوان تین و قتول میں ہلاک کر دول۔ ایک تو غصہ کے وقت مجھ کو یاد کرو کیو تکہ میر اوسوسہ تہمارے ول اس ہے اور میری آنکه تهماری آنکه میں ہاور میں تهمارے رگ دیوست میں خون کی طرح دوڑ تا پھر تا ہول۔ دوسر بے جماد وغزاکی حالت میں میر اخیال کیا کرو کیونکہ میں فرزند آدمی کے پاس اس وفت جاتا ہول جب وہ کفارے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال پچے ٹی فی گھروالے یادولاتا ہول۔ یہال تک کہ جمادے تھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرے غیر محرم مورت كيان بيض ع بيتر مو كونكه مين تهار ياس اس كا قاصد مول اور اس کے پاس تہمار اپیامبر ہول۔

سعیدین میتب ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کومبعوث نمیں فرمایا محربیہ کہ شیطان اس بات سے ناامید نہیں ہوا کہ اس کو عور تول کے ذریعہ ہلاک کر

فغیل بن عیاض کتے ہیں ہم کواپنے بعض مشاکخ سے یہ حدیث پیٹی کہ اہلیس

حفرت موی علیہ السلام کے پاس گیا۔اس وقت حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ے باتیں کرتے تھے شیطان سے فرشتے نے کہاوائے ہو تھے پر اس حالت میں کہ حضرت موی علیہ السلام اپنے پروروگارے باتیں کررہے ہیں توان سے کیا خواہش رکھتا ہوں جو اس کے باپ آدم سے بہت میں حاما تھا۔

بہت میں حاما تھا۔

بہت میں حاما تھا۔

عبدالرحن بن زیاد سے روایت ہے کہ ایک وقت حضرت موی علیہ السلام سن مجلس میں بیٹھ تھ اسے میں اہلیس ان کے پاس آیااور اس کے سر پر کلہ وار ٹوٹی تھی۔ جس میں طرح طرح کے رمگ تھے جب حفرت موی علیہ السلام سے قریب ہواتو ٹولی اتار ڈالی اور سامنے رکھ کی۔ پھر آگر سلام علیک کیا۔ حضرت موی علیہ السلام نے كما توكون بي الدن البيس مول موى عليه السلام يولي خدا تحقية زنده ندر كلي تو كيول آيا؟ كين لكامي آب كوسلام كرنے آيا تھا۔ كيونك آپ كام جباور آپ كى منولت الله تعالیٰ کے نزدیک بہت ہے۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے یو چھاکہ وہ کیا چزہ جو میں نے تیرے سر پرو میستی تھی۔ کہا کہ اس سے اولاد آدم کے دلوں کو لبھالیتا ہوں۔ یو جماکہ بھلایہ توبتاکہ وہ کون ساکام ہے جس کے مرتکب ہونے سے توانسان پرغالب آجاتا ہے۔جواب دیا کہ جب آوی اپن ذات کو بہتر جانتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کھے خیال کرتا ہے اور ایے گنا ہول کو محول جاتا ہے۔اے موئ میں تم کو تمن باتوں سے ڈراتا ہوں۔ آیک تو غیر محرم مورت کے ساتھ تھائی میں نہ بیٹھا۔ کیونکہ جب کوئی محض فیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تواس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں میرے ساتھی شیں ہوتے۔ یہاں تک کہ اس فورے کے ساتھ اس کو فقے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ ہے جو عمد کرواس کو پورا کیا کرو۔ کیو تکہ جب کوئی الله تعالى عد كرع ب تواس كامراى اين ساتحيول كو چور كريس خود موتامول یمال تک کہ اس محض اور دفاء عمد کے در میان جاکل ہو جاتا ہول۔ تیرے جو صدقد تكالاكرواے جارى كردياكرو كيونك جبكوئى صدقد تكالآ باورا ب جارى نس كرتاتوس اس مبدقة اوراس كے پوراكرنے كے جيس ماكل موجاتا مول اوربير كام ذات خود كر تا مول اين ساته والول سے مين إيتاب كم كر شيطان كل ويا اور تمن بار كهابائ افسوس موى "فروماتين جان لين جن عدبني آدم كوورائ كا-حسن عن صالح كت ين من في عناب كه شيطان عورت ح كتاب الو

میرا آوھالشکر ہے اور تو میرے لئے الیا تیر ہے کہ جس کو مارتا ہول نشانہ خطا نمیں کرتا۔ اور تو میری بھید کی چیز ہے۔ اور تو میری حاجت پر لانے میں قاصد کا کام ویتی

عقیل بن معللؓ نے کمامیں نے وجب بن منہ سے سناکہ ایک راجب پر شیطان ظاہر ہوا۔ اس نے اس سے پو چھاکہ اولاد آدم علیہ السلام کی کو نسی الی خصلت ہے جو ان کے بارے میں تیری بہت معاون ہوتی ہے۔ شیطان نے جواب دیاکہ تیزی غضب ' جب انسان تند مزاج ہو تاہے تو ہم شیاطین اس کو اس طرح الٹتے پلٹتے ہیں جیسے لڑکے گیند کو لڑھکاتے پھرتے ہیں۔

ثامت ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علی معوث ہوئے توابلیس تعین نے اپنے شیاطین کو اصحاب رضی اللہ عنہ کے پاس جمیعنا شروع کیاوہ سب کے سب عام اولوٹے اورا پی کارروائی کے دفتر اس طرح سادہ لے گئے کچھان میں نہیں لکھا تھا۔ شیطان نے ان ہے کہا تھے انہول نے شیطان نے ان ہے کہا تھے۔ انہول نے جواب دیا ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے البیس نے کہا خیر اس وقت ان کو جائے وو۔ اور ورگزر کرو۔ عنقریب و نیاوی فتوحات ان کو حاصل ہوں گی اس وقت تم ان سے خاطر خواہ اینا مطلب نکال لوگے۔

ابو موی اشعری ہے مروی ہے کہ جب میں ہوتی ہے البیس اپ اشکروں کو منتشر کردیتاہے پھر کہتا ہے کہ جوتم ہیں ہے کی مسلمان کو گراہ کرے گا ہیں اس کو تاج پہناؤں گا۔ راوی نے کہا کہ ایک ان ہیں ہے آکر بیان کر تاہے کہ ہیں نے فلال مسلمان ہے اس کی فی کو طلاق ہی دلوا کر چھوڑا۔ البیس کتاہے عجب نہیں کہ دو سری کرلے ایک اور بیان کر تاہے کہ ہیں نے فلال مسلمان ہے اس کے مال باپ کی تافر مانی می کرا کر چھوڑی۔ شیطان کتاہے تو نیواکام می کرا کر چھوڑی۔ شیطان کتاہے تو نیواکام کیا۔ ایک اور بیان کر تاہے کہ ہیں نے فلال مسلمان کو زیا کرا کر چھوڑا۔ شیطان کتاہے تو نے بواکام کیا۔ ایک اور بیان کر تاہے کہ ہیں نے فلال مسلمان کو زیا کرا کر چھوڑا۔ شیطان کتاہے تو نے بواکام کیا۔ ایک اور بیان کر تاہے کہ ہیں نے فلال سے قتل ہی کرا کر چھوڑا۔ شیطان کتاہے تو نے بہت ہی بواکام کیا۔ ایک اور کتاہے کہ ہیں فلال ہے قتل ہی کرا کر چھوڑا۔ شیطان کتاہے ہے تو نے بہت ہی بواکام کیا۔

حسن کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا جس کی لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے اس درخت پاس ایک آدمی آیااور کہا کہ میں اس درخت کو ضرور کاٹ ڈالول گا۔ یہ کد کر خدا کے خوف سے اس نے در خت کا شخ کا قصد کیا۔ استے میں شیطان ایک انسان کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آیااور کماکہ تہمار اکیاار اوہ ہے؟اس محض نے جواب دیا کہ اس در خت کو کا ثنا چاہتا ہوں جس کو لوگ خدا چھوڑ کر پو جت ہیں۔ شیطان نے کہا کہ جب تم اس ورخت کی پرستش نہیں کرتے تو دوسرول کی عبادت كرنے سے تمهاراكيا تقصان ہے ؟اس نے جواب دياكہ ميں اس كوضرور كالول گا۔ شیطان نے کما کیاتم ایس چیز جا ہے ہوجو تھارے لئے بہر ہو ؟اس ور خت کو مت كالورة كو برروز على الصح دودينار كليه كے فيے سے ملاكريں عيداس في كما تهارى بات كاضامن كون بع؟ شيطان يوال من خود ذمه دار مول وه مخض واليس لوث آيا-ا گےروز می کودود بنارا پے سر ہانے پائے۔ پر جودوسرے دن می کواٹھا توا سے مکھند مل غصہ میں آگرور خت کو کا فنے کے لئے اٹھا۔ شیطان اس کے پاس آوی کی صورت یں آیا تو کما تو کیا جا بتا ہے؟ اس نے کمااس در خت کو کا ٹناچا بتا ہوں۔ جس کی خدا کو چھوڑ عبادیت کی جاتی ہے۔شیطان بن کما تو جھوٹا ہے توخدا کے خوف سے اس کو نمیں کا شا۔ وہ محفق در خت کو کا شنے لگا۔ شیطان نے اس کو زمین پر وے مارا۔ اور اس کا گلا گھونٹ دیا۔ قریب تھاکہ اس کادم نکل جادے۔ پھر اس سے کماتو مجھے جانتا ہے کہ میں كون مول؟ جھ كوشيطان كہتے ہيں۔ كيلى بار توخداكے واسطے غصہ سے بھر اموا آيا تھا تو یں تھے یہ قایونہ یا سکا۔اس لئے تھے کو فریب دیاکہ دود بنار ملا کریں گے۔ تونے اس کو چھوڑ دیا۔اب جب کہ تودیناروں کے لئے غصہ کر کے آیا تومیں تھے پر عالب ہوا۔

زیدین مجاہد نے کہاکہ ابلیس کی اولاد میں سے پانچ ہیں جن میں سے ہرا یک کو
ایک کام پر جس کا اس نے محکم کیا ہے مقرر کرر کھا ہے۔ اور الن کے نام یہ ہیں۔ شہر '
اعور' مسبوط (مسوط) دائم 'زکنبور شیر کے اختیار میں تو مصیبتوں کا کار دبار ہے۔ جن
میں لوگ ہائے واد یلا کرتے ہیں اور گریبان بھاڑتے ہیں۔ اور اعور ذنا کا محم ہے لوگوں کو
فیا کا مر حکب کرتا ہے اور اسے اچھا کر سے دکھاتا ہے۔ اور مسبوط (مسوط) اس گذب و
دروغ پر مامور ہے جے لوگ کان لگا کر سنیں ۔ ایک انسان سے ملا ہے جھوٹی خبر اس کو
و بتا ہے۔ وہ شخص لوگوں کے پاس آتا ہے اور کمتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا جس
کی صور ت بچھاتا ہوں گرنام نمیں جانتا مجھ سے ایسا ایسا گتا تھا۔ اور دائم کا کام ہیہ ہے کہ
آدی کے ساتھ اس کے گھر میں واخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب اس کو و کھاتا
ہے اور اس کو ان پر غضب ناک کرتا ہے۔ اور زکنبور بازار کا مختار ہے۔ بازار میں آگر ا بنا

جهند اكارتا ي

مخلد بن حمین گئتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعدوں کو کسی شے کی طرف نمیں بلاتا گر یہ کہ شیطان اس میں دخل دے کردو میں ہے ایک کام کر گزر تا ہے یا تووہ اس شے میں افراط کرتے ہیں یاس ہے کو تاہی کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ شیطان سب سے بنچے والی زمین میں جگڑا ہوا ہے۔ پھر جب وہ جنبش کر تاہے توزمین پرسب شرو فساد جو کہ دویازیادہ شخصوں میں پیدا ہو تاہے وہ اس کی حرکت سے ہو تاہے۔

مصنف نے کہامیں کتا ہول کہ شیطان کے مکراور فتنے بہت ہیں۔اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اپنا ہول کے۔اور چونکہ شیطان کے فتنے بحثرت ہیں اور دلول کو گیرے ہوئے ہیں۔اس لئے انسان کو اس کے مکا کہ سے بچنا مشکل ہے کیونکہ جو شخص آدمی کو اس کی مرغوب الطبع چیز پر ابھار تا ہے تو دہ ایسا ہم مشکل ہے کیونکہ جو شخص آدمی کو اس کی مرغوب الطبع چیز پر ابھار تا ہے تو دہ ایسا ہم جیسے کشتی روال ہوتی ہے۔اور جیسے کشتی روال ہوتی ہے۔اور جب کہ ہاردت و ماردت میں خواہش نفسانی کا مادہ پیدا کر دیا گیا تو وہ صبط نہ کر سکے۔اہذا جب فرشتے کسی مسلمان کو ایمان پر مرتا ہواد کھتے ہیں تو اس کے سلامت بھنے ہے تبجب کہ برتے ہیں۔

عبدالعزیز بن رفع کہتے ہیں کہ جب مدہ مومن کی روح آسان پر لے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سجان اللہ اس مندے کو خدائے شیطان سے نجات وی۔ تعجب ہے کہ بیر بے چارہ کیو تکری گیا۔

## ہرانیان کے ساتھ ایک شیطان ہے

ان قریط کتے ہیں کہ عروہ بن ذیر رضی اللہ عند نے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنما سے روایت کیا کہ ایک رات رسول اللہ علی ان کے پاس سے اٹھ کر باہر تشریف سنما سے روایت کیا کہ ایک رات رسول اللہ علی ان کے پاس سے اٹھ کر باہر تشریف سے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما جھے کو کیا ہوا کیا بچے پاس آئے تو مجھ کو سوچ میں پایا۔ فرمایا اس عائشہ رضی اللہ عنما جھے کو کیا ہوا کیا بچے رشک ہوا؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ علی بھا مجھے الی عورت کو آپ ایسے کے بارے میں کیو محر رشک نہ ہو۔ آپ علی نے فرمایا اس عائشہ کیا تجھ پر تیم اشیطان بارے میں کیو محر رشک نہ ہو۔ آپ علی کے فرمایا اللہ علی کیا ہم سے ماتھ شیطان ہے؟ فرمایا بال

یں نے عرض کیااور کہاہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایابان۔ میں نے عرض کیا اور آپ کے ساتھ یار سول اللہ عظامی نے فرمایاباں میرے ساتھ بھی ہے۔ مگر میرے پروردگار عزوجل نے جھے کواس پرغالب کردیا حتی کہ وہ مسلمان ہو گیا۔

مصنف نے کہا یہ حدیث فقط مسلم میں ہے۔ اور دوسر سے لفظ میں ہوں آئی
ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر عالب کر دیا۔ اس لئے میں اس کے شر سے بچار بتا
ہوں۔ ابو سلیمان خطائی نے کہاعامہ رواۃ لفظ فاسلم کو بصیغہ ماضی غائب کے ہیں۔ یعنی وہ
شیطان مسلمان ہو گیا، گرسفیان بن عمینہ فاسلم بصیغہ مضارع متکلم کہتے ہیں۔ یعنی میں
اس کے شر سے بچار بتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔

مصنف نے کہا ہیں کہ ان موید کا تول حس ہے اور اس سے ریاضت و محنت کئی کا اثر ظاہر جو تا ہے کیو نگر شیطان اس کے خالف ہے۔ لیکن بظاہر عبد اللہ بن مسعود گروایت مسعود گی حدیث ان عیبنہ کے قول کورد کرتی ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن مسعود گروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تم ہیں ہے کوئی فرد بھر نہیں گراس کے ساتھ ایک ہمر ابی جمر ابی فرشتہ موکل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عشم نے عرض کیا کہ اور آپ علیہ کے ساتھ یارسول اللہ علیہ کا فرمایا میرے ساتھ بھی۔ گر اللہ عزوجل نے اس پر محصے غالب کردیا اس لے جھے کو حق بات کے سوانہیں بتاتا۔

سالم اپناپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کمار سول اللہ علیہ کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے۔ لوگوں نے بوچھایار سول اللہ علیہ آپ علیہ کے ساتھ ؟ فرمایا میر سے ساتھ بھی ہے۔ گراللہ تعالیٰ نے جھے کواس پر غالب کر دیا۔ لبذاوہ اسلام لے آیا تواب مجھے نیک کام کے سوا تمیں بتا تا مصنف نے کہا کہ یہ صدیث فقط مسلم میں ہے۔ اور سالم راوی صدیث ابوالجعم کے بیا میں تا تا مصنف کے کہا کہ یہ صدیث فقط مسلم میں ہے۔ اور سالم راوی صدیث ابوالجعم کے بیا اسلام لانا کا اسلام لانا کے بیٹے ہیں اور ابوالجعم کا مام رافع ہے۔ صدیث کے طاہر الفاظ سے شیطان کا اسلام لانا پایاجاتا ہے اور احتمال دوسرے قول کا بھی ہے۔

شیطان آدی کی رگول میں خون کی طرح دوڑ تاہے

جعزت ام المو منین صفیدر ضی الله عنها بنت حیبی نے کماکد ایک بار رسول الله علی اعتلاف میں تھے۔ میں رات کو آپ علی کی زیارت کے لئے گئی اور آپ علی سے باتیں کر کے واپس آنے لگی۔ آپ علی میرے ساتھ جھے کو گھر پنچانے کے لئے ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنها کا مکان اساد من زید کے احاظ میں تھا۔ استے میں دوانساد کے آدمی نمودار ہوئے۔ انہول نے جب رسول اللہ علیا ہو کے ساتھ صفیہ کے ساتھ آگے ہو صحہ آپ علیا ہے نان سے فربایا تھی و شعر و محمر و میر سے ساتھ صفیہ ہے دہ وہ عرض کرنے گئے یار سول اللہ علیا ہے ہے ایس علیات کیا فرماتے ہیں ؟ ارشاد فربایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے 'میں اس بات سے ڈراکہ کہیں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے 'میں اس بات سے ڈراکہ کہیں تمارے داول میں 'خیال فاسد ''یا فرمایا''کو تی بات 'نہ ڈال دے۔ یہ حدیث محمیٰ میں خون کی طرح ہے۔ ابو سلیمان خطائی نے کہا کہ اس حدیث میں فقتی بات بیہ ہول اور داول میں خطرے امر کردہ سے چنا مستحب ہے جس سے بدگمانیاں پیدا ہوں اور داول میں خطرے کر تی داور چاہیے کہ عیب سے اپنی برائت ظاہر کر کے اوگوں کے طعن سے چنے کی اس کا کوشش کرے۔ اس بارے میں امام شافعی '' سے منقول ہے کہ رسول اللہ علیا ہوں کا وس کا خوف ہوا کہ کہیں ان دونوں انصار یوں کے ول میں کوئی خیال نا قص نہ آوے جس کی خوف ہوا کہ کہیں ان دونوں انصار یوں کے ول میں کوئی خیال نا قص نہ آوے جس کی و اسط نہیں۔ کو اسط نہیں۔ کو اسط نہیں۔

#### شیطان سے پناہ ما تگنے کامیان

مصنف کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ایک تو تلاوت قرآن مجید کے وقت شیطان سے پناہ ما تکنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا واذا قراء ت القرآن فاستعذ بالله الله الخال ہے ١٣ آیت ٩٨) بعنی جب تم قرآن شریف پڑھا کر وتو شیطان مر دور سے خدا کی پناد ما تکو۔ دومر سے جادو کئے جانے کے وقت چنانچہ ارشاد فرمایا قل اعوذ ہرب الفلق اللي جب کہ ان دومو قعول میں شیطان کے شر سے چنے کا حکم فرمایا تو دوسر سے موقعول کا توکیاذ کر ہے۔

ابوالتیاح کہتے ہیں میں نے عبدالرحمٰن بن خنبش سے کماکد کیاتم نے رسول اللہ علی کے معرب الحمان کی جب وہ ہوئے بال۔ میں نے کما کھلا یہ تو بتاؤجس رات رسول اللہ علی کے واسطے شیاطین نے مرکا نشا تھ اتو آپ علی نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ شیاطین نے مرکا نشا تھا تو آپ علی کے اللہ علی کہ اللہ کے ہوئے تھا۔ پوت تھے۔ اور ان میں سے ایک شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لئے ہوئے تھا۔ پوت تھی آپ علی کے چرو مبارک کو جلادے۔ استے میں آپ علی کے پاس

حضرت جرائيل عليه السلام آئور كمايار سول الله علي كمئے فرمايا كيا كهول كمايه وعا پر هے اعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق و ذراء و براء ومن شرما ينزل من السماء ومن شرما يعرج فيها ومن شرفتن الليل والنهار ومن شركل طارق الاطارقا يطرق بخيريا رحمن راوى فيهان كياكه اس وعاكم پر صفح سے شياطين كي آگ يحد گئي اور خدا نے ان كوشكست وى ۔

عا کشہ رسی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ تم میں ہے ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور او چھتا ہے کہ تم کو کس نے پید اکیا وہ کہتا ہے خدا نے کی کے وال میں بید خیال آئے کو بھر پوچھتا ہے کہ خدا کو کس نے مایا۔ پس جب تم میں کسی کے ول میں بید خیال آئے تو یول کمنا چا ہے امنت باللہ و رسلہ اس کے کہنے سے بید خیال جاتار ہے گا۔

عبدالله بن مسعود کے بین کہ رسول الله عنالله نے فرمایا کہ فرزند آدم کو شیطان بھی چھوتا ہے اور فرشتہ بھی مس کر تاہے تو نیکی کی طرف جھکتا ہے اور فق کی تصدیق کرتا ہے۔ جب تمہارے ول میں خیال نیک آئے تو سمجے لوخدا کی طرف سے ہے۔ اور الله تعالیٰ کا شکر کرو۔ اور جب بریبات بی میں آئے تو شیطان سے بناہ ما تگو۔ پھر آپ عنالیہ نے یہ آیت پڑھی الشیطان بعد کم الفقر و بامر کم بالفحشاء (البقرہ پھر آپ عنالیہ نے یہ آیت پڑھی الشیطان تم کو مخابی کا دعدہ دیتا ہے اور بری باتیں بتاتا ہے۔ مستف نے کہا کہ اس حدیث کو جریر نے عطاسے اور عطائے این مسعود سے موقو فا روایت کہا ہے۔

الن عباس رضى الله عنمان كهارسول الله علي حضوت المام حن وحسين رضى الله عنها كلمات وحسين الله عنما كلمات الله التامه من كل شيطان و هامته ومن كل عين لامته في فرمات هي كداى الله التامه من كل شيطان و هامته ومن كل عين لامته في فرمات هي كداى طرح مير عباب الرابيم عليه السلام بهى المعيل والمحق كي لئه ما فكاكرت تحديد طرح مير عباب الرابيم عليه السلام بهى المعيل والمحق كي لئه ما فكاكرت تحديد عديث من عبر جود كا قصد كر عاور لامد معن ملمه عند يعنى رفي و ين والى اور حديث مين لامه فقط هامه كى مناسبت عد آيا عبد اور ذبان يرخفيف عبد

ثامت ہے روایت ہے کہ مطرف نے کماکہ میں نے نظر اٹھائی تو دیکھاکہ فرزند آوم اللہ عزوجل اور ابلیس کے در میان میں پڑا ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھے تو چالیتا ہے اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو لے جاتا ہے۔ بھن سلف سے حکایت منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرہ سے کہ انہوں کے اپنے شاگرہ سے کہ انہوں کے اپنے شاگرہ سے کہ شیطان گناہ کو تیمری نظرول میں آرائش دے گا تو کیا کرے گا؟اس نے جواب دیا کہ میں اس کو محنت میں ڈالول گا۔ ان بزرگ نے چر دو مر تبہ کمااگر چر دہ انیا کرے گا تو تو کیا کہ یہ بات بہت بوی ہے ہی بتاکہ اگر تو کسی جریول کے گلے پر گزرے اور گلے کا کتا تھے پر جملہ کرے اور تھے کو چانے کہ تو تو کیا کرے گا؟اس نے کما میں کتے کو مارول گا اور بقدر امکان ہٹاؤل گا۔ بزرگ نے کما یہ تیمرے لئے بواکام ہے تم کو چاہیے کہ گلے کے مالک کو یکاراکردوہ تم کو کتے کے شرے جائے گا۔

مصنف نے کہا میں کتا ہول کہ جا نتاجا ہے کہ اہلیس کی مثال متقی اور و نیادار
کے ساتھ ایس ہے جیسے ایک آدمی پیٹھا ہواور اس کے سامنے کھانانہ ہواس پر کئے کا گزر
ہوااور اس نے اس کو و هنگار اتو وہ جھٹ چل دیا۔ پھر دو سرے شخص پر گزر ااور اس کے
آگے کھانا اور گوشت ہے جب وہ اس کو ڈانٹٹا ہے تو وہ بھا گیا نہیں۔ پہلی مثال متقی کی ہے
کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے تو اس کے دور کرنے کے لئے فقط ذکر خداکا فی ہے اور
دوسری مثال د نیادار کی ہے کہ اس سے شیطان جدا نہیں ہو تا۔ کیو نکہ دہ ہر ایک سے ملا

ما المين الم

## 後うらざっら多

تعبیس اور غرور کے معانی کابیان

مصنف نے کہاکہ تلمیس کے معنیاطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا ہے۔ اور غرور ایک قشم کی نادانی ہے جس کی وجہ سے فاسد عقیدہ صحیح معلوم ہو تا ہے اور نا قص چیز احیمی معلوم ہوتی ہے اور اس نادانی کا سبب فقط کسی ایسے شبہ کاوجو د ہے جس ے بدیات پیدا ہوئی اور اہلیس اینے حتی المقدور لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان پر قابویانا چاہتاہے اور اس کاغالب ہونا آد میوں کی عقل د دانش اور جہل وعلم کے موافق کم دہیش ہو تا ہے اور جا ثنا چاہیے کہ انسان کا ول مثل قلع کے ہے اور اس قلعے کی ایک جار د بواری ہے۔ اور جار و بواری میں وروازے ہیں اور روزن ہیں۔ اس میں عقل رہتی ہے۔اور فرشتے اس قلع میں آتے جاتے رہے ہیں اور قلع کے ایک طرف بناہ گاہ ہے۔ اس میں خواہشات اور شیاطین آتے جاتے رہنے ہیں جن کو کوئی نہیں رو کتا۔ قلعے والوں اور پناہ گاہ والول میں افرائی ہوتی ہے۔ اور شیاطین قلع کے گر واگر و گھو متے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یا سبان عافل ہو جادے یا کسی روزن سے آڑ ہٹ جائے تو قلع میں تھس پڑیں۔لہذایا سبانوں کو جاہے کہ ان کو قلع کے جن جن دروازوں کے لئے مقرر کیاہے ان کی خبر گیری رکھیں اور تمام روز نول کا خیال رکھیں۔ اور یا سبانی سے ایک لحظ بے خبر نہ ہول کیونکہ و مثمن موقعہ کا منتظر ہے اور بے خبر نہیں۔ (ممی مخص نے حسن بھر ی ہے یو چھاکہ یا حضرت کیا بھی شیطان سو تا بھی ہے؟ جواب دیا کہ شیطان کو نیند آتی تو ہم لوگوں کو بہت راحت ملتی) پھروہ قلعہ ذکر خدا ہے روشن اور ایمان سے بر نور ہے۔ اس میں ایک جلا کیا ہوا آئینہ ہے جس میں صور تیں نظر آتی ہیں۔جب شیاطین پناہ گاہ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے و صوال کٹرت ہے کراتے ہیں جس سے قلعے کی و بواریں سیاہ ہو جاتی میں۔اور آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ و هوال فکر کی ہوا ہے زائل ہو تاہے اور آئینہ پر ذکر اللی صقل کاکام کرتا ہے۔ وشمن کا حملہ کئی طرح سے ہوتا ہے۔ مجھی تو قلعہ کے اندر آنے لگتا ہے تو یا سبان اس پر حملہ کرتا ہے۔ اور مجھی داخل ہو کر چھپ رہتا ہے۔ اور مجھی اسبان کی غفلت سے قلع میں قیام کرتا ہے۔ بسااو قات دھویں کو اڑاد ہے والی موا مھمر جاتی ہے تو قلعے کی د بواریں ساہر ہتی ہیں اور آئینہ میں زیک موتا ہے توشیطان

جلد آتا ہے اور اس کو کوئی شیس جانتا۔ اور اکثر او قات پاسیان اپنی غفلت کی وجہ ہے باہر چلا جاتا ہے ' تو قید کر لیا جاتا ہے ' اور اس سے شیاطین خدمت لیتے ہیں '' اور وہ ہوائے نفسانی کی موافقت کر کے خوش دلی ہے لشکر شیاطین میں رہ جاتا ہے اور اکثر ایسا ہو تا ہے کہ شر و فساد کا گرو گھنٹال بن جاتا ہے۔

کسی بزرگ نے کہا میں نے شیطان کود یکھا۔ اس نے جھے سے کہا کہ ایک ذمانہ
وہ تھا کہ میں لوگوں سے ملتا تھا تو ان کو تعلیم دیتا تھا۔ اب بیہ حالت ہے کہ ان سے ملتا
ہوں اور خود تعلیم لیتا ہوں۔ اور اکثر او قات شیطان ہو شمند اور عاقل آدمی پر ہجوم کرتا
ہے۔ اور خواہش نضانی کو ایک و لمن کی صورت میں اس کی نظروں میں جلوہ گر کرتا
ہے۔ وہ شخص اس کود کیے کر شیطان کی قید میں پھنس جاتا ہے اور زیادہ قوی و شمن جس کی
زنجیر میں آدمی جگڑ جاتا ہے جمل و نادائی ہے۔ اس سے کم خواہش نفسانی ہے۔ اس کے
بعد ایک و شمن ضعیف غفلت ہے۔ جب تک ایمان کی ذرہ مومنوں پر رہتی ہے۔ اس

حن بن صالح من کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے لئے ننانوے دروازے نیکی کے کھول دیتاہے جس سے ایک درواز ہرائی کا مقصود ہو تاہے۔

الحمش نے کہاکہ مجھ سے ایک محص نے بیان کیاجو جنوں سے باتیں کرتا تھاکہ شیاطین باہم گفتگو کرتے تھے کہ جو لوگ سنت نبوی عظامت کے تابع میں۔ وہ ہمارے لئے نمایت سخت میں۔ لیکن جو خواہش نفسانی کے مدے میں ان کے ساتھ لوہم کھیلتے ہیں۔

المحيل المين المين

هِاب جَنِيم

## شیطان کاعقا کدودیانات تلبیس کرنا سوفسطائی کیلئے شیطان کی تلبیس کامیان

مصنف نے کہا سوفسطائیہ ایک قوم ہے جوایک فخص کی طرف منسوب ہیں جن کو سو فسطا کہتے ہیں۔اس قوم کا خیال یہ ہے کہ اشیاء کی کوئی حقیت نہیں۔ کیونکہ جو چز بم دورے و کھتے ہیں ممکن ہے کہ جیسی بم و کھتے ہیں و کی بی ہواور یہ بھی ہو سکت ہے کہ اس کے خلاف ہو۔ علماء نے ان پر اعتراض کیا ہے اور یو چھاہے کہ تہمارے اس قول کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ اگر تم کمو کچھ حقیقت نہیں اور اس کے بطلان کو جائز ر کھو تواپیاد عویٰ جس کی کوئی حقیقت نہیں کیو تکر جائز ہو سکتا ہے۔اس لئے کہ تماس قول سے اقرار کرتے ہوکہ تماری بات قابل تشکیم نہیں۔اور اگرتم ہے کمو کہ اس قول کی حقیقت ہے تو تم نے اپنے ند ہب کو چھوڑ دیا۔ ان او گول کے مذہب کا نذ کرہ الد محمد حیین من موی فوبختی نے کتاب ال آراء والدیانات میں کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اکثر علماء متکلمین کو ویکھاکہ اس جماعت کے بارے میں انہوں نے صریح علطی ک۔ کیونکد انہول نے اس قوم سے حدو مباحثہ کیا۔ اور دلائل و مناظر سے ان کی تردید ک۔ حالا نکہ یہ لوگ حقیقت اور امر اور مشاہدہ بھی کو عامت نمیں کرتے۔ پھر ایسے تمخص ے کیو کر کام کرے جو کتا ہے کہ جھے نہیں معلوم تم جھے سے کام کرتے ہویا نہیں۔ اور ابیا آدمی کس طرح مناظرہ کرتا ہے جوا تنا نہیں جانتا کہ وہ خود موجود ہے یا معدوم۔ اور ابیاانسان کیے خطاب کرتاہے جو خطاب کو سمز لہ سکوت سمجھنے کاو مویٰ کرتاہے۔ اور سیج کو مثل فاسد کے خیال کرتا ہے۔ ٹوبختی نے کہا پھر مناظرہ وہی شخص کرتا ہے جوالیہ کا مقر ہواور ایک امر کا معترف ہو۔ اور جس کاوہ مقر ہوات کوالی چیز کی صحت کا سبب قرار وے۔ جس ہے وہ منکر ہو ۔ لیکن جو فتحض اس کا معتر ف نہ ہواس کا مجادله اعتبارے ساقطے۔

مصنف یے کہامیں کہنا ہول کہ اس کلام کااہ الوفاء بن عقیل نے رو کیااور کہا کہ ایک جماعت کا قول ہے کہ ہم سو فسطائیول سے کلام کیا کریں۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ کی ہوسکتا ہے کہ مباحثہ کرنے والا معقول کو محسوس سے ملائے اور شاہد کو پیش کر کے اس گرہ جہ ہے عائب پرولیل اے حالا تکہ یہ لوگ مرے سے محصومات ہی لوگوں کے معالی ہے۔ یہ نہ چاہیے کہ ان لوگوں کے معالج سے بایوس ہو کرفارغ ہوجا ہیں۔ کیو تکہ ان کو جو کچھے خبط ہواہے وہ فقط وصواس سے زیادہ نہیں۔ لہذا ایبا زیبا نہیں کہ ان کے تعرض سے حوصلہ نگ کیا جاوے۔ کیو تکہ یہ دوالوگ ہیں۔ جن کور محتقی مزاح کاعارضہ لاحق ہوگیاہے ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیے کسی کو خدانے ہمنگاہیٹا خشا۔ وہ ہمیشہ ایک چاند کو ووچاند دیکتا ان کی مثال ایسی ہے جیے کسی کو خدانے ہمنگاہیٹا خشا۔ وہ ہمیشہ ایک چاند کو ووچاند دیکتا ہوں کی مثال ایسی ہے جیے کسی کو خدانے ہمنگاہیٹا خشا۔ وہ ہمیشہ ایک چاند کو ووچاند دیکتا ہوں کہ اس کواس امر میں کوئی شک وشیہ ضیس رہتا۔ کہ آسان پر دوجاند ہیں۔ اس حال کاباپ کتا ہے کہ چاند ایک ہی ہے۔ صرف قصور تیری آنکھ کا ہے۔ اپنی عیب مارت کو تا تو کتا ہے کہ جل ایک چاند اس وجہ سے دیکھا ہوں کہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھ ہوں۔ دو سر اچاند غائب ہو گیا۔ اب اس قول سے دیکھا ہوں کہ ایک آنکھ بند کر کے نظر کر۔ جب اس نے ایبا کیا تو دوچاند دیکھائی اس وجہ سے ایک جاتا دیا تو ایسا کیا تو دوچاند دیکھائی اس وجہ سے ایک چاند جاتا رہا تو ایسا کیا تو دوچاند دیکھائی دیکھائی اس خواند کھائی دیے اند جاتا رہا تو ایسی خواند کی بات کو در ست جانا۔

محد بن عیسی نظام نے کہا کہ صالح بن عبد القدوس کا ایک بیٹام گیا۔ اس کے ہمر اہ تھا۔ اور اس زمانے میں میں اٹر کا تھا۔ صالح نے در و ناک آواز سے گفتگو کی۔ اس کی حالت متغیر و کچھ کر ایو الیذیل نے کہا کہ مجھ سالح نے در و ناک آواز سے گفتگو کی۔ اس کی حالت متغیر و کچھ کر ایو الیذیل نے کہا کہ مجھ پر تھیں سے ہے۔ کیو تکہ تمہار سے بزد یک آوئی ایسے ہیں جیسے کھیتی۔ صالح نے جواب ویا کہ اس ایو الیذیل میں بیٹے کا غم محض اس لئے کرتا ہوں کہ اس نے کا بات کو کتاب الشکوک کیا ہے ؟ کہنے لگا اس نے کا بات ہوں کہ اس نے کا بات کو پیزوں ایک کرتا ہوں کہ ہو جاتا ہے کہ منسی ہو بھی ہوئی چیزوں ایک کرتا ہوں کہ اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ منسی ہو بھی اور جو باتیں نہیں ہو بھی ہوئی چیزوں منسی ہو بھی ان میں شبہ ہو تا ہے۔ حتی کہ خیال کر لیتا ہے کہ ہو چکیں۔ نظام کہتے ہیں نہیں ہو تھی ان کے کہا کہ بھی اپنے بیٹ کے مرنے میں شک کرواور اس پر میں کرو کہ وہ نہیں مراگوک بڑھ کی اس نے کہا الشکوک پڑھ کی اگر چہ نہیں پڑھی۔ اگر چہ نہیں پڑھی۔ اگر چہ نہیں پڑھی۔

اوالقاسم بنی حکایت کرتے ہیں کد ایک سوفسطائی شخص کسی متکلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک باران کے پاس آیا اور مناظرہ کیا۔ ان عالم نے کسی سے کمہ ویا کہ اس مخص کی سواری کہیں لے جاؤ۔ جب دہ سو فسطائی باہر آیا تو سواری کونہ پایا۔ عالم کے پاس گیااور کنے لگاکہ میر می سواری چوری ہو گئ۔ عالم نے جواب دیا کہ بیہ کیا گہتے ہو۔ شاید تم سواری پرنہ آئے ہو گے۔ اس نے کماکیوں نہیں۔ عالم بولے چھولو۔ وہ کھنے لگا آپ کیا امر کا یقین کرتا ہوں علام نے باربار کمنا شروع کر دیا کہ یاد کر لو۔ وہ کھنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں۔ یہ کچھ یاد کرنے کی بات نہیں۔ مجھے کو کا مل یقین ہے کہ جس سوار ہو کر آیا ہوں۔ پھر عالم نے کما پھر تم کیو نکر دعویٰ کرتے ہو کہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ حالت بیداری اور حالت خواب میسال ہے سو فسطائی لاجواب ہوااور اپنے نہ جب سے رجوع کیا۔

او محد توبختی نے کماکہ ایک ناواتوں کا گروہ خیال کرتا ہے۔ کہ اشیاء کی حقیقت خاص نہیں بلحہ ہرشے کی حقیقت ہر قوم کے نزدیک ان کے اعتقاد کے موافق ب مثلاً شمد صفر اوی مزاج والے کو تلخ معلوم ہو تا ہے۔ اور دوسرول کوشیریں۔ای طرح عالم کو بھی جو لوگ قد میم مانتے ہیں ان کے نزد یک قد میم ہے اور جو حادث جانتے جیں ان کے نزویک حاوث ہے۔ اور رنگ کو جو لوگ جسم فرض کرتے ہیں ان کے نزد یک جسم بے اور جو لوگ عارض سجھتے ہیں ان کے نزویک عارض ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم اعتقادر کھنے والوں کو بھی معدوم خیال کریں تویہ اعتقادر کھنے والے كروجود يرمو قوف بو كالوبختى في كهايد لوك بهي سوفسطائيد كي فتم سے بيں-ان كے جواب ميں كما جاتا ہے كہ يہ تمهارا قول محج ہے۔ تووہ كيس كے كہ بال مارے نزدیک سی ہے۔ اور جارے مخالف کے نزدیک باطل ہے۔ ہم جواب ویں گے کہ تمهارے قول کا میچ ہونامر دود ہے۔اور تمهارایہ اقرار کرناکہ تمهاراند ہب تمهارے مخالف کے نزد کیے باطل ہے تم پر ججت ہے۔ اور جو کسی وجہ سے اپنے قول کے باطل ہونے پر ججت لائے تواس کا مخالف اس کے فساد مذہب کے ظاہر کرنے میں کافی و غالب ہو جائے گااور ایک دوسر اجواب اس قوم کابیہ ہے کہ ان سے اوچھا جادے تم مشاہدہ کے لئے کوئی حقیقت ثابت کرتے ہویا نہیں۔ اگر دہ کمیں کہ نہیں تواس کا جواب اول الذكر جماعت ميں ندكور مو چكاور اگر كهيں كه مشاہره كى حقيقت اعتقاد پر موقوف ہے۔ توانہوں نے اس سے نفس حقیقت کی نفی کروی۔اب ان کے ساتھ وہی كلام ہو گاجو پہلے فرقہ كے ساتھ تھا۔ نوبختى نے كمااس قوم سے بھض ايسے ہيں جو کتے ہیں کہ عالم بچھلنار ہتا ہے۔ اور بہتار ہتا ہے۔ ان کا قول ہے کہ انسان ایک شے کو

مر (82) \_\_\_\_\_

ووبار ذہن میں نہیں لاسکتا۔ کیونکہ اشیاء ہمیشہ متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ان کوجواب دیاجاتا ہے کہ تم کو بید علم کمال سے آگیا حالاتکہ تم خود اسیبات کا انکار کرتے ہو جس کی وجہ سے بیر علم آیا۔ دوسرے جب ہم تم میں سے کسی کوجواب دیں گے تو وہ مختص اب نہ ہوگا جس سے ہم نے کلام کیا تھا۔

د ہریہ پر شیطان کی تلبیس کاذ کر

مصنف تے کما البیس نے بہت سی مخلوق کو اس وہم میں ڈال دیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی معبود اور صانع نہیں۔اور یہ اشیاء بغیر کسی موجود کنندہ کے وجود میں آگئیں۔ ان لوگوں نے جب کہ صانع کو حس کے ذریعے سے نہ پایااور اس کی معرفت کے لئے عقل کو کام میں نہ لائے تو اس کی جستی کا انکار کر بیٹھے۔ کیا بھلا کوئی عاقل آوی صانع کے وجود میں شک لاسکتا ہے۔اگر انسان کا گزر کسی میدان میں ہوتا ہے جمال کوئی عمارت نہ ہو پھر بھی دوبارہ دہاں دیوار کھڑی دیکھے تو یقیناً جانے گاکہ اس دیوار کا کوئی منانے والا ہے۔ پھر کیا یہ فرش زمین اور یہ آسان بلند اور یہ عجب بدیادیں اور حکمت کے موافق چاری قوانین صانع مطلق پردالات نہیں کرتے۔ کسی عرب نے کیاخوب کہاہے۔ ان البعرة تدل على البعير فهيكل علوي بهده اللطافته ومركز سفيلي بهذه الكثافته اما يدلان على اللطيف الحبير ليحي اونث كي مينكي اونث يرولالت كرتي ہے۔ پھر پيكر علوی اس لطافت سے اور مرکز سفلی اس کثافت سے کیالطیف و خبیر پرولالت شیں كرتے۔ پھر اگر انسان اپنے تفس ميں تامل كرے تواس كے واسطے ايك كافي وشاني دليل موجود ہے۔ کیونکہ اس جم انسانی میں حکمتیں ہیں جن کے بیان کی کتاب میں گنجائش نہیں جو مخص غور کرے گاکہ وانت اس لئے تیز ہیں تاکہ مکڑے کریں واڑ ھیں اس لئے چوڑی میں کہ پیس ڈالیں اور زبان لقمہ کو الٹتی پلٹتی ہے اور جگر طعام پر مسلط ہے۔ اے ایکاتاہے چر ہر خار جی حصہ کوبقدر ضرورت غذا پنجانا ہے۔اور ان الگلیول میں اس لے گر حیں ہیں تاکہ تھلیں اور مد ہو جا کی اور کام کر عکیں۔ پھر انگلیوں کو ہڈی سے خالی نرا گوشت ہی نہ رکھا۔ کیو تک اگر ہولی ہوتیں تو مضبوط چیزے انہیں صدمہ پنتخااور ٹوٹ جا تیں۔ پھر کوئی انگلیوی کوئی چھوٹی پنائی۔جب سب مل جاتی ہیں تو پر اہر ہو جاتی ہیں۔اوربدن انانی میں اس چیز کو ہوشیدہ کیا جس سےبدن قائم ہے۔وہ نفس ہے جس کے نکل جانے ہے بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ اور عقل ہے جو مصلحوں کی ہدایت کرتی

ہے۔ ان چیزوں ہے ہر ایک بہ آوازبد پکار کر کہتی ہے افی اللہ شك کیا خدا کی ہتی میں کوئی شبہ ہے۔ منکرین فقط اس وجہ ہے بداہ ہو گئے کہ انہوں نے خدا کو حس ظاہری کے ذریعے ہے طلب کیا۔ بعض لوگوں نے خدا کا اس لئے انکار کیا کہ جس کا وجود اجمالی طور پر ثابت کیا گیا۔ انہوں نے شخصلی حیثیت ہے اس کا اور اک نہ کیا لہذا اصل ہی ہے منکر ہو گئے اور اگر یہ لوگ اپنے غور و فکر کو کام میں لاتے تو جان لیتے کہ خود ہم جس ایسی چیزیں ہیں جن کا اور اک ہم اجمالی طور پر کرتے ہیں جسے نفس اور عقل ۔ حالا نکہ کوئی ان کا وجود ثابت کرنے ہے باز نہیں رہا اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ خالتی کا وجود گئی ان کا وجود ثابت کر نے ہا جانا ہے۔ اور یہ کیو تکر کہ سے تی ہیں کہ وہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ جب کہ ان اس کی کوئی کیفیت ہے نہا ہیت۔ اللہ تعالی کے وجود کے قطعی دلا کل ہے ہے۔ جب کہ ان اس کی کوئی کیفیت ہے۔ بہ اس حاوث سے خالی نہیں۔ اور جو چیز کہ حوادث سے خالی نہیں۔ اور جو چیز کہ حوادث سے نہ کی ہو وہ حادث ہے۔ اب اس حادث کے حدوث کا کوئی سبب ہونا خروری ہے۔ اب اس حادث کے حدوث کا کوئی سبب ہونا خروری ہے۔ اب اس حادث کے حدوث کا کوئی سبب ہونا حروری ہے۔

ملحدین زبان درازی ہے ہمارے اس قول پراعتراض کرتے ہیں کہ صنعت کے لئے کوئی صافع ضرور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارااس بارے ہیں اس دلیل پر دارہ مدار ہے اور اس دلیل ہے تم فیصلہ کرتے ہو۔ ہم کمیں گے کہ جس طرح صنعت کے لئے صافع کا ہونا ضروری ہے اس طرح اس صورت کے لئے جوصافع نے منائی ایک مادہ کا ہونا ضروری ہے جس ہیں وہ صورت واقع ہو۔ چیسے لکڑی دروازے کی صورت کے لئے او ہا کھماڑی کی صورت کے لئے طحدین کہتے ہیں کہ اب جس دلیل سے تم پنے صافع کا وجود خامت کیا تھا۔ اس دلیل سے تم پنے کہ صافع کا وجود خامت کیا تھا۔ اس دلیل سے عالم کافد ہے ہونالازی آتا ہے۔ جواب میہ ہے کہ موادہ کی کوئی حاجت نہیں باتھ ہم کہتے ہیں کہ صافع نے اشیاء کی ایجادواخر آع کی ہے کہ کیو تکہ ہم جانے ہیں کہ جم میں صور تیں اور اشکال متجددہ جیسے دوال ہی صورت اس کے لئے میں کوئی مادہ نہیں۔ حالا تکہ صافع نے اس صورت کو اخر آع کیا ہے۔ اور اس کے لئے مصور کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نے آپ کو ایک ایس صورت دکھا دی جس کا وجود عمر کھن سے ہوا۔ اور تم ہم کو کوئی ایس صنعت نہیں و کھا سکتے جو بغیر کسی صافع کے عدم محض سے ہوا۔ اور تم ہم کو کوئی ایس صنعت نہیں و کھا سکتے جو بغیر کسی صافع کے طہور ہیں آئی ہو۔

المين بلين \_\_\_\_\_ (84)

طبعیات والوں (طبائعین) پر شیطان کی تلبیس کاذ کر

مصنف ہے کہا کہ جب شیطان نے ویکھا کہ صانع کا انکار کرتے میں اس کی بات كم مانى جاتى ہے۔ كيونكم عظيم اسبات كى شام بين كه مصنوع كے لئے صانع كامونا لازم ہے تو چندا قوام کی نگاہوں میں اس عقیدہ کی زینت دی کہ یہ تمام محلو قات صرف طبعت كافعل إورسمجاياكه ونيام جواشياء بي وهسب جارول طبيعتول كاجتاع ے پیدا ہوتی ہیں۔ جس سے معلوم ہو اکہ وہ طبیعتیں ہی غافل ہیں۔جواب اس کا پی ہے کہ ہم کتے ہیں کہ طبائع بغیر اجماع اور باہی آمیزش کے فعل نہیں کر تیں۔ اور ب امر خود طبائع کی طبیت کے خلاف ہے۔ جس سے ثابت ہواکہ طبائع مجبور و مقمور ہیں۔ اور سے امر مسلم ہے کہ طبائع میں حیات اور علم اور قدرت نہیں ہے۔ اور سے ظاہر ہے کہ ا یک باا نظام اور با قاعدہ فعل کی عالم ووانا ہی سے سر زو ہو گا۔ پھر جب کوئی چیز خود عالم نمیں دہ دوسرے عالم کا فاعل کب ہو سکتی ہے۔ اور جس میں خود قدرت نہیں دہ ایک قادر کا فاعل کیا ہوگی آگر محرین کمیں کہ فاعل آگر عکیم ووانا ہو تا تواس کی محارث میں خلل نہ پایا جا تالور سے موذی حیوانات نہ ہوتے 'معلوم ہواکہ سب کچھ طبیعت ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ سے اعتراض تنہیں پر لوٹنا ہے کہ اس سے جو امور باانتظام اور استوار صادر ہوئے۔ طبیعت ہے اسے امور صادر شیں ہو کتے۔ اور خلل جوتم کتے ہو تو ممکن ہے کہ امتحان اور حنبیہ اور سزاکی غرض سے ہویاس خلل میں ایسے منافع یوشیدہ موں جنہیں ہم نمیں جانے۔ پھر ہم یو چھتے ہیں کہ ماہ نیسان میں آقاب کی طبیعت کااثر کمال چلاجاتا ہے۔ کہ انواع واقسام کے غلول اور میوول پر طلوع ہوتا ہے۔ پھر غور ہ انگوروغیره کوترکر تاہے۔اور کیموں کاعرق تھینج کراس کو خشک کرویتا ہے۔اگر آفاب کا فعل طبعًا ہوتا توسب کو خشک کردیتا پار کرڈ الٹا۔ اب فاعل مختار کے سواکوئی ندر ہاجس نے اپنی مرضی کے موافق آفاب سے کام لیاکہ ایک کوز خیرہ کے لئے خٹک کر دیااور دوس کو کھانے کے لئے ترر کھا۔ اور اطف یہ ہے کہ جس کوحرارت آفتاب نے بھی پنچائی ہے وہ غلاف میں ہو تا ہے۔ اور اس کے جسم سے حرارت ملحق نہیں ہوتی۔ اور جس کے جسم سے ملی ہوتی ہے اس کو ترر کھا۔ لینی گیہوں کو خشک کر دیااور انگور کو تری پہنچائی۔ پھر وہی حرارت خشخاش کے پھول کو سفید کرتی ہے اور گل لالد کو سرخ ہناتی ہے اور انار کو کھٹ مٹھار کھتی ہے۔ اور انگور کو ترشی پہنچاتی ہے حالا نکہ پانی ایک ہی ہے۔

اوراس کی طرف اللہ تعالی ارشاد قرماتا ہے۔ یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل (الرعد پ ۱۳ آیت ۴) بینی میوه جات ایک بی پائی سے سیراب موتے ہیں۔ موتے ہیں۔

هويه پرشيطان کی تلبيس کاذ کر

مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کہ جوہ وہ قوم ہے۔ جس کا مقولہ ہے کہ صالع عالم دو ہیں ایک فاعل خیر جو تور ہے۔ ووسر افاعل شر جو ظلمت ہے۔ اور بید دونوں قدیم ہیں۔ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں قوس حساس سمجے وبھیر ہیں۔ اور دونوں نفس اور صورت میں مختلف ہیں۔ فعل اور تدبیر میں باہم ہر عکس ہیں۔ جوجو ہر نور ہوہ صاحب فعنل و حسن اوصاف ہے۔ خو شبواور خوبصورت ہے۔ اور اس کی ذات خیر ات وہر کت والی اور جود و کرم والی اور دانا اور نفع رسال ہے۔ اس سے خیر اور لذت اور سر ور اور بہتری ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں کمی قتم کی ذیال رسانی اور پر ائی نہیں۔ جوجو ہر ظلمت ہے وہ اس کے یہ خلاف ہے۔ اس میں کدورت اور نقص اور جوجو ہر ظلمت ہے وہ اس کے یہ خلاف ہے۔ اس میں کدورت اور نقص اور

گندگی اور بد نمائی ہے۔ اور اس کی ذات مفد اور کنوس اور نادان اور زیال دہ ہے۔ اسی

ہو جو ہر نمائی ہے۔ اور اس کی ذات مفد اور کنوس اور نادان اور زیال دہ ہے۔ بعض

کا خیال ہے کہ ایک دوسر ہے کی جانب ہے۔ اور اکثر یہ کتے ہیں کہ نور ہمیشہ جانب شال

بائد ہو تار ہااور ظلمت جانب جنوب کرتی رہی۔ اور دونوں ہمیشہ ایک دوسر ہے علیحدہ

بائد ہو تار ہااور ظلمت جانب جنوب کرتی رہی۔ اور دونوں ہمیشہ ایک دوسر ہے علیحدہ

مبن پر منقسم ہیں۔ جن ہیں ہے چار جسم ہیں اور پانچو یں روح۔ نور کے چاروں جسم ہیں۔ جن ہیں۔ بار 'نور' ہوا' پائی اور روح روشن ہے۔ جو ان بدنوں ہیں ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔

ظلمت کے چار جسم یہ ہیں۔ سوزش تاریکی 'باوسموم' غبار اور روح دھوال ہے۔ انہوں کے اور نور کے اجمام کا نام شیاطین رکھا ہے۔ اور ظلمت کے اجمام کا نام شیاطین رکھا ہے۔ اور نور کو شریر قدرت نہیں اور نہ شراس ہے حمکن ہے۔ ظلمت خیر پر قادر نہیں اور نور کو شریر قدرت نہیں اور نہ شراس ہے حمکن ہے۔ ظلمت خیر پر قادر نہیں اور نور کو اس ہے۔ انہوں خیر اس ہے حمکن ہے۔ ظلمت خیر پر قادر نہیں اور نہر میان کے ذاہب نور اور ظلمت کے متعلق مخلف خیر اس ہے حمکن ہے۔ ظلمت کے متعلق مخلف خیر اس ہے حمکن ہے۔ کہ ان پر محنت و مشقت میان کے اور لچر عقائد ذکر کئے ہیں۔ ان میں ہے ایک میہ ہو کہ ان پر محنت و مشقت فرض ہے اور دن کی خوراک ہے۔ ان می دان جن کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان پر میت و مشقت

مليس الميس الميس (86)

عمر کے ساتویں جھے کی مدت کے روزے رکھنااور جھوٹ اور بخل اور جادواور مت پر تی اور زنااور چور کی چھوڑ وینا فرض ہے۔ اور کسی ذی روح کو ایڈ اند ویٹی چاہیے۔ اس بارے میں ان کے مذاہب ہیں۔ جو انہول نے اپنے خیالات ناقصہ سے ایجاد کر لئے ہیں۔

يكى بن بعر نهاوندى نے ذكر كيا ہے كه ان ميں سے ايك قوم ہے۔ جن كو ویصانیہ کتے ہیں۔ان کاخیال ہے کہ عالم کی طینت سخت وور شت تھی۔وہ طینت ایک زمانے تک جممباری تعالیٰ میں جس کو نار کتے ہیں۔ حلول کئے رہی۔باری تعالیٰ نے اس ے تکلیف پائی۔جب اس کوالک زمانہ گزرا تواس نے اپنے جم ہے اس طینت کو جدا كرناجاباوه جم طينت ميں مل كيااور گذشه ہو كيا۔ اى جم اور طينت سے يہ عالم مركب مواجو کہ نوری اور ظلمی ہے۔اب جو کھے صلاح کی قتم ہے ہو تا ہے وہ نور کی طرف ہے ہے اور جو فساد کی قتم سے ہووہ ظلمت کی جانب سے ہو تاہ۔ جن لوگوں کا پی عقیدہ ب وہ آدمیوں کو قتل کرتے اور آزار پنجاتے ہیں۔اور اپنے کچر ندہب کی روے خیال كرتے ہيں كہ اس حركت سے نور كو ظلمت سے جدا كرتے ہيں۔ان كواس عقيدہ ير جس نے مجبور کیادہ یہ ہے کہ انہوں نے عالم میں شر اور اختلاف و یکھا۔ لہذا سمجھ گئے کہ ا یک اصل ہے دو مضاد چیزیں ظاہر نہیں ہو سکتیں اور جس طرح آگ میں گر می اور سروی جمع نہیں ہو سکتیں۔ علماء نے ان کے اس کے قول کا کہ صانع عالم دو ہیں اول رو کیاہے کہ اگر خدادہ ہوتے تو ضرور ہے کہ دونوں یا قادر ہوتے یاعاجزیاا یک قادر ہو تااور دوسر اعاجز۔ اب میں تو ممکن نہیں کہ دونوں عاجز ہوں کیونکہ عجز کے ساتھ الہیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا اور رہے بھی جائز نہیں کہ دونون میں ہے ایک عاجز ہو۔ لہذا ایک صورت باقی رہ گئی کہ دونوں قاور ہوں۔اب ذہن میں آتاہے کہ دونوں میں سے ایک قادر کسی جہم میں ایک حالت میں حرکت دینا جاہتا ہے اور دوسر ااس کے سکول کا خواہاں ہے۔ یہ دونوں جس امر کاارادہ کرتے ہیں۔اس کا ظہور میں آنا محال ہے۔ کیونکہ اگرایک مراو پوری ہوگی تودوسرے کا مجز ثابت ہوگا۔ شوبیر کے اس مقولہ کا کہ فاعل خیر نور ہے اور فاعل شر ظلمت ہے 'علاء نے یوں رو کیا ہے کہ اگر کوئی مظلوم بھاگ کر ظلمت سے پناہ کے تو یہ خیر ہے جو شرے صادر ہوئی۔ اس قوم سے کلام کرنے میں نفس کوراغب نہ کرنا جاہیے کیونکہ ان کے مذہب محض خرافات ہیں۔ جن کی اصل جين ۽-

علين اليس \_\_\_\_\_\_ (87)

## فلاسفہ اور ان کے تابعین پر شیطان کی تلمیس کاذ کر

مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ شیطان نے قلاسفہ کو دھوکہ ویے پراس جت سے قابو پایا کہ یہ لوگ فقط اپنی رابوں اور عقلوں کے جور ہے۔اور اپنے خیالات کے مطابق گفتگو کی۔انبیاء علیم السلام کی طرف متوجہ شیں ہوئے۔ان میں سے بعض وہ بیں جو دھریہ فرقہ کے ہم مشرب ہیں۔اور کہتے ہیں کہ عالم کا کوئی صانع شیں۔ فلاسفہ کا بیہ مقولہ نوبختی وغیرہ نے ان کی کمایوں سے نقل کیا۔

یجیٰ بن بحر نماوندی نے ذکر کیااور ارسطاطالیس اور اس کے اصحاب کا خیال ے کہ زمین ایک ستارہ ہے جو کہ آ سمان کے جوف میں ہے اور ہر ایک ستارے میں اس ز مین کی طرح کے عالم میں اور در خت اور نہریں میں جیے کہ زمین میں ہے اور یہ فرقتہ صانع نمیں مانتااور ان میں ہے اکثروہ ہیں جو عالم کے لئے علت قدیمہ عامت كرتے ہیں۔ پھر عالم کو قد یم کتے ہیں اور قائل ہیں کہ عالم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ساتھ موجوداور اس کا معمول رہا۔ اس کے وجود سے بیچیے نہیں ہٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایبارہا جیے کہ معلول علت کے ساتھ رہنااور تورشس کے ساتھ لازم ہے اوربد لرومبالزمان نہیں۔ بعد بالذات اور بالرتب ہے۔ اس گروہ کے جواب میں کما جاتا ہے کہ تم قد میم ارادہ کی جت ے عالم کے حادث ہونے کا انکار کیول کرتے ہو۔ کیونکہ ارادہ قدیمہ اس عالم کے ای وقت موجود ہونے کو چاہتا تھا۔ جس وقت سے عالم پایا گیا۔ پھر اگر وہ کمیں کہ اس ے لازم آتا ہے کہ وجو دباری اور وجود مخلو قات میں ایک زمانہ ہو تو ہم جواب دیں گے کہ زمانہ خود مخلوق ہے اور زمانہ سے پہلے کوئی زمانہ نہیں۔ پھراس قوم سے کماجاتا ہے کہ تم بدبناؤك آياخدايس بي قدرت ے كه آسان كے دل كو موجود وبديرى سے ايك آدھ ہاتھ کم زیادہ کروے۔اگروہ یہ کہیں کہ بیبات ممکن نہیں توبیہ ایک توخدا کے عاجز بہانا ب ووسرے جس چیز کابیو صنا گھٹیا ممکن نہ ہواس کا بھی اصلی حالت پر موجوور ہٹاواجب ے۔ نہ ممکن \_ اور جو چیز واجب ہوتی ہے ، وہ علت سے مستعنی ہے۔ ان لو گول تے جو یوں کہاکہ خداتعالی عالم کاصافع ہے تو دراصل اپنا فد جب چھیانا ہے۔عالم کا مصنوع ہونا ان کے خیال میں جائز ہے حقیقت میں نہیں کیونکہ فاعل اپنے فعل میں ارادہ کرنے وال ہو تا ہے۔ اور ان کے نزد یک عالم کا ظہور ضرور ی ہے۔ خدا کے فعل سے نہیں ہے۔ اس فرق کے نداب یں سے میں ہی ہے کہ عالم بیش رے گا جر طرح اس کی ابتدا

نہیں اسی طرح اس کی انتا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ عالم علت قدیمہ کا معلول ہے۔ اور معلول اپنی علت کے ساتھ پایا جاتا ہے اور جب عالم ممکن الوجود ہوا تونہ قدیم ہوگا اور نہ معلول ہوگا۔ جالینوس نے کہا ہے کہ مثلاً فرض کرواگر آفاب قابل انعدام تواس قدر مدت دراز میں اس پر پڑمر دگی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں کہاجاتا ہے کہ بہت می چیزول میں پڑمر دگی نہیں آئی۔ بلحہ ایکا یک فاسد ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیس تم نے کیونکر جان لیا کہ آفاب میں پڑمر دگی اور کی نہیں آئی۔ کیونکہ آفاب فلاسفہ کے کیونکہ زمین سے ایک سوستر تھے یااس ہے کم وہیش ہوا ہے۔ پھر اگر اس میں سے نزد یک زمین سے ایک سوستر تھے یااس سے کم وہیش ہوا ہے۔ پھر اگر اس میں سے بہاڑوں کے مرابر کم بھی ہو جائے تو ہوہ حس سے معلوم نہ ہوگا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے مرابر کم بھی ہو جائے ہیں۔ حالا تکہ ہر سول تک باقی رہتے ہیں۔ اور ان کا نقصان یا قوت اور سونا فاسد ہو جاتے ہیں۔ حالا تکہ ہر سول تک باقی رہتے ہیں۔ اور ان کا نقصان شعبیں ہو تا۔ پس ظاہر ہوا کہ ایجاد اور اعدام اسی قادر کے ارادہ سے ہوا پی ذات میں تغیر ہوتا کہ جوارادہ قد بہد کے متعلق ہے۔

یخی بن بھر نماوندی نے نقل کیا کہ فلاسفہ میں سے ایک قوم کا قول ہے کہ جب ہم نے عالم کو مجتمع اور متفرق اور متحرک اور ساکن دیکھا توجان لیا کہ وہ حادث ہے اور حادث کے لئے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آدی پانی میں جا گرتا ہے اور اچھی طرح تیرنا نہیں جا نتا۔ لہذا اس صافع و مدر سے فریاد کرتا ہے۔ مگروہ اس کی فریادرسی نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی آگ میں گر پڑتا ہے تو ہم نے معلوم کرلیا کہ صافع معدوم ہے۔ پیچی نے کما کہ عدم صافع کے بارے میں یہ لوگ تین فریق ہیں۔ ایک فرقہ کا تو خیال ہے کہ جب صافع نے عالم کو کا ال اور تمام کردیا تو اس کو اچھا معلوم ہولیاس خوف سے وہ فاسد ہو جائے۔ اس خوف سے دہ فاسد ہو جائے۔ اس خوف سے اس نے اپنے آپ کو ہائی کر ڈالا۔ اور عالم اس سے خالی ہو گیا۔ اور تمام

احکام حیوانات اور عالم کے مطبوعات میں جاری حسب انفاق باتی رہ گئے۔ دوسر افرقہ
کہت اہے کہ ایسا نہیں بعد باری تعالیٰ کی ذات میں ایک شور و غوغا ظاہر ہوا۔ اس لئے
اس کی قوت مخذب ہوتی رہی۔ اور نور گھٹار ہا حتی کہ وہ نور اور قوت اس شور و فریاد میں آ
گئے۔ اس شور کو عالم کہتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا نور بحو گیا اور اس میں سے ایک محدود رہ
گیا۔ اور ان لوگوں کا گمان ہے کہ عالم میں سے نور جذب ہو کر اس کی طرف جائے گا۔
پھروہ جیسا تعادیباتی ہو جائے گا۔ اور چو نکہ وہ اپنی مخلو قات کی کار پر دازی سے کمز ور تھا،
اس لئے ان کا کاروبار معمل چھوڑ دیا۔ اس لئے جور و ظلم شائع ہو گیا۔ تیسر افرقہ گمان
کرتا ہے 'یوں نہیں بائے باری تعالیٰ نے جب عالم کو استوار کیا تو اس کے اجزاء عالم میں
متفرق ہو گئے۔ اور عالم میں جو قوت ہے 'وہ جو ہر لا ہو تی ہے۔

مصنف ؒ نے کما' یمال تک جو کھے ذکر ہواوہ کیجیٰ بن بھر نے بیان کیا ہے' جس
کو میں نے نظامیہ میں ایک نبخہ سے نقل کیا'جو دو سو پس برس جبل لکھا گیا تھااور اس
کے نقل کرنے سے ابلیس کی تلمیس کابیان مقمود نہ ہو تا تواللہ تعالیٰ کی تعظیم کے سبب
سے اس بیان سے روگر دانی بہتر ہوتی۔ ایسے ناشا کستہ عقائد کاذکر کرنازیبا نہیں۔ لیکن
ہم نے اس کے ذکر کرنے میں فائدہ کی صورت بیان کردی۔

اکثر فلاسفداس طرف کے جین کہ اللہ تعالیٰ کو پچھ علم نہیں فقفا پی ذات کا علم ہے حالا تکہ بیبات جامت ہو چی ہے کہ خلوق کو اپنی ذات کا علم ہے اور اپنے خالق کا بھی علم ہے تو گویا انہوں نے خلوق کا رتبہ خالق ہے ہو حادیا۔ مصنف نے کہا تنی ہی بات علم ہے تو گویا انہوں نے مخلوق کا رتبہ خالق ہے ہو حادیا۔ مصنف نے کہا تنی ہی بات ہے اس عقیدہ کی رسوائی ظاہر ہو گئی۔ ذیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ غور کا مقام ہے کہ ان احمقوں کو ابلیس نے ایبا فریب دیا۔ باوجوہ کہہ یہ لوگ کمال عقل کا دعوی کرتے ہیں۔ اس عقیدہ میں شخ یہ علی بیناان کے خلاف ہے۔وہ کتا ہے کہ بیبات نہیں۔ کرتے ہیں۔ اس عقیدہ میں کا علم ہیں۔ کو بیات کا علم نہیں۔ بلید خدا کو اپنے نفس کا علم ہے۔ لیکن جز کیات کا علم نہیں۔ اس نہ جب کو معز لہ نے بھی ان لوگوں سے لیا ہے۔ گویا انہوں نے معلومات زیادہ بھی اس نہ جب کو معز لہ نے بھی ان لوگوں سے لیا ہے۔ گویا انہوں نے معلومات زیادہ بھی ہے۔ جبل اور نقص کو وود کرتی ہے اور جم اللہ تعالیٰ کے اس ادشاد پر ایمان لا کا الا بعلم من خلق (الملک پ ۲۹ آیت ۱۱۳) یعنی کیا اللہ تعالیٰ کو خلوق کا علم نہیں۔ و قولہ و یعلم ما فی البر و البحر (الا نعام پ کا ایت ۵ میں) یعنی اللہ تعالیٰ کو خلوق کا علم نہیں۔ و قولہ و یعلم ما فی البر و البحر (الا نعام پ کا ایت ۵ می ) یعنی اللہ تعالیٰ کو خلوق کا علم نیس کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور معز لہ اس طرف

گئے میں کہ اللہ تعالیٰ کاعلم اور اس کی قدرت خود اس کی ذات ہی ہے۔ یہ عقیدہ اس لئے رکھا تاکہ دو قد میم عامت نہ کرنا پڑیں۔ جواب اس قوم کا بیہ ہے کہ قد میم فقط ایک ذات ہے۔جو صفات کمالیہ سے موصوف ہے۔

مصنف نے کماکہ مرنے کے بعد اٹھنے سے اور روحول کے بدنول میں اوٹائے جانے سے اور بہشت و دوزخ کے جسمانی ہونے سے فلاسفہ نے اٹکار کیا ہے اور کتے ہیں کہ یہ فقط مثالیں ہیں۔جو عوام الناس کے لئے بیان کی گئی ہیں۔ تاکہ عذاب و اوابروحانی سمجھ میں آجائے اور خیال کیا ہے کہ نفس بعد موت کے بمیش کے لئے زندہ رہتا ہے۔ یا توالی لذت میں ہو تا ہے جو میان میں نسیں آ کتی وہ کامل نفوس میں جو گناہون میں آلودہ ہوتے ہیں اور اس تکلیف کے درجے لوگوں کے اندازوں کے موافق کم و بیش ہوا کرتے میں اور مجھی بعض نفوس ہے یہ تکلیف مٹ بھی جاتی اور دور بھی ہو جاتی ہے اس قوم کے جواب میں کماجاتا ہے کہ موت کے بعد وجود نفس کے ہم منکر نہیں اور ای واسطے نفس کے عود کو اعادہ کتے ہیں اور نہ اس سے اٹکار کرتے ہیں کہ نفسی کے لئے راحت اور ریج ہے۔ مگریہ بناؤکہ حشر اجباد کو کو نمی چیز مانع ہے اور ہم بہشت و ووزخ میں لذات جسمانی کا کیو تکرانکار کریں۔جب کہ شریعت نے ہم کواس کی تعلیم دى ـ لهذا بهم معادت و شقاوت روحاني و جسماني دونول پر ايمان لاتے ہيں اور ليكن تم جو حقائق کو مقام امثال میں قائم کرتے ہو۔ یہ بلاولیل زیروسی ہے۔ پھر اگر وہ کمیں کہ ابدان کابعدریزه ریزه اور معدوم ہونے کے پایا جانا محال ہے تو ہم جواب ویں گے کہ قدرت کے سامنے کوئی بات بعید شیں۔علاوہ اس کے انسان اپی ذات میں انسان ہے اب اگراس خاک کے مواجس سے وہ پیدا ہوا ہے دومری خاک کابدن اس کے لئے ہناویا جوے توانسان انسانیت ہے خارج نہیں ہو گا۔ چنانچہ اس کے اجزاء خور دی ہے ہزرگی کی طرف اور لا غری سے فربی کی جانب التے رہتے ہیں اور اگروہ کمیں کہ بدان وہدن نسیں رہاجب کہ ایک حالت ہے دوسر کی حالت میں ترقی کر گیا حتی کہ رگ و پوست بن کیا تو ہم جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مفہوم مشاہدیں موقوف نہیں۔

چالیس مینے ہول گے؟ کما خیال نہیں۔ سوال کیا کیا چالیس برس کی مدت ہوگى؟ جواب دیا جھے وصیان نہیں۔ آپ عظیم نے فرمایا کہ تھر اللہ تعالی آسان سے یانی مرسائے گا تو تم اس طرح آگو کے جیسے سبزہ آگتا ہے اور فرمایا کہ انسان کو ہر چیز یوسیدہ ہو جاتی ہے گر صرف ایک ہٹی باقی رہی ہے اور وہ ہٹی دم گزے کی ہے (کمر کا آخری ھے۔)ای سے قیامت کے وان خلقت مرکب ہوگی سے حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ مصنف نے کہا کہ ابلیس نے ہمارے فرجب والول میں سے چند قو مول پر تلمیس کی توان پر ان کی ذکاوت اور ذہن اور عقلول کی راہ میں سے واخل ہوا۔ ان کو سمجھایا کہ فلاسفہ ہی کی پیروی ثواب ہے۔ کیونکہ ان لوگوں سے ایسے اپسے افعال اور ا قوال صادر ہوئے جو نمایت ذ کا اور کمال عقل پر د لالت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ستراط وبقراط وافلاطون وارسطاً طالیس و جالینوس کی حکمت میں پڑے رہتے ہیں۔ حالا نکہ ان علماء پر فقظ علوم ہند۔ ومنطق و طبیعات کا دار ویدار ہے۔ اور انہول نے اپنی عقل سے بوشیدہ امور نکالے ہیں۔ کیکن جب انہوں نے الہیات میں گفتگو کی تو گذیڈ کر ویااور ابی وجہ سے ان میں اختلاف پڑااور حساب وہندسہ میں خلاف نہ ہوا۔ ہم نے ان کی تخلیط کامیان ان کے عقائد میں کیا ہے اور ان کی تخلیط کا سب سے ہے کہ بعر ی قوتیں علوم الهيه كو فقط اجمالي طور پر اوراك كر عكتي ہيں اور اس اوراك كے لئے شر ائع كي جانب رجوع كرماية تا باوران متاخرين كے لئے امثال ميں ميان كيا كياك حكماء متقدمين صانع کے مکر تھے اور شرائع کو دور کر دیتے تھے بعد ان کو ابلہ فر بی اور و حوکہ دہی مجھتے تھے۔ پس متافریں نے ان کے خیالات کی تصدیق کی انہوں نے شعار وین کو چھوڑویا۔ تمازوں کو مہمل اور میار سمجھا۔ ممنوعات کے مر ملکب ہوئے اور حدود شریعت کو ناچیز جانا اور اسلام کی پائدی ترک کر دی۔ ان لوگول کی به نسبت یمود و نصاری این عقائد میں معدور ہیں کیو نکہ وہ اپنی شر الع کے پابند ہیں۔ جن پر معجزات والات کرتے ہیں۔اور اہل بدعت بھی معذور ہیں کیونکہ وہ اولنہ شرعیہ میں غور و فکر کا وعویٰ کرتے میں اور ان لو گول کے کفریات کی کچھ بھی سند خبیں ہے۔ بجز اس کے کہ وہ جانتے ہیں ك فلاسفه حكماء محصدافسوس ان كويد خبر نهيل بك أنبياء عليهم السلام حكماء يمي جي اور حكماء سے زيادہ بھي جي اور ان لو كول كوجو حكماء سے انكار صالع كى خبر ملى ب تو محفن وروغ اور محال ہے کیونکہ ان میں سے صافع کو خامت کرتے ہی اور نبو تول کے محر شیں۔الا آنکہ اس میں خور کرنامکار جانا۔ان میں نے معدودے چند ہے کہ وہر سے کے

تا لا جہو گئے۔ جن کی فعمول کا فساد کئی مرتبہ ظاہر کیا جاچکا ہے۔ کہ ہم نے اپنی امت کے تفلیلف پیشوں میں ہے اکثر کو دیکھا کہ ان کے اس تفلیف ہے بجز سر گر دانی کے پچھے حاصل نهیں ہوا۔ اب نہ وہ مقتضائے فلے ہی سجھتے ہیں اور نہ مقتضائے اسلام جانتے بیں۔بلحہ بہت سے ان میں ایسے بیں جوروز ور کھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور مجر خالق اور نبوتون پر اعتراض کرناشروع کرویے ہیں۔اور حشر اجباد کے انکاریس عث کرتے ہیں اور جس کو دیکھنے کہ فقر و فاقد کی مصیبت میں گر فتار ہے۔ وہ عام طور پر قضاو قدرت ے ناراض ہے جی کہ جھے بھی مطلقہ نے کہاکہ ہم توای سے مخاصمہ کرتے ہیں۔ جو آسان پر ہے اور اس بارے میں بہت سے اشعار پڑھتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ رہے۔جود نیا کی صف میں ہے کیا تم دنیا کو سمی صافع کی صنعت خیال كرتے ہوياتم اس كوابياتير سجھتے ہو۔ جس كاكوئي سيكنے والا نہيں۔ انتي ميں سے چند شعرول کا ترجمہ یہ ہے کہ افسوس و نیاض ہمارے لئے تھلائی کاند اختیار چی کرتا ہے۔ نہ علم ے عاصل ہوتی ہے۔ پھر مخصیل سے کیافائدہ ہے۔ ہم زمانے کے ہاتھوں سے الی مصیب میں گر فار میں جس سے نہ عقل ہی نجات دے علی ہے اور نہ نر می اور نہ تد خوئی۔ ہم ایس تاریحیوں میں بڑے ہیں جن میں نہ کوئی جاند چکتا ہے نہ آفاب روش ہاورنہ کوئی چنگاری سکتی ہے۔ ہم سر اسمہ و جران ہیں۔ جہل نے ہم کو تھیر ر کھا ہے جو کہ ہم پر ترش رونی کرتا ہے۔ بے شک زمانے میں عمل کرنا محض میار ہے اور سی فتم کی گفتگو کر نابالکل ہوس ہے۔

چونکہ ہمارے ذمانے سے فلا سفہ اور رہبان دونوں کا ذمانہ قریب ہے۔لہذا ہمارے اہل سنت میں سے بعض نے توان کادامن پکڑ لیااور بعض نے ان کی اطاعت کی اس لئے تم اکثر احمقوں کو دیکھتے ہو کہ جب وہ احتقاد کے باب میں غور کرتے ہیں تو تقلمت میں پڑجاتے ہیں اور جب زہ کے بارے میں فکر کرتے ہیں توراہب بن جاتے ہیں۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے مذہب پر قائم رکھے اور میارے دغمن سے ہمیں بچائے۔

میکل پر ستوں پر ابلیس کی تلمیس کابیان

میکل پرست وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علوی روحانیات میں ہے ہر ایک روحانی کے لئے ایک پیکر ہے۔ لیحنی اجرام فلکی میں سے ایک جرم اس کی صورت ہے۔ اورا یک روحانی کی طرف جواس کے ساتھ مختص ہے۔ منسوب ہے۔ جس طرح ہماری
روحول کی نسبت ہمارے ابدان کی جانب ہے۔ وہی روحانی اس کا مدیر ہے۔ اور وہی اس
میں تصرف کرتا ہے۔ مخملہ ہیا کل علویہ کے ثولت اور سیارے ہیں۔ اس گروہ کا قول
ہے کہ جاری رسائی خاص روحانی تک نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ہم اس کے پیکر کی پر سنش
کرتے ہیں۔ اور اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اس قوم کا دوسر افریق کتا ہے کہ ہر پیکر
آسانی کے لئے اس کی صورت اور جو ہر کا ایک شخص اشخاص سفلی ہیں ہے ہے۔ لہذا اس
فریق نے صور تیں منائی ہیں اور مت تراشے ہیں اور ان کے لئے مکان تیار کئے ہیں۔

یکی بین بھیر نماوندی نے ذکر کیاایک قوم کا قول ہے کہ سات ستارے ذھل ' مشتری 'مریخ' مشس' زہرہ' عطار و اور قبر اس عالم کے مدیر ہیں۔ اور ملاء اعلیٰ کے تھم سے صدوریاتے ہیں۔ اس قوم نے ان ستاروں کی صور توں پرمت نصب کئے ہیں۔ اور ان میں سے ہرایک کے لئے ایک حیوان کا جو اس سے مشابہ ہے پڑھاوا مقرر کیا ہے۔ نظر کے ماسط اک میں کی چھم سیسے کا طابع میں اس میں اس میں کا کہ اور میں اس میں کا کہ اور ایسان

ز حل کے واسط ایک بت کور چیٹم سیسے کا بہنایا ہے۔ اس پر ایک ہوڑھا بیل چڑھا بیل چڑھا بیل اسے بیل جو پنچے کھودا ہوتا ہے۔ اس گرھے کے پاس لاتے ہیں جو پنچے کھودا ہوتا ہے۔ اس گرھے کے اوپر لوہ کی درازیں ہوتی ہیں بیل کو مارتے ہیں۔ یہاں تک کہ دہ اس گڑھے ہیں داخل ہوتا ہے اور ان درازوں پر چاتا ہے جس سے اس کے ہاتھ پاؤں جگڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے تلے آگروشن کی جاتی ہے۔ حتی کہ میل جل کر رہ جاتا ہے۔ خیاتے ہیں۔ پھر اس کے تلے آگروشن کی جاتی ہے۔ حتی کہ میل جل کر رہ جاتا ہے۔ نیاز چڑھائی جو تجھے سے مشابہ ہے۔ ہم سے اس کو تجھی شہر اور اپنے ارواح خبیثہ کی یرائی ہے ہم کو چا۔

مشتری پر ایک شیر خوار لڑکا چڑھاتے ہیں۔ اس کا طریق یہ ہے کہ ایک لونڈی خریدتے ہیں۔ اس سے ساتوں ہوجاتی ہے۔ وضع حل تک اس سے ساتوں ہو اس کے مجاور وطی کرتے ہیں۔ وہ حاملہ ہوجاتی ہے۔ وضع حل تک اس کو نمیں چھیڑتے۔ اس کے بعد ملاتے ہیں۔ آٹھ روز کا چہ اس کی گود میں ہوتا ہے۔ اس بچ کے جم میں سوئیاں اور کا نئے چھوتے ہیں۔ وہ لونڈی ندامت کے مارے روتی ہے۔ یہ نیاز چڑھا کر کہتے ہیں کہ اے معبود خیر جو کہ شر سے ناواقف ہے ہم نے تجھ پر ایسے مخفس کو چڑھایا ہے جو شر کو مطلق نمیں جانا۔ طبیعت ناواقف ہے ہم نے جھ پر ایسے مخفس کو چڑھایا ہے جو شر کو مطلق نمیں جانا۔ طبیعت میں تیر اہم جس ہے۔ ہماری نیاز قبول کر اور اپنی ارواح نیک کی خیر ہم کو نصیب کر۔ میں تیر اہم جس ہے۔ ہماری نیاز قبول کر اور اپنی ارواح نیک کی خیر ہم کو نصیب کر۔ میں تیر اہم جس ہے۔ ہماری نیاز قبول کر اور اپنی ارواح نیک کی خیر ہم کو نصیب کر۔

تليس ابليس \_\_\_\_\_ 494

وجہ سے سفید ہوتا ہے۔ پڑھاتے ہیں۔ اس آدی کو لاتے ہیں اور ایک بڑے حوض ہیں واضل کرتے ہیں اور حوض کی تھہ میں مینیں گاڑ کر اس سے باندھ و سے ہیں۔ پھر حوض کوروعن زیتون سے ہمر و سے ہیں۔ وہ شخص اس ہیں گلے تک ڈوبا ہوا کھڑ اربتا ہے اور زیتون ہیں ایسی دوائیں ملاتے ہیں جو اعصاب کو قوت پہنچائیں اور جہم پر گوشت بڑھائیں۔ جب ایک سال گزر جاتا ہے اور فربحی خش غذاؤں سے موٹا تازہ ہو جاتا ہے ہواس کی چرفی کھال سے جدا کرتے ہیں اور اس کے سر کے نیچے لیٹے ہیں پھر اس ست قواس کی چرفی کھال سے جدا کرتے ہیں اور اس کے سر کے نیچے لیٹے ہیں پھر اس ست کی ہاں لاتے ہیں جو مرت کی صورت پر ہے اور کھے ہیں کہ اے معبود شریر صاحب فتنہ و قباد ہم نے بھی پر وہ نیاز چڑھائی جو تیرے مشابہ ہے ہماری نیاز قبول کر اور ہم کو سات دن تک حیات باتی رہتی ہے اور وہ ان سے گفتگو کرتا ہے۔ اور اس سال جو خیر وشر سات دن تک حیات باتی رہتی ہے اور وہ ان سے گفتگو کرتا ہے۔ اور اس سال جو خیر وشر سات دن تک حیات باتی رہتی ہے اور وہ ان سے گفتگو کرتا ہے۔ اور اس سال جو خیر وشر سات دن تک حیات باتی رہتی ہے اور وہ ان سے گفتگو کرتا ہے۔ اور اس سال جو خیر وشر سات کو چڑھاتے ہیں۔ جس کے بچ کو سات ہیں گرتے ہیں اور کتے ہیں کہ اے ان کو بیٹھو وال ہے وہ وہ ان ہے۔ ہم کی تجھ پر دہ چڑھا والے ہیں۔ جس کے بچ کو سال میں نزر قبول کر اور اپنی خیر اور اپنی برائی معبود تو قابل مدی و شاہ ہے۔ ہم کے تجھ پر دہ چڑھا والے شوا پر شایا ہے۔ جو تیرے مشابہ ہم ہم رہ نئر قبول کر اور اپنی خیر افعیب کر اور اپنی برائی ہوئی سے بناہ دے۔

زہرہ پرایک ہے باک او جزیرہ صیاح حاتی جاس طرح کہ اس او جیر عورت کو زہرہ کے رویر و کر کے اس کے گرد پکارتے ہیں کہ اے بے باک معبود ہم تیرے لئے وہ قربانی کرتے ہیں۔ جس کی سفیدی تیری سفیدی کے مشابہ ہے جس کی جباکی تیری بیبا کی ہے ملتی ہے جس کی نظر بازی تیری نظر بازی کے مائند ہے۔ ہماری قربانی قبول کر پھر ککڑی لاتے ہیں اور اس عورت کے گرد انبار لگا کر آگ سلگاتے ہیں حتی کہ عورت جل کرخاک ہو جاتی ہے اور اس کی راکھ لے کر اس مت کے مند پر طبح

.07

عطارد پر ایک جوان آدمی خوش خرام اکھا پڑھا حاب دال آواب سے واقت چڑھاتے ہیں اس کو جس قدر مذکور واقت چڑھاتے ہیں اور ہر ایک کو جس قدر مذکور ہوئے اس طرح محرو فریب ہیں کھانے ہیں اور لا کچ دیتے ہیں اور الین دوائیں گھلاتے ہیں جس سے عقل زائل اور زبان مد ہو جاتی ہے اور اس جوان کو عطار و کے روہر و کرکے ہیں جس سے ظریف معبود ہم تیرے پاس ایک شخص ظریف لائے ہیں۔ اور ہم نے سے میں کہ اے ظریف معبود ہم تیرے پاس ایک شخص ظریف لائے ہیں۔ اور ہم نے سے می طبیعت کو پچان لیا۔ اب ہم سے اس نیاز کو قبول کر لے۔ پھر اس جوان کو چیر کردو

کورے پھر چار کورے کر ڈالتے ہیں۔ اور مت ندکور کے گرو چار کر یوں پر جھلایا جاتا ہے۔ (بعنی ہر کلو اایک کوری پر ہوتا ہے) پھر ہر لکوری میں آگ لگاتے ہیں۔ وہ جلنے گئی ہے اس کے ساتھ چوتھائی کلو ابھی جل جاتا ہے۔ اس کی خاک لے کرمت کے منہ پر ملتے ہیں۔

قمر کے لئے ایک مر دگندم گول بڑے چمرے دالا چڑھاتے ہیں اور اس طرت یکارتے ہیں کہ اے معبودوں کے ہر کارے اور بالائی اجرام کے ملکے۔

## بت ير ستول ير تلبيس كابيان

مصنف رحمته الله عليہ نے کہا کہ ہرامتحان جس سے ابلیس نے لوگوں پر شبہ ڈالا تواس کا سبب ہے کہ خواہش جو اس کی طرف جھکے اور عقل جس امر کو مقتضی ہے۔
اس سے منہ پھیر لیااور حواس کا میدان اپنے مثل کی طرف ہوا کر تا ہے۔ لہذ اابلیس نے بخش کو صور تو گلوں میں عقل کا عمل ایکبار گی مٹایا پس ان میں سے بخش کو تو یہ سمجھایا کہ یکی صورت خود تمہار کی معبود ہے۔
ایکبار گی مٹایا پس ان میں سے بخش کو تو یہ سمجھایا کہ یکی صورت خود تمہار کی معبود ہے۔
اور دواحمق مان گئے اور بعض میں کچھ تھوڑی سی دانائی تھی۔ جس سے وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے اس بات پر موافقت نہ کریں گے۔ توان کے لئے یہ رجایا کہ اس مورت کی ہمد گی کرو تو تم کو خالق کی جناب میں تقرب دلاوے گی۔ چنانچے قرآن مجید میں ان کا کہ متو لہ ہے۔ مانعبد ھم الا لیقربونا الی اللہ زلنی (الزمر پ ۲۳ آیت ۳) (ترجمہ) مقولہ ہے۔ مانعبد ھم الا لیقربونا الی اللہ زلنی (الزمر پ ۲۳ آیت ۳) (ترجمہ)

# بت پر سنول پر ابلیس کی ابتد ائی تلبیس کابیان

ہشام بن محمد بن السائب الكلي نے كماكہ مير عباب نے مجھے فہر دى كه مت پرسى كى بدياداس طرح شروع ہوئى كہ جب آوم عليه السلام نے انقال كيا توشيث بن آوم كى اولاد نے ان كى لاش اس بہاڑ كے غار ميں ركھى جس پر جنت سے اتارے گئے شے۔ وہ بہاڑ مر زمين ہندوستان ميں ہے۔ اور اس كانام نوذ ہے۔ اور وہ روئے زمين كے بہاڑول سے زيادہ سر سبز ہے۔ ہشام نے كما پھر مير عباب نے جھے يہ فبر دى بر وايت من الى صالح عن ابن عباس كہ ابن عباس د ضى اللہ عنماليان كرتے ہے كہ شيث كى اولاد اس بہاڑ كے غار ميں آوم كى لاش كے ياس جايا كرتى۔ پس اس كى تعظيم كرتے اور اس پر

تمين بيس

رحم كرتے تھے۔ يدو كيم كر قاميل كى اولاد ميں سے ايك نے كماكد اے بنى قاميل ويكھو كدبني شيث كياس ايك شالي ہے۔ جس كرو كھو سے اور اس كى تعظيم كرتے ہیں۔اور تمهارے پاس کھ شیں ہے۔ پھران کے لئے ایک مورث گھڑی اور یکی پہلا فق ہے جس نے مورت بنائی۔ مشام نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے خروی کہ ود مواع " يغوث يعوق اور نسريه سب بند كان صالح تحدايك عي ميني مين سب في انقال کیا۔ توان کی برادر ی والوں کوان کی وفات سے بواصد مد ہوا۔ پس بنی قامیل میں سے ا کیے نے ان سے کماکہ اے قوم کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کی صور توں کی پانچ مور تیں تم كو كفر دول (تو كوياده تمهار عرائع مول كے) موااتن بات كے كه مجھے يہ قدرت نہیں کہ ان کی روحیں ان میں پہناؤں۔انہوں نے کہا کہ بال جم جا ہے ہیں۔ پس اس نے ان کے لئے پانچ مت ساو یے جوان کی صور تول کے موافق تھے اور وہال نصب کر و یے۔ پس آوی اپنے بھائی و چھاو چھرے بھائی کی مورت کے پاس آتا اور اس کی تعظیم كر تا اور اس كرو بجر تاراس كى ابتدايد ماند يروى بن صلائيل بن قينان بن انوش ابن شیث بن آدم علیه السلام ہوئی تھی۔ پھر یہ پہلی قرن گزر گئی اور دوسری قرن آئی تواول قرن سے بوھ کر انہوں نے ان مور تول کی تعظیم و تکریم کی۔ پھر ان کے بعد تیری قرن آئی تو کنے گئے کہ ہم ے الکے لوگ جو ہمارے بررگ تھے بے فائدہ ان کی تعظیم نیں کرتے تھے۔ بعد اس لئے تعظیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے زویک ان کی شفاعت (سفارش) کے امیدوار تھے۔ پس یہ لوگ ان مور تول کو بوجے لگے اور ان کی شان ہزرگ قرار دی اور کفر شدید ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ادر ایس علید السلام کورسول بناکر بھیجا۔اور ایس نے ان کو توحید کی طرف بلایا۔ توانہوں نے اور لیس کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے اور لیل کو مقام بلند میں اٹھالیا۔ کلبی کی روایت افی صالح عن عباس رضی الله عندی ہے کہ مت پر ستوں کا معاملہ سخت ہو تا گیا۔ یمال تک کہ نوح علیہ السلام کازمانہ آیا۔ اور وہ جار سواس (۴۸۰) برس کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چغیری عطاک پی نوح علیہ السلام نے ان کوایک موہیں یرس تک اچی نبوت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا۔ انہوں نے نہ مانااور نوح علیہ السلام کو جھوٹا ٹھسر ایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ کشتی مناوے۔ پھر جب نوح " کشتی مناکر فارغ ہو نے اور اس پر سوار ہو چکے تو چھے سوہر س کا فرق تھا۔اور پانی کا طو فان ان بھوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک زمین سے دوسری زمین تک اچھالتا پھرا۔ یمال تک

کہ پانی کے تجیٹروں نے ان کو جدہ میں لا کر ڈالا۔ جب پانی خشک ہوا تو یہ مور تیں کنارے ساحل پر پڑی رہیں۔اور ہوا کے جھو تکوں سے ریگ میلبان اڑ کراس قدر ان پر پڑی کہ بیدریگ کے پنچے دب گئے۔

کلی نے کماکہ عمروین کی ایک کائن تھا۔اس کی کنیت او شمامہ تھی۔اور ایک جن اس كاموكل تفاراس نے كابنول كے ليد ميں اس سے كماكد: عمل بالمسيرو الظعن من تهامه ' بالسعدو السلامه ابت ضف جده ' تحد فيها اصناما معده ' فاوردها تهامه ولا تهاب (سادتها) ثم ادع العرب الى عبادتها (تحاب) يعتى شامہ سے کجاوہ کس کے جلد اپنے آپ کو سعد و سلامہ میں پہنچا۔ پھر جدہ کے کنارے چا۔ وہاں تھے کو رکھی ہوئی مور تیں ملیں گے۔ ان کو شامہ میں لے آ۔ اور یمال کے سر داروں سے خوف نہ کھا۔ پھر عرب کوان کی عبادت کیلئے بلا۔ عمر وین کی نے جاکر نمر جدہ سے نشان ڈھونڈ کر ان کو نکال چر لاو کر شامہ الایا۔اور جب عج کا موسم آیا تو۔عمروین کی نے سب اہل عرب کو ہول کی پر منش کی جانب بلایا۔ پس عوف بن عذر و بن زید اللات نے اس کا کہنا مان لیا۔ تو اس نے عوف ند کور کوود نام ہت حوالہ کیا۔وہ ''وو'' کو لے گیااور واوی القری کے قربہ وو متہ الجندل میں رکھا۔ اور اسی کے نام سے منسوب کر ك الني مين ك نام عبدودر كھا۔ اور يكي مخف سب سے سلے اس مت ك نام سے منسوب ہو۔ اعوف نے اینے دوسرے بیٹے عامر کو اس سے کا دربان (مجادر) مقرر کیا۔ اس وقت اس کی اولاد برابر اس مت کی پر ستش کادین رکھتی آئی۔ یمال تک کد الله تعالیٰ نے اسلام بھیجا۔ کلبی نے کماکہ محدے مالک ابن حارث نے بیان کیا کہ میں نےود کود یکھا تھا۔ اور میر اباب میرے ہاتھ دودہ جھیجا کر تا تھاکہ سے جاکراینے معبود کو ہلا۔ تومیل اس کوخود کی جاتا تھا پھراس کے بعد میں نے دیکھاکہ خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ نے اس کو گلزے گلزے کرویا۔ صورت یہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ عظا نے غروہ تبوک سے خالدین ولید کواس مت کے مندم کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔ وہال عبدود کی او الواور عامركى اولاونے خالدىن ولىدر ضى اللہ عند كواس كے توڑنے سے روكا۔ اور مانع مونے۔ اللہ خالہ نے ان سے قال کر کے اس مت کو مندم کر کے توڑ ڈالا۔ اس لڑائی میں خالد فينى عبرود مي سايك مروكو قل كيا تقارجس كانام قطن بن شريح تفار تواس كى مال پیه کهتی مونی دوری آئی\_(ترجمه)"آگاه رموکه بیرالفت بمیشه یا ئیدار نسیس متی-اور زمانے میں کوئی نعمت اق نمیں رہے گی۔ اور بہاڑی پر غالد زمانے میں نمیں چتا۔ اور اس

کی مال چوٹی پربے تاب ہے۔ " پھر اس نے کہا آ اے میرے دل و جان کے جمع کرنے والے +اے کاش تیری مال پیدائہ ہوتی۔ اور تجھ کونہ جنتی "۔ اور پھر اس کی لاش پر اوند ھی گر کر لیٹی۔ اور زورے ایک نعرہ اگا کہ مر گئی۔ کلبی نے کہا کہ میں نے مالک بن حارث ہے کہا کہ ودکی مورت کو ایسی عبارت میں ظاہر کیجئے۔ کہ گویا میں اس کو دکھ رہا ہوں۔ مالک نے کہا کہ ایک مروکی صورت تھا جو بوے سے بوا ہو سکتا ہے۔ اور اس پردو سطے بنائے گئے تھے۔ ایک اڈارکی طرح تھا۔ اور دوسر ااوڑ ہے تھا۔ اور اوھرے ایک شخرہ بطور جھنڈا کے لئے تھواد لاکائے اور کندھے پر کمان لگائے ہوئے اور آگے ایک شخرہ بطور جھنڈا کے لئے موے تھا۔ اور ترکش میں تیر ہے "۔

کلبی نے کہا کہ معزیٰ نزار نے بھی عمرویٰ کی کا کہنا مان لیا۔ تواس نے بذیل کے ایک شخص کو جس کانام حارث بن تھیج بن صعد بن بذیل بن مدر کہ بن الیاس بن معتر تھا ایک مت دیا جس کو سواع کہتے تھے۔ اور وہ الجن خلہ کی ذیمین رباط میں تھا۔ اور اس کے قرب وجوار کے معتر اس کی عباوت کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے ایک شاعر کے اشعار سے ظاہر جو تاہے۔ (ترجمہ) توان کو دیکھے کہ اپنے قبیلہ کے گرد عبادت میں ایسے بھکے ہیں جسے کہ بذیل کے لوگ سواع کے گرد ہوجا کے لئے جھکتے رہجے تھے۔ ہمیشہ اس کی ورگاہ پر انبار دیکھو۔ کہ ہر ایک رائی کے ذخیر ہ کے نظائس ہیں "۔

کلبی نے کماکہ ندیج نے بھی اس کا کہنا قبول کیا تو اس نے النم بن عمر والمر اوی کوہ مت دیا جس کانام بینوث تفادہ مین کے ایک ٹیلہ پر تفاد اور ندیج اور اس کے حلیف قبائل اس سے کی پر سنش کیا کرتے تھے۔

ہمدان نے اس کا کہنامان لیا تواس نے مالک بن مرشد بن جشم کودومت دیا جس کا عام بعوق تھا۔ وہ ایک گاؤں میں رکھا گیا جس کا عام خیوان تھا۔ اس کو قبیلہ ہمدان اور اس کے بینی حلیف یو جاکرتے تھے۔

قبیلہ خمیر نے اس کا کہنامانا تواس نے ذی رمین کے ایک خفس کو جس کا نام معد یکرب تفاد ایک مت دیا جس کا نام نسر تفاد یہ مت زمین سبا کے موضع بختے میں تفا جس کو قبیلہ حمیر اور اس کے حلیف دوست ہو جتے تھے۔ اور ہر اہر اس مت کی پر ستش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی عَلِی کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ نے (غلبہ پاکر)ان کے مندم کرنے کا حکم فرمایا۔ ائن عباس رضی اللہ عنمانے کہا کہ رسول اللہ عَلِی نے فرمایا کہ جنم میرے سامنے کی گئی۔ تو میں نے عرموئن کی کودیکھا۔ کہ ایک مخض پت قد سرخ رنگ کر نجاہ وہ آگ میں اپی آئتیں گھیٹا پھر تا ہے۔ میں نے بوچھایہ کون مخض ہے۔ تو مجھ سے کما گیا کہ یکی تو عمرو بن لحی ہے۔ جس نے سب سے اول تحیر ہ اور وصیلہ اور سائنہ اور حامی کو نکالا۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کا دین بھاڑ ااور عرب کومت پرستی کی طرف بلایا۔

قا مکرہ ،۔ بتون کے نام پر حمیر ہ کان پھاڑ کر چھوڑتے اور وصیلہ نرد مادہ جننے والی یا دو نر کے بعد تیسری مادہ یار عکس جنتی توست کے نام پر چھوڑتے۔ اور اس کی دوسری صور تیں بھی تغییر میں فہ کورہ ہیں۔ اور سائبہ جیسے سائڈ ہے۔ اور حالی ایک مدت تک نراونٹ کی جعتی لینے یاد لانے کے بعدمت کے نام پر آزاد کرتے۔

مشام این کلبی نے کہا کہ مجھ سے میر ہاپ محمد بن السائب اور دو سرول نے میان کیا کہ جب اسلعمل مکہ میں سکونت پذیر ہوئے۔اوران کےبال مج پیدا ہو کربوے ہوئے تو کہ کے مالک ہو گئے اور وہاں سے قوم عمالقہ کو نکال دیا تو کشرت ہونے سے مکہ میں ان کی گنجائش نہ رہی ہاہم ان میں لڑا ئیاں اور عداوت واقع ہوئی۔اور بعض نے بعض کو تکال دیا۔ آخر دوسر ے بلاد میں سیلے اور روزی کی تلاش میں بھی تکے۔ پھر جس سبب ے انہوں نے اول بول اور پھروں کی پرستش شروع کی بدہے کہ ان میں سے جو کوئی مکہ سے باہر جاتا تووہ ضرور اپنے ساتھ حرم سے ایک پھر لے جاتا کیونکہ وہ لوگ حرم مكه كى تعظيم كرتے تھے۔ تو جہاں كہيں منزل اختيار كرتے وہاں ايك پھر كور كھ ليتے۔ اور طواف کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتے۔ کیونکہ اس کو متبرک مجھتے اس لئے کہ حرم کو معنون جانے۔ اور اس سے محبت کرتے تھے۔ باوجود یک ان میں مکہ و کعبہ کی تعظيم بدستورياتي تقى- چنانچه حفزت ايراهيم واسلعيل كي شريعت پرخانه كعبه كا حج اور عره کیا کرتے تھے۔ بھر وفت رفت ان پندے موافق ہوجنے لگے اور طریقہ قدیم کو کھول گئے۔ اور دین استعمل واہر اہیم کے بدلے دوسر ادین اختیار کر لیا۔ اور بیول کی پوجا كرنے لگے۔ اور ان كا بھى وى حال ہواجوان سے كہلى امتوں كا ہو چكا تھا۔ انہول نے وہ مت نکالے جن کو نوح علیہ السلام کی قوم ہو جی تھی۔باوجود مکد ان میں بعض امور شریعت ابراہیم واسلعیل ہے ایسے باقی رہے جن کو شمیں چھوڑا۔ جیسے بیت اللہ کی تعظیم اور اس كاطواف كرنا\_ حج وعمر ه اور و قوف عرفات و مز د لفه اور اونث وغير ه قرباني كامدييه محجااور ج وعمره کے لئے تلبیہ کمنا۔ قبلہ زار کے لوگ جب احرام اند صے تو تلبیداس طرح كتے تھے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الاشريكا هولك ملكه

و ما ملك \_ يعنى لبيك اللى لبيك البيك تيراكوئى شريك نبيس ب سوائ ايس شريك ك كدوه تيرابى ب\_ قري اس كالوراس كى مملوك چيزول كامالك ب-

فا کدہ: قولہ سوائے ایسے النے یہ فقرہ اپنی طرف سے ما کر شریک کر الیا۔ پھر سب سے پہلے جس نے دین اسلیمل کوبد لا اور بت کھڑے کے اور سائڈ پھوڑے اور وصیلہ کی رسم نکالی وہ عمر و من لیجے ہوار دبیعہ ہی ٹی بن حارثہ ہے۔ اور یک حارثہ قبیلہ خزاعہ کا جد اعلیٰ ہے۔ عمر و بن لی کی مال فہیر ہ بنت عمر و بن الحارث ہے۔ اور یک خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ پھر جب عمر و بن لی بالغ ہوا تو متولی ہونے میں حارث سے جھڑ اکرنے لگا۔ آئر قبیلہ بنی جربم نے اولاد اسلیمل سے قمال کیا۔ اور فتح یاب ہو کر بیٹھا۔

بھر عمر و بن کی سخت بیمار ہوا۔ تو اس سے کہا گیا کہ بلقاء شام میں ایک گرم چشہ ہے۔ اگر تواس میں جا کر نہائے تواجھا ہو جائے۔وہ منحوس وہاں جا کر نہایا اور اچھا ہو گیا۔ اور ویکھاک وہاں کے لوگ مور تیں ہوجے ہیں۔ ان سے بوچھا یہ کیا چزیں ہیں۔انہوں نے کماکہ ہمان سے بارش یاتے ہیں۔ان کی مدوسے وشمنوں پر غالب ہو جاتے میں۔ائن کی نے ان سے ایک مت مانگا۔ انہوں نے دیدیا۔وہ اس کو مکد میں لایا۔اور خانہ کعبہ کے گرو بیٹھادیا۔ اس طرح اہل عرب نے پول کو معبود ہمالیا۔ سب سے پرانا مت مناة تھا۔ وہ بر قلزم ك كنارے مثلل كے ايك جانب قديد يل كمد مديد ك ور مران میر، بنایا گیا تھا۔ عرب سب اس کی تعظیم کرتے اور اوس و خزرج اور جو کوئی مدینداور مکہ اور اس کے ترب وجوار کے مواضع میں رہتاسہ اس کی تعظیم کرتے۔اور اس کے لئے قربانی کرتے اور اس کے لئے ہد ئے مجتج رہے تھے۔اور بول توسب لوگ اس کی تعظیم کرتے دلیکن اوس و خزرج سے بڑھ کر کوئی اس کی تعظیم نہ کر تا۔ او عبیدہ بن عبداللہ نے کہ کہ اوس و خزرج اور جو کوئی ان کے مسلک پر چاتا خواہ (یثرب) کے مدینہ کا ہویادوسر کیا جگہ کا ہو۔ یہ لوگ عج کرنے آیا کرتے۔ اور ہر ایک موقف میں لوگوں كے ساتھ كر ب موتے ليكن الجامر نہيں منذاتے تھے۔ پر جب كم ب روانہ ہوتے تو مناہ کے یمال جاکراس کے پاس اپناسر منڈاتے اور وہال ٹھسرتے تھے۔ اور بدون اس کے اپنانج پورانمیں جائے تھے۔اور بت مناة قبیلہ بذیل و خزاعہ کا تھا۔ فتح مکہ کے سال میں رسول خدا علی ہے خضرت علی رضی اللہ عنہ کو جمیجا۔ حضرت علیٰ نے

تليس ابليس

اس کو توڑ کر منید م کر دیا۔ منات کے بعد لوگول نے لات کو نکالا تھا۔ وہ منات کی نسبت جدید تھا۔ اور طائف میں ایک بوے مربع پھر پر بنایا گیا تھا۔ اس کے وربان قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے۔ انہول نے اس پر عار تیں بنائی تھیں۔ قریش اور تمام عرب اس کی تعظیم کرتے تھے۔ عرب اس کی نسبت سے ڈید اللات اور تیم اللات وغیرہ نام رکھتے تھے۔ اور اب جمال معجد طائف ہے۔ اس کے بائیں منارہ کے مقام پر تھا۔ پس وہ برابر اس معجد اس کے بائیں منارہ کے مقام پر تھا۔ پس وہ برابر اس مال مال موے تورسول اللہ علی نے مغیرہ من اسلام تعبد رضی اللہ عند کو بھیجا۔ انہوں نے اس کو منہدم کرکے آگ سے پھوتک دیا۔

ہتے ہوں میں میں کو ظالم بن اسعد نے لیا۔اور ذات عرق سے اوپر مخلد شامیہ کی وادی میں نصب کر کے اس پر کو تھری بنائی۔ یہ لوگ اس سے آواز سنا کرتے تھے۔

این عباس منی الله عنماے روایت ہے کہ عزی ایک شیطانہ عورت محی-جوبطن مخلہ کے تین ور خت کیکر پر آیا کرتی تھی۔ مجرجب رسول اللہ عظی نے کمہ فتح کیا تو خالد بن الولیدے فرمایا کہ تو بیالطان خلہ میں جاوہاں تخفے کیکر کے تین در خت ملیں گے۔ان ٹیں ہے اول در خت کو جڑے کاٹ ڈالٹا۔ خالد نے وہاں جا کر ایک ور خت کو جرے کھود پھینکا۔ اور والی آئے تو آ مخضرت علی نے فرمایاکہ تونے کچے ویکھا تھا۔ خالی رضی اللہ عنہ نے کہاجی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جا کر دوسرے کو جڑے کاٹ وے۔ خالد نے تھم کی تعمیل کی۔ جبواپس آئے تو پھر آپ نے پوچھاکہ تونے کھھ دیکھا تھا۔ عرض کی جی نمیں آپ نے فرمایا کہ بجر جاکر تیسرے در خت کو بھی جڑے كاث دے۔ خالدر منى الله عنه وہال پنجے تو ديكھاكه وه بال بھيرے اسپے دونوں ہاتھ دونوں کندھوں پرر کھے۔اپندانت کشکناتی ہےاوراس کے پیچے دید اسلمی کھڑ اے جو اس كاوريان ب فالد في كما ياعز كفرانك لا سبحانك انى رايت الله قد اهانك (ترجمه)اے عزا تھے سے كفر ب نہ تعريف كيونكه ميل في و كي لياكه الله تعالى نے مجھے خوار کیا پھر اس کو تلوار ماری تواس کا سر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ویکھا تووہ کو کلہ ہے۔ پھر خالد رضى الله عنه نے نہ كوره ور خت كاٹ ۋالا \_ اور دہيہ وربان كو بھى قتل كر ۋالا \_ پھر رسول الله علي فدمت من حاضر ہوكر عرض كيا۔ تو آپ علي نے فرماياكديك عر تھی اب آئندہ عرب کے واسطے عزنہ ہوگی۔

مشام بن الكلبي في بيان كياك قريش كربيت عدة فاند كعبه ك اندر اوراس كر فروبابر تحد اور سب عنداان كرزديك هبل تفاد اور مجمع خبر في

ے کہ وہ سرخ یا قوت کا تھا آوئ کی شکل جیسا بیا ہوا تھا۔ جس کا دایاں ہا تھ ٹوٹا ہوا تھا۔
قرایش نے اس صورت سے اس کو پایا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ سونے کا ہما کر لگایا۔ سب سے
پہلے اس سے کو خزیر یہ نہ در کہ بن الیاس بن معفر نے نصب کیا تھا۔ اور یہ پچ کعبہ بیس
تھا۔ اس کے آگے سات کنزیاں بے پھل کے تیم کی شکل کی پڑی تھیں۔ ایک بیس
مر تخاور دوسر سے بیس مصن لکھا ہوا تھا۔ لوگ جب کی چہ بیس شک کرتے ہمل کے
ہام چڑھاوا لے جاتے۔ پھر ان تیم ول سے پانسہ چینے تھے۔ اگر صر سے لکا تو اس چہ کو
الفت سے لیتے۔ اور اگر مصن لکٹا تو دفع کرتے۔ اس طرح جب کسی امر پر جھڑتے یا
سفر کا قصد کرتے تو ہمل کے پاس جا کر پائسہ جینے تھے۔ الوسفیان بن حرب نے احد کی
افرائی کی دن اسی سے کو کہا تھا کہ اعلی ہوا جی ایس تیم اور ین بند ہوا۔ اور رسول اللہ
عقالیتی نے فرمایا اس کو جو اب دواللہ اعلی واجل لیمنی اللہ تعالی بر تراور بردر گرتے۔
عقالیت نے فرمایا اس کو جو اب دواللہ اعلی واجل لیمنی اللہ تعالی بر تراور بردر گرتے۔

مصنف تے کماکہ مشرکوں کے بول میں سے اساف اور ناکلہ بھی تھے۔ ائن عیات ہے روایت ہے کہ اساف اور ناکلہ قبیلہ جرجم میں سے ایک مردو عورت تھے۔ ان کواساف بن یعلی اور ناکلہ بنت زید کہتے تھے۔ یہ دونوں جر ہم کی نسل سے تھے۔ اور دونوں کا عشق زمین یمن سے شروع ہوا تھا۔ پھر قافلہ کے ساتھ دونوں ج کو آئے۔اور ا یک رات دونول خانہ کعبہ میں واخل ہوئے تو وہاں خالی گھریایا۔ کوئی آدمی نہ تھا۔ پس اساف نے ناکلہ سےبد کاری کی تو مستح ہو کر چر ہو گئے۔ میں کو لوگوں نے ان کو مستح یا کر خانہ کعبہ سے باہر نکال کر قائم کیا۔ بعد ازاں قریش و ٹزاعہ ودیگر عرب نے جو فج کو آتے تھے ان دونوں کو ہو جنا شروع کیا۔ ہشام بن الكلبي نے کما كہ جب دونوں مسنح ہو كر پھر ہو گئے تو کعبہ سے باہر اس غرض ہے رکھے گئے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔جب زیادہ مت گزر ی اور بنول کی ہوجاشر وع ہوئی تو بنول کے ساتھ ان کی بھی ہوجا ہونے لگی۔ پہلے ایک تو کعبہ سے متصل تھا۔ اور دوسر از مزم کے مقام پر تھا۔ پھر قریش نے کعبہ كے ياس والا بھى اٹھاكر دوسرے سے ملاديا۔ اور ان كے ياس قرباني كى تعييف چرا كرح مجلد بون كايك ذوالخاصه تفائد سفيد دود صيا يقر كاما مواتها اوراس يرتاج كى ی صورت نقش تھی۔اور مکہ سے سات روز کے فاصلے پر مین اور مکہ کے ور میان ایک مکان میں رکھا تھا۔ اس کی بھی تعظیم ہوتی اور چڑھاوے کی قربانی جمجی جاتی تھی۔ ختم اور حید اس کی تعظیم کرتے تھے اس پر قربانی چڑھاتے تھے۔ تور سول اللہ عظی نے جریر بن عبدالله مجلی ہے فرمایا کہ تو مجھے اس ذوالخلصہ ہے کفایت نہیں کر تا۔ پس جریر سواران

احمس لے کرروانہ ہوئے تو بختع وبابلہ دونوں قبیلوں نے جریر کوروکا۔ جریر نے مقابلہ میں ان کو بھادیا۔ اور ذوالخاصہ کی عمارت کو آگ لگادی۔ اور منهدم کرڈ الی۔ ذوالخاصہ اب مسجد تبالہ کا چو کھٹ معادیا گیا۔

جد جدہ ہو ہے۔ میں من بات میں جہ میں ہو ہوالتھین کما کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اسلام لائے تور سول اللہ علق نے طفیل بن عمر و کو بھجا۔ انہوں نے اس کو جلادیا۔ بنی حارث بن بھتر کا ایک ہت تھا۔ جس کو ڈوالشر کی کہتے تھے۔

قبر کتے تھے۔ مزینہ کا ایک مت مشارف شام (دیبات) میں تھا۔ اس کو قصیر کتے تھے۔ مزینہ کا ایک مت بہام تم تھا۔ اور اس کے نام پر اس کے پو جنے والوں کے نام "عبد تنم" کیے جاتے تھے۔

> قبیلہ عز ہ کے مت کانام سعیر تھا۔ قبیلہ ملی کے مت کو فلس کہتے تھے۔

کہ کی ہر واوی ہیں مت رہتا تھا۔ اس کو اس علاقہ والے ہو جے تھے۔ اور جب
ان ہیں ہے کوئی سفر کو جاناچاہتا تو سب سے پہلے کام اس کا یہ تھا کہ اس ست کو چھوئے۔
اور جب سفر ہے آتا تو سب سے پہلے اس احاطہ میں واخل ہو کر یہ کام کرتا کہ اس ست کو چھوٹا۔
چھوٹا۔ بعض ان ہیں ہے ایسے تھے کہ انہوں نے مت کا گھر ہمایا تھا۔ بیٹی مت کو کو ٹھری میں رکھا تھا۔ اور بعض جس کے پاس کوئی مورت نہ تھی۔ اس نے اپنی نظر ہے کوئی اچھا پھر ہی تلاش کر کے رکھ لیا تھا۔ پھر اس کا طواف کرتا تھا۔ مشر کین ان کو انصاب کہتے تھے۔ جب کوئی مشرک سفر کو جاتا اور کسی منول پر اثرتا تو چار پھر تلاش کر کے ویتا۔ ان میں سے جو پھر اس کو اچھا معلوم ہو تا اس کو اپنار بہنا لیتا۔ اور باقی سے اپنی ہانڈی کا چو لما بنا لیتا۔ اور جب وہ وہ سرکی منول پر اثرتا تو وہاں بھی ایسا ہی کرتا۔ وہ بر ہی منول پر اثرتا تو وہاں بھی ایسا ہی کرتا۔

جب رسول الله علی نے مکہ فتح کمیا تو معجد الحرام میں گئے۔ وہال خانہ کعبہ کے گرو مور تیں رکھی ہوئی تھیں۔ اور آپ علی کمان کی نوک ہے ان کی آ تکھول اور چروں پر مارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے۔ جاء الحق و زھق الباطل ان الباطل کان زھو قا (بنی اسر ائٹل پ 10 آیت ۸۱) یعنی حق آگیا اور باطل مثااور باطل تو ہمیشہ جی نیست ہوتا ہے۔ پھر تھم فرمایا گیا تو سب مت او ندھے گرائے گئے۔ پھر معجد سے نکلواکر

فا کوہ:۔ بعض کتب اسپر میں ہے کہ جس مت کی طرف اشارہ فرماتے وہ او ندھاگر جاتا تھا۔اوریہ اقرب ہے۔اگر چہ اسناو میں کچھ کام ہے۔

ائن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ ایک زمانہ آوے گا۔ کہ مت پرست لوگ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی زیادہ جول گے۔ پھر جو پھرنے والے ہیں۔ دین اسلام سے پھر جائیں گے۔

مهدى بن ميمون نے كماكہ ميں نے الدرجاء الطاروى سے سادہ كہتے تھے كہ جب رسول اللہ علي معوث ہوئے ہم نے آپ علي الله كي بعث كى خبر من لى۔ پھر مسلمہ كذاب سے ملے تو آگ ميں ملے۔ الدرجاء نے بيان كياكہ ہم لوگ زمانہ جا بليت ميں پھر ول كى پوجا كرتے تھے۔ پھر جب ہم ايك پھر سے بہتر دو مر اپھر خوصورت بات تو پہلے پھر كو پھينك د ہے۔ اور دو سرے كو بو جنے لكتے تھے۔ اور جب ہم كى مقام بر پھر نہ ہو كى كا تو دہ جم كى مقام بر پھر نہ ہو كا كرو دہ جم كى رفال اس كا دو دہ دہ ہم كى مقام دو دہ دہ ہم كى دال اس كا دو دہ دہ ہم كى دو اللہ كا كراس پر كھڑى كركے دہال اس كا دو دہ دہ ہم كى دو دہ كے دو دہ كى دو دہ كى دو دہ كے دو دہ د

ایو رجاء العطارویؓ ہے مروی ہے کہ ہم بالولے کر اس کو جمع کر کے اس پر دودھ و هو لیتے بھر اس کو پو جتے۔ اور سپید پھر لے کر ایک مدت تک اس کو پو جتے بھر اسے پھینک دیتے۔

ابو عثمان النهدى سے روایت ہے کہ ہم لوگ ذمانہ جاہلیت میں چھر ہو جے
سے۔ایک دفعہ ہم نے سناکہ ایک پکار نے والا پکار تا ہے کہ اے قوم والو تمہار ارب جاہ و
ہلاک ہوگیا ہے۔ اب کوئی دو سر ارب حلاش کرو۔ تو ہم لوگ تکل کر ہر طرف او نچ
ینچے میدان میں ڈھونڈ تے پھرتے تھے۔ کہ استے میں ایک پکار نے والے نے آواز دی۔
کہ ہم نے تمہار ارب پایا (یاای طرح کوئی اور لفظ کہا) پھر ہم لوگ لوث آئے تو دیکھاکہ
ایک چھر پایا پھر اس پر او نئول کی قربانی کی گئی۔ عمرو من عنب نے کہا کہ میں بھی ان
لوگوں میں سے تھاجو پھر بو جے تھے۔ پھر جب گردہ (قبیلہ) جاکر کمیں (پانی پر) اترتے
لوران کے ساتھ معبود (پھر) نہیں ہوتے توایک آدمی ان میں سے نکل کر جا تا اور چار
معبود بناکر رکھتا۔ اس کی ہوجا کر تا۔ پھر اس یائی پر سیر اڈا لئے کے زمانہ ہی میں شاید دہ
معبود بناکر رکھتا۔ اس کی ہوجا کر تا۔ پھر اس پائی پر سیر اڈا لئے کے زمانہ ہی میں شاید دہ
کمی اس سے خوب صورت پھر یا تا تو پہلے کو پھینک و بتا اور دو سرے کو معبود منا کیتا۔
کو معبود مناکر موبان می یہ جو اس کے ایک کا جو کھینک و بتا اور دو سرے کو معبود منا کیتا۔ کو معبود مناکی کی جو اس کی ہو جا کہ کو کھینک و بتا اور دو سرے کو معبود مناکی کے بو جا کہ کو کھینک و بتا اور دو سرے کو معبود مناکی کی جو جا کہ کو کھینک و بتا اور دو سرے کو معبود مناکی کی ہو جا کہا کہ کو کھینک و بتا کو دو کی اور دو سے کو معبود مناکس کو بھینک و بتا کو دو کھر دے کو معبود مناکس کی ہو جا کہو کھر

المين المين (105)

شروع کی تو فرمایا کہ وہ لوگ اصل میں پھروں کی عبادت کرتے تھے۔اور اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ انہوں نے کہابیت اللہ پھر ہے تو ہم جمال کوئی پھر رکھ لیس وہی ممنز کہ بیت اللہ کے ہوجادے گا۔

الع معطر" نے کہا کہ بہت سے ہندوؤل کا عقادیہ ہے کہ رب بے شک ہے۔ اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ما تکہ بھی ہیں لیکن وولوگ اللہ تعالیٰ کوسب ے اچھی صورت تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ما تکد کو بھی خوب صورت اجمام بیان کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خدااور ما کلہ نے آسان سے مخلوق سے بوشید گی کرلی ہے۔ اور اینے نزدیک خدا کی صورت پرمت منائے۔ اور مانا نکد کی صور تول کے مت بنائے اور ان کی بوجا کرتے ہیں۔ بعض کے خیال میں بید علیا کہ ستارے اور آسان ب نسبت دیگر اجهام کے خالق سے زیادہ نزویک ہیں۔ اس خیال سے ان چیزوں کی تعظیم كرنے لكے اوران كے لئے يرحاوے يرحان كے ان كے عم كرد عائے۔ مت سے برائے زمانے کے لوگوں نے جول کے واسطے گھر (مندر) ہمائے تھے۔ ازاں جملہ اصفهان میں بہاڑ کی چوٹی پر ایک گھر تھا۔ جس میں بت رکھے تھے۔ پھر جب گشامپ مجوی ہو گیا تواس نے اس کو آتش خاند بنادیا۔ دوم و سوم دو گھر ہندو ستان میں تھے۔ چمارم شریخ میں تھا۔ جس کو ،و شهر نے منایا تھا۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو مخ کے مسلمانوں نے اس کو پر باد کر ڈالانے پیجم مت خانہ شہر صنعاء میں تھاجس کو ضحاک نے ز جرہ ستارے کے نام پر بنوایا تھا۔اس کو عثمان بن عفان نے برباد کرادیا۔ مشتم شر فرغانہ میں قالد سبادشاہ نے آفاب کے نام پر منایا تھا۔ جس کو خلیفہ معتصم عباس نے اجاز ویا۔ نماوندی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا دین وہاں کے لوگوں کے لئے ایک ہر ہم ن نے بنایا تفا۔ ان کے لئے مت خانے بنائے گئے۔ اور سب سے بوامت خانہ اس نے ماتان میں بنایا تھااور یہ سندھ کے شہروں میں سے بواشہر تھا۔ ای بت خانہ میں ان کا ب سے برامت تھا۔ جو بیولائے اکبر کی صورت پر مایا تھا۔ ( یعنی اپنے خیال کے موافق) حجاج ثقفی کے زمانہ میں میہ شہر فتح ہوااور مسلمانوں نے چاہا کہ اس ہے کو توڑ دیں۔ تو مجاوروں اور متولیوں نے کہا کہ اگر تم اس کوباقی رکھو تو جس قدر اس کو پڑھاوا آتا ہے اس کا تمائی ہم تم کو دیں گے۔ اس سید سالار نے تجاج کو لکھا اس نے خلیفہ عبدالملك بن مروان كو لكھا۔ اس نے حكم دياكہ احجماباقی ركھو۔ لوگ دو بزار فرخ سے اتات کوزیارت کرنے آتے تھے۔ اور ذائر کے لئے پیشرط تھی۔ کداس کے نذراند کے لئے سو (۱۰۰)روپے ہے دس بزار (۱۰۰۰) بزار تک کے در میان جس قدر ہو

حکے نذر چڑھادے۔ اس ہے کی یا نیاد تی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور جو کوئی اس قدر نذرانہ
نہیں لایا تواس کا مقصد زیارت پورانہ ہوا۔ پھر جو کوئی مال لئے ہوئے در شن کو آتاوہ مال
پیلے ایک بوے صندوق میں ڈال دیتا جو وہاں رکھا تھا پھر مت کا طواف کر تا۔ جب در شی
لوگ چلے جاتے تو وہ صندوق کھلا جاتا۔ اس میں سے شائی مال مسلمانوں کا حق تھا۔ اور
ایک شائی اس شہر کے قلعہ جات و غیرہ کی مر مت میں خرج ہو تا۔ اور باقی ایک شائی
اس کے محاوروں اور خاد مول کا حق تھا۔

مصنف نے کہا کہ ذراغور کرو کہ کس طرح ان لوگوں کو شیطان نے اپنا منخر ہمایا۔اوران کی عظیم م کیں۔کہ جس چیز کواینے ہاتھوں سے سایا تھا۔ای کی یوجا كرنے لكے اور اللہ تعالى نے ان مسخرول كے بول كى بهت الچھى غرمت فرمائى ہے۔ بقول تعالى الهم ارجل يمشون بها ام الهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يم وان بھاام تھم اذان يسمعون بھا(الاعراف ہے آیت ۱۹۵) یعنی وہ کیاان پول کے یاوُل ہیں جن ے چلتے ہیں۔ یاان کے ہاتھ ہیں کہ جن ے گرفت کرتے ہیں۔ یاان کی آنکھیں میں جن سے و کھتے ہیں۔ یاان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں۔ سیمت پر ستول کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی تم لوگ چرول سے چلتے ہو۔ ہا تھول سے گرفت کر سکتے ہواور دیکھتے اور سنتے ہو' اور تم لوگ حیوان جاندار ہو تو کیو تکر پوری خلقت کے جاندار نے ناقص جماوات کوا بنامعبود معاید اگریدمت برست ذرا غور کرتے تواس قدر ضرور جان لیتے کہ معبود خدا توچیزوں کو منانے والا ہوتا ہے۔اور وہ خود نہیں منایا جاتا ہے۔اور وہ بی جمع کرتا ہے۔وہ خود نہیں جمع کیا جاتا۔ اور کل اشباء کا قیام اسی کی قدرت سے ہوتا ہے۔اس کو كوئى قائم نسيس كر سكتا\_ توالله تعالى كى يرستش كرنى جا بي -جوسب صورت سے كالل ے۔ نہ کہ اس کی جس میں کھے قدرت شیں۔ پھر مت پر ستوں کے خیال میں جو ب اعقاد جم گیا ہے کہ مد جماری مفارش کیا کرتے ہیں۔ توبہ محض خیال ہے جس میں کوئی من سبت بھی ہول کے ساتھ نہیں ہے۔

## آگ وسورج وچاند بوجنوالول پرابلیس کی تلمیس کامیان

مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک جماعت پر ابلیس نے تعلیم سے سے
رچایا کہ آگ کی عبادت کریں۔اور کہا کہ آگ ایک ایساجو ہر ہے کہ عالم کواس سے چارہ
نیس بینی عالم کے لئے یہ ضروری ہے اور اس سے آفاب کی بوجا بھی رچائی۔ امام ابو
جعفر بن جریر الطہری نے ذکر کیا کہ جب قابیل نے بابیل کو قبل کیا اور اپنے باپ آوم
علیہ السلام کے پاس سے بھاگ کر بین کو چلا گیا تو ابلیس نے اس کے پاس آکر کہا بابیل کا
علیہ السلام کے پاس سے بھاگ کر بین کو چلا گیا تو ابلیس نے اس کی خدمت کرتا تھا۔ اور
نذر انداس وجہ سے قبول ہوا اور آگ نے اس کو کھالیا کہ وہ آگ کی خدمت کرتا تھا۔ اور
اس کو پوجنا تھا۔ اب تو بھی آگ میا کر تو آئندہ تیرے لئے اور تیری اولاد کے لئے وہ
کار ساز ہوگی۔ پس اس نے ایک آئش خانہ مایا اور آگ کو بوجنے لگا۔

جاحظ نے بیان کیا کہ ذراوشت جس کو مجوسی اپنا پیغیر مانتے ہیں۔ وہ بی ایسا اس پر وہی نازل ہوئی اور بیہ ممالک بہت مرو ہیں۔ وہ کی کیا کہ وہ کوہ سلان پر تھا۔ وہاں اس پر وہی نازل ہوئی اور بیہ ممالک بہت مرو ہیں۔ وہاں کے لوگ سروی کے سوا پچھے نہیں جانتے ہیں اورا قرار کیا کہ وہ فقط ان پیٹر پول کے سوائے کی کی طرف پیٹیبر کر کے نہیں جھیجا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس کو مناان کے لئے اس نے ایسے ہی طرف پیٹیبر کر کے نہیں جھیجا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس کر نا اور ماؤل (بیٹیوں اور بھوں) ہے وطی کرنا اور آگ کی پوجاد غیرہ کرنا۔ ذرادشت مذکور کے اقوال میں ہے ہے کہ اللہ اکیا تھا۔ جب تھائی کو مدت دراز گزری تواس نے غورہ قرکر کے ابلیس کو پیدا کیا۔ جب ابلیس اس کے رویرہ آیا تو ضدانے اس کو قتل کرنا چاہا ابلیس نے روکا اور مائع ہوا۔ تو جب ضدانے ویکھا کہ وہ قابو میں نہیں آتا ہے تو ایک مدت کے لئے اس سے صلح کرئی۔

واضح ہوکہ آتش پر ستوں نے آگ کی پوجاکرتے کے لئے بہت ہے آتش فائے مناع۔ چنانچہ سب سے اول افریدون نے آگ کی پوجا کے لئے طر سوس میں آتش فاند منایا۔ اور دوسر احداد ایس منایا۔ اور بہمن نے سیتان میں منایا اور ایو قباذ نے نواح حداد ایس منایا۔ اور اس کے بعد بخر ت آتش فائے منائے گئے۔ ذراوشت نے ایک آگ رکھی تھی۔ جس کی نسبت وہ مدعی تعاد کہ یہ آسمان سے انزی ہے اور اس نے ان کے نذرانے کھائے ہیں اس کی صورت سے ہوئی کہ اس نے ایک اصاطہ منایا اور اس کے در میان میں آیک شیشہ نصب کیا۔ اور نذرانہ کا جانورا یک کٹری پر لاکایا جس پر گندھک لگادی متی۔جب ٹھیک دوپر کو سورج سر پر آیااور چست کے روشندان سے سورج کی کرن اس شیشہ پر پڑی تو گند ھک کی تیزی سے لکڑی میں آگ لگ گئی ذراوشت نے کہا کہ اب تم اس آگ کو چھنے نہ دینا۔

مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ اہلیس نے چندا قوام کے خیال میں جاندگی پوجار چائی اور دوسر ول کے خیال میں ستارول کی پرستش الجھی د کھلائی۔ ائن تحنیہ نے کہا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں ایک قوم نے ستارہ شعری العبور کو بوجا۔ اور اس کی وجہ سے فتنہ میں پڑے۔ اور اس کے واسطے وہ نذرانہ چڑھایا۔ جس کو اپنے زعم میں اس کی مشابہ سمجھے۔

ابوکبی جس کی نسبت کر کے رسول اللہ علیہ کو مشرک لوگ ان ابوکبی کما کرتے تھے۔وہ پہلا شخص جس نے شعری کو یو جااور کہا کہ بیہ ستارہ آسان کو چوڑان میں کا شاہے۔ اور سوائے اس کے کوئی ستارہ اس کو عرض میں طے نہیں کر تا۔ اس خیال ہے اس کو یو جنا شروع کیا۔ اور قریش کے خیال ہے مخالف ہوا۔ لہذا جب رسول اللہ علیہ معوث ہوئے اور لوگول کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ عبول کو چھوڑ وہ تو قریش نے کہنا شروع کیا کہ بیہ بھی ابو کبیٹہ کا بیٹا ہے بیجنی جس طرح ابو کبور نے جو الفت کی اس طرح ابو کبور نے ہم ہے مخالفت کی اس طرح اس نے مخالفت کی۔ بنی اسرائیل نے اس محاورہ کے موافق حضرت مریم محاورہ کیا تھا۔ لیسی ہارون کی طرح نیک مخت صالح کے موافق حضرت مریم محاورہ کیا تھا۔ لیسی ہارون کی طرح نیک مخت صالح

ہا ننا چاہیے کہ شعری دو ہیں۔ ایک بھی شعری عبور ہے اور دوسرے کو شعری غمصاء کتے ہیں۔وہ اس کے مقابل ہے اور دونوں کے در میان میں مجرہ (ثریا) ہے۔اور غمصاء پر ج اسد میں ذر امبسوط ہے۔اور میہ شعری پر جواز ایس ہے۔

ابلیس نے ویگر قوموں پر فرشتوں کی پوجار چائی اور انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تعالی الله عما یقولون عدوا کبیرا شیطان نے ایک اور قوم پر گھوڑے اور گائے کی پوجار چائی۔ سامر ک گائے پوجنے والوں میں سے تعارچنانچ اس نے گوسالہ منایا تھا۔ تعبیر میں آیا ہے کہ فرعون بھی مینڈھا پوجتا تھا۔ ان احقول میں کوئی الیانہ تھا جس نے گروعقل سے پچھ کام لیا ہو۔

# اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت والول

برابلیس کی تلبیس کابیان

مصنف رحمته الله عليه في كها بهم في بيه بيان كرويا كه البيس في كيو تكران لوگول برمت بوجة مين تلبيس كي اور سب به برتراس معامله مين اس كي تلبيس ان جالول بر محى كه بغير وليل كيد سوچ سمجھ اپناپ وادول كي تقليد كرتے تھے۔ پنانچ الله قالو بل نتبع ما الفينا عليه چنانچ الله قالو بل نتبع ما الفينا عليه آباء نا اولو كان آباء هم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون - (البقره پ ۴ آبت ١٤٠) ليخي جب ان لوگول سے كما جاوے كه جو الله تعالى نے اتارا ب اس كى پيروى كرو تو لين جب ان لوگول سے كما جاوے كه جو الله تعالى نے اتارا ب اس كى پيروى كرو تو كين جب ان لوگول سے كما جاوے كه جو الله تعالى نے اتارا ب اس كى پيروى كرو تو كمين كه جو الله تعالى ہے دائر چه ان كے باپ وادول كو پايا ہے اور نہ راویا ہے تھے۔ اگر چه ان كے باپ وادول كو پايا ہے وادول كى تقليد بر اثرے رہيں گے ۔ آگر چه ان كے باپ وادول كو پايا ہے وادول كى تقليد بر اثرے رہيں گے ۔ آگر چه ان كے باپ وادے نہ كھے اور نہ راویا ہے تھے۔

اور ان یس سے ایک گروہ پر شیطان نے الی تلمیس کی کہ وہر یہ کے طریقے افتیار کر لئے خالق کا اور مرے چیچے جی اٹھنے کا انکار کیا اور کہا کہ کوئی پیدا کرنے والا مہیں اور نہ بھی مروے اٹھائے جائیں گے۔اس فرقہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان ھی الا حیات اللہ نیا وما نحن مبعوثین (الانعام پ کے آیت ۲۹) یعنی کچھ نہیں کی فظ ہماری و نیاکی ڈندگی ہے اور ہم بھی اٹھائے نہ جائیں گے۔وما بھلکنا الا الدھر (الجاثیہ پ ۲۵ آیت ۲۵) اور ہم کو یمی زمانہ کی گروش ہلاک کرتی ہے۔

فا کدہ:۔ اس زمانہ میں تو بحثر ت دہر یے موجود ہیں۔ لیکن د نیامیں عیش کا زندگی ہمر کرنے میں ایک انتظامی قانون کی پائندی ہے۔

ان میں ہے ایک فرقہ پر البیس نے یہ تلمیس کی کہ خالق کو اپنی رائے ہے اقرار کیا گرر سولوں اور قیامت ہے انکار کیا اور ایک فریق پر یہ تلمیس کی کہ ملا تکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ایک فرقہ کو دین یمود و نصار کی کی طرف ماکل کیا اور ایک فرقہ کو مجوی دین کی طرف ماکل کیا اور یہ عقیدہ عرب کے اکثر بنی تھیم میں تھا۔ چنانچہ ذرارہ بن جدیس السمی اور اس کے بیٹے حاجب کا یمی عقیدہ تھا۔

بھے عرب ایے تھے کہ خالق کا قرار کرتے اور کھتے کہ اس نے ابتداء میں پیدا

کیا اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور تواب و عذاب بھی ملے گا۔ اس عقیدہ والے عبد المطلب ائن ہاشم زیدین عمر وین هیل قیس بن ساعدہ اور عامر بن انظر ب تھے اور روایت ہے کہ عبد المطلب نے جب ایک ظالم کو و یکھا جس کو دنیا میں اس کے ظلم کی مز انہیں پٹنی تو کہا کہ خدا کی قتم اس دار دنیا کے علاوہ دومر اجمان ہے جہال نیک وبد کو اپنا عوض ملے گا۔ اسی فرقہ میں سے زیر بن الی سلمی بھی تھا۔ (جس کا قصیدہ "سبعہ معلقہ" میں موجود ہے) اسی کا بیہ شعر ہے یو خو فیوضع فی کتاب فید حر لیوم المحساب او بعحل فینقم لیحتی جو فدا کے نزدیک تمہاری بدیتی معلوم ہے وہ چھپ میں سکتی تودوبی صور تیں جس یا تو وہ عذا کے نزدیک تمہاری بدیتی معلوم ہے وہ چھپ میں سکتی تودوبی صور تیں جس یا تو وہ عذا ہیں تا خیر کرے گا۔ تو نامہ اعمال میں لکھ کر روز حماب کے لئے ؤ فیر وہ تھی جائے گی۔ یا بالفعل بی تم سے انقام لیا جادے گا۔ کہ عذاب دیا جادے گا۔ کہ عذاب دیا جادے گا۔

فا کدہ ہ۔ گویا یہ شخص یہ اعتقاد بھی رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل کے بھید سب
جانتا ہے پھر یہ شخص زمانہ اسلام میں مسلمان ہر گیا۔ای قتم میں سے زید الفوار س بن
حصن تھااور ای قتم میں سے قلمس بن لیے الکنانی تھا یہ شخص کعبہ کے سایہ میں کھڑ اہو کر
وعظ سنایا کر تا تھا۔ اور عرب کے قبائل مواسم نج سے بغیر اس کا خطبہ اور وصیت سنے
ہوئے واپس نہیں جاتے تھے۔ ایک روز اس نے کہا کہ اے قوم عرب میری بات سنو'
اور مالو' تم فلا ت پاؤ گے۔ عرب نے کہا کہ وہ کیابات ہے۔اس نے کہا کہ تم لوگوں میں
میر کنبہ نے الگ الگ مت بمالئے ہیں اور جد اجد اہو گئے ہیں۔ اور میں خوب جانتا ہوں
کہ خد اان سب سے راضی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ اور ان ٹھا کروں کا پروردگار ہے۔ اور وہ
میری چاہتا ہے کہ فقط اس کی عبادت کی جادے۔ یہ سن کر عرب کے لوگ اس سال
مقرق ہو گئے۔ اور اس کی نصیحت کچھ نہیں سی۔

عرب میں بعض قوم الی تھی جن کا بیا اعتقاد تھا کہ جو شخص مر ااور اس کی قبر پر اس کا اونٹ باندھ دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ یمال تک کہ وہ بھی مر گیا۔ توبیہ شخص حشر میں یہ سواری پاوے گا۔اور اگر الیانہ کیا جاوے تودہ پیدل محشر میں جائے گا۔ عمر وہن ذیبر الکلہی کا کیمی عقیدہ تھا۔

ان میں ہے اکثر ایسے تھے کہ برابر شرک پررہ اور بہت کم ایسے ہوئے کہ بول کو چھوڑ کر فقط خدا کو مانا ہو۔ جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمر و بن نفیل۔ زمانہ جا بلیت کے لوگ ہمیشہ بحثر ت نئی نئی بد عتیں نکالا کرتے۔ مجملہ ان بدعات کے

نسئی ہے۔ یعنی طال ممینہ کو حرام کر وینا۔ اور حرام ممینہ کو طال کر دینا۔ بات سے محصی کہ عرب والے ملت ایر اہیم میں سے چار ماہ (رجب فریقعدہ فروالمجر میں لڑائی کی حرمت پر مسلک رہے۔ لیکن جب قبائل میں خانہ جنگی ہوتی اور محرم میں لڑائی کی ضرورت ہوتی تواس کو حلال کر لیتے اور اس کی تح میم کو صفر پر نسستی کرتے۔ یعنی ہٹا کر تاخیر کرتے ۔ پھر اگر صفر میں بھی لڑائی فتم نہ ہوتی تو ضرورت سے اس کو آئندہ تاخیر کرتے چلے جاتے میں تک کہ سال بلٹ جاتا۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب جج کرتے ہوتی ہو تیرا ہے۔ تواس کا اور کرتے تو تیرا ہے۔ تواس کا اور اس کے محمول کوں کاماک و ما ملك اس کے محمول کوں کاماک ہے۔ اواس کا اور اس کے محمول کوں کاماک ہے۔

مخملہ بدعوں کے مردول کو خیرات وینااور عور تول کو محر مرد کھنا۔ مخملہ ان کے بید کہ جب کوئی مرتا تواس کی زوجہ کے نکاح کا وارث وہ مرو ہوتا جو میت کے اقربامیں سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ (مگرباپ پاپیٹا نہیں بلعہ وہ جس سے نکاح ہوسکتا ہو)

مجملہ ان کے حیرہ کان محال وہ بنی وہ او نمنی جو پانچ پید جی ۔ پس اگر ما نبول پید اس کا کھانا حرام کیا۔

ما نبہ کی رسم نکالی۔ بعنی اونٹ کائے بجری کی قتم سے جانور کو آزاد چھوڑ و ہے ۔ نہ اس کا پیٹے پر کوئی سواری لیتا اور نہ کوئی اس کا دود ہدوہ سکتا تھا۔ وصیلہ کی رسم مقرر کی۔

وصیلہ دہ بجری جو سات پیٹ جی ۔ اگر ساتواں پیٹ دو پچ ایک نراور دوسر امادہ ہو تو کہتے کہ اس نے اوہ کے ساتھ اس کا بھائی ملادیا تو وہ ذرج نہیں کی جاتی ۔ اور اس کا نفع (دود ہو اور بال و غیرہ) فقط مر دول کے لئے بھو تا۔ اس بیل مور تول کے لئے کھی نہ ہو تا۔ اس بیل مور تول کے لئے کھی نہ ہو تا۔ اور اگر مرجاتا تواس میں مرد عور تیں دونوں شریک ہوتے۔ حام نکالا۔ بعنی دونر جس سے جفتی کما کر دس پیٹ جنائے تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی پیٹے کی جماعت کر لی۔ اور اس کو بول کے نام پر ساتھ کی طرح چھوڑ د ہے ۔ اور اس پر کھی لادا بھی نہ جاتا پھر مشر کین ہے د عول کے نام پر ساتھ کی طرح چھوڑ د ہے ۔ اور اس پر کھی لادا بھی نہ جاتا پھر مشر کین ہے د عول نے کرنے کہ اللہ تعالی نے کرنے کہ اللہ تعالی نے اللہ الکذب الذب تعالی نے ہوئی اللہ الکذب (المائدہ ہو آ ہے ہو ایک اللہ الکذب (المائدہ ہو ہو ہیں) پھر مشرکول نے جو بحر ہو دسائبہ دو صیلہ د حام کو حرام ٹھر ایا اور جس قدر طال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے دسائبہ دو صیلہ د حام کو حرام ٹھر ایا اور جس قدر طال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے دسائبہ دو صیلہ د حام کو حرام ٹھر ایا اور جس قدر طال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے دسائبہ دو صیلہ د حام کو حرام ٹھر ایا اور جس قدر طال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے دسائبہ دو صیلہ د حام کو حرام ٹھر ایا اور جس قدر طال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے دسائبہ دو صیلہ د حام کو حرام ٹھر ایا اور جس قدر طال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے دسائبہ دو صیلہ کی مردوں کے لئے دوس کے لئے دسائبہ دو صیلہ کو حرام ٹھر ایا اور جس قدر طال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے دی کی کھر ایا دور سے بھوٹ کی اور اس کے دور سے بی کی دور سے بھوٹ کے کو دور سے بی کی دور سے بی کو دور سے بیات کی دور سے بی کی دور سے دور سے بی کی دور سے بی کو دور سے بی کی دور سے بی کو دور سے بیات کی دور سے بی کو دور سے کی کے دور سے بی کی دور سے بی کی دور سے کی دور سے کی دور سے بی کو دور سے بی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی کی دور سے کی د

حلال ہے عور تول کے لئے نہیں ..... تواللہ تعالیٰ نے اس کورد کیا بھولہ قل الذکرین حرام الانٹیین الایہ ۔ (الانعام ب ٨ آیت ١٣٣) اینی اگر نر ہونے کی وجہ سے ان جانوروں میں حرمت ہوئی وجو جانور نر ہوگادہ حرام ہوگااور اگر مادہ ہوئے کی جمت سے حرمت ہوئی اور مادہ کے جمول میں آئے ہے حرمت ہوئی ہے تو مادہ کے جیول میں آئے ہے حرمت ہوئی ہے تو مادہ کے جیول میں آئے ہے حرمت ہوئی ہواکہ ہو تا دہ وار اور دادہ کے جیول میں آئے ہے حرمت ہوئی ہے تو مادہ کے جیول میں آئے ہے حرمت ہوئی ہواکہ ہے سب مشرکوں کا جا ہلانہ افتر اع ہے۔

مجلہ قبائج کے ابلیس نے عرب کے مخواروں پراولاد کا قبل کرنار چاہا۔ چنانچہ ان میں بہت ہے ایسے تھے کہ اپنی لڑکیوں کو مار ڈالتے اور کتے کو اس کا کوشت کھلا کر

-2 1

مجملہ جمالتوں کے جس سے ابلیس نے ان پر تلمیس کی ایک بیہ تھا کہ جو اللہ انعالی نے فرمایا قالوا لو شاہ اللہ ما اشر کنا (الانعام پ ۸ آیت ۱۳۸)" یعنی مشرکوں نے جھڑ الو پن سے کہا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم لوگ شرک نہ کرتے" یعنی اگر وہ ہمارے شرک سے راضی نہ ہوتا تو ایسار خنہ ڈال و بتا کہ ہم لوگ اس کے ساتھ شرک نہ کر سکتے۔ و کیموان جابلوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کیڑا۔ اور حکم چھوڑ دیا۔ اور مشمست سب کا کنات کو شامل ہے۔ اور حکم سے عام مراد نہیں ہوتی تو حکم خاص آجائے کے بعد کسی کوروا نہیں ہے کہ مشیت کی ججت کیڑ ہے۔ واضح ہو کہ مشرکوں کی بے ہودہ رسمیں اور وائی طریقے جو انہوں نے نکالے تھے۔ وہ بہت کشرت سے ہیں کمال تک ان کے بیان سے وقت ضائع کیا جاوے۔ اور وہ ایسے بے ہودہ ہیں کہ ان کورو کرنے میں کہ بیان سے وقت ضائع کیا جاوے۔ اور وہ ایسے بے ہودہ ہیں کہ ان کورو کرنے میں تکلف کی مطلق حاجت بھی نہیں ہے۔

نبوت سے منکر لوگوں پر تلبیس ابلیس کابیان

ابلیس نے برجمن و ہندوؤں و غیرہ پر اپنی تلمیس کا پردہ ڈالا توان کے لئے سے رچایا کہ نبوت سے محکر ہوئے۔ تاکہ اس تلمیس سے جو فیض رحمت پہنچااس کاراستہ بعد کر دیا۔ ہندوؤں کے فرقے بہت سے ہیں۔ بعض هو یہ بعض بر بھوں کے مذہب پر ہیں۔ بعض فقط آدم دار اہیم علیہاالسلام کی نبوت مانتے ہیں۔

فیخ او محمد نوبیختی نے کتاب الاراء والدیانات میں ذکر کیا ہے۔ کہ ہندوؤل اور بر ہموں کی ایک قوم نے عامت کیا کہ خالق ہے۔ رسول آئے میں اور بہشت و دوز رخ بھی ہیں اور کتے ہیں کہ ان کار مول ایک فرشتہ آیا تھا۔ جو آدی کی صورت ہیں تھا۔ لیکن اس کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اور جارہا تھے اور دس سر تھے۔ ان میں ہے ایک سر آدی کے سر کی طرح تھا۔ اور باقی شیر گھوڑے 'یا تھی اور سور و فیرہ حیوانات کے سر ول کی طرح تھے۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ آگ کی تعظیم کریں اور قتل وذی ہے منع کیا سوائے اس کے کہ آگ کی تعظیم کے لئے جانور ماریں۔ اور ان کو جھوٹ اور شر اب خوری سے منع کیا اور زمان پر مباح کر دیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ گائے کی پوچا کریں۔ جب ان میں منع کیا اور زمان پر مباح کر دیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ گائے کی پوچا کریں۔ جب ان میں سے کوئی شخص مرتبہ ہو جاتا ہے تو اس کا سر اور داڑ ھی اور مو تجھیں اور بھویں و پلکیں سب مونڈ ڈالتے ہیں۔ پھر اس کو لے جاکر گائے کا سجدہ کر اتے ہیں۔ اس قتم کی بے مودہ بڈیان کی با تیں۔ اس کے میان سے وقت ضائع کیا جائے۔

الليس فيراجمه (بريمول) يرجه شمات دالے ہيں۔

شیر اول یہ ہے کہ ایک شخص کاان چیزوں پر مطع ہونااز اس بعید ہے جواور سے مخفی رکھی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ کماکرتے تھے۔ ما هذا الابشر مشلکم۔ (المومنون پ ۱۸ آیت ۳۳ ـ ۳۳) مطلب ہیہ ہے کہ جوبات دوسر دل پر پوشیدہ ہے قدہ ایک شخص پر کیونکر ظاہر ہو سکتی ہے۔

اس کا بیہ جواب ہے کہ اگر بیہ لوگ انسانی عقلوں سے بات کرتے تو ان کو متلاتے کہ ان کی جنس میں ایک شخص میں ایسے عمدہ خصائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سب پر فوقیت رکھتا ہے ہیں ان خاص فضائل کی وجہ سے وہ اس لا کتی ہو سکتا ہے کہ اس کووجی حاصل ہو۔ اور ہر ایک آدمی اس لا کتی شمیں ہو سکتا۔ سب لوگوں کو بیبات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاج مرکب فرمائے ہیں۔ اور ان ہیں بہت فرق پیدا کیا ہے۔ اور بہت کی دوائیں پیدا فرمائیں جو بدن کے فساد کو اصلاح پر لاقی ہیں۔ توجب اللہ تعالیٰ نے بہت کی دوائیں پیدا فرمائیں جو حقیقت میں ای دار فنامیں من جانے کے لئے رکھا گیا ہے۔ تو دار آخر ت میں باقی رکھنے کے لئے ضرورت زاید ہے۔ تو پھے بعید شمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلو قات میں سے مجھ اشخاص کو حکمت باللہ کے ساتھ خاص کر ے۔ جس کے ذریعہ سے دہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تیں۔ اور مخلو قات میں جن کے اندر بسب بدا تمالیوں اور بداخلا قیوں کے فساد ہو گیا ہے۔ ان کو اصلاح پر لاہ ہیں۔ اور بیبات معلوم ہے کہ جولوگ نبوت میں خالفت کرتے ہیں۔ دہ اس سے انکار شمیں کرتے کہ چھے قومیں حکمت کے ساتھ

مخصوص ہوں تاکہ شریر طبیعتوں کے جوش کو انچی نفیجت سے مخصوص فرما کی ہے۔ تو پھر کی منکر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو الیمی رسالت ووصیت سے مخصوص فرما و جس سے وہ لوگ عالم کی اصلاح کریں اور ان کے اخلاق درست کریں۔ اور ان کی سیاست ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی جانب اشارہ فرمایا بھولہ اکان للناس عصبان ان او حینا الی رجل منہم ان انذر الناس الخ (یونس پ اا آیت ۲)" لیمی کیا لوگوں کو اس امر سے تعجب ہواکہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو میدو تی تعجب کے لوگوں کو اس امر سے تعجب ہواکہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو میدو تی تعجب ہواکہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو میدو تی تعجب ہواکہ میں کو ڈراوے"

شبہ دوم۔مکرول نے کہاکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کورسول ماکر کیوں بھیجا۔ کیونکہ ماا تکہ اس سے اقرب ہیں۔اوران میں شک ہونابہت بعید ہے اور آومیوں میں یہ خصلت ہے کہ اپنی جنس کے آومیوں پرسروار ہوجانا پند کرتے ہیں۔ تواس سے

شك يداموگا-

اس کاجواب تین طرح سے دیا گیا ہے۔ (اول) سے کہ طائکہ کی قوت میں ہے ہے کہ بڑے پیاڑون کوالٹ ویں۔ توابیا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتاجوان کی سچائی پرولیل ہو سکے۔ کیونکہ معجز ٥٥٥ ہوتا ہے جواس جنس کی عادات کے خلاف محال ہو اور ملا تک کی یہ عادت ہے تو معجزہ صرف کمز ور آدمی ہی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو کراس کی نبوت کے صدق دعویٰ پر دلیل کر سکتا ہے۔ (ووم) پیر کہ ہر جنس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے تو یہ لائق ہواکہ لوگوں کی طرف ان کی جنس سے آدی جمیجا جادے تاکہ اس سے نفرت نه کریں اور اس کی باتوں کو سمجھیں پھر اسی ہم جنس کو خاص کر ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے۔ جس سے اس جنس والے عاجز ہوں تاکہ اس کے صدق و عوے پر دلیل ہو جائے۔(سوم) آوی کی بیرطاقت شیں ہے کہ فرشتہ کودیکھ کرزندہ چ سکے۔اور انبیاء علیهم السلام کواللہ تعالیٰ ایک قشم کا خصوصی ادراک نصیب کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرمایا ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا (الانعام پے آیت ۹) یعنی بم اگر فرشتہ کور سول بیادیں تواس کو بھی مر و کی صورت میں بیادیں۔ تاکہ اس کود کیے کر مانویں ہو کر اس كى مدايت كوسمجيس - پيمر فرمايا وللبسنا عليهم ما يلبسون ليخي جوشيه لوگ ايخ او پر ڈالتے ہیں وہی ہم ان پر ڈالیں۔ بیعنی آگر وہ فرشتہ جسورت مر د آدمی ہو گا تونہ جانیں مے کہ یہ فرشتہ ہاآدی ہے۔

فا كده :- اورنه كمائة بي اورنه تكاح كرے تواس متم كے شرائع ان كو

کیے معلوم ہول اور یہ آدمی کے جامہ میں بیہ خواہش اس میں مرکب ہو تووہی کیفیت ہوگا۔

شہر سوم۔ مکروں نے کہا کہ انبیاء علیم السلام جن معجزات کا وعویٰ کرتے ہیں۔اور علم الغیب بتلاتے ہیں۔اور جود جی ان پر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس فتم کے آثار کا ہنول وساحرول سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کس دلیل سے ہم فرق جانیں کہ سے معجزہ ہاور جادو نہیں ہے۔ تو سیح وفاسد ہیں فرق کی دلیل نہ رہی۔ جواب بیہ ہے کہ سے معجزہ ہاور جادو نہیں ہے۔ تو سیح وفاسد ہیں فرق کی دلیل نہ رہی۔ جواب بیہ کہ کہ اللہ تعالیٰ نے شد دور کرنے کی جمیں بیان فرمائیں اور عقلول کو پابد کیا کہ دونول میں فرق کرلے۔ تو جادوگر کو بیہ تدریت نہیں ہے۔ کہ مردے کو زندہ کر دے یا عصا سے اثر دھا نکالے۔ رہا کا ہن تو وہ مہمی ٹھیک رہتا ہے تو مجھی غلط ہر خلاف نبوت کے کہ اس میں کچھ غلطی و خلاف نہیں ہے (اور خصوصاً آسانی چاند کو دو مکڑے کریا کئی ساحر سے ممکن نہیں ہے۔)

شبہ جمار م۔ مظروں نے کہاکہ انبیاء علیهم السلام جو کچھ لانے وہ عقل کے خلاف ہے تو قبول نہیں ہاور عقل کے موافق ہے تو عقل ہی کافی ہے۔جواب یہ ہے کہ ثابت ہو چکا کہ بحر ت آدی اپنے و نیاوی معاملات سیاست سے عاجز بیں حتی کہ ایک مہتم جیسے عقلاء و سلاطین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بھلا امور اللی و آخرت سے کیو تکر عاجزنہ ہوں گے۔(یعنی اس میں سب عاجز بیں۔ تو وحی اللی کی ضرورت ہے)۔

شہہ بیجیم۔ شریت میں چند چیزیں ایسی آئی ہیں جن سے ہماری عقل نفرت کرتی ہے۔ جھے جانداد کو قتل کرنا۔ تو یہ شریعت کیے صحیح ہو سکتی ہے۔ جواب یہ ہم کہ بے کہ بے شک عقل اس سے منکر ہے کہ ایک جیدان دو سر سے حیوان کود کے دے۔ اور جب خالتی نے ایسا تھم دیا ہو تو عقل کو اعتراض کی جگہ شیں دی۔ اس جواب کا مشرح ہیان یہ ہے کہ عقل کے فزد یک ثابت ہو گیا کہ خالتی عزوجل تھیم ہے اور اس میں پکھ خلل و نقص شیں ہے۔ اور جب یہ معرفت عقل کو بل گئی تو اس پر لازم ہے کہ خالق کے سب احکام تعلیم کرے۔ اگر چہ بعض کی حکمت اس پر مخفی رہے۔ اور اگر کسی شاخ کی حکمت ہم پر کے باطل ہونے کا حکم لگادیں۔ پھر کی حکمت ہم پر مختبہ ہو تو بھی یہ جائز نہیں کہ ہم بڑ کے باطل ہونے کا حکم لگادیں۔ پھر کی حکمت ہم کے بین کہ جات ہی کہ دات پر حقوق اس کے مقادات پر محتبہ ہی کہ اس حکم کی حکمت ہم کی حکمت ہیں کہ ہم کے بین کہ جات ہی کہ اس حکم کی حکمت ہیں کہ جات ہیں کہ اس حکم کی حکمت ہیں کہ جات ہی کو نفیلت ہے۔ کیونکہ میوانات کو نفیلت ہے۔ کیونکہ

ناطق كو فهم وفطنت دى كئي-اور نظرى وعلى قوتين عطاكى كئي بين-اور ناطق كاباقى ر منابد نسبت غیر ناطق کے زیادہ اہتمام کے قابل ہے۔ ناطق کی بیہ قو تیں باقی رہنے میں کوشت کے قائم مقام اور کوئی چیز نیس ہے۔ او کھ مضا کفتہ نیس ہے۔ کہ جس فتم کا فائدہ عظیم ہے دہ کم فائدہ والے کو کھالے اور کمز ور کو قوی تناول کرے۔ بہائم حیوان تو مدرگ حیوانات اشرف المخلو قات کے لئے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اگر بہائم وَح نہ کئے جاویں تو بہت کشرے سے بوھ جادیں اور چراگاہ اور تھیتی باڑی کی مخبی شرے اور مریں توان کے مروار کی بدیوے اشرف المخلو قات کوبہت تکلیف ہو (بلک اس کے قوائے عقلیہ میں خلل ہو جاوے )اور بہائم کی ایجاد کا پھھ فائدہ بھی نہ رہے۔اور یہ جوتم كتے ہوكد ذرج كرنے ميں وكھ ب توبير بہت تفيف ب\_ بعض حكماء نے كماكد وروبالكل محسوس نہیں ہو تا۔ کیونکہ درد کامحسوس ہونادماغ کی جھلیوں کو ہوتا ہے۔اس لئے ای ين اعصاب حماسه مرت بين اى وجد سے جب خود و ماغ كو صرع يا سكته پنج اب تو انسان کو کھے ورو محسوس شیل ہوتا۔ اور ذیج میں جب تیزی سے شاہ رکیس کا اور ی سنی تودورا سے محل میں نہیں پہنچاجس کوحس ہوای لئے آنخضرت علی نے حکم دیا كه تم ميں سے جب كوئى ذي كرے تو چھرى تيز كرلينا جاہے اور فتحہ كو آرام ويناجا ہے۔ فا كده ٥٠ اور أكر حيوان كے غذا ہو جانے ميں مصيبت ہوتى تو عليم مطلق عزوجل در نده جانورول كو خشكى وترى مين اليي حقيقت يربيداكر تاكد ساگ يات كهات یان کے وانت و نیج نہ ہوتے۔ کیو تک انسان میں اگر مقل ہے تو در ندول میں میں

ہے 'فاقہم۔
شید ششم۔ بوت کے منکروں نے کہاکہ شاکد صاحبان شریعت کو بعض شید و لکڑی کے کچھے خواص معلوم ہو گے عبول بینی اس کے ذریعہ سے مجزہ بنالیا جواب بیہ ہے کہ شید کرنے والوں کو کچھ شرم کرنی چاہیے تھی۔اس لئے کہ نباتات کے خواص دمنا فیج مدت درازے مخولی ظاہر ہو چکے اور بھیک کھل چکا ہے۔ پھراگر کسی مختص کو کوئی پھریا نکڑی ال جاتی اور وہ اس کے خاصیت ظاہر کرتا (مثلاً موئی علیہ السلام کے عصابیں کوئی خاصیت ہوتی) تو ان چیزوں کے جانے والے ای وقت کہتے کہ یہ آپ کا مجزہ نہیں ہے بعد اس لکڑی یا پھر کی خاصیت ہے۔ پھر معلوم ہے کہ مجزات کچھ ایک میجزہ نہیں ہے بعد ان کی مختلف اقسام ہیں جیمے پہاڑے ناقہ نکالا 'موئی علیہ السلام کا عصابالکل برل کر اثر وہا ہو گیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور بیہ قرآن عظیم مجزہ عصابالکل برل کر اثر وہا ہو گیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور بیہ قرآن عظیم مجزہ

کبریٰ ہے کہ قریب چھ سویری کے ہوئے۔جب سے نازل ہوا ہے اور کان اس کو سنتے جیں اور افکار اس میں غور کرتے جیں اور اس سے تحدی کی گئی کہ اس کی ایک سورۃ کے مقل منا کر لاؤ۔ اور یہ تحدی قیامت تک باقی ہے۔ پھر کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ ایک آیت بھنی اس کے علاوہ کمیں سے مناکر لاتا۔

فا كده : بلعد اب توعقلا محال مو كيار اس لئے كد عرب عرباء جوكائل فضح الل زبان متے بعب لا كھول نے عاجزى كا اقرار كيا تواب جوكوئى مدى موده قطعاً وائى وكاؤب بے دھسوسا جب كه الل ذبان سيس بھى نه مواور عرب ميں يمود و نصار كى مب موجود سے اور عراق و نجران و بنى تغلب مدت تك اسلام نه لائے اور لا ائيال ا

مجركمال يدمعجزه فظيم اوركمال خاصيت وسحر وشعبده

شخاہ الوفاء علی من عقبل نے کہا کہ طحدول کی جبلت کا خمیر ہے کہ دل سے چاہے ہیں کہ کمی طرح کلمہ حق چھپ جائے اور مخلو قات میں شریعت کا شوت نہ رہے۔ اور لوگ اس کے احکام پر عمل نہ کریں۔ انہیں طحدول میں سے ائن الراوندی فیلوف والوالعلا المعری شاعر اور ان کے مائند بہت ہیں (جیسے اکثر ویلی روافض تھے) اور باوجوداس کو حش کے ان طحدول کو اپنی گفتگو کی کچھ قدر نہیں دکھائی دیتی اور نہ کچھ اثر پاتے ہیں۔ بلتھ ان خبیش کی اس میرین اور گول کی کثرت واثر دہام سے لیرین ہوتی ہیں اور کو اپنی کشرت واثر دہام طحدول کے کانوں میں موراخ ہوتے ہیں کہ بعدگان باری تعالیٰ اس کے رسول عقبیقی کی شان وال کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور جو نعت ہیں کہ بعدگان باری تعالیٰ اس کے رسول عقبیقی کی شرار اور جو نعت ہیں کہ بعدگان باری تعالیٰ اس کے رسول عقبیقی کی شرار کے خطر ات و مشعت اور آل واولاد سے مفار قت ہیں۔ باوجود یک سفر میں ہر طرح کے خطر ات و مشعت اور آل واولاد سے مفار قت ہیں داشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن تھم شریعت سب پر عمل کرتے ہیں۔

پھر ان ملحدوں کے مگر کو دیکھوکہ بعض تو یہ کرتے ہیں کہ علمائے نقل کے ممال کی قابر کو لا کی وے کر جھوٹی اساد سے فسادی بات بہاکر ان کی کتابوں میں خفیہ داخل کراتے ہیں۔ اور آنخضرت علی ہے ذبانہ کے حالات اور صحابہؓ کے واقعات میں جھوٹی خبر میں بہاکر اسی طرح علمائے نقل کے یمال داخل کراتے ہیں۔ اور بعض ملحدوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ معجزات کے مشابہ چیزیں نقل کرتے ہیں کہ بعضے مکوں

میں الیا پھر ہوتا ہے جس کی میہ خاصیت ہوتی ہے۔ لیعنی اس سے خرق عادات طاہر ہوتے ہیں اور بہت سے کا ہنوں و مجمول سے غیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور اس کے اندازے میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ یمال تک کہ ان محدوں نے میان کیا سطح كائن كے امتحان كے لئے كى فے پھيرے كے زہ كے سوراخ يس يسول كاواندر كاويا تخااور سطے سے بوچھا کہ جو کھے ہم نے مخفی کیا ہے وہ متلاؤ تواس نے کہا کہ حبد برفی احلیل مھر لین پھیرے کے آلد نرہ میں گیہوں کادانہ ہے۔اسود عنی حالت وعظ میں بعض بات جو ہونے والی ہے قبل وجود کے مثلاثا تفاور آج کل یمال بہت عامل موجود ہیں جو اس جن ہے اتیں کرتے ہیں جو مجنون کے پیٹ میں ہو تا ہے تووہ ان کو بہت ک مونے والی باتیں بتلاتا ہے۔ شیخ او الوفاء نے کہاکہ بیالوگ اسی فتم کے خرافات بہت بیاں کرتے ہیں اور جس نے بیر و یکھا تو اپنی کم عقلی ہے ان طحدوں کا اصلی فتنہ نہیں سجمتالور کینے لگتاہے کہ نبوت کے ذکر میں جواس فٹم کی مخفی ہتیں بتائے کا حال آیاہے تو کیااس کے قریب نہیں پنچا ہد نبوت میں فقداسی قدر تو آیا ہے۔واند کم مما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم (آل عمران ٣ آيت ٣٩) (من تم كو آگاه كرتا مول جوتم اپنے گھروں میں کھاتے ہواور جوچھار کھتے ہو) کیااب اس کی کچھ وقت ولول میں باقی رہی اور یہ امر ہر اہ عادت ہی تو ہواکہ اب بھی و قوع منع نہیں ہوا۔ شی نے کہاکہ ویکھواس غبی نے کیمااشارہ کیاہے واللہ ان لوگول نے جو قصد کیاوہ ظاہر ہے۔اور جد حر اشاره كياده كلا جوام چنانچه كيت جي كه آؤ جم تم كو بخرت ملكول و مخصول و نجوم و خواص کے حوالے بتلادیں۔اوراس کثرت سے خود ظاہر ہے کہ آخر کوئی ایک امر تو تج مو گااور جب ایک بات سی مانی گئی تو بھر سب سی مانی جاویں کیو نکد سب ہی کیسال ہیں تو پھر پیر دعویٰ کہ جو پکھ انبیاء (معجزات) لائے تھے دہ خرق عادت تھا۔ پیر دعویٰ باطل ہو

پھران فسادی طحدول نے مکار صوفیہ میں سے ایک جماعت کو اپنے مکر میں ملا کر داخل کیا ہے جو بیان کرتے پھرتے ہیں کہ قلال ہزرگ نے اپنے پیالہ کو دجلہ کی طرف جھکا کر سونے سے بھر لیا اور یہ بطور کر امت کے صوفیوں کی طرف سے عادت ہوگئی۔ اور منجموں کے حق میں بطور عادت کے جوا اور طبیعی گردہ میں بطریق خواص اشیاء کے جوا۔ اور اہل منتر بعنی عالموں و عرافین کی طرف سے بطور کھانت کے جوا۔ تو اب عیسیٰ "کے قول انب کے بما تکلون و ما تد حرون فی بیونکم کا تھم کیار ہا۔ اور

اس میں خرق عادت کیا ہوئی۔ کیونکہ یہ توبرابر اس کے مائند ہو تارہااور عادت ای کو کستے ہیں کہ وہ چیز برابر جاری رہے۔ اور اکثر پائی جائے پھر جب کی عاقل ویندار نے ان کو ہو شیار کیا کہ اس میں یہ فساد ہے تو صوفی مکار جھڑنے لگتا ہے کہ کیا اب اولیاء اللہ کی کرامت ہے انکار کرتے ہو۔ اور طبیعی کتا ہے کہ کیا تم خواص سے منکر ہو کہ مفناطیس او ہے کو کھینچتا ہے۔ اور شتر مرغ آگ کی انگاری نگل جاتا ہے۔ تو آخر وہ اصل مفناطیس او ہے کو کھینچتا ہے۔ اور شتر مرغ آگ کی انگاری نگل جاتا ہے۔ تو آخر وہ اصل بات واقعی کی وجہ سے ان کی جھوٹی باتوں سے بھی سکوت کرتا ہے۔ تو زمانہ ہے کہ اس میں حق کے معتقد کو ان طوروں سے پریشانی ہے اور ایک طرف باطنیہ طاحدہ ہیں اور ایک منجم ہیں مع ارباب مناصب کے۔ یعنی امر اء و سلاطین ووزراء وغیرہ جو حل و عقد کے مالک ہیں۔ اور لوگ ان جی کیا تول پر چلتے ہیں۔

باوجود اس فتنہ عظیم کے پاک ہے حق سجانہ و تعالیٰ جو اس ملت صنیفیہ کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کا کلمہ بلندر کھتا ہے سال تک کہ یہ سب گردہ اس کے قمر کے پنچ مقمور ہیں کیونکہ حق سجانہ و تعالی نے نبوت کے احکام کی عجمبانی رکھی اور ملاحدہ حلیہ بازول کومر دود اور نایو دکیا۔

ہندوستان کے بر بھول میں سے بعض قوم ہے جس پر شیطان نے بیر چایا کہ
اپنی جان جلا کر خدا کے بیال تقرب حاصل کریں۔ چنانچہ جب کوئی آمادہ ہوتا ہے تو
اس کے لئے ایک گڑھا کھووا جاتا ہے۔ لینی آگ بھری جاتی ہے اور لوگ بخرت جمح
ہوتے ہیں۔اس کو خلق سے خو شبودار کرتے ہیں۔ ڈھول و نقارہ جھا نجھ جاتے ہوئے
بیر کہتے ہوئے لاتے ہیں کہ اس جیو (جان) کو مبارک ہو کہ اب پیکنٹھ (جنت) کے
او نچ در ہے پر چڑھ جائے گا۔وہ کہتاہے تہماری بیہ قربانی مقبول ہواور میر الواب جنت
ہو۔ پھروہ اپنے آپ کو اس خندق میں ڈال دیتا ہے اور جل کر خاک میاہ ہوجا تاہے اور اگر
وہ آگ میں نہ کو دااور بھاگ کھڑ اہوا تو اس کو دھتکارتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر
لیتے ہیں۔ آخروہ لاچار ہو کر پھر جلنا اختیار کرتا ہے۔

بعض کے لئے ایک پھر سخت گرم کیاجا تا ہے اور اس کے پیٹ پر لگایاجا تا ہے اور اس طرح دوبارہ کیا جاتا ہے اور ترابر اس طرح اس کے پیٹ سے گرم پھر لگائے رہے ہیں۔ یمال تک کد اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ اور آئنیں نکل پڑتی ہیں تبوہ مر

کوئی اس قدر آگ سے زویک کو اہوتا ہے کہ اس کی چرفی گل کربہتی

ملين المسلم (120)

ع تباگر کر جل جاتا ہے۔

بعش کی پیڈلی اور ران سے مکلاے کاٹ کر آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور لوگ اس کی تعریف کرتے جاتے ہیں اور اس کے مثل مرتبہ ما تکتے ہیں آخروہ مرجاتا

کوئی گائے کے گور میں (بعنی کنڈوں میں) ساق تک کھڑ ا ہو تا ہے اور اس میں آگ لگادی جاتی ہے اور جل کر مرجا تا ہے۔

بعض ہنودیانی ہوجے ہیں اور کتے ہیں کہ اس سے جاندار کی زندگی ہے ہی اس

کو سجدہ کرتے ہیں۔

بعض کے لئے پانی کے قریب خند قیں کھودی جاتی ہیں تووہ خند قول ہیں گر پڑتا ہے یہاں تک کہ جب آگ مشتعل ہو جاتی ہے تودہ اٹھ کر پانی ہیں غوط مار تا ہے۔ اور پھروہ پانی سے خند قول کی طرف لوشآ ہے۔ یہاں تک کہ مر جادے۔ پھر اگروہ پانی و خندق کے در میان میں مرگیا تو اس کے آدمی عملین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت سے محروم رہادر اگروہ پانی یا خندق میں مر اتو گوائی دیتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گیا۔

کوئی ان میں سے بھوک پیاس ہے تڑپ کر جان دیتا ہے ہیں پہلے تو چلئے سے عاجز ہو کر مردہ کی طرح لیٹ جاتا ہے۔ پھر بات ماجز ہو کر بیٹھ جاتا ہے بھر بیٹھنے سے عاجز ہو کر مردہ کی طرح لیٹ جاتا ہے۔ پھر بات نہیں نگلتی پھر حواس میں خلل ہو کر تڑپئے لگتا ہے۔ پھر تڑ پنا بھی مو قوف ہو کر مر جاتا

ان میں ہے کوئی زمین میں آوارہ ہو کر جخوط پھر تاہے۔ یمال تک کہ مرجاتا ہے۔ان میں کوئی اپنے آپ کووریا میں غرق کر کے مرجاتا ہے۔

بعض ان میں عورت کے پاس حمیں جاتا اور بالکل نگا پھر تا ہے۔ فقط ایک جیٹ سی لنگو تی باندھے پھر تا ہے۔

ہند میں ایک بلند بہاڑ ہے اس کے پنچے ایک در خت ہے۔ وہاں ایک شخص کتاب لئے پڑ ھتااور کہتا ہے کہ مبارک ہواس کوجو بہاڑ پر پڑھ کرا پنا پیٹ بھاڑ کراپنے ہاتھوں سے اپنی آئنیں نکال ڈالے۔

بعض ان میں وہ ہے جو ہوا پھر لے کر اپنلید ن کچل کر مر جاتا ہے اور لوگ اس کو مبارک باد دیتے جاتے ہیں۔

ہند میں وووریا ہیں (اُنگااور جمثا)اور جو فقیر لوگ غارواں و فیم و میں بیٹھ رے

ہیں وہ عید کے روز.... نکل کر وہاں آتے ہیں۔ اور پھھ لوگ وہاں مقرر ہیں۔ وہ ان جوگیوں اور عابدوں کے کپڑے وغیر ہاتار لیتے ہیں۔ اور ان کوبٹ لٹاکر وو گڑے کاٹ ڈالتے ہیں۔ ایک مکڑاایک وریا میں اور دوسر الحکڑا دوسرے دریا میں ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کادعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں دریابہہ کر جنت میں جاتے ہیں۔

بعض ان میں نگل کر آقاب (یا چیٹل میدان) میں جاتا ہے۔ جمال دھوپ کے سواسا یہ نمیں ہے اور مبارک باد کہتے جاتے کے سواسا یہ نمیں ہے اور کچھ اوگ اس کے ساتھ دعاد سے اور مبارک باد کہتے جاتے ہیں۔ جب وہ صحرامی جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے اور شکاری پڑیاں ہر طرف اکشی ہوتی ہیں۔ جب وہ میکھتے ہیں۔ اور شکاری پڑیاں ہر طرف سے اس پر بچوم کر کے اس کو کھاتی ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں تولوگ آگراس کی طرف سے اس پر بچوم کر کے اس کو کھاتی ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں تولوگ آگراس کی بڑیاں لے جاکر جلاتے ہیں اور اس کی راکھ بطور تیم کے رکھتے ہیں۔

بین کا نقی کرنا تخییج او قات ہے۔ تیجب کی بات ہے جہ معلوں طویل افعال ذکر کئے ہیں۔
جن کا نقیل کرنا تخییج او قات ہے۔ تیجب کی بات ہے کہ ہندوستان ہے مسافر لوگ
عکمت کی باتیں حاصل کرتے ہیں اور ان میں باریک انٹال ہیں۔ باوجود اس کے پاک ہے
حق سجانہ تعالیٰ کہ جس نے ہندیوں کو ایساا ندھا کر دیا کہ شیطان نے ان کو اس طرح ہا تکا
جس کا نمونہ بیان کیا گیا ہے۔ او محمہ نوبیختی نے لکھا ہے کہ بھن ہندی و عویٰ کرتے
ہیں کہ جنت کے ۲۳ درجات ہیں اور اگر کوئی جنتی اس کے سب کے پنچ درج میں
چار لاکھ شینتیں ہزار چھ سویس سال دہا تو او پریوھے گا۔ اور ہربالائی مر تبد بہ نسبت اول
کے دو چند ہے اور جنم کے بھی ۲۳ درج ہیں۔ از انجملہ ۱۲ مر جے میں ذمریر و غیرہ
طرح طرح کے عذاب ہیں۔ اور باتی ۱۹ مر جے میں جلن اور طرح طرح کے عذاب
ہیں۔

يبود ير تلبيس البيس كابيان

مصنف نے کماکہ البیس نے یہود کو بھی طرح طرح کی تلمیس میں گر اہ کیا۔
اس ڈھیری میں سے ایک مشی بھر نمونہ ذکر کیاجا تا ہے۔ جس سے باتی پر قیاس دوڑایاجا
سکتا ہے۔ از اٹھیلہ یہ کہ یمود نے خالق کو مخلوق سے مشابہ کیا۔ اور بیرنہ سمجھے کہ اگر تشبیہ
حق ہوتی تو جو باتیں مخلوق پر جائز ہوتی ہیں دہ اس پر بھی جائز ہو تیں۔ شیخ او عمید اللہ بن حامد نے ذکر کیا کہ یمود کا زعم ہے کہ اللہ تعالی معبود ایک تورکا شخص ہے۔ دھتوں ت

کری پر نور کا تاج رکھے ہوئے بیٹھا ہے اور آدمیوں کے اعضاء کی طرح اس کے اعضاء بیں۔

از الجمله يهود نے دعوى كياك عزير عليه السلام خداكابينا ب\_اگريموو سمجھ ر کھتے ہوتے کہ فرزند ہونا حقیقت میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ پیٹا پنے باپ کا جزو مووے تو پھر حماقت میں نہ پڑتے اس لئے کہ خالق عزوجل کی پہشان مبیں ہے کہ اس كے مكرے موسكيں۔ يابض بعض موسكے اس لئے كريد كھ مركب ميں ب توالى حماقت ہے اس کا بیٹانہ بناتے۔ پھر بیٹا بھی باپ کے معنی میں ہو تاہے حالا نکہ عزیر علیہ السلام بغیر کھانے پینے کے قائم نہیں رہتے تھے۔اور اللہ وہ ہے جس سے محلوق اشیاء کا قیام ہے۔اوروہ شیں کہ جس سے اللہ تعالی کا قیام ہے۔واضح ہوکہ یمودی حقائق ہے بھی واقف ند تھے اور باوجود اس کے بیہ قول جو انہوں نے کما تواس کاباعث بیہ ہوا کہ انہول نے عزیر علیہ السلام کود یکھاکہ موت کے سو ( ۱۰۰ ) می سابعد زندہ ہو کر آئے اور تمام توریت این حفظ سے سنائی تو ( پچھلے زمانہ کے ) یمود نے اپنے بے مودہ قیاس سے ( نفر انیول کی مشابهت کرنے کو ) عزیر علیہ السلام کی نسبت سے کلمہ کما۔ اور اس قوم کی بھدی سمجھ پر دلیل میہ ہے کہ انہول نے اللہ تعالیٰ کی قدرت و کیے لی کہ کس طرح اس نے بنی اسرائل کے لئے سندر پھاڑویا۔ پھر جب یار ہو کرایک قوم کے ہوں پر گزر ہوا تو حفزت موی علیہ السلام ہے ورخواست کی کہ ہمارے لئے بھی ایسے ہی مت منا و بجے۔ جمعے ان کے واسطے مت ہیں۔ پھر جب موک نے ان کو جھڑ کا تو حب رہ تہیں ان کے دلول میں مخفی خواہش باقی رہ گئی۔جو سامری کے گوسالہ بنانے پر ان کی عبادت كرنے سے ظاہر جو ئى۔اور جس چيزنے ان لوگول كوا يے افعال ير آمادہ كياوه دو باتیں تھیں۔ ایک سے کہ یہ لوگ اپنے خالق عزوجل کی شان سے جالل تھے۔ اور دوم ب کہ انہوں نے جاباکہ ان کا معبودوہ ہوجوان کے حواس میں آوے۔اس لئے کہ حواس پر ان پر غالب تھے اور عقل سے بدلوگ دور پڑي تھے ( يكى حال اب تك جمي يمود و نساری میں صاف ظاہر ہے)اور اگر یہ لوگ اپنے معبود سے جامل نہ ہوتے تو تھی اس کی شان میں ایسے کلمات ناشا کنے کی جرات ند کرتے۔ چنانچہ آنخضرت علاق کے زمانديس يهووت كمان الله فقير و نحن اغنياء (آل عمران ٢٨ آيت ١٨١) (الله بندول کا محمّاج ہے اور ہم بے برواہ) اور ید الله مغلوله لینی پہود کو و یے سے اللہ کے - こき 生 ふるし

ازاجہلہ یہود پر تلمیس نے یہ تلمیس بوائی کہ تم لوگ یہ دعویٰ کروکہ شریعت منسوخ نہیں ہو عتی ہے۔ باوجود یک یہودی خوب جانے تھے کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں بہوں سے اور محرمات عور تول سے نکاح ردا تھا۔ اور سیخ کے روز سب مباح کام کرنے جائز تھے۔ پھر موی "کی شریعت میں یہ امر منسوخ ہوگیا۔ لیکن یہود یول نے البیس کی پیروی میں یہ دعویٰ کیا کہ جب خدا نے کسی چیز کا تھم دیا تودہ تھمت ہے۔ البیس کی پیروی میں یہ دعویٰ کیا کہ جب خدا نے کسی چیز کا تھم دیا تودہ تھمت ہے۔ پس حکمت کو منسوخ کر دینا جائز نہیں ہے۔ (غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت وینا حکمت تک منسوخ نہ ہوگی۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بعض او قات میں اس کوبدل وینا حکمت ہو تا ہے۔ چینانچہ آدمی کو صحت سے مرض کی طرف بدل دینا اور مردہ کر دینا دینا حکمت ہو تا ہے۔ چینانچہ آدمی کو صحت سے مرض کی طرف بدل دینا اور مردہ کر دینا دینا محکمت ہو تا ہے۔ اس طرح تم پر سیخ کے دن دیناوی کام کرنا حرام کیا گیا۔ پھر اتوار کے دن اختیار دیا گیا۔ اور یہ ای متم کی بات ہے جس سے تم انکار کرتے ہو اور یہ معلوم ہے دن اختیار دیا گیا۔ اور یہ السلام کو اپنے فرز ند کے ذی کرنے کا تھم دیا تھا پھر اس سے من من کردیا۔

از انجملہ البیس نے یہود پر یہ تنہیں کی کہ یہود ہوں نے یہ وعویٰ کیا کہ نن تحسنا النار الا ایاما معدودہ (البقرہ پ ا آیت ۸۰)" یعنی ہم لوگوں کو آگ شیں چھوئے گی۔ موائے گنتی کے چند دنوں کے "اور یہ چندون وہی ہیں جن میں ہم نے گوسالہ کو ہو جا تھا۔ یہود یوں کی ناشائٹ با تیں بہت ہیں۔ بھر ابلیس نے یہود یوں کو خالص عداوت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ان کی کتاب میں جو صفت ہماری نبی عظیم کی فہ کور خی اس سے جان یو جے کر افکار کیااور اس صفت کوبد ل ڈالا۔ حالا نکہ کتاب توریت میں ان کو تاکیدی تھم تھا کہ اس پیفیر آخر الزمان پر ایمان لاہ یں لیکن بید بخت آخرت کے عثراب پر راضی ہو گئے۔ پس ان کے پڑھے کھوں نے دشمنی پر کمر باند ھی اور جابلوں عثراب پر راضی ہو گئے۔ پس ان کے پڑھے کھوں نے دشمنی پر کمر باند ھی اور جابلوں نو بھڑا ہے بدل ڈالا۔ اور جو کچھ ان کے جی چا ہتے تھے اس کو دین سایا تو بھلا ایسے شخص نے اپنی چھوڑ دیااور اسے جی کی ویروی کی۔ تو بی می خدا کی بند گی کہاں رہی جس نے تھے اس کو دین سایا تو بھلا ایسے شخص کے جن میں خدا کی بند گی کہاں رہی جس نے تھے اس کو دین سایا تو بھلا ایسے شخص کے جن میں خدا کی بند گی کہاں رہی جس نے تھے اس کو دین سایا تو بھلا ایسے شخص کے جن میں خدا کی بند گی کہاں رہی جس نے تھے اس کو دین سایا تو بھلا ایسے شخص کے جن میں خدا کی بیرودی تو حفر ت موئ علیہ السلام سے مخالفت کرتے بلی ان کی ویروی گی۔ عب راگاتے چنانچہ کیتے کہ ان کو فتی کا مرض ہے اور انہام لگایا کہ انہوں نے بارون کو میں کوروں کی جن دور آئیا کہ انہوں نے بارون کو میں کیا ہے بادرائی جورو سے آشنائی ہے۔

ابد ہر میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک روزیہ وہ کہ مرس میں تشریف لیے گئے اور فرمایا کہ جوتم میں سب سے بروا عالم ہواس کو میر سے سامنے لاؤانہوں نے کما کہ وہ عبداللہ بن صوریا ہے آنخصرت علی نے اس کو شما بلایا اور الگ اس کواس کے دمین کی قتم ولائی کہ ہوض اس حق کے کہ اللہ تعالی نے بنی اسر ائٹل پر انعام کیا اور من و سلوی کھانے کو دیا اور بادل سے ان پر سابہ کیا۔ تو جی شلا کہ تو یہ جانتا ہوں اور یہ قوم سب میر ی طرح آپ کو پیمبر پنچانے ہیں۔ اور بے شک آپ علی کیا کہ علی اس میر ی طرح آپ کو پیمبر پنچانے ہیں۔ اور بے شک آپ علی کی صفت و تعریف توریت میں صاف صاف نے کو رہے۔ لیکن یہ لوگ آپ علی کے سے حدد کرتے ہیں۔ اور امید ہے کہ سے حدد کرتے ہیں۔ اور امید ہے کہ سے سامن میں ہو گئی اور امید ہے کہ سے اس نے کما کہ جمھے اپنی قوم سے مخالفت کرنا گوارا نہیں ہے اور امید ہے کہ عشریب یہ لوگ آپ علی ہوں کے اور اسلام لاویں کے تب میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔

سلمدین سلامہ بن وقش ہے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے بنی عبدالا شہل کے محلہ میں ہمارے بیروس میں ایک بیووی رہتا تھا۔ ایک ون وہ اپنے گھرے نکل کر مارے پاس آیا اور بیرواقعہ اس وقت کا ہے کہ ابھی نبی علی میعوث نمیں ہوئے تھے۔ الغرض وہ يهودى بنى عبدالاشمل كى مجلس ميں الكور اجوار سلمد نے كماك وبال كے لو گول میں اس وقت میں سب سے چھوٹا تھااور ایک جادر کیٹے اپنے لو گول کے گھر کے صحی میں بیٹھا تھا۔ بس اس بیووی نے موت کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جانے کا اور قیامت کااور میز ان وجنت ودوزخ کاؤ کر کیایہ قوم اس زمانے میں اہل شرک ورت پر تی می موت کے بعد زندگی کا تل نہ می او کئے لگے کہ اے قلال محلا او سجمتا ہے کہ بربات ہونے والی ہے کہ موت کے بعد لوگ ذیرہ کر کے اٹھائے جادیں گے۔ اور اپنے ملک میں جمال جنت ودوز نے میاں اپنے اپنے اعمال کے موافق بدلہ ویے جادیں ك\_اس يودى كے كماكه بال اور قتم بےكه جنمي اس دن آرزوكر عاكم كاش اس جنم كى آك ے ايك لحظ تكال كر ايك يوے توريى ش والا جادے۔ تم لوگ يمال يدے سے بدا تنور تصور کروجس کوتم خوب آگ جلا کر گرم کرو۔ پھراس کواس میں ڈال كراوير سيد كردو تووبال جنم كى آگ سے گاكراس خور ش بعد جونے كى آرزوكر ب گا۔ قوم نے بیووی سے کماکہ ارے جو کچھ توکھتا ہے اس کی کیاد لیل ہے۔اس نے مکہ و

یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہا نہیں ملکول ہے ایک پیغیبر مبعوث ہونے والا ہے۔
توم نے کہا کہ تیرے نزدیک وہ کب تک مبعوث ہوگا۔ یمودی نے نظر دوڑا کر بچھے
دیکھا کہ میں ان میں ہے سب ہے چھوٹا تھا تو کہا کہ اگریہ لڑکا پی عمر تک ج گیا تو اس
تی عظیم میں ان میں ہے سامہ نے کہا کہ واللہ پچھ بہت دن نہیں گزرے تھے کہ ہم
نی عظیم پر ایمان لائے اور اس یمودی نے بغاوت و حسدہ اٹکار کیا تو ہم نے اس سے
کہا کہ اے بدخت کیا تووہ نہیں ہے جس نے ہم سے فلال روز اس چیمبر کے بارہ میں ایسا
کہا تھا۔ اے کہا تو اس کہا تو تھا لیکن یہ وہ پیغیبر نہیں ہیں۔

نصاري يرتلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہ اکد البیس نے نصاری پر بہت می تلمیس کروی ہے۔ ازال جملہ اس نے نصاریٰ کے وہم میں یہ جماویا کہ خالق سجانہ و تعالی جوہر ہے۔ چنانچہ نصاریٰ کے فرقد بعقوبیہ نے (جو بعقوب کے شاگر و بیں) اور ملحیہ نے جو باوشاہی دین یر کہلائے تھے اور نسطور یہ نے (جو نسطور کے تابع تھے ان سب گر ایول نے زعم کیا کہ الله تعالى جوہر واحد بے۔ تين اقتوم والا۔ پس وہ جوہر ہونے ميں ايك ب اور اقتوم موتے میں تین ہے۔ اور ان تین اقنوم میں ایک باپ ہے اور دوسر ابیٹااور تیسراروح القدس بے فیر بھن نے کماکہ اقوم خواص میں اور بھن نے کماکہ صفات میں اور بعض نے کہاکہ اشخاص میں اور ان او گوں کو یہ نہیں سو جھاکہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہر ہو تا تو جو چیزیں جواہر کے لوازم ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جائز ہو تیں۔ جیسے کس مکان میں جگہ پکڑ ماور جنبش کرنا۔اور ساکن ہونااور کسی وقت وزمانہ میں ہونا۔ پھر اہلیس نے بعض نصر انیول پر یہ تلمیں کی کہ مسے میں اللہ ہے۔ شیخ او محمد نوبیختی نے لکھا کیے ملحیہ اور یعقوب نے کہا کہ مریم نے جس کو جنا تھاوہی اللہ ہے اور بعض پر شیطان نے تلبیس کی کہ سیخ خدا کا پیٹا ب\_اور بعض نے کماکہ سے میں دوجو ہر ہیں۔ایک قد مے اور دوسر احادث بے۔اور باوجود یک بیدلوگ می کے بارے میں بیرز عمہمان کرتے ہیں بھر بھی اقرار کرتے ہیں کہ اس کو کھانے یانی کی ضرورت متی اور سب کے سب سے کتے ہیں کہ میج ''کو سوانادی گئ اوروہ مل سے اپنے آپ کونہ چاسکااور اس کاجواب سے ویتے ہیں کہ سے ناسوت کے ساتھ کیا گیا بیخی جو برواس میں محلوقیت کا تفاوہ سولی دیا گیا۔ یہ جواب رو کیا گیا کہ اس میں جو لا ہوت کا جزو تھااس نے ناصوت سے بیبلا کیوں نہ وقع کی۔ پھر انجیل میں ہارے نی

ميس الميس

علی کا ذکر صاف تھا مگر شیطان نے ان پر تکمیس کی توجٹ دھری ہے انکار کر گئے۔

کنائش میں سے بعض لوگ ہمارے نبی علی کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ

نبی ہیں مگر فقظ عرب کے واسطے بچھے گئے ہیں۔ ابلیس نے ان پر عجب تکمیس کی اور غفلت
میں ڈیویا کیو تک جب معلوم ہوا کہ وہ نبی ہیں تو نبی جھوٹ نہیں یو لٹا ۔ لورب شک آپ
نے فرطیا کہ میں تمام جمان کے سب لوگوں کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں اور اس میں

بھی شک نہیں کہ آپ نے قیصر و کسری ودیگر طوک عجم سب کے نام ہدایت کے فرمان

الجیس نے یہود و نصاری دونول پر جو تعلیم کی اس میں سے ایک تعلیس یہ ہے کہ اپن وونول نے وعویٰ کیا کہ ہمارے بور گول کی وجدے خداہم کوعذاب شیں وے گا کیونکہ ہم میں بنبی اسرائیل کے انبیاء واولیاء گزرے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا زعم قران من قرمایا نحن ابناء الله و احباوه (المائده ب ١٦ آيت ١٨) يعني بم توفداك مین اوراس کے محبوب ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم میں خدا کے بیٹے عزیر علیماالسلام ہیں اور عیلی طبیخالسلام ہیں۔اس علمیس کا پردہ اس طرح کھلتا ہے کہ آگر کسی محض پر اللہ تعالیٰ ك حق كامطاليه موتاب (جيم فمازروزه) توكوئي قرابتي اس كے ذمہ سے خدا كے حق کود فع نہیں کر سکتااور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کئی شخص سے محبت ہواور اس کی وجہ ے غیر پر جادے جو محبوب ہے تو عداوت و بغض بھی ای طرح متعدی ہو گا بعتی جس كا قرے بغض ہے وہ بغض بھى اس كے قرابتى پر جادے۔ اگرچہ وہ مومن ہو۔ يعنى بيد صر ت اطل ب اور ب شک جارے تی علیہ نے اپنی صاحبز اوی فاطمدر منی اللہ عنما ے فرمایا کہ لا اغنی عنك من الله شيئاليني ميں تجھ ے خداتعالى كاعذاب نميس و فع كرسكتا بول" (بعنی شفاعت كی اجازت توايمان پر موقوف م) اور محبوب كو فغيلت تعویٰ پر ہے۔ (شرک وغیرہ سے بچنے) ہی جو تقویٰ نیس کر سکتان کے لئے محبت بھی مہیں ہے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مندہ کے ساتھ کھے جوش قلب سے منیں ہوئی جیسے آدمیوں کئ محبت ہاہم ہوا کرتی ہے کیونکہ محبت الیبی ہوتی توامر متحمل تھا۔

صابی فرقه پرتلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہاکہ صائبین کی اصل اس محاورہ ہے کہ صبات یہ اس وقت کے بین جب تو ایک چیز سے فکل کر دوسر کی چیز میں چلا جادے۔ "صبات البخوم" اس

وقت يولنة مين جب تارے ظاہر جو جاديں۔" صبائابہ "جب جد كے دانت نكل آديں۔ "صابُون" وہ لوگ جوایک دن سے نکل کر دوسرے دین میں چلے جادیں۔ صابُول كے مذاجب كے بارے ميں علماء كے وس اقوال ميں۔ قول اول يدك صابئيد ايك قوم ہے جو جوس و نصاری کے در میان میں ہے۔اس کوسائم نے سعیدین جیر سے روایت کیا اور لیٹ بن افی سلیم نے محامد سے روایت کیا۔ قول دوم مید کہ وہ یمود و مجوس کے ور میان قوم باس کوائن افی مجے نے مجاہدے روایت کیا۔ قول سوم بد کہ صائبہ یمودو تصاریٰ کے عظم میں اس کو قائم بن الی یرہ نے مجاہدے روایت کیا۔ چمارم ید کہ وہ نساریٰ میں سے ایک قوم ہے جن کا قول بہ نبیت نساری زم ہے۔اس کوالو صالح نے ان عباس رضی الله عنماے روایت کیا۔ پنجم یہ کہ ایک قوم مشر کین میں ہے ہان كرواسط كوكى كتاب فيس ب-اس كو بھى قاسم نے مجابد سے روايت كيا۔ عشم يدك صابئيه مكل بحوى كے بيں۔ يہ حن بعر يُكاكا قول ہے۔ بفتم يہ كد الل كتاب ين ے ا کی فرقہ جو زیور پڑھتے ہیں۔ یہ ابوالعالیہ کا قول ہے۔ مشتم یہ کہ سابنیہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور ما کک کی عباوت کرتے ہیں اور زیور پڑھتے ہیں۔ یہ قبادہ ومقاتل کا قول ہے۔ تنم بیا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے۔ یہ سعدی کا قول ہے۔ وہم یہ کہ یہ فرقہ فقط لاالہ الااللہ کہتاہے اور نہ پکھ کام و عمل کرتے ہیں اور نہ ان کے واسطے کوئی كتاب ب اورنه وغير ب فظ لااله اللالله قول ب بدائن زيد كا قول ب-

مصنف نے کہاکہ یہ اقوال مفہرین مثل حضر تاہن عباس رضی اللہ عنہاہ قاسم و حسن وغیر ہم ہے مروی ہیں اور متکلمین نے کہا کہ صابون کے خراہب مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فقط ایک ہیوٹی ہے۔ وہتی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ منانے والا ای ہیوٹی ہے عالم کو منا تاہے۔ اکثر صابیہ کہتے ہیں کہ عالم قد ہی ہے۔ پیدا نہیں ہوا ہوا ستاروں کو یہ لوگ ملا تکہ کہتے ہیں اور ان میں سے آیک قوم نے ستاروں کا نام آلہ رکھا اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لئے عبادت فانے بناتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں اور دعوی اللہ ہیں ہوا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک فانہ جوز حل کا فانہ ہوتی ضدا کا بیت الحرام ہے۔ بعض کے زعم کہا کہ فدا کی صفت تفی ہے میان ہو سکتی ہے۔ اثبات سے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یوں کہ سکتے ہیں کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ وہ مروہ نہیں ہے وہ عبال نہیں ہے وہ عاجز فیصل ہو اور نہیت عامت نہ ہو۔

انہوں نے اپنی عبادت کے طریقے منار کھے ہیں۔ از اجملہ کتے ہیں کہ ان پر

جرروز تین نمازی بین اول نماز آٹھ رکعات بیں اور ہر رکعت میں تین تجدے ہیں۔
اس کا وقت طلوع آفاب کے وقت ختم ہوتا ہے۔ دوم پانٹی رکعتیں ہیں اور سوم بھی پانٹی رکعتیں ہیں۔ اور ان کاشر درع ماہ آزار کی آٹھ را تیں گزرے ہوتا ہواور ان کاشر درع ماہ آزار کی آٹھ را تیں گزرے ہوتا ہواور سات دن کے روزے اس وقت ہیں جب کہ کانوں اول کے سات روز باقی رہتے ہیں اور سات دن کے روزے اور ہیں جن کی اہتداء شاط کی آٹھ را تیں جوتی ہیں۔ اپنے روزوں کے ختم پر صدقہ و ہے اور قربانی کرتے ہیں اور اون کا گوشت جرام رکھتے ہیں اور ای ختم پر صدقہ و ہیں جن کے میان میں تصبیح او قات ہے۔ حرام رکھتے ہیں اور ای مقابلہ کا گمان ہے ہے کہ نیک روحیں توالت تاروں کی جانب چڑھ جاتی ہیں اور فر میں پہنچتی ہیں اور خیس زمین اور تاریکی کی طرف اتاری جاتی ہیں۔ بعض صابئیہ کتے ہیں کہ یہ عالم فن ہوگا اور تواب و عذاب بدر اید شائغ کے ماتا ہے لیمنی جے ہندو مسابئیہ کتے ہیں اور ایسے ندا ہو گا اور تواب و عذاب بدر اید شائغ کے ماتا ہے لیمنی جے ہندو آگائون کہتے ہیں اور ایسے ندا ہو گا ور میں زیادہ تکلف کی ضرورے نہیں اس لئے آواگون کہتے ہیں اور ایسے ندا ہو گا ور وید ہیں زیادہ تکلف کی ضرورے نہیں اس لئے آواگون کہتے ہیں اور ایسے ندا ہو گا کو رہید ہیں زیادہ تکلف کی ضرورے نہیں اس لئے آواگون کہتے ہیں اور ایسے ندا ہو گا کو رہید ہیں زیادہ تکلف کی ضرورے نہیں اس لئے

کہ یہ سببلادلیل کے محض دعوے ہیں۔

ابلیس نے بہت ہے صائین کو یہ امر اچھاد کھایا کہ کمال اس طرح حاصل ہواور کریں کہ ان بیں اور عالم بالا کی روحانیت بیں بذریعہ طہار تول کے مناسبت حاصل ہواور چند قوانین ودعاؤں کاور دکریں اور یہ لوگ نجوم کی تعلیم و تسخیر بیں پڑ گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور مخلوق کے در میان میں کوئی در میانی داسطہ ضرور ہوتا چاہیے جو معارف کی شناخت کرائے اور خودوں کی طرف ہدایت کرے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ در میائی واسطہ کوئی جسمانی شخص شہ ہوبلے روحانی ہو۔ پس ہم اپنے واسطے اپنے اور خدا کے در میان مناسبت قد سیہ تلاش وحاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ہمادے اور خدا کے ور میان وسیلہ ہوجادے اور اس تک پہنچادے۔ یہ لوگ جسمانی حشرے انکار کرتے ہیں۔

# مجوس پر تلبیس ابلیس کابیان

کی بن بھر نماوندی نے کہاکہ مجوس کا پہلابادشاہ کیوم ف تھاای نے ان کو سید دین ہتلایا۔ پھر ان بیل ہے در پے نبوت کے مدعی پیدا ہوئے یہاں تک کہ آخر بیس ذراوشت مشہور ہوا۔ مجوس کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ (معاذاللہ) ایک مختص روحانی ہے وہ ظاہر ہوا تو اس کے ساتھ روحانی چیزیں پوری ظاہر ہو کیں۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی دوسر ااس طرح بجادنہ کر سکے جیسے بیل ایجاد کرتا ہوں۔ پس اس نے اپنے قکر سے یہ دوسر ااس طرح بجادنہ کر سکے جیسے بیل ایجاد کرتا ہوں۔ پس اس نے اپنے قکر سے یہ

تاریکی پیدا کی۔ تاکہ غیر کی قدرت سے انکار ہو تکے۔ پھراس تاریکی نے اٹھ کراس پر غلبہ پانا شروع کیا۔ مخملہ ان امور کے جو زراد شت نے مجو سیول اور آتش پر ستون کے لئے نکا لے ایک آگ کی ہوجا ہے اور آفاب کی جانب فماز ہے اور اس کی ولیل یہ میان کرتے ہیں کہ آفآب اس عالم کابادشاہ ہے۔وہی دن کو لا تااور رات کو لے جاتا ہے۔اور نات کوزندہ کر تااور حیوانت کو بوھاتا ہے اور ان کے اجسام میں حرارت کو پھیر لاتا ہاور مر دول کو تعظیم ذین کی وجہ سے اس میں وفن نمیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے حیوانات کی پیدائش ہوتی ہے ہم اس کو گندہ نہیں کریں مے اور یانی کی تعظیم کی وجدے اس ان الے نہ تھاور کھتے تھے کہ ای ہر چزک ذیر گی ہے۔ لین اگراس ے سلے گائے وغیرہ کا پیشاب استعال کر لیتے تو یافی استعال کرتے۔ اور اس میں تحو کتے نہ تھے اور حیوانات کا قتل و ذراع جائز نہ رکھتے تھے۔ اپنا منہ گائے کے پیٹاب وغیرہ سے بطور تبرک کے و هوتے۔اور جس قدر گائے کا پیٹاب پرانا ہو تااس قدراس میں زیادہ تمرک بھے تھے۔ اپی مال کی فرج اپنے لئے طال سجھے تھے۔اور کہتے کہ مال کی شوت بھانے کی کوشش کرنے کا حق میٹے پر زیادہ ہے۔ اور جب شوہر مر جاوے توبیٹا اس عورت کازیادہ مستحق ہے۔اور اگر بیٹانہ ہوا تو میت کے مال سے کوئی مرد کرایہ پر کر لیاجاتا تھا۔ مرو کے واسطے جائز رکھے کہ وہ موعور تول یا برار عور تول سے نکاح کر لے۔ جب حانعنہ عورت عسل کرنا جاہتی تھی تو موبدو (واروغه آتش خانه) کو ایک اشر فی و یق وه اس کو آتش خاند یس لے جاتا۔ اور جانور کی طرح چاریاؤل پراس کو کھڑ اکر کے اپنی انگی ہے اس کے اندام شرم میں آمدور فت کر تاریہ قاعد مباد شاہ قباد کے وقت میں مزوک نے دائج کیا۔ اور عور تیں اس نے ہر مرد کے واسطے مباح کردیں۔ کہ جو مردجس عورت سے جاہ وطی کرے۔ قباد نے عور تول سے خود وطی کی۔ تاکہ باقی ب لوگ اس فعل میں اس کی اقتداء کریں۔ چنانچہ عموماً عور تول کے ساتھ کی طریقہ عمل میں آنے لگا۔ یمال تک کہ جب نوسیروال کی مال کا غمبر آیا تواس نے بادشاہ قبادے کماکہ نوشیر وال کی مال کو میرے یاس بھے دے۔ اگر توانکار کرے گااور میری شہوت پوری ند ہونے دے گا تو تیراایمان درست نہ ہوگا۔ قباد نے قصد کیا کہ اس کو چھے وے۔جب یہ خبر نوشیر وال کو پہنچی نواس نے مزوک کے سامنے روناشر وع کیااور باپ كے سامنے مزوك كے دونول باتھول اور ياؤل كو چومتار بااور ورخواست كى كد ميرى ماں کو جھے عش دے۔ تو قباد نے مزوک ہے کماکہ آپ کا قول یہ نمیں ہے کہ مومن کو

مايس مايس مايس

اس کی شہوت ہے رو کنانہ چاہیے۔ کہابال ہے ' تو قباد نے کہاکہ پھر آپ کیوں نوشیر وال
کواس کی شہوت ہے رو کتے ہیں۔ مزوک نے کہاکہ اچھایش نے اس کی مال اس کو ہبہ کر
دی۔ پھر مزوک نے لوگوں کو مروار کھانے کی اجازت دے وی۔ جب قباد کے مرنے
کے بعد نوشیر وال بادشاہ ہوا تواس نے مزوکیوں کو یک قلم قبل کر کے نیست کردیا۔

نماوندی نے تکھاہے کہ مجوس کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ زمین کی پچھ

انتاء نیچی کی طرف نمیں ہے اور آ ان جو نظر آتا ہے توشیاطین کی کھال میں سے ایک کھال ہے اور کھال میں سے ایک کھال ہے اور لڑا کیوں میں قید ہوئے ہیں۔ بہاڑان کی ہڈیال ہیں اور سمندران کے پیٹا بوخون سے جمع ہوا ہے۔

بببنی امیہ ہودات اسلامی منتقل ہو کربنی عباس کے ہاتھ میں آئی تو اس زمانہ میں ایک مختص مجوس کے دین کا تابع پیدا ہوا۔ اس نے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ اور اس سے متعلق بہت سے وقائق پیش آئے جن کاؤکر طویل ہے اور یہ آخری مختص ہے جس نے مجوس کا دین ظاہر کیا۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ مجوس کے واسطے آمانی کتابیں تھیں جن کی تلاوت کرتے اور پڑھے پڑھاتے تھے۔ پھر انہوں نے نیاوین

نكالاوه كتابين الخالي كنين

مخملہ عباب سے ہوں کے جوابلیس نے بھوس پر ڈالیس ایک بیہ بھی ہے کہ مجوس نے افعال میں نیک وہدد کھے۔ پھر ابلیس نے ان کو تلمیس میں ڈالا کہ نیکی کا پیدا کرنے والا ہرائی پیدا نہیں کرتا تو انہوں نے دو خدا ثابت کئے ادر دوسر اشیطان ہے۔ وہ تاریکی ہے دہ فظایہ کی ویرائی پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے شوبیہ کے فرہب کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ مصنف نے کہ کہا کہ دہاں میں نے ان کے شہمات وجوابات ذکر کرد یے بیا۔ بھش مجوس نے کہا کہ باری تعالی قد بیم ہے اس سے سوائے بہتری کے پچھے نہیں ہو سکتا اور شیطان مخلوق ہے۔ اور اس سے سوائے بہتری کے پچھے نہیں ہو سکتا اور سے کہ ان کے بیمان میں ہو سکتا۔ جواب بیہ کہ ان سے کہا جات سے کہا تا ہو ہو ہے کہ ان کہ بیمان کی بیمان مجوس نے کہا ان کے بیمان میں ہو سکتا۔ جواب بیہ کہ ان کے بیمان نور ہے۔ وہ ردی گئر سوچتا ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ انیانہ ہو کہ میری اس نے بدی کو تی ایسانہ ہو کہ میری باد شاہت میں کوئی ایسا پیدا ہو جو میر امخالف ہو جادے اور یہ گئر اس کی ردی تھی اس بو جادے اور یہ گئر اس کی ردی تھی اس بو جادے اور یہ گئر اس کی ردی تھی اس بو جادے اور یہ گئر اس کی ردی تھی اس بو جادے اور یہ گئر اس کی ردی تھی اس بو جادے بیس پیدا ہو گیا۔ بیدس پیدا ہو گیا۔ بیدس پیدا ہو گیا۔ بید شریک تاب ہو نے کے البیس فیظا تی بات پر راضی ہو بو کے البیس فیظا تی بات پر راضی ہو بو کے البیس پیدا ہو گیا۔ پھر بعد شریک تاب ہو نے کے البیس فیظا تی بات پر راضی ہو

گیا کہ وہ روی چیزوں کی طرف منسوب رہے۔ میخ نوبیختی نے ذکر کیاہے کہ بھن مجوس نے کماکہ خالق نے کسی بات میں شک کیا تھا تواس شک سے شیطان پیدا ہو گیا۔ اور کما کہ بھن بچوس کا بدر عم ہے آلہ و شیطان دو جم قد م بیں۔ ان دونوں میں موافقت متی اور ونیا آفت ہے پاک متی اور شیطان اس سے الگ تھا۔ پھر الجیس نے چالا کی سے تدبیر نکال کر آسان بھاڑا اور اپنے اشکروں کونے کرچڑھ دوڑا تو آلہ ان کی توت سے خوف کھاکرا سے فرشنوں کو ساتھ لے کر بھاگا۔اور ابلیس نے اس کا چھاکر کے محاصرہ کر لیا۔ تین ہزار ہر س تک لڑائی رہی۔نہ تو ابلیس ہی آلہ تک پنج سکااور نہ آلہ ہی نے اس کود فع کیا۔ پھر آلہ نے اس شرط پر البیس سے مسلح کرلی کہ سات ہزار مرس تک ابلیس اور اس کے لشکر دنیا میں رہیں۔ اور آلد نے اس میں بہتری ویکھی کہ المیس کے عروہ وجود کو پر ابر بر واشت کر تارہے۔ یمال تک کہ شرط کی میعاد بور کی ہو جادے اور ونیا کے اوگ اس مت کے گزرنے تک آفات وبلا میں رہیں۔ جب سے مت گزر جائے گی تو پھر عیش میں ہوجائیں گے۔ابلیس نے آلہ سے بیشر ط کرلی تھی کہ اس کوردی چیزوں پر قابورے گا۔ تواس نے اس عالم میں ردی چیزیں رکھ دیں۔ اور پی مجوى كتے جن كد جب آلدو شيطان ال شرائط سے فارغ جوئے تو دوعاد لول كواس ير گوارہ کر لیا اور دونوں نے اپنی تکواریں احس دونوں عاد نول کے حوالے کیں۔ اور انہوں نے اللہ دیاکہ تم میں سے جس کی نے عمد توڑا ہم اس کو قتل کرویں گے۔اس فتم كى ب موده باتي يهت ى ذكر كيس جن كے لكھنے يس وقت رائيكال مو تا ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور ہم اس خبط کو بھی بیان نہ کرتے اگریہ مفاونہ ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ کمال تک البیس کی تلمیس کااڑ ہواہ۔اوراس قوم احمق پر تعجب یہ ب کہ یہ لوگ خالق کو غیر و بھر متلاتے ہیں۔ پھر کتے ہیں کہ اس سے قلری ردی سر زد موئی جی ے شیطان پیدا مو گیا۔ نعنی جوبد ی کی جڑ ہے۔ان او گول کے قول پر سے جائز ہو تاہے کہ المیس کے قکرے فرشتہ پیدا ہو جائے۔ پھر ان لوگوں سے کما جادے کہ بھر اس کوباقی ر کھنا حکت کے منافی ہے اور اگر کہیں کہ ہاں و فاکرے گا تو کہا جاوے کہ تم نے اقرار کر لیاکہ عمد بورا کرنے کی اچھی خصلت اس شریر محض سے صادر ہو گئے۔ اس طرح ال لوگول سے کما جاوے کہ جب شیطان نے اپنے خدا ہی کی نافر مانی کی تو پھر ان دونول در میانی عادلول کی اطاعت کیے کرے گااور اگر کماجادے کہ آلہ برغلبہ کرنا کیے جائز ہو سكتاب اوريد سب باتين خرافات بين ان كي ذكر كرنے كا بھى كچھ مطلب مين تھا

اليس اليس \_\_\_\_\_\_

الوائے اسکے کہ لوگوں پریہ ظاہر ہوکہ شیطان نے کی طرح عقلوں پر تبلط کیا ہے۔

فلكبات والول اور منحمول يرتلبيس ابليس كابيان

شیخ او محد نوبختی نے کہاکہ ایک قوم کا ند جب پیرے کہ فلک قدیم ہے اس كلمنانے والاكوئي شيں ہے۔ اور جاليتوس نے ايك قوم سے نقل كياك ان كابير دعوى تقا ك فظ فلك ز عل قد يم ب- اور ايك قوم كايد ممان بحك فلك كي نجوي طبيعت ب-لینی ند حرارت ہے ندر طورت ہے ند مر دی ہے نہ خطی ہے۔ بلحد ان جارول کے علاوہ یانچویں طبیعت ہے اور نہ بھاری ہے نہ ملکا ہے۔ بعض کی بیر رائے تھی کہ فلک ایک آتشی جوہر ہے اور فوت دورانیہ کے ساتھ وہ زمین سے لیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ستارے چر کے مشابہ جسم سے جیں۔ بعض نے کمان بادلول میں سے جیں۔ ہر روزون میں بچھ جاتے ہیں اور رات میں روش ہوجاتے ہیں۔ جیسے کو کلہ میں آگ لگنے سے شعلہ ہو جاتا ہے اور پھر بھ جاتا ہے۔ بھل نے کماکہ قر کا جسم آگ اور ہوا سے مرکب ہے۔ ووسرول نے کماکہ فلک یافی اور ہوااور آگ سے منا ہے اور وہ جمنز لے گیند کے ہے۔وہ دو حرکتیں کر تاہے ایک مشرق سے مغرب کی طرف ہے اور دوسری مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ان لوگوں کا قول ہے کہ زحل ستارہ قریب تمیں سال میں آ سان کادور ختم كرتا ب\_ اور مشترى قريب باره سال مين ختم كرتا ب\_ اور مرخ قريب ووسال کے دور بور اگر تا ہے اور مورج و زہر ہو عطارہ ایک سال میں دور کرتے ہیں۔ اور جاند تمیں ون میں دور کر تاہے۔ بعض نے کہاکہ کواکب کے سات افلاک ہیں لیس بد فلک جو بم ے زویک ہے جاند کافلک ہے۔ پھر فلک عطار و پھر فلک زہرہ پھر فلک آفاب پھر فلک مر ی پر فلک مشتری پر فلک زحل ہے۔ پر ان بڑے ہو ع (عامت) ساروں کا فلک ہے۔ کواکب کی جمامت میں بھی یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اکثر فلاسز نے کہا ك آقاب كاجرم ب عدا ب-اورزين ع قريب ايك موسائه كنازياده ب-اور جو کواکب علمت لیجی بے حرکت جڑے ہوئے ہیں دہ ہرایک زمین سے قریب جورانوے گنازیادہ ہے۔ مر ی زمین سے قریب ڈیڑھ گناموا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلائے فلک كي برمقام عوبال عودكر في تك ايك لاكه ايك بزار يونشه فرع بيل بعض في

کها که ستارے نیکی وبدی کے کام کرتے ہیں اور ہر ایک ستارہ اپنی نیک یا منحوس طبیعت

کماکہ فلک ذیرہ ہے اور آ سمان جاندار ہیں۔ اور ہر ستارہ میں جان ہے۔ پرائے فلا سفر نے

اليس اليس (133)

کے موافق عطاکر تاہے 'یاروکتا ہے۔ جان وجم میں ان کااثر ہو تاہے۔ اور وہ سب زندہ میں اپنا اپناکام کیا کرتے ہیں۔

### مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے منکر لوگوں پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنے ہے کہاکہ اہلیس فیبت سے لوگوں پر تلبیس کی توانہوں نے موت

کے بعد زندگی سے انکار کیا۔ اور سر گل جانے کے بعد دوبارہ اعادہ کو محال تصور کیا۔
اہلیس نے ان پردو شبہات ڈال دیئے۔ ایک بید کہ اس نے ان لوگوں کو مادہ کا ضعف ہونا
اہلیس نے ان پردو شبہات ڈال دیئے۔ ایک بید کہ اس نے ان لوگوں کو مادہ کا ضعف ہونا
دو کھا دیا۔ دوم بید دکھایا کہ بدن کے اجزائے متفرق زمین کی تھہ میں متفرق ہو گئے اور
انہوں نے کہاکہ بھی ایک حیوان دوسر سے حیوان کو کھالیتا ہے تو کیسے اعادہ ہو سکتا ہے۔
قرآن شریف میں ان کے دونوں شبہات نہ کور ہیں۔ چنانچ اول شبہ کی نسبت فرمایا
ایعد کیم انکم اذا متم و کشم ترابا و عظاما انکم محرجون هیھات هیھات لما
توعدو د۔ (المومنون پ ۱۸ آیت ۳۵ – ۳۷) یعنی کا فروں نے آپس میں کہاکہ کیا تم کوہ تغییر بید وعدہ دیتا ہوگئے تو پھر تم
دوہ تغییر بید وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مرے اور خاک ہو گئے اور ہڈیال ہو گئے تو پھر تم
کالے جاؤگے جس کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو یہ بہت دور ہے۔ اور دومرے شبہ کی
نیست فرمایا۔ اذا صلانا فی الارض ۽ انا لفی خلق جدید۔ (السجدہ پ ۲۱ آیت ۱۰)
بیمنی کیاجہ بھم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نئی خلقت میں پیدا ہوں گے۔ یکی اکثر زمانہ
بیمنی کیاجہ بھم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نئی خلقت میں پیدا ہوں گے۔ یکی اکثر زمانہ
بیمنی کیاجہ بھم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نئی خلقت میں پیدا ہوں گے۔ یکی اکثر زمانہ
بیمنی کیاجہ بھر نے اس میں جا ہمیت دالوں کے اشعار ہیں۔

يخبرنا الرسول بان سنحيى وهام وكيف حياه اصداء وهام

ہم کورسول خبر دیتاہے کہ ہم پھر ذندہ کئے جادیں گے بھلا سڑی ہوئی پریٹان چیز کیوں کرزندہ ہو عمق ہے۔دوسرے جابل (ابوالعلاء المعری) کاشعر ہے۔ حیاد شم موت شم بعث

حدیث خرافه یا ام عمرو

حیات ہے پھر موت ہے پھر زندی ہے اے ام عمرویہ توبے عقلی کی بات ہے۔ اول شبہ کا جواب یہ ہے کہ دوسری زندگی میں جس مادہ یعنی خاک کوتم ضعیف تھسر اتے ہووہ غلط ہے۔ کیونکہ ابتد اء میں انسان نطفہ پھر جماہواخون پھر لو تھڑے ہے پیدا ہوا تھا پھر آومیوں کی جواصل ہے لیمنی آوم وہ تو خاک ہی ہے بنائے گئے تھے۔ علاوہ بریں اللہ تعالیٰ نے جو خوبھورت خلقت پیدا کی وہ ضرور کسی ضعیف مادہ ہے بیائی۔ چنانچ الله تعالى نے آوى كو نطف سے بنايا اور مور كو گول انٹرے سے بنايا۔ اور سنرى كا كچھا ایک گندے سڑے دانہ سے نکالا۔ پس جا ہے کہ پیداکر نے والے کی قوت وقدرت پر نظر ہو اور مادہ کی کمز وری و متفرق ہونے پر نظر نہیں ہوئی جائے۔ قدرت پر نظر كرنے سے دوس سے شبه كا بھى جواب نكل آتا ہے۔ پھر الله تعالى نے بم كومتفرق ذرول کے جمع ہو جانے کا نمونہ و کھلا دیا۔ چنانچہ جب سونے کے ریزے بہت ی خاک میں متفرق ملے ہوتے ہیں توجب اس پر تھوڑا سایارہ ڈالا جادے توسب سونے کے ذرات جو متفرق تھے جمع ہوجاتے ہیں۔ پھر کھلا قدرت اللہ میں کیار دو ہو سکتا ہے۔ جس کے اثر بدون کی چیز کے خلقت موجود ہو جاتی ہے۔علاوہ ریں اگریہ فرض کریں کہ دوبارہ پداکرنے کی صورت میں اس خاک کے سوائے دوسر ی خاک سے جسم پداہوں ع تو بھی کچھ معترت نمیں ہے۔اس واسط کہ آدی تواس دوح کانام ہے اسبدن کانام منیں ہے۔ کیونکہ آدمی بدستور باقی رہتاہے اور جسم مجھی گل جاتا ہے اور مجھی موٹا ،و جاتا ہور مجین سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حالا نکہ وہی آدمی رہتا ہے اور سب سے عجیب ولیل جس بعث ثابت ہو تا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کے ہاتھوں ہے ا سے امور ثابت فرمائے جو دوبارہ زندگی ہے بہت ہونے ہوئے ہیں جیسے موکیٰ علیہ السلام كى لا مفى كوبدل كراژدها حيوان ماديا۔ اور بهاڑى كے جوف سے ناقه عظيم پيداكر ویااور عینی علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوبارہ زندگی حقیقت میں و کھلادی۔

مصنف نے کہاکہ ہم نے فلاسفہ کی تردید ہیں اس کی کافی تو شخ بیان کی ہے۔
بعض اقوام نے خالق سجانہ تعالیٰ کی قدرت مشاہدہ کی۔ پھر ان کو یہ دونوں
نہ کورہ شہمات عارض ہوئے توان کو دوبارہ زندگی میں تردہ ہو گیا۔ چنانچہ ان ہیں سے
ایک نے کہا ولئن رددت الی رہی لا حدن حیرا منھا منقلبا (الکمف پ نا آیت
ایک نے کہا ولئن رددت الی رہی لا حدن حیرا منھا منقلبا (الکمف پ نا آیت
لا س) یعنی بطور شک کے کہااگر میں اپنے رب کے یہاں اوٹایا گیا تواس سے بہتر مرجع
پاوک گا۔ عاص بن وائل نے کہا کہ لا وقین مالا و ولدا یعنی طعنہ سے کہا کہ دہاں بھی
میرے واسط مال واولاد عنایت ہوں کے یہان کا قول ہوجہ شک کے تھا۔ اور ابلیس نے
میرے واسط مال واولاد عنایت ہوں کے یہان کا قول ہوجہ شک کے تھا۔ اور ابلیس نے
میرے واسط مال واولاد عنایت ہوں کے یہان کا قول ہوجہ شک کے تھا۔ اور ابلیس نے
میرے واسط مال واولاد عنایت ہوں کے یہان کا قول ہوجہ شک کے تھا۔ اور ابلیس نے

ا چھے رہیں گے کیونکہ جس نے ہم کو دنیا ہیں یہ نعت مال دادلاد دی ہے وہ آخرت میں بھی ہم کو کرم رکھے گا۔ مصنف نے کہا کہ یہ چیزیں استدران وعذاب کے طور پر دی گئی ہوں۔ کیونکہ آدی بھی اپنے فرزند کو پر بیز کراتا ہے اور اپنے غلام کواس کی خواہشوں مطلق العنان کر دیتا ہے۔
میں مطلق العنان کر دیتا ہے۔

تناسخ (آواگون)والول پر تلبيس ابليس كابيان

مسنف نے کہا کہ ابلیس نے بعض اقوام پر تلمیس کی کہ وہ لوگ آوا گون کے قائل ہو گئے کہ تیکوں کی روحیں جب بدن سے تکلی ہیں تواجھے بدن ہیں داخل ہوتی ہیں پی ال وہ والت سے تیش کرتی ہیں۔ اور بد کاروں کی روحیں جب نکاتی ہیں توبرے اجسام میں داخل ہوتی ہیں تو ان پر مشقتیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ نہ ہب زمانہ فرعون و موئی علیہ السلام سے ظاہر ہوا ہے ابوالقائم السخی نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے یہ نہ ہب اس خیال سے اختیار کیا کہ جب انہوں نے ویکھا کہ چوں و در ندوں و جانوروں کو دکھ اس خیال سے اختیار کیا کہ جب انہوں نے ویکھا کہ چوں و در ندوں و جانوروں کو دکھ اس خیان کی وال کے وکھ سے غیروں کا اس خیال سے اور ان کی سمجھ میں یہ بات کسی طرح نہ آئی کہ ان کے وکھ سے غیروں کا اس جان کیا جاتے ہوں وائے انتی بات کے کہ یہ چرین مملوک ہیں توانہوں نے اپنے اکسی غیر معنی سے ہو سوائے انتی بات سے کہ کہ یہ چرین مملوک ہیں توانہوں نے اپنے زعم میں یہ سمجھ سمجھا کہ اس حالت سے کے کہ یہ چرین مملوک ہیں توانہوں نے اپنے زعم میں یہ سمجھ سمجھا کہ اس حالت سے کہا ان سے کہھ گناہ سرزہ ہوئے ہیں۔ جن کی یہ سرزا ہے۔

یکی بن بھر بن عمیر النہاوندی کہتے ہیں کہ بندو کہتے ہیں کہ طبیعتیں چار ہیں مادہ مرکبہ نفس مادہ اصغر ہے۔
مادہ مرکبہ نفس عقل الدہ مطلقہ۔ پس مادہ مرکبہ چھوٹار ب ہے۔ نفس مادہ اصغر ہے۔
عقل رب آکبر بروا ہے۔ وہی مادہ آکبر بھی ہے۔ نفوس جب دنیا چھوڑتے ہیں تو چھوٹے بیب اور صاف ہودہ اس کو اپنی طبیعت میں قبول کرتا ہے۔ پھر اس کو صاف کر کے مادہ اصغر کے یمال نکالتا ہے اور دہ نفس ہے۔ یمال تکالتا ہے اور دہ نفس ہے۔ یمال تکالتا ہے کیم اگر وہ نیکی میں پورا تھا تو عالم بسیط میں اس کو مادہ آگبر کے یمال بھیجتا ہے۔ پھر آگر وہ نیکی میں پورا تھا تو عالم بسیط میں اس کے یمال بھیر سے یاس بھیر کے یاس میں اس کو مادہ اس کو مادہ اس کو مادہ اس کو در باکبر کے پاس کیمیر کے یہاں کو رب کے پاس بھیر کے یہاں کو رب کے پاس بھیر کے پاس بھیر کے باس کو در باکبر کے پاس کو در باکبر کے پاس بھیر کو بات ہے تو وہ اس کو تورانہ ہے تا ہے۔ بھر مادہ کا اس کو در وبارہ اس عالم ہیں بیدا دیا ہے۔ تھی کہ ایساساگ کر دیتا ہے جس کو دیتا ہے جس کو تا ہے۔ اور دوبارہ اس عالم ہیں بیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور دوبارہ اس عالم ہیں بیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور دوبارہ اس عالم ہیں بیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور دوبارہ اس عالم ہیں بیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور دوبارہ اس عالم ہیں بیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور دوبارہ اس عالم ہیں بیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور دوبارہ اس عالم ہیں بیدا

ہوتا ہے۔ اور یکی حال اس کاہر موت کے وقت ہوتا ہے۔ جب وہ یہاں مرتا ہے۔ رہے
وہ لوگ جوبد کر دار ہیں اتوان کے نفوس جب مادہ اصغر کے پاس کیچے جاتے ہیں۔ اتوال کے
کر گھاس ہوجاتے ہیں۔ لیکن الی گھاس پات جس کو جانور کھاتے ہیں تواس کی روح کی
جانور کی صورت میں جاتی ہے بھر اس جانور کے مرنے پر کسی دوسرے جانور کے اندر
ہوجاتی ہے اس طرح ہمیشہ تنائج سے صور تون میں پھرتی رہتی ہے اور ہر ہزار ہرس کے
بعد انسانی صورت میں بھر جاتی ہے۔ پھر اگر اس نے انسانی صورت میں تیکی اختیار کی تو
بعد انسانی صورت میں بھر جاتی ہے۔ پھر اگر اس نے انسانی صورت میں تیکی اختیار کی تو

مصف نے کہا کہ دیکھوان گراہوں کے واسطے کس طرح ابلیس نے بید تلبیمات ترتیب وے کر ان پر ڈالی ہیں کہ بغیر کمی واکیل متند کے انہوں نے بیہ تلميسات قبول كرلين- حالانكيه عقلي و تعلى حب طبيرة كي دليلول سے بير فد مب باطل ب\_ او الحن على بن نظيف المحم في ميان كيابغداد من جار عياس فرقد المامي كاايك پیشواجس کو او بحرین الفلاس کتے تھے آیا کر تا تھااس نے ہم ہے بیان کیا کہ میں ایک محض کے یاس جایا کرتا تھا۔ جس کویس شیعہ جانتا تھا۔ ایک مدت کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نتائج کا قائل ہو گیا۔ چنانچہ ایک روز میں نے دیکھاکہ اس کے سامنے ایک ساہ ٹی میشی ہوداس کو پیار کر تااور اس پر ہاتھ چھیر تااور اس کاسر و آئکھیں سملاتا ہے۔اور ملی كى أنكمول مين أنو مر ع موع مي عيد علي عموماً بليول كى عادت الي حالت مين یو نمی جاری ہے۔ اور وہ مخص بہت روتا ہے۔ میں نے اس سے کماکہ آپ کیول روتے میں ؟اس نے کماکہ واہ کیا تھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس قدر میں اس پر ہاتھ چھر تا ہوں سے روتی ہے بیبلاشک میر کا مال ہے۔اور جھے دیکھ کر صرت سے روتی ہے اور اس ے اس طرح باتیں کرنے لگا جیے کوئی اپنے نزویک مجھدار سے باتیں کر تا ہے۔ بلی نے آہت آہت میاول میاول کرنا شروع کیا میں نے کماکہ تم جو کھ کتے ہو یہ مجھی ہے۔ کہنے لگا کہ بال میں نے کماکہ تم بھی اس کی یولی سیجھتے ہو کماکہ نمیں۔ میں نے کما ك بر قر ته ي قاع بوالوروه (يل) انسان ب

#### جهاری امت (مسلمه) پر عقائد اور

#### ديانات مين تلبيس البيس كابيان

مصنف کے کہاکہ البیس دو طریقول سے اس امت کے عقائد میں داخل ہوا (ایک)باپ وادوں کی تقلید (دوم) ایک بات میں خوض کرنا جس کی تهد نمیں مل عتی۔ یاغور کرنے والداس کی تہہ کو خبیں پہنچ سکتا ہے۔ پس ابلیس نے دوسری فتم کے لو گوں کو طرح طرح کے خلط سلط میں ڈال دیا۔ رہا طریق اول (باپ وادوں کی تقلید) تو البیس نے ان مقلدوں پر بیررچایا کہ ولیلیں بھی مشتبہ ہوتی ہیں اور راہ لواب مخفی ہو جاتی ہے تو تقلید کرلینا سلامت راہ ہے۔اس راہ تقلید میں بحر ت مخلوق مر اہ ہوئی۔اور محموماً ای سے لوگوں پر جابی آئی ہے شک یمود و نصاری نے اسے باب وادول کی اور اسے یادر یول کی اور یو یول کی تقلید کی اور اسلام سے پہلے زمانہ جابلیت والے بھی اس مشم کی تھلید میں بڑے ہوئے تھے۔واضح ہو کہ جس دلیل سے انبول نے تقلید کی تعریف ک۔اس سےاس کی ندمت تکلتی ہے کیونکہ جب ولیلیں مشتبہ ہیں اور راہ تواب مخفی ہے توضرور تقليد كو چھوڑ ويناچاہيے تاكه صلاات يين نه ير جادے۔اورب شك الله تعالى نے ان لوگول کی مذمت فرمائی ہے جو اپنے باپ دادول کی تقلید میں پڑے مجھے۔ بقولہ تَعَالَىٰ بل قالوا انا و جدنا ابائنا على امه وانا على اثارهم مقتدون الايه ـ (الزخرف به ۲۵ آیت ۲۳) یعنی کفار نے کما شیس بعد ہم نے اپنے باپ وادوں کو ایک طریقہ پر پایادر ہم ان ہی کے قدم کی اقتداء کرتے ہیں۔ پغیر علیہ نے کما کیا تم تقلید بی کے جاؤ کے اگرچہ میں اس سے بہتر ہدایت لایا ہوں جس پر تم نے اپناپ وادول کو پایا ہے بعنی کیا ایسی صورت میں بھی تم ان ہی گر امول کی پیروی کرو گے۔ والله لد تعالى انهم الفوا آبائهم ضالين الايه \_(السفت ي ٢٣ آيت ٢٩) يعني كافرول نے اسے بورگوں کو گر امایا تھا تو یہ بھی ان کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں۔مصنف نے کماکہ سیبات مجھ لینی جاہے کہ مقلد نے جسبارے میں تقلید کی اس میں اعتادیر نہیں ہو تا۔ اور تلقید کرنے میں عقل کی منفعت بھی ذائل کرنا لازم ہے۔ اس لئے کہ عقل تواس لئے پیدا کی گئی ہے کہ غورو تامل کرے۔اور جس شخص کوخدائے شمع دی ہو جس سے روشنی ہوتی ہے وہ اگر شمع کو جھادے اور اند جیرے میں مطلے تواس کی ب

حرکت فیجے ہے واضح ہو کہ اکثر اصحاب لما ایب کے ذہن میں جو محفق بھی ہو ی نشان کا متصور ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے کمااس کو بے موج سمجھے مانتے اور اس کی چیرو کی كرتے ہيں۔ اور كى عين كر ايى ہے۔ كيونك نگاه ور حقيقت بات ير جانى جا ہے۔ بات كينے والے ير نميں۔ چنانچہ حارث ائن حوط نے حضرت على سے كما تفاكد كيا آب ممان كرتے بيں كه جارا گمان بيرے كه طلحة و زير "باطل پر تھے۔ تو حفرت علی نے اس سے فرمایا کہ اے حارث جھے پر معاملہ مشتبہ ہے۔ حق کو پہچا نالو گول سے نہیں ہو تا ہے بلحہ حق کو پھیان لے تو حق والے لوگوں کو بھی پھیان جائے گالم ماحدین حنبل کما کرتے تھے کہ آدمی کی تنظی علم ہے یہ ہے کہ اپنے اعتقاد میں کسی شخص کی تقلید کر لے اور ای وجہ ے انحد نے (میراث) جد کے منتے میں او بحر الصدیق کا قول چھوڑ دیااور زیدین ثاب کا قول لے لیا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ عوام تو دلا کل نہیں جانتے ہیں تو کیونکر تقلید نہ کریں گے ؟ جواب یہ کد اعتقاد کی دلیل بالکل ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے وہر پیے فرقہ کی تروید میں اشارہ کیا ہے اور الی واضح دلیل کسی پر مخفی نہیں ہو علی جس کو عقل دی گئ ہے۔رہے مسائل فرعید تو یہ چونکہ بخر ت نئے نئے واقع ہوتے ہین اور عوام پر ان کا پہچا نناد شوار ہے اور و حو کا کھانا قریب ہے اس لئے ان مسائل میں عامی کو تقلید کرنا بہتر ہےاہے شخص کی تقلید کر لے کہ جس کو علم و نظر حاصل ہے۔ علاوہ بریں عامی کا اختیار اس كياته ميں ہے كہ چاہے كى شخص عالم كى تقليد كرے۔

جانا چاہے کہ دوسر اطریق قابل تفصیل ہے ہے کہ البیس نے جس طرح احمقوں کو قابد ش لاکر محض تقلید کے گرداب ش ڈیویااور جانوروں کی طرح ان کو ان کو ان کے متبوع کے پیچے ہائک لے گیا۔ تو غی ہوگوں کے بر خلاف جن ہوگوں ش اس نے متبوع کے پیچے ہائک لے گیا۔ تو غی ہوگوں کے بر خلاف جن ہوگوں ش اس نے کہ ہو ذہن کی تیزی و پیمی ان کو بھی جھٹا جس پر قابد پایا گر اہ کیا۔ چنانچ بھش کو اس نے مجھایا کہ محض تقلید پر جم جانا فیج ہے۔ اور ان کو ارشاد کیا کہ عقائد اسلام میں غور کر یں۔ پھراس نے ان میں سے ہرایک کو ایک نہ ایک طریقہ سے گر ابی میں ڈالا چنانچ بھش نے دیکھا کہ خلام ہر شریعت پر محسر نا عاجزی ہے۔ تو البیس ان لوگوں کو محنی کر یہ فلاسفہ کے فی اس کے گیااور بر ابر ان کے خیالت کو دوڑا تارہا۔ یماں تک کہ آخر یہ لوگ اسلام سے نکل گئے۔ فلاسفہ کے ردمیں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے بعض کے خیال میں لوگ اسلام سے نکل گئے۔ فلاسفہ کے ردمیں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے بعض کے خیال میں یہ رجایا کہ فقط ای پر اعتماد جماوے جو حواس کے اور اک میں آوے۔ ان گر ایموں سے بی چیائی ہے آگر کمیں کہ بال تو

جھوٹے جھڑالو ہول کے کیونکہ ہارے حواس نے تواس کو سیحے نہ جاناجو دہ اپنے حواس ے اور اک کر نامیان کرتے ہیں۔ کیونکہ حواس سے جو چیز پھیانی جاتی ہیں جس قدرلوگ يد حواس ركھتے ہيں كوئى اختلاف ميس كرتا ہے۔ اور اگر كيس كه ہم اس كو حواس کے علاوہ دوسری چیز ہے اور اک کیا تو خود انہوں نے اپنے قول کو توڑ دیا۔ بعض کوابلیس نے تقلیدے نفرت والگی۔ اور بیر جایا کہ علم کلام میں خوض کریں اور قلامفہ ك ادضاع ويكعيس-اوروه اس النائع من سجمتاب كديس عوام ك غول س نکل آیا۔ فرقد متکلمین کے حالات طرح طرح سے بجوے۔ اور اکٹروں کا انجام میہ ہوا کہ کلام سے ان کو دین حق میں ملکوک پیدا ہو گئے اور بعض نکل کر ملحد ہو گئے۔واضح رے کہ دین اسلام کے قدیم علماء نے جوعلم کلام سے سکوت کیا تو عاجزی کی وجہ سے نہیں قابلیحہ انہوں نے کمال عقل ہے دیکھ لیاکہ اس سے پیمار کو صحت نہیں ہوتی اور نہ پاے کی پاس بجھتی ہے۔ لذا خود اس سے بازرہے اور سب کو اس میں خوض كرنے سے منع كرويا\_لمام شافعي نے كماك أكر آدى سوائرك كے باقى بر كناه يس جتايا رے تواس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے اور کماکہ جب تو کمی مخص سے سے کہ دہ کتا ہے کہ اسم بین سمی ہے اغیر سمی ہے تو سمجھ لے کہ کلام والول میں ہے ہے اور اس کا کوئی دین تمیں ہے۔ اور اہل کلام کے حق میں نقل کیا کہ چھڑ یوں سے منظ جاویں۔اور ان کو محلّہ محلّہ اور قبیلہ قبیلہ میں پھرایا جاوے۔ اور بکارا جاوے کہ بیرایے مخض کی سزاہے۔ جس نے قرآن وحدیث چھوڑ کر علم کلام میں خوض شروع کیا۔امام احمد بن حتبل ؓ نے کہا کہ کلام والا مجھی فلاح شیں یادے گا۔ اور کلام جانے والے طحہ زندنق ہوتے ہیں۔

مصنف نے کہاکہ کیونکر علم الکلام کی فدمت نہ کی جائے تم دیکھتے ہوکہ اس
نے معتزلہ کی نومت یہاں تک پہنچائی کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو مجمل میں جانتا ہے۔ اور تفصیل ہے نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاعلم وقدرت و حیات سب پیدا ہوئی ہیں ایو محمہ نوبختی ہے جہم بن صفوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیز نہیں ہے۔ ایو علی الجائی اور ایو ہاشم اور ان کے تابعین معتزلہ نے کہا کہ معدوم ایک شے نہیں ہے قات و نفس وجو ہر میں اور مقیدی و سرخی و زردی عرض میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ قات کو ذات کو ذات معاوے یا عرض کو عرض بناوے یا جو ہر کے جو ہر بیادے بدد

تلميس البيس \_\_\_\_\_\_ ما المسلم \_\_\_\_\_\_ ما المسلم المسل

قاضی الو بعلی نے کتاب المقتبس سے نقل کی اکد مجھ سے علاف المعتز لی نے کہا کہ جنت والوں کی نعمت کا اور جہنم والوں کے عذاب کا آخر خاتمہ ہے۔ اللہ کا بدوصف نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو دفع کرنے پر قاور ہے۔ اور الی صورت میں اس کی جانب رغبت صحیح نہیں ہے اور نہ اس سے خوف کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اس صورت میں کسی محلائی یار ائی پر قدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی نفع یا ضرر پر قادر ہے۔ اس نے کہا کہ اہل جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے نہ کوئی کلمہ بول شمیں گے نہ جنبش کریں گے۔ جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے نہ کوئی کلمہ بول شمیں گے نہ جنبش کریں گے۔ نہ کسی پر قادر ہوں گے۔ اور نہ ان کارب ان میں سے کسی بات پر قادر ہوگا۔ اس لئے کہ سب حادث کی آخر انتما ضرور ہے کہ وہاں تک پہنچ کر ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پھھ

مصنف نے کماکہ ابوالقاسم عبداللہ بن احمد بن محمد اللخی نے كتاب المقالات میں لکھا ہے کہ ابو البذيل محمد بن بذيل علاف نے جو اہل بھر ہ ميں سے قوم عبدالھيس كا غلام تفا۔ اور فرقہ معتزلہ میں سے تفاراس نے تنابہ قول تکالا کہ اہل جنت کے حرکات قتم ہو جائیں گے تو آخر وہ ساکن ہو کر ہمیشہ کے لئے مت کی طرح سکوت میں پڑے ر ہیں گے اور اگر اس کی نمایت مقدر نہ ہو توبالفعل قدرت سے خارج ہو گی اور یہ نہیں ہو سکتا تو غیر متنابی پر قدرت بھی محال ہے اور سے مخص کماکر تا تھاکہ اللہ تعالیٰ کاعلم خود اللہ ہے اور اس کی قدرت خود اللہ ہے۔ایو ہاشم معتزلی نے کہاکہ جس مخض نے ہر محناہ ے توب کی لین اس نے ایک گھونٹ شراب بی تواس کی دجہ سے بیشہ کے لئے کا فرول کی طرح عذاب میں پڑارے گا۔ نظام معتزلی نے کماکہ اللہ تعالیٰ کو کی برائی پر کچھ قدرت سيس باورابليس كور ائى و بھلائى دونوں پر قدرت مے۔ بشام القوطى كمتا تفاكد الله كايه وصف نہيں ہو سكتاكہ بميشہ كے لئے عالم ہے۔ بعض معتزلہ نے كماكہ خداے جھوٹ سر زد ہونا جائز ہے۔ لیکن بیبات اس سے واقع نہیں ہوئی۔ فرقہ مجرہ نے کماکہ آدى كو كچھ قدرت نہيں ہے۔ بلحہ وہ جمادات كى طرح بے نداس كوكسي فعل ير قدرت عندافتار ع- فرقد مرجيه نے كماكد جس في اشهد ان محمدا عبده و رسوله زبان سے کما پھروہ سب قتم کے معاصی کر تار ہاتودہ ہر گز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ان لوگون نے مجھے احادیث سے انکار کیا جن میں مذکورے کہ اہل تو حید جنم سے لکالے جاویں گے۔امام این عقیل نے کماکہ ایمامعلوم ہوتا ہے کہ جس نے مرجیہ مذہب نکالا وہ کوئی زندیق تھااس لئے کہ عالم کی صلاحیت ای پر موقوف ہے کہ عذاب کی آیات سے

ڈریں اور نواب کے امیدوار ہوں اس جب مرجید نے دیکھاکہ صانع عزوجل ہے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ لوگ یہ س کر نفرت کرتے ہیں اور عقل کے بھی مخالف ہے توصانع عزوجل کے ثامت کرنے ہے جو فائدہ تھااس کو منادیا۔ اس یہ لوگ اسلام میں سب سے راگروہ ہے۔

مصنف نے کماکہ او عبداللہ بن کرام نے تقلید کی توسب غداجب میں سے ردی مذہب لیا۔ اور احادیث میں سب سے ضعیف احادیث لیں۔ اور خالق کی مشابہت جائزر تھی۔بعد ذات باری تعالیٰ میں حوادث کا طول جائزر کھا۔اور کماکہ اللہ تعالیٰ کوبیہ قدرت نمیں ہے کہ اجسام وجواہر کو دوبارہ پیدا کرے۔ بلحہ فقط ابتداء میں ان کو پیدا کر سكتاب-سالميه فرقد كا قول بى كە قيامت كے روز الله تعالى بر فرقد و برچيز كيلي اس کے معنی میں معجلی ہو گا چنانچہ آوی تواس کو آدی دیکھے گا۔اور جن اسکو جن دیکھے گا۔یہ لوگ کتے میں کہ اللہ تعالیٰ کا کھید ہے کہ اگر اسکو ظاہر کردے تو تدبیر مث جادے۔ مصنف کتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جواپیے فیج مذاہب کی طرف جاوے۔ متکلمین نے اپنے زعم میں سے مقرر کیا کہ ایمان ہی پورانہیں ہو تاجب تک اے ان کے مرتب کئے ہوئے قواعدے نہ جائے یہ لوگ بالکل غلطی پر میں۔اس لئے کہ رسول اللہ علیہ فی عاب کو ایمان کا حکم دیا۔اور مشکلمین کی ان حول كا تھم نہيں ديا۔ اور صحابة اى ير تھے جن كاورجد مطابق شماوت الله ورسول كے سب اولین و آخرین سے افصل ہے۔ اور کلام کی قدمت وارد ہوئی ہے۔ جیساک ہم اوپر اشارہ آخرير ارى كى اوربالكل الك موع \_ كيونك انهول فياس كي في في فاوكا نجام و كيدليا\_ چنانچہ ہم سے امن الاشعت نے بیان کیا کہ میں نے احمد من سنان سے سناوہ کہتے تھے کہ وليدين لبان الكرابيسي مير امامول تفا\_جباس كي موت كاوقت آيا تواس في اليج ميلول ے کماکہ کیاتم لوگ علم کلام میں جھ ہے بوھ کر کمی کوجائے ہوا نہول نے کما نہیں۔ تواس نے کماکہ کیاتم مجھے اپنے حق میں دروغ گوئی وغیرہ سے متم مجھتے ہو۔ انہوں نے کہاکہ شیں۔اس نے کہاکہ میں تم کوہ صیت کرتا ہوں تم میری وصیت قبول کرو گ\_انسول نے کماکہ بال- تو فرمایا کہ تم پر فرض ہے کہ اس طریقہ کو اختیار کروجس یر حدیث جانے والے علاء ہیں۔ کیونکہ میں نے حق اشیں کے ساتھ ویکھاایو المعالی جو نی (امام غزالی کے استاد) یہ کہتے تھے کہ افسوس میں نے اہل اسلام اور ان کے علوم کو

چھوڑا۔ اور یوے سندر میں جلا۔ اور وہال غوطہ مارا جمال جھے منع کیا جاتا تھا۔ یہ سب اس قصدے کیا تھاکہ حق تلاش کروں اور تھلیدے بھا گوں اور اب میں نے ہر چزے منہ چیم کر کلمہ حق کولیا۔ اور تم پر داجب ہے کہ اور حی عور اول کے یقین پر جم جاؤ۔ اور اگر حتی تعالیٰ نے اپنے اطف واحسان ہے مجھے سر فرازند کیا کہ میں یوڑھیوں کے دین پر م ول اور موت کے وقت کلمہ اخلاص پر میرا خاتمہ خیر ہو توجویی کے حق میں ہلاکت ب اور اپ شاگر دول سے فرماتے تھے کہ تم لوگ علم کلام میں مشغول نہ ہو کیو تک اگر میں یہ جاناکہ کام سے یمال تک نوب منجے گ۔ جمال تک پیچی تو میں بھی اس میں مشغول نہ ہوتا۔ میخ ابد الوفائن عقیل نے ایے بعض شاکردوں سے قرمایا کہ ہم قطعاً جانے ہیں کہ صحابہ" نے انقال کیااور یہ نہ جانا کہ جوہر کیا چیز ہے؟ اور عرض کیا چیز ہے۔ پھر اگر بچنے یہ منظور ہو کہ ان کی مثل ہوجائے تو وہی طریقہ افتیار کر۔اور اگر تیم ک رائے میں یہ سائے کہ مشکلمین کا طریقہ حضرت ابد بحر و عمر رضی اللہ عنما کے طریقے سے بہر ہے تو تیرے خیال تا قص میں بہت بریبات عافی این عقیل نے کما کہ میں نے خوب ویکھاکہ علم کام سے آخر متکلمین کے بعض لوگوں میں شکوک پیدا ہو گئے۔ اور بیٹر ت ان میں سے طحد ہو گئے۔ پھر انہوں نے متکلمین کے لا یعنی کلمات کے ذربید ہے الحاد کورواج وینا شروع کیا۔اصل اس کی سہ ہے کہ انہوں نے اس حدیر قناعت نہ کی جمال ان کو شریعت نے ٹھمرایا تھا۔ اور پوٹ کر حقائق کو اپنے حواس ہے طلب كرنے لگے۔ حال تكدان كى عقل ميں يہ قوت نميں ہے كد اللہ تعالى كے نزديك جو حکمت ہے اس کو دریافت کرلیں۔ کہ وہ حکمت فقط اللہ تعالیٰ بی کے واسطے منفر د ہے اور جو تقائق اموروہ جانتا ہے اس نے مخلوق کے لئے اس کے دریافت کا طریقہ پیدا میں کیا ہے۔ ان عقیل نے کماکہ ابتداء یں بہت مدت تک یس نے کلام یس مبالغہ كيار بجرالنے ياؤل اوث كركتاول كے فدجب ير اكيا اوريد جوكما كياكد بوڑ عى خور تول كا ویں بہت سالم ہے تواس لئے کہاکہ جب متعلمین اٹی نظر سے میں انتاوید قبل کو بہنچے تو انہوں نے تعلیلات و تاویلات میں ایس چیز نہ یائی جس کو عقل نکالتی ہے۔ اس شرع ے مراسم پر مھمر سے اور تعلیل کی تفتگو سے رے اور عقل نے یقین کرلیا کہ اس سے يرتر حكمت الهير ب توانمول نے كرون جكاوى ان كاميان يد ب قول نے نيكى كى توجابا كه فذكور مو تؤكى كين والے في كهاكه كيا نفع بينجان كاشوق شديد تيرےول ميں بيدا ہوا تھا۔ یا کوئی امر ویگر داعی ہواکہ تواحسان پھیلادے یہ معلوم ہے کہ شوق دواعی تو

وات کے عوارض میں اور الس کی خواہشات میں اور سے بات بھی عقل میں نسیس آتی تو الحجا ذات کے جس میں شوق الیمی چیز حاصل کرنے کا ساجادے جو اس کو حاصل نہ متی۔اورابای ذات کوائی چیز کی احتیاج ہے۔ پھر جب پیغرض حاصل ہو جادے تو اس كاشوق عقم جائے گااور خوابش ست بوجائے گی اور ایسے حاصل كرنے كو غنى سے میں۔ ذات باری تعالیٰ قدیم سے موصوف ہے کہ دہ غنی ہے اور مستقل بالذات ہے۔ اس کو کسی مزید کی بیاعارض کی کھے صابت میں ہے۔ پھر جب ہم اس کے انعام میں نظر کرتے ہیں تودیکھتے ہیں کہ یہاں فقیری اور دکھ اور ایذائے حیوانات بھری پڑی ہیں پس اگر عقل نے جاباکہ خلق پیراکرنے کی علت اس کا انعام بنادے تو تحقیق کی نگاہ نے آکر و یکھاکہ فاعل قادر ہے کہ بالکل صافی انعام دے جس سے بوجہ کر صافی امکان میں نہیں ہے۔اوروہ فاعل تطعی دلیل عقل سے علی سے یاک ہاور میں علی ایس چیز مھی کہ جس چیز کوحاصل کرتاہا اس سے منع کرے اور وہ عاجزی ہے یاک ہے کہ جو فسادو خرالی ان موجودات کو عارض ہوتی ہے اس کود فع نہ کر مکے تواب یہاں عقل عاجز ہوئی کہ مخلو قات کو پید اگرنے میں محض انعام کی علت شیں نکال علی ہے۔ پس عقل نے عاجز ہو کراس علت کو چھوڑ ااور اس برواجب ہواکہ گردن جھکاوے اور ان لو گول میں فسادات وجہ ہے داخل ہوا کہ انہوں نے فوائد کا پیدا کر نااور مفتر توں کا دور کر ناصر ف اس کی قدرت کے مقتضا پر کھااور اگراس کے ساتھ یہ بھی ملاتے کہ وہ یاک عزوجل محيم بي توان كے نفس كرون جھكاكراس كے لئے حكمت كاملہ شليم كرتے اور بغير اعتراض کے وسٹیاغ تفویض میں انچھی طرح زندگی مرکز کے۔

کی لوگول نے ظاہری آیات واحاد بٹ پر وقوف کیا اور ان کو اپنے ظاہری حوات کے مقتفی پر مجمول کیا۔ چنانچ یعن نے کھاکہ اللہ تعالی جسم ہے اور یہ ہشام بن الحکم و علی بن منصور و محمد بن الحکیل ویو نس بن عبدالر حمٰن کا مذہب ہے۔ بھر ان لوگول نے باہم اختلاف کیا بعض نے کھاکہ دہ جسم مانڈ ویگر اجسام کے ہے۔ اور بعض نے کھاکہ منمیں بعد ان اجسام کے مانڈ نہیں ہے۔ پھر اگر ان اجسام کے مثل نہیں ہے تو س قسم کی جسم ہے۔ اس میں انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ بعض نے کھاکہ وہ نور ہے اور بعض نے کہا کہ سفید چاندی کی مانڈ ہے بھی بشام بن الحکم کھاکر تا تھا اور کہتا کہ اللہ اپنی باشت ہے سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تک کر بحت الوی تک تک پہنچ کر ہر جی سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تک کر تحت الوی تک تک پہنچ کر ہر جینے سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تک کر تحت الوی تک تک پہنچ کر ہر جینے سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تک کر تحت الوی تک تک پہنچ کر ہر جینے سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تک کر تحت الوی تک تک پہنچ کر ہر جینے مصل ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے۔

اید می سال میں تغیبہ کے بارے میں پانچ اقوال نکائے۔ آخری قول جس براس نے بھین کر لیادہ یہ ہے کہ خداا پی باشت ہے سات بالشت ہے۔ کیونکہ ایک قوم نے کہا تھا کہ وہ گذافتہ عیانہ کی کے مشل ڈھلا ہوا ہے۔ اور فریق دیگر نے کہا تھا کہ وہ صاف بلور کے مائنڈ گول ہے جد حر ہے دیکھوا کیہ ہی صورت ہے۔ ہشام نے کہا کہ اس کی ذات محد دو ہے۔ یہاں تک کہ کہا کہ گوڑااس ہے بوا ہے اور کہا کہ اس کی ماہیت کود ہی جانتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ماہیت کہتے ہے ازم آتا ہے کہ اس کی ماہیت کود ہی جانتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ماہیت کوتے ہو تا ہے کہ ماہیت کہتے ہی ہواور اس کی کیفیت دیکیت بھی ہواور بسل کے قائل ہوں تو ان کی تو حید کا قول مناجاتا ہے۔ اور بیات ثابت ہو چکی کہ جب اس کے تو کی تو جید کا قول مناجاتا ہے۔ اور بیات ثابت ہو چکی کہ جد آکر نے کا مختاج ہو تا ہے کہ ممیز ہو جاوے اور حق سجانہ تعالیٰ جنس والا نہیں ہواور اس کے نظائر ہوں تو وہ فضل سے جد آکر نے کا مختاج ہو تا ہے کہ ممیز ہو جاوے اور حق سجانہ تعالیٰ جنس والا نہیں ہواور اس کے نظائر ہوں تو وہ فضل سے نہ اس کا مشل اور نہ اس کا وصف مزنا ہی بار ادہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بیہ معنی نہیں کہ وہ سے طرف بے انتا چلا گیا ہے بائے یہ مرادے کہ وہ جسم نہیں اور نہ جو ہر ہے جس کو انتنا کا اور ختی ہے کہ انگر تعالیٰ کے واسطے صورت واعضا ہیں۔ الور واؤد الور واؤد واؤد واؤد کو این کے کہ کہ کہا کہ مقائل کی مقائل کی سلمان و تعیم من حماد اور واؤد الور واؤد کے دوری ہی کئے تھے کہ انڈر تعالیٰ کے واسطے صورت واعضا ہیں۔

مسنف نے کہا کہ تم دیکھتے ہوکہ یہ لوگ کس طرح اس کے لئے قدیم ہونا عامت کرتے ہیں اور آدمیوں کے لئے نہیں ثابت کرتے۔ مرض و تلف وغیرہ جو آدمیوں کے لئے جائز ہے وہ اپنے خدا کے لئے کیوں نہیں جائزر کھتے۔ پھر ہرا ایک فخص جس نے جسم ہونے کا دعویٰ کیااس ہے کہا جادے کہ تونے کس دلیل ہے اجسام کا حادث ہونا ثابت کیا تواس کا انجام یہ ہوگا کہ آخریت ملے گا کہ جس معبود کواس نے جسم عامت کیا ہے وہ حادث ہے قدیم نہیں ہے۔

مجمد فرقد کے اقوال میں ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مُول کر چھو کتے ہیں تو ان سے کہاجاوے کہ پھر اس سے لازم آتا ہے کہ اس سے معافقہ بھی کیاجائے۔ مجمسہ نے کہاکہ وہ جسم ایک فضا ہے ( یعنی خالی جیسے آسان وز مین کے در میان نظر آتا ہے ) اور جسم ایک فضا ہے در میان آئی سمعان بن عمر ان کہنا تھا کہ اس کا معبود بالکل نور ہے۔ اور وہ ایک سر دکی صورت پر ہے اور وہ ایخ سب اعضاء کا مالک ہے سوانے چرے کے۔ اس محفی کو خالد بن عبداللہ نے قبل کردیا۔ مغیرہ بن سعد الحجلی کہنا تھا کہ اس کا معبود نور کا ایک معبود نور کا ایک مر دہے۔ جس کے سر پر نور کا تائے ہے اور اس کا عضاء ہیں اور

اس کے قلب سے حکمت اس طرح جوش مارتی ہے جیسے چشمہ سے پانی ابتا ہے۔ اور اس کا بھی اعضاء کی صورت الی ہے جیسے الف بے کے حرف ہیں۔ یہ مختف اس بات کا بھی قائل ہے کہ محمد بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن امام ہیں۔ ذرار وہن اعین کوفی کہا کرتا تھا کہ ازل میں باری تعالیٰ کو علم وقدرت وحیات کی صفتیں نہ تھیں۔ بھر اس نے اپنے لئے میں صفتیں پیدا کر لیس۔ واؤد الحواری نے کہا کہ وہ جسم ہے 'اس میں گوشت وخون ہے اور باقی ٹھوس اس کے جوارح واعضا ہیں اور منہ سے سینہ تک جوف وار (خول) ہے اور باقی ٹھوس

منخلہ ان لوگوں کے جو حواس پر تھمر گئے پچھ لوگ ہیں جن کابیہ قول ہے کہ الله تعالیٰ عرش پربذات خود اس سے ملا ہوابیٹھا ہے۔ پھر جب وہال سے اثر تا ہے تو عرش کو چھوڑ کر اتر آتا ہے اور متحرک ہوتا ہے۔ان لوگوں نے اس کی ذات کو ایک محدود متناہی قرار دیا۔اور سے لازم کیا کہ وہ ناپ میں آسکتا ہے اور اس کی مقدار محد دو ہے۔ ان کی ولیل میرے که رسول الله علی فی فرمایا که الله تعالی آسان و نیا کی طرف زول فرماتا ہے۔ان لوگوں نے کما کہ اڑنا ای کے حق میں کتے ہیں جو اوپر پڑھا ہو۔اور انہوں نے اڑنے کو محسوس چزیرر کھاجس سے اجسام کاوصف میان کیا جاتا ہے۔ یہ قوم معبدوہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو محسوس کے موافق قرار دیتے ہیں۔ ہم نے ان کا ا كثر كلام التي كتاب منهاج الوصول الى علم الاصول مين ذكر كياب بعطي مشه البيخ خيال من قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح جماتے میں جیسے اشخاص کو دیکھتے میں کہ سامنے ہوا۔ لہذا یہ تصور باند ہتے ہیں کہ ایک مخص سامنے نظر آوے گا۔ جس کا حسن ب حسول سے بوھا ہوا ہو گالبذاتم ویکھوکہ سے مخف اس کے شوق میں مھنڈی سائسیں بھر تاہے اور دیدار کو تصور میں لاتا ہے توزیادہ جوش میں آتا ہے اور تجاب دور مو نے کو تصور کر تاہے اور ایادہ قاتی تک نومت میٹیجی ہے۔ اور دیدار کویاد کر تاہے تواس پر تحثی طاری ہو جاتی ہے اوروہ سنتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معد وَمومن کو اب قريب بلائے گا۔ بس بي س كر خيالى نزد كى۔ تو تصور ميں لا تا ہے۔ جيسے ہم جنس آدی ہے ہوتی ہے۔اس کی پیر سب جمالت اس لئے ظاہر ہوئی کہ دہ اللہ تعالیٰ سے جاال ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چرہ ہے اور ساس کی صفت ذات سے زائد صفت ب-اور دلیل میر لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویبفی وجه ربك الخ میراس کے واسط ہاتھ اور انگلیاں بھی عامت کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں رسول اللہ علیہ نے

تامين المين \_\_\_\_\_\_ (146)

فرمایاکہ یضع السموت علی اصبع لیخی وہ آ اول کو ایک انگلی پر کھے گااور کتے ہیں جن کاذکر اس کے واسطے قدم بھی ہاور اس طرح اور چزیں بھی المت کرتے ہیں جن کاذکر صدی ہوں ہیں وار دہوا ہے لیخی ان سب کو اپنے خیالی محسوس پر محمول کرتے ہیں ہیہ سب انہوں نے جو اس کے فہم سے نکالا ہے۔ معجے وصواب طریقہ یہ تفاکہ وہ آیات کو اور اصادیث کو پڑھتے اور ان کی تفیر نہ کرتے نہ ان ہیں اپنے حواس سے کچھ کلام کرتے۔ آخر ان لوگوں کو کس نے منع کیا کہ یہ معنی لیتے کہ وجہ سے مراوزات باری تعالیٰ ہے نہ یہ کہ وہ صفت زا کد ہے اور اس بیاد پر اہل شخیق نے آیت کی تفیر بیان فرمائی ہے چنانچ وجہ ربك کے یہ معنی کے کہ یبقی ربك لیمنی فقط تیر سے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اور قولہ تعالیٰ یریدون و جہہ (الانعام پ سے آیت ۲۵) یعنی یریدونه لیمنی اس کو چیز مواد قالی یہ یدون کے ول سے یہ مراد علی چو کہ کی چیز کی پلے و ہے والی ہے اور جو چیز دو انگیوں کے ول سے یہ مراد انگلیوں والا جس طرح چاہے تضرف کر تا ہے اس لئے یہ لفظ ذکر کیانہ ہے کہ یہ صفت انگلیوں والا جس طرح چاہے تضرف کرتا ہے اس لئے یہ لفظ ذکر کیانہ ہے کہ یہ صفت ذاکہ ہے۔

مصنف ؒ نے کہا کہ میرے علم میں اس تغییر سے بھی سکوت کرنا چاہیے۔ اگرچہ سے ہو سکتاہے کہ میں تغییر مراد ہواور سے جائز نہیں ہے کہ وہاںا کی ذات ہو جس کے اجزاء دو ککڑے ہو بکتے ہیں۔

ظاہر یہ کہ سب سے جمیب حالات یس سے یہ کہ سالیہ فرقہ نے کہاکہ جبر میں مردہ کھاتا پیتااور نکاح کرتا ہے اس کاباعث یہ ہوا کہ ان او گول نے سنا کہ نیک سخت میت کے واسطے وہال نعمت ہے اور عمدہ عیش ہے۔ اور ان کو عیش سوائے اس کے ظاہر نہ ہوا تو یہ اعتاد بھایا۔ اور اگریہ لوگ فقط ای قدر پر اکتفاکر تے جو حدیث میں وارو ہے کہ مومنوں کی روحیں پر ندوں کے پوٹوں میں رکھی جاتی ہیں۔ اور جنت کے در ختوں سے کھاتی ہیں تو اس فراب اعتقاد سے کی جاتے۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ میں جم کو بھی ملالیا۔ ائن عقیل نے کہا کہ یہ مذہب وہ مرض ہے جو خیالات جا جلیت کے مشابہ ہے جس کو جا ہیت والے ہام و صدا کے بارے میں کھاکرتے تھے ، ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کے طور پر مدارات کرنی چاہیے جس سے جا ہیت کے خیالات کو سمجھ کر راہ حق کی طرف آ جاویں۔ اور ان سے ضد باندھ کر مخالفت نہ کی جائے کیونکہ اس طریقہ سے یہ لوگ بھو جاویں گے۔ البیس نے ان لوگوں پر تعلیم اس خیالات کو نکہ اس طریقہ سے یہ لوگ بھو جاویں گے۔ البیس نے ان لوگوں پر تعلیم اس جائے کیونکہ اس طریقہ سے یہ لوگ بھو جاویں گے۔ البیس نے ان لوگوں پر تعلیم اس جائے کیونکہ اس طریقہ سے یہ لوگ بھو جاویں گے۔ البیس نے ان لوگوں پر تعلیم اس

لئے ڈالی کہ انہوں نے ایسے ولائل سے بحث چھوڑ دی جو شرع وعقل سے منطبق ہیں۔ چنانچہ جب میت کے لئے نعمت بیش یا عذاب وار دیمواہے تو معلوم ہو گیا کہ قبریا جسم کی طرف نسبت کر کے میان فقلاس لئے ہے کہ میت کی پھچان ہو جائے گویا یہ فرمایا کہ ہس ہے قبر میں دفن ہونے والااور وہ روح جو اس جسم میں تھی وہ جنت کی نعتوں سے بیش میں ہے یا آگ کے عذاب سے تکلیف میں ہے۔

فصل: مصنف نے کہاکہ اگر سوال کیاجادے کہ تم نے اعتقادات کے بارے میں تقلید کرنے والوں پر بھی عیب لگایا اوربے جاخوض کرنے والے متعلمین پر بھی عیب لگایاب ہتلاؤوہ طریقتہ کیاہے جس پر ابلیس کی تلمیس سے بچاجادے۔جواب پیر وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ عظام اور آپ عظام کے محال اور ال کے تابعین بالاحمان تھے۔ بیٹی یہ ایمان لاوے کہ حق سجانہ تعالی مرحق ہے۔ اور اس کی وہ سب صفات برحق میں جر آیات واحادیث میں وار دجو عیں بدون اس کے کہ ہم ان صفات کے معانی بگاڑ تھی۔ یابے جاعث کر کے ایسی تغییر وعلم کادعویٰ کریں جو قوت بھریب سے باہر ہے اور بید کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ حضرت علیٰ نے فرمایا کہ واللہ میں نے کی مخلوق کوا ہے اور معاویہ کے در میان حکم نہیں ٹھھر ایابات میں نے تو قرآن کو حکم تھسرایا ہے (وہ مخلوق نہیں ہے)اور بیا نیان لاوے کہ اسکے باوجود قر آن ہمارے عنے من آتا إبدليل قولد تعالى حتى يسمع كلام الله (التوب باآيت ٢) يعنى اگر کوئی مشرک پناہ ما تکے تواس کو پناہ وے یمال تک کہ وہ کلام اللہ سے سے الح اور بیہ کہ کلام اللہ مصاحف میں سے ہے بدلیل قولہ تعالی فی رق منشور (الطّور پے ۲ آیت سم) اور میر که مضمون آیات اوا شیس جو سکتا۔ (بینی بے مثل ہے) اور اس کی تغییر میں اپنی رائے ہے کام نہیں ہو سکتا۔ امام احدین حنیل اس امرے منع کیا کرتے تھے ك كوئى كے ك قرآن كے ساتھ مير او لنا مخلوق بياغير مخلوق ب تاك ملف صالحين ک چردی سے خارج ہو کر بدعت میں نہ پڑجائے اور اب توالیے لوگوں پر تعجب ہے جو اس امام کی ویروی کاد عویٰ کرتے ہیں اور پھر ایسے مسائل بدعتیہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ عمر دين وينار بروايت ب كديس نواصحاب رسول الشرعي كوياياجو فرمات تھے ك جوكوئى كے كه قرآن محلوق بوه كافر بام مالك عن انس في كماك جوكوئى قرآن کو مخلوق کے اس سے توبہ کرائی جائے۔ اگر توبہ کرے تو بہتر ورنہ وہ قتل کیا جادے۔ جعفر بن ہر قان نے کہاکہ عمر بن عبد العزیز ے کسی نے بدعتوں کو یو چھا تو فرمایا کہ تجھ

يرواجب بك اس طرح عقيده يرجم جا- جيسے كتب يس الرك اور ديمات يس اعراب ہوتے ہیں۔اور ان دوٹول کے سواسب سے عافل ہوجا۔ عمر بن عبدالعزیر اے روایت ہے کہ جب تم کمی گروہ کو دیکھو کہ علانیہ عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص طور بروین میں خفیہ مشورے کرتے ہیں تو جان او کہ ہے گروہ کی صلالت کی جیاد قائم کرنے کی فکریس ے۔سفیان اوری نے کماکہ مجھے حضرت عرائے سردوایت میٹی ہے کہ انہول نے ا ہے بعض عالموں کو لکھا کہ میں تجھے وصیت کر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھ اور سنت ر سول الله علية كي اتباع كروه يد عتيس چھوڑے رہا جوبعد كويد عتيوں نے تكالى ميں جن کی محت سے ان کی کفایت کی گئی تھی۔ اور تو جان رکھ کہ جس کی کو علم سنن سے واقفیت ہے وہ خوب جانا ہے کہ طریقہ سنت سے مخالفت اس میں کرید کرنے میں کیسی کیسی غلطی اور لفزشیں ہیں۔ چنانچہ ا گلے بزرگوں نے باوجود علم معرفت کے توقف کیا۔ اور باوجود یر کنے والی نگاہ کے رک گئے۔ دوسری روایت میں عمر (سن عبد العزيز) نے كماكه سلف سابقين ان امور كے ظاہر كرنے ميں زيادہ قدرت ركھتے تھے جس نے کوئی ید عت نکالی ہے وہی شخص ہو گا جس نے ان کی راہ چھوڑ کر دوسر ی راہ اختیار کی اور خودان کی راہ سے بے رغبت ہو گیا۔ کھ لوگول نے ان کے طریقہ سے کو تاہی کی تواسے اور ظلم کیا۔ اور کچے لوگوں نے ان کی حدے زیادہ بڑھ جانے میں غلو کیا (توب محراہ ہوئے) سفیان الثوری نے کہاکہ تمام لوگون پر لازم ہے کہ اس عقیدہ ویقین پر ر موجس یر کاشتکار اور گھرول کی عور تیں اور کھتے کے لڑے رہے تھ کہ ایمان کا قرار كرتة اور عمل كئة جات بي-

مصنف کتا ہے کہ اگر کوئی کے کہ بیہ تو کم عقل و عابز کا کام ہے اور مردول کا مقام نہیں ہے۔ جواب ہم نے پہلے ہی لکھ دیااور کہہ دیا کہ عمل پر محمر جاناضروری ہے اس لئے کہ جن متظمین نے سمندرول میں غوطہ ماراوہ ہر گزالیں چیز تک پہنچ سکے جس سے پیاسے کی بیاس بچھ جاوے اسی لئے انہول نے سب کو نفیحت کی کہ کنارے پر محمرے رہر۔ چنانچہ ہم نے ان کے اقوال ذکر کرد نے ہیں۔

## خوارج پر تلبیس ابلیس کابیان

صنف کتا ہے کہ خوارج میں سب سے اول اور سب سے بدتر محض کا نام دوالتی یصرہ تفار ابو معید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے

مین سے کمائے ہوئے چڑے کے تھلے میں کافی سونا جھیجا۔ یہ سونا خاک میں مخلوط تھا۔ اے صاف نہیں کیا گیا تھا۔اس کو آنخضرت علی نے زیدالحیل ا قرع بن حابس عین بن حصن اور علقمه بن علا شايعام بن الطفيل جار آو ميول مين تقييم كيا عماره راوي كوشك ہے کہ علقمہ بن علایہ کانام لیا تھایاعامر بن الطفیل کان وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ عنهم اور انسار وغیرہ کو کچھ آزروگی ہوئی تو آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے امین نسیں سمجھے حال نکہ میں آسان والے کاامین ہوں۔ مجھے ہر میحوشام آسان سے خر مینچی ے۔ پھر آپ کے پاس ایک فخص آیا جس کی آسمیس اندر مھسی ہوئی میثانی ابھری ہوئی گالوں کا گوشت چڑھا ہوا تھا'واڑھی کے بال بہت گھنے تھے' پیڈلیوں پر او چی ازار (لنكى)باند مع اورسر كھٹائے (منڈائے ہوئے) تھا۔اس نے آكر كماكہ يار مول الله خدا ے ڈرو(انصاف کرو) آنخضرت علیہ نے اس کی طرف سر اٹھاکر فرملیاکہ کیامیں خدا تعالی سے تقوی کرنے میں سب سے بوھ کر لائق نہیں ہوں پھر وہ فض پیٹے پھیر کر جانے لگا تو خالد بن الولیدر صنی اللہ عند نے کہا کہ یار سول اللہ کیا میں اس کی گرون نہ مار دول\_آ تخضرت عظی نے فرمایا کہ شایدوہ نماز پر حتاجو تو خالدر منی اللہ عند نے عرض كياكه ياحفرت علي بعن نمازى اليے ہوتے بيں كه وہ منہ عدد كتے بيں جو ان كے ول میں نسیں ہو تا تو آنخضرت علیہ نے فر ملاکہ پھر مجھے توبہ علم نسیں دیا گیاکہ لوگوں ك دل چركرد كيمول اورندان كے پيد محاروں - جر آنخضرت علي ياس مخض ک طرف تگاہ کی اور وہ پیٹے مجیرے جار اِتحا تو فرمایا کہ تم آگاہ رہو کہ اس کے جتے ہے ا کی قوم فکلے گی جو قران پڑھیں گےوہ ان کے علق سے نیچے تمیں ازے گا۔اور دین ے اپے نکل جادیں کے جیسے نشانہ سے تیر نکل جاتا ہے مصنف نے کمایہ مخص جس نے اس طرح بے ادفی سے کلام کیا تھااس کا نام ذوالخویصر و تھی تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے آگر کما کہ عدل کرو تو آنخضرت علی نے فرملیا کہ ارے تیرار اہواگریں بھی عدل نہ کروں تو کون فخض عدل کرے گا۔مصنف نے کما کہ دین اسلام میں یہ سب سے پہلا خارجی تھا۔ اس محمنت پر آفت یہ پڑی کہ وہ اپنے نفس کی رائے پر نازال ہوا۔ اگر وہ در اصبر کرتا تو جان لیتا کہ رسول اللہ عظی کی رائے سے بہر سمی کی رائے شیں ہو سکتی ہے۔ ای خارجی مخص کے تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے حفرت امير المومنين على رضى الشعند سے جنگ كى تقى-

اس كا قصديد بي كرجب حضرت على اور معاديد رضى الله عنهما كے ور ميان

لڑائی بہت مدت تک قائم رہی تومعاویہ رضی اللہ عند کے اصحاب نے مصاحف بلعد کئے اور اصحاب علی رضی اللہ عنہ کود عوت وی کہ جو کچھ مصاحف مجید میں ہے اس پر ہم اور تم راضی ہوجادیں کہا کہ ایک شخص تم اپنے لوگوں میں سے جھیجو اور ایک شخص ہم اپنی طرف سے میجیں اور ان سے عمد لے لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کریں۔ سب لوگوں نے کہاکہ ہم اس پرراضی ہیں۔ چنانچہ اہل شام نے عمر وین العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور او حر ائل عراق نے حضرت علی رضی الله عندے کما کہ آپ او مودیب اشعری رضی الله عند کو بھیجئے۔ حضرت علی رضی الله عند نے فرمای اکد میری رائے مہیں ہے کہ ابد موکی کو بھیجو جو ساد دول ہیں۔ بیدائن عباس رضی اللہ عنها موجود ہے ان کو کیوں نہ جمیجوں لوگوں نے کہاکہ ان کو ہم نہیں جا۔ جے۔ کیونکہ یہ تو آپ کی ذات کے مانندآپ کے قرابتی ہیں۔ آخر آپ نے او موی اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیا۔ اور عکم فیصلہ میں رسضان تک تاخیر ہوئی۔ پس عردہ من اذبینہ نے کماکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے محم مي لوگول كوحاكم ماتے مواللہ تعالى تو فرماتا ہے ان الحكم الالله محكم فيس ب مواے اللہ تعالیٰ کے اص (اور یہ شخصک مع اینے تابعین کے جماعت سے خارج ہو گیا) جب حفرت على رضى الله عنه مقام صفين سے واپس ہو كر كوفد ميں واخل ہوئے تو خوارج آپ کے ساتھ کوفہ میں داخل نہ ہوئے۔ بلحد انہوں نے موضع حروراء کوفہ ك قريب مقام مين اينا جھا جمايا۔ حتى كد دہال بارہ برار خوارج جمع ہو گئے اور كہنے كلے ك لا حكم الاللهاوريى خوارج ك ظاهر مونى كى ابتداء ب\_خوارج ك الشكريس ان کے مناوی نے آواز وی کہ جنگ کے موقع پر جب بن ربھی تھی سر وار ہے اور نماز پڑھانے میں عبداللہ بن الکواء یشیری سروار ہے۔واضح ہوکہ خارجی اوگ بہت عبادت کیا کرتے تھے مگران کی حماقت کا بیراعتقاد تھا کہ وہ لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عيده كرعالم بي اوران كالخت ملك مرض تفا

انن عباس رضى الله عنمائے روایت کیا کہ جب خوارج الگ ہوئے توالیہ اصاطہ میں جمع ہوئے اور وہ یہاں تچے ہزار تھے۔ سب نے انقاق کیا کہ حضرت امیر الموشین علی بن ابی طالب رضی اللہ عند پر خروج کریں لوگ ایک ایک دودویر ایر آئے اور خبر دیتے کہ اے امیر الموشین یہ گروہ آپ پر خروج کرئے والا ہے۔ تو حضرت امیر الموشین رضی اللہ عند فرماتے کہ ان کو چھوڑو میں ان سے قال نہیں کر تاجب تک وہ جھے سے قال نہیں کر تاجب تک وہ جھے سے قال نہیں کر تاجب تک وہ

روز نماز ظہرے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہااے امیر المو منین ذرا ظهر کی نماز میں ٹھنڈے وقت تک تاخیر کیجئے گا۔ میر ااراہ ہے کہ اس گروہ خوارج میں جا کران سے گفتگو کروں۔ آپ مجھ پر کچھ خوف نہ کیجئے۔اور میں ایک فخص نیک خلق منسار تھا۔ کسی کو ایذا نہیں ویتا تھا۔ آپ نے جھے اجازت دی تو میں نے بہتر میش قیت طد پادرروانہ ہو کران فار جوں کے یمال پنجادو پر کاوقت تا میں نےوہال ایس قوم کود یکھا جن سے بوھ کر عبادت میں کوشش کرنے والی قوم میں نے نہ ویکھی تھی ان کی پیٹانیوں پر مجدے کی کثرت سے زخم پڑ گئے تھے ان کے ہاتھ گویاونٹ کے وست تھے۔ (جوزمین پر مکینے سے غبار آلود ہو جاتے ہیں)ان کے بدن پر حقیر مفضی تحیں۔ان کی ازاریں مخنوں سے بہت او فچی تھیں۔اور را توں کو عبادت میں جاگنے سے ان کے چرے خشکہ مورے تھے میں نے ان کو سلام کی اتوانموں نے کماکہ مرحبااے الن عباس آب اس وفت كس غرض سے تشريف لائے ہيں۔ ميس نے كماكه ميس تمهارے پاس مهاجرین وانصار کے پاس سے آیا ہوں۔ اور رسول اللہ علی کے والماد کے یاس سے آیا ہوں۔ انہیں لو گول پر قران نازل ہواہے اور بیلوگ قر آن کے معنی تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ میری گفتگو س کران میں سے ایک قوم نے کماکہ (یہ مخص قریش میں سے ہاور) تم قریش سے مناظرہ مت کرو۔ کیو تکد اللہ تعالیٰ نے قریش کے حق میں فرمایا ہے کہ بل هم قوم حصمون لین بدلوگ جھڑالو (جمت باز) قوم میں۔ پھر ان میں سے دو تین آدمیوں نے کماکہ نہیں بلحہ ہم ان سے مباحثہ کریں گے۔ تب میں نے کہاتم لوگ وہ الزامات بیان کروجو تم نے رسول اللہ علیہ کے واماد پر اور مهاجرین و انصار پر لگائے ہیں حالا تکہ اننی لوگوں پر قر آن نازل ہوا ہے اور ان میں سے کوئی بھی تم میں شامل نہیں ہے اور وہ لوگ قرآن کے معانی و مطلب تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ خوارج نے کماکہ وہ تین باتیں ہیں۔ میں نے کماکہ اچھاان کومیان کرو کھنے لگے کہ ایک یہ ہے کہ علی رضی اللہ عند نے خدا کے معاملہ میں لوگوں کو ٹالٹی (فیصلہ کرنیوالا) پہایا۔ حالاتكم الله تعالى قرماتا بان الحكم الالله يعنى حكم كى كانسيس سوائ الله تعالى ك تواس قول اللي كے بعد آوى كو تھم ے كيا تعلق رہا۔ ميں نے كماك يہ تواك موااور كيا ہے۔ کہنے گئے کہ دوسر ااعتراض بیہ ہے کہ علی رضی اللہ عند نے لوگوں سے قتل کیا مگر نه مخالفوں کو لونڈی غلام ہمایالورندان کا مال لے کر غنیمت جمادی ٹھیر ایا تو ہم ہو چھتے ہیں ك جن سے قبال كيا أكروه مو منين تھے تو ہم كوان سے لڑنا حلال شيس اور ندان كولونڈى

غلام ہنانا حلال ہے۔ تیسر ااعتراض سے ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ثالثی فیصلہ کا عمد نامہ لكھواتے وقت امير المومنين كالقب اپنے نام ہے مناديا۔ پس وہ اگر امير المومنين شيں میں توامیر الکافرین ہوئے بینی کافروں کے سر دار ہیں میں نے پوچھا کیا کھ اس کے سوا بھی کوئی اعتراص باقی ہے۔خوارج نے کہا کہ اس میں (اعتراضات) کافی ہیں۔ میں نے كماكه بسلاقول تمهارايدكه امرالني مي على رضى الله عند في لوكون كو حكم ماياب معلااكر میں تم پر کتاب اللی ہے الی آیات تلاوت کروں جن سے تمهار اقول ٹوٹ جائے تو کیا تم این قول سے توبہ کر او گے۔ کمنے لگے کہ بال میں نے کماکہ اللہ تعالی نے ایک خر کوش کے معاملہ میں جس کی قیت چوتھائی در ہم ہوتی ہے۔دومر دول کے علم پر اس كافيملدران كرويداورش في آيت يرصى لا تفتلوا الصيدو انتم حرم الايه (المائده پ ع آیت ۹۵) یعن احرام کی حالت على شكار كے قتل سے ممانعت فرمائی۔ اوراگر کئی نے جرم کیا مثلا ایک خر گوش مارا تو فرملیا کہ تم میں ووعاول مرواس موقع پر جمال جانور ماراے اس کی قیت کا فیملہ کریں۔ اور اللہ تعالی نے عورت اور اس کے شوہر کے معاملہ میں فرمایا وان حضتم شقاق بینهما الایه (الشاء ب ٥ آیت ٣٥) یعنی مرد کی برادری سے ایک مرد اور عورت کی برادری سے ایک مرد مجمح وه دونول ان کے معاملہ میں تھم کریں۔اب میں تم لوگوں کو اللہ کی قتم و لاتا ہوں کہ بھلام دوں کا تھم لگانا پی در میانی اصلاح حال میں اور خون ریزی رو کئے میں افصل ہے۔ یا یہ کہ ایک خر گوش میں اور ایک عورت کے معاملہ میں افضل ہے۔ خوارج نے کما کہ بال پیشک اصلاح ذاتی میں افضل ہے۔ (کداس سے بوی خوزیزی کاسدباب ہوا) میں نے کماکہ اجھامیں تمہارے اس اعتراض کے جواب سے باہر ہوا ( بعنی تم کو جواب مل کیا) کہنے کے کہ بال میں نے کہاکہ رہا تمہار ادوسر اقول کہ علی رضی اللہ عند نے قبال کیااور قیدی وفنيمت حاصل نه كي- تومين تم سے يو چھنا جول كه كيا تم اچي مال ام المومنين عائشه رضى الله عنها كوائي مملوكه لوندى ماؤك ؟ والله أكرتم كموكه وه مارى نسي بي توثم اسلامے خارج ہوئے۔ اور والله اگر تم یہ کموکہ ہم کو مملوکہ بناویں کے باان سے بھی وہ بات حلال کریں گے جو دیگر مور توں سے حلال ہو اکرتی ہے توواللہ تم اسلام سے خارج ہو گئے تم دو گر ابیوں کے ﷺ میں گھرے ہو۔ اور اللہ تعالی فرماتا ہے النبی اولی بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم ليتي مومنول كے حق ميں يغيران كي جان ے زیادہ پیار الورت حقد ارہے اور اس کی از داج مطسر ات ان کی مائیں ہیں۔ پھر اب اگر

تم كوكه جارى مال نسين بي توتم اسلام سے خارج ہو۔ اب بتلاؤكه يس تهمارے اس اعتراض کے جواب سے بھی باہر ہواکہ نہیں کنے لگے کہ جی بال میں نے کماکہ رہا یہ تمهاراية تيسرا قول كه على رضي الله عند نے امير المومنين كا نفظ اپنے نام سے مناويا تو میں تمہارے یا س ایسے عادل گواہ لا تا ہول جن کو تم مانتے ہو کہ جب حدید بیر میں رسول الله علي في مشركول كے ساتھ صلح تھر ائى تؤ مشركول كے سر دار ابو سفيان معر بن حرب وسهيل بن عمر ووغيره كے ساتھ عهد نامه لکھوایا در علی رضی الله عندے فرمایا كه كلصوهذا ماصالح عليه محمد رسول الله يعني بيروه صلح نامه ہے جو محمد رسول الله اور الخ تو مشر کوں نے کہا کہ واللہ یہ ہم نہیں جانے کہ تم رسول اللہ ہو۔ اور اگر ہم بھی جانے کہ تم رسول الله مو تو ہم تم سے قال نہ کرتے تو آنخضرت علاقے نے فرمایا کہ اللی تو جات ہے کہ میں رسول اللہ ہول پھر فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عند اس کو مثاد واور اس کو بوں لکھو کہ بیروہ صلح نامہ ہے۔جو محمد انن عبد اللہ اور اہل مکہ نے لکھا الح اب تم دیکھوکہ واللہ رسول الله علي على رضى الله عنه ع بهر بين اور رسول الله كالقظ اسينام ع محوكرا دیا۔ حالا تکہ اس سے دور سول اللہ ہونے سے خارج نہیں ہو گئے اس عباس میان کرتے محے (اس مكاملہ كے نتيجہ من ) خوارج من سے دو ہزار آدى توبدكر كے واپس آئے اور باتی این گر ای پر مقتول ہوئے۔

جندب الازدى رضى الله عند نے كماكہ جب ہم نے حضرت على رضى الله
عند كے ساتھ خوارج پر پڑھائى كى اور ان كے لشكرگاہ كے قريب پنچے توان كى تلاوت
قرآن كى آوازيں اس كثرت ہے آتى تھيں جيسے شدكى كھيوں كى بھنجماہٹ ہوتى ہے۔
مصنف كتاہے كہ دوسرى روايت بي ہے كہ جب على رضى الله عند ثالثى فيصلہ ٹھرايا
توخوارج بين سے ذرع بن البرح الطائى اور حرقوص بن ذہير السعدى دونوں حضرت على
رضى الله عند كے پاس آئے اور كماكہ الا حكم الا لله -حضرت على نے فرمايا كہ بال الا
حكم الا لله - تو حرقوس نے كماكہ آپ اپنے گناہ سے توبہ كيجے اس ثالثى نامہ سے
رجوئ كيجے اور ہم كو ليكرو شنوں پر چلئے ہم ان سے قال كريں كے يمان تك كہ اپنے
رب تعالى سے ال جاويں اور اگر آپ بيدلوگوں كا فيصلہ نہ چھوڑيں گے كہ كتاب الني بين
عبد الله بن وہب الراس كے گھر بين جمع ہو ہے۔ اس نے الله تعالى كى حمدو شاء كى پير كما
عبد الله بن وہب الراس كے گھر بين جمع ہو ہے۔ اس نے الله تعالى كى حمدو شاء كى پير كما
کہ جو قرم الله تعالى برايمان ركھتی ہواور حكم قرآن پر عامل ہواس كو تميں جا ہے كہ اس

تليس اليس

ونیا کے واسط امر معروف اور منی مکر اور حق بات کمنا چھوڑے۔ اب ہم تم سے چلو

نکل کھڑے ہوں۔ (بعد فیصلہ) حضرت علی رضی اللہ عند نے ان کو لکھا کہ امابعد سے

دونوں آدمی جوبا ہمی رضامندی سے حکم ہنائے گئے تھا نہوں نے کتاب اللی کے خلاف

کیااور خواہش نفس کی پیروی کی اور اب ہم اپنی اول حالت پر ہیں۔ خوارج نے جواب دیا

کہ آپ کواپنے رب عزوجل کے واسطے کچھ غیظ نہیں آیاباتہ سے اپنے نفس کے واسط

آپ کا خصہ ہے۔ اب اگر آپ اپنے نفس پر گواہی ویں کہ آپ کا فر ہو گئے تھے اور نئے

مرے سے توبہ کریں تو البتہ ہم اپنے اور آپ کے معاملہ میں غور کریں درنہ ہم اعلان

سے تم کواطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے تہمارے در میان لڑائی و قال ہے۔

ا یک روز خوارج راسته میں جاتے تھے تو عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے عبداللہ کو گرفتار کرلیا۔ اور کماکہ تم نے اپنے باپ سے کوئی حدیث سی جودہ رسول اللہ علیہ ہے روایت کر تا ہودہ ہم ہے بیان کرو۔ عبداللہ نے كماكه بال ميں نے اپناباپ سے سناكہ وہ آل حضرت علیہ كے روايت كرتے تھے كه نبي علیت نے ایسے فتنہ عظیم کاذکر کیاجس میں بیٹھ جانےوالا کھڑے ہے بہر ہو گااور کھڑا به نسبت چلنے والے کے بہتر ہو گااور چلنے والاب نسبت دوڑ نے والے کے بہتر ہو گااگر بچھ کو یہ فتنہ پنچے تو بچھ کو چاہیے کہ مقبول بدہ ہو جائیو خوارج نے کماکہ کیا تو نے بہ صدیث اپنیاپ سے تن جور سول اللہ علقہ سے روایت کرتا تھا عبد اللہ نے کہا کہ ہاں۔ تو خوارج نے ان کو نہر کے کنارے کھڑ اگر کے گرون مار دی۔ چنانجہ ان کا خون نہر میں اس طرح روال ہوا جیسے جوتی کا تھے ہوتا ہے۔ ان کی بیوی حاملہ تھیں ان کا پیٹ بھاڑویا گیااور آ گے بوٹ کرایک ڈی کے باغ میں اترے اس کے در خت سے تھلی مرااس کوایک نے ایجے منہ میں ڈال لیا تو دوسرے نے کہا کہ بے حلت اور بغیر وامول کے اس کو کھاتا ہے اس نے فورامنہ سے نکال پھینکا (معینی ان جابلوں کی سے کم بعضتی متمی كداك كل كايد لحاظ اور عبدالله بن خباب كاخون يمانے من اس قدرب باكى ) مجران میں میں سے ایک نے اپنی تلوار تکال کر ہلائی اور ذمی نصر انیوں کے سور وہال جاتے تھے اس نے ایک سور پر تکوار آزمائی۔ تو دوسرول نے کماکہ بد ملک میں فساد کرنا ہوا۔ تعنی حرام ہے تواس نے جاکز موروں کے مالک کو تلاش کر کے اس کو جس طرح ہو سکا راضي كراميا (نعوذ بالله جهالتهم بالله من) حضرت امير المومنين على رضى الله عنه ان کے یاس آومی محجاکہ جس محض نے عبداللہ بن خباب کو قتل کیا ہے اس کو

قصاص کے لئے ہمارے حوالہ کرو۔ خوارج نے جواب جھیجاکہ ہم سب نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عند نے ان کو تبین مرتبہ اسی طرح آواز دی۔ اور ہریار خوارج نے کی جواب دیات حفزت امیر المومٹین رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر ے فرملیا کہ اب تم اس قوم کی خبر لو۔ پس ذرای دیر میں سب خوارج مارے گئے۔ (بیر واقعہ نہروان ہے) خوارج لڑائی شروع ہونے کے وقت ایک دوسرے کو وعظ کرتے محے کہ اپنے رب سے ملنے کے لئے آرات ہواور چلو جنت کو چلو۔ پھر ان خوارج کے مقتول ہونے کے بعد ایک جماعت اور خارج ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک سر دار کواس کے قال کے واسطے روانہ کیا۔ پھر عبدالر جمان بن مجم (خارجی)اور اِس کے سائقی جمع ہو سے اور اپنے بھائیوں پر جو نہر وان میں مارے گئے تھے۔ رحمت مجمی اور کنے لگے کہ ہم کواب و نیامیں زندگی کا کیا اطف ہے جب کہ ہمارے وہ بھائی مارے گئے جو الله تعالى كے معاملہ ميں كى ملامتى كى ملامت سے نسيں ورتے تھے۔اب بم كو جاہے کہ خداے اپنی جانیں جنت کے بدلے خریدیں اور موقع تلاش کرتے رہیں' جب ان گراہ سر داروں (حضرت علی و معاوید) کو عافل یادیں تو اسے بھائیوں کے عوض ان کو قتل کر کے بیر گان خدا کوراحت محمد بن سعدنے اپنے مشائخ ہے روایت کی کہ خوارج کے تین سر واروں نے دیمات میں رہناا ختیار کیا تھا۔ ان کانام عبدالرحمٰن بن مجھ اور پر ک بن عبداللہ اور عمر و بن بحرا تھمی تھا۔ یہ لوگ مکہ میں (ایام حج میں) جمع موے۔ اور باہم عمد ویثاق بائد حاکہ جس طرح ہو سکے تین آو میول یعنی علی رضی اللہ عنه اور معاویه رضی الله عنه اور عمر ونن العاص رضی الله عنه کو قبل کریں اور مخلوق کو ان ہے راحت پنچاویں۔ان میں سے عمر و نے کما کہ میں عمر وین العاص رضی اللہ عنہ کے مل كاضامن مول يرك نے كماكه ميں معاويدر ضي الله عند كے قتل كاضامن مول \_ اور ابن مجم نے کماکہ میں علی رضی اللہ عند کے حمل کا ضامن ہوں۔ پس سب نے عمد كياكه جم نے جس كے قتل كاذمه ليا ہاس ميں عمد فكنى نه كرے كا۔ ابن للحم كوف ميں آیااور جب دورات آئی جس میں ائن تھم نے حضرت علی رضی اللہ عند کے شہید کرنے کا عزم مقم كرلياتو حفرت على رضى الله عند صبح كى نماز كروا سط معجد كى طرف تكا اور ان محم مرودو نے آپ کو تلوار ماری جو آپ کی پیشانی پر بڑی اور دماغ تک پینچ گئے۔ آپ نے آواز وی کہ یہ مخص بحض بنائے۔ اس وہ پکڑا گیا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنها (آ ۔ کی صاجبزادی) نے فرمایا کہ اے و نثمن خدا تو نے امیر المومثین رضی اللہ عتہ کو عن کیا۔

اس مردود نے کہا کہ بیس نے تو فقط تیرے باپ کو مارا ہے۔ ام کلؤم نے فرمایا کہ بچھے امید ہے کہ امیر المو منین رضی اللہ عنہ کواس زخم ہے کچھے نقصان نہ ہوگا۔ انن جم بولا کہ کی بچر تو کیوں روتی ہے۔ پیر بولا کہ واللہ بیس نے اس تکوار کوا کیہ ممینہ تک زہر ش بخصایا ہے اگر اب بھی اس نے کام نہ کیا تو خد ااس کابر اکر ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ نے انتقال فرمایا تو این جم قید خانہ ہے نکالا گیا تاکہ قتل کیا جاوے۔ عبد اللہ بن جعفر نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ و نے تواس نے پچھ جزع (آہو فریاد) نہ کیا اور نہ بولا۔ پھر گرم سے ہے اس کی آ تکھوں بیس سلائی پچیری تو بھی جزع نہ کیا۔ اور اقراء باسم ربك الذی حلق پڑ حتار ہا۔ یمال تک کہ ختم کروی اور اس حالت بیس اس کی آ تکھوں ہے مواد جاری تھا۔ پھر اس کی زبان کا نے کا قصد کیا گیا تو وہ گھر انے لگا۔ اس سے ہو چھا گیا تو وہ گھر انے لگا۔ اس سے ہو چھا گیا تو کہ کہ اللہ کا قدر کیا گیا تو وہ گھر انے لگا۔ اس سے ہو چھا در کرنہ کر سکوں ۔ ان بلخم ایک مخص گندم گوں تھا جس کے چرہ پر سجدہ کا گر انشان تھا۔ وکرنہ کر سکوں ۔ ان بلخم ایک مخص گندم گوں تھا جس کے چرہ پر سجدہ کا گر انشان تھا۔

مصنف نے کہا کہ حضرت کسن علی رضی اللہ عند نے چاہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے چاہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند پر بھی ایک خارج جراح بن نسان نے خروج کیا۔ اور نیزہ ماراجو آپ کی ران مبارک کی جڑمیں لگا خارجی کے ایک متم نے بھی اینے باپ کی طرح شرک اختیار کیا۔ الغرض خوارج برابر امرائے کہا کہ تم نے بھی اینے باپ کی طرح شرک اختیار کیا۔ الغرض خوارج برابر امرائے

اسلام پر خروج کرتے رہے اور ان کے مخلف ذاہب ہیں۔

تافع بن الاذرق خار جی کے ساتھ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جب جک ہم لوگ شرک کے ملک میں رہیں تب تک مشرک ہیں۔ اور جب ملک شرک سے فکل جادیں تو مومن ہیں۔ اور کہتے تھے کہ جو کوئی ہجارے نہ جب سے مخالف ہووہ مشرک ہے اور جس کسی سے گناہ کبیرہ سر زد ہووہ مشرک ہے اور جو کوئی لڑائی میں ہمارے ساتھ نہ ہو وہ کا فر ہے۔ اس فرقہ خوارج نے مسلمان پچوں و عور توں کا قبل بھی جائز در کھااور ان کو مشرک قراردیا۔ اس گروہ میں سے نجدہ بن عامر التھی تھااس نے نافع بن الازرق سے مرف اس قدر اختلاف کیا کہ مسلمانوں کی جان و مال حرام ہیں اور دعویٰ کیا کہ اس کی موافقت کرنے والوں میں سے جو گنگار ہوگاوہ جنم کی آگ کے سوادو سری آگ سے موافقت کرنے والوں میں سے جو گنگار ہوگاوہ جنم کی آگ کے سوادو سری آگ سے موافقت کرنے والوں میں صرف وہ بی جائیں گے جو اسکے فہ ہب سے مخالف ہیں۔ عزاب کیا جائے گالور جنم میں صرف وہ بی جائیں گے جو اسکے فہ ہب اور ہم کو ایس کے عزاب کیا جائز تھا۔ ایر اہیم الخار بی ایک کے سوادو ہم کو ایس کے ساتھ ڈکاح بیاہ کرنااور میر اٹ کا حصہ بانٹ کرنا جائز ہے جیسے ابتداء اسلام شی جائز تھا۔ ساتھ ڈکاح بیاہ کرنااور میر اٹ کا حصہ بانٹ کرنا جائز ہے جیسے ابتداء اسلام شی جائز تھا۔

بعض خوارج کا قول تھا کہ اگر کسی نے بیٹم کے مال سے دو پیے کھالئے تواس پر جہنم کی آگ داجب ہو گئ اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس پر ( بیٹم کامال کھانے پر ) آتش جنم کی وعید قرمائی ہے (اور اگریٹیم کو قتل کرے یاس کے ہاتھ کاٹے یا پیٹ بھاڑے تواس پر جتم واجب نمیں ہے)مصنف نے کہاکہ خارجیوں کے قصص طویل ہیں اور ان کے عجیب عجیب ندا ہب ہیں۔ میں نے ان کے ذکر کو طول دینا فضول سمجھا۔ مقصود تو فقط اسی قدر ہے کہ ابلیس نے کس طرح اپنے حیلے و تلبیس ان احقول پر ڈالے جس کے باعث انتی لڑائیاں لڑے اور یہ اعتقاد ر کھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ غلطی پر ہیں'اور سے احتی خوارج راہ ثواب پر ہیں'انہوں نے چوں کا خون بہانا تو حلال سمجمااور ایک مچل بغیر وامول کے کھانا حلال شیس جانا۔ اور را تول کو عبادات میں اور بیداری میں تعب و تکلیف اٹھائی اور این مجم مر دود کو اس کی زبان کائے جانے کے وقت اسلئے تھجر اہٹ ہوئی کہ ذکر کرناچا تارہے گا۔اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل کرنا حلال سمجما تفایے بھر انہوں نے مسلمانوں پر تکوار تھینجی۔اگر ان خوارج نے اپنے علم و اعتقادیر غرہ کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بوجے ہیں تو کیا عجب ہے ان ہے بدھ کران کا پیٹوا ووالخویصر ہ تھا۔ جس نے رسول اللہ عظامتہ عصر ص کیا تھا کہ تم نے عدل تمیں کیا ہے۔ انصاف کرو۔ اہلیس کو کمال سے بے ادبیال سو جھی تھیں اللہ تعالیٰ بدبختی ہے ہم کو پناہ دے۔

ابو سعید خدری و ضی اللہ عند نے آنخضرت علی ہے سنا آپ فرماتے ہے کہ تم میں ایک قوم ایسی نکلے گی کہ ان کی نماذ کے مقابلہ میں تم اپنی نماذ حقیر سمجھو کے اور ان کے اعمال کے مقابلہ میں اپناروزہ حقیر سمجھو کے اور ان کے اعمال کے مقابلہ میں اپناروزہ حقیر سمجھو کے وہ اوگ قر آن پڑھیں کے توان کے حلق سے نمیں ابرے اعمال حقیر سمجھو کے وہ اوگ قر آن پڑھیں کے توان کے حلق سے نمیں ابرے کا اور وہ وہ ین سے ایسے نکل جادیں کے جیسے نشانہ سے تیر نکل جاتا ہے۔ چنانچے سمجھن موجود ہے عبد اللہ بن الحق اوفی رضی اللہ عند نے رسول اللہ علی ہے میں یہ خوارج جنمیول کے کئے ہیں۔

قصل ، مصنف نے کہا کہ خوارج کی رائے (عقیدہ) یہ بھی ہے کہ امام ہونا ایک فخص میں مخصوص نہیں ہو سکتا۔ گرجب کہ اس میں علم وزید جمع ہو تب وہ البتہ امام ہو گا اگرچہ وہ مجم کے کسانوں میں سے ہو۔ انہیں خوارج کی رائے سے معزلہ نے یہ قول نکالا کہ خولی وہرائی کا تھم لگانا عقل کے اختیار میں ہے۔ اور عدل وہ ہے جس

كو عقل مقتفى مو يهر قدريه فرقه نكل اس وقت محليه رضى الله عنهم موجود تح معبدالجهني وغيلان وومشق وجعدين دربم نے قدريه كا قول كها ( يعني بعد ه سب امور كاخود مخارب جيساكر عدديا موجاوس) معبد الجهنبي كى بادث پرواصل بن عطاء نے تانا تا اور عمر وین عبید بھی ان میں مل گیا۔ اس زمانہ میں مرجیہ فرقہ لکا جن کا قول ہے ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں کرنا۔ جیسے کفر کی حالت میں کوئی بندگی مقید نہیں ہوتی۔ مجر مامون عباسی کے زمانہ میں معتز لہ میں سے ابد البذيل علاف و نظام و معمرو جاحظ وغیرہ نے فلاسفہ کی کتابیں مطالعہ کر کے اس میں سے مائند لفظ جو ہروعرض وزمان و مكان و كون وغيره تكال كران كوشرعى سائل مين مايا\_ پهلامسله جو ظاهر كيا كميا وہ قرآن مخلوق ہونے کامسکلہ ہے اور اسی وقت سے اس فن کا نام علم کلام رکھا گیا۔ ان مبائل کے ساتھ ساتھ مبائل صفات بھی لکالے گئے۔ جیسے علم وقدرت حیات و سنزا اور و کھنا۔ چٹانچہ ایک گروہ نے کہا کہ یہ سب ذات کے اوپر زائد معانی ہیں۔ معتزلہ نے اس سے انکار کیالور کماکہ وہ اپن ذات سے عالم ہے اور اپنی ذات سے قادر ہے۔ اوالحن النشعرى يملے جبائي معتزلي كے مذہب ير تھے۔ كراس سے جدا موكران لوگول ميس آ كے جو سفات علمت كرتے ہيں۔ پر يصف صفات علمت كرنے والول فے مونے كا اعتقاد نکالناشروع کیا۔اورانقال و نزول کے مسئلہ میں مرکز فرض کر کے اس سے زاکل مونے كالعتقاد تكالا\_

## روافض پر تلبیس ابلیس کابیان

معنف نے کہا کہ الجیس نے خوارج پر تکمیس کی توانہوں نے حضرت علی
رضی اللہ عند سے قبال کیا۔ اسی طرح ان کے پر عکس ایک قوم کو تکمیس میں ڈالا جنہوں
نے حضر سے علی رضی اللہ عند کی حجت میں یہاں جک غلو کیا کہ حد سے پڑھا دیا۔ چنانچہ
بعض روافض نے کہا کہ علی رضی اللہ عند اللہ ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ انبیاء سے افعنل
جیں۔ بعض روافض کو شیطان نے ابھار اقوہ حضر سے ابو بحر وعمر محمد کو راکھنے گئے۔

بلحہ بعض نے ان دو توں کو کا فر کہا۔ اور ای قتم کے بے ہودہ فد اہب باطلہ ان روافض میں بہت میں کہاں تک ان کے بیان میں او قات ضائع کرول۔ میری غرض تو عدید ید کہ تلمیس ظاہر کرنے کے لئے مخضراز کر کردوں۔اسماق بن محد فعی احمر کماکر تا تفاکہ علی رضی اللہ عنہ بی اللہ عزوجل ہے۔مدائن میں ایک جماعت اسماقیہ ای گمراہ کی طرف منبوب ہے۔ خطیب نے کماکہ مجھے الد محمد حسن بن مجی النوبختی کی ایک کتاب باتھ آئی جس نے غلاۃ روافض پرروکیا تھا۔ اوریہ شخص نوبختی مصنف خود مشکلمین سید امامیہ میں سے ہے۔ پس اس نے غلو کرنے والے روافض کے مقالات نقل کرنے شروع کئے یمال تک کہ اس نے لکھاکہ ہمارے زمانہ میں جس کو غلو کے جنون نے تھی پی لیا ہے ووایک شخص اسماق بن محمد احمر ہے۔ اس کا گمان یہ تھاکہ علی رضی اللہ عند بی اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہروقت میں خلمور کرتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت میں حسن کی شکل میں خلام ہوا تو اور ای نے محمد علی ہو خلی میں خلور کرتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت میں حسن کی شکل میں خلام ہوا تھا اور وہ سرے وقت میں خلور کرتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت میں حسن کی شکل میں خلام ہوا تھا اور وہ سرے وقت میں کی شکل میں خلام ہوا تھا اور وہ سرے وقت میں کی شکل میں خلام ہوا تھا اور وہ سرے وقت میں کی شکل میں خلام ہوا۔ اور ای نے محمد علی تھا

بیغیبر کر کے بھیجاتھا۔ مصنف کتا ہے کہ روافض میں سے ایک فرقہ کا پر اعتقاد ہے کہ الد بحر رضی الله عنه وعمر رضی الله عنه کا فرتھے بعض نے کہا کہ شمیں بلعہ بعد رسول الله علیہ کے مرید ہو گئے تھے اور بعض روافض کا یہ قول کہ سوائے علی رضی اللہ عنہ کے سب سے حمر ااور بیز اری کرتے ہیں۔ ہم کو سیح روایت پنچی کہ شیعہ نے زیدین علی رضی اللہ عنہ ے در خواست کی کہ آپ ان لوگول سے تیراکریں جنہوں نے علی رضی اللہ عته کی امامت میں مخالفت کی۔ورنہ ہم آپ کور فض (ترک) کریں گے۔ آپ نے اس بات ے انکار کیا توان شیعوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔اس لئے اس فرقد کا نام رافضہ عوار روافض میں سے ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ امامت موی بن جعفر میں تھی۔ پھر آپ کے فرز ندعلی میں آئی۔ پھران کے بیٹے محدین علی میں پھران کے بیٹے علی بن محد میں پھر حن نن محد العمرى من مران كے بيد محد ميں آئى۔ يى بار حوير الم مدى بيں۔ بن كا تقار تا وركت بي كه وه مر ع سيس بلحد غارش جهيد د في بيد اور آثر زماند میں آئیں کے توزمین کوعدل سے بھریں گے۔ ابو منصور العجلی کہنا تھاکہ محمد بن علی الباقر كا بتظار ب اور وعوى كرتا ب كدي خليفه بين اور ان كوبالفعل آسان ير لے مے بیں وہاں پر بروروگار نے ان کے سر بر ہاتھ پھیرا اور قرآن میں جو آسان سے كسفا ساقطا (تراجوا عكرا) آيا بهوه يي ين-

روافض میں سے ایک فرقد جنا حید کملا تا ہے جو عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن الجناحين كے مريدين مجھـان كابي قول تفاكد الله كى روح نے انجياء كى الميس الميس (160)

پشت میں دورہ کیا۔ یمال تک کہ عبداللہ نڈ کور کی نوب پنجی اور یہ شخص مرا نہیں۔ بابحہ اسی مهدی کا انتظار ہے۔

ا شیں میں سے ایک فرقہ غرابیہ ہے۔جواس کے حق میں نبوت کی شراکت فاہر کرتے ہیں ایک گروہ مقوضہ کہلاتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ خدائے محمہ کو پیدا کر کے باقی عالم کا پیدا کرناان کے اختیار میں چرو کیا۔ ایک گروہ کو ذمہ (ذمابیہ) کہتے ہیں۔ بیہ لوگ حضرت جر کتل کی فدمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہی پہنچادیں انہوں نے محمہ کو پہنچائی۔ ان میں سے بعظے کہتے ہیں کہ ابو بحررضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا کہ ان کی میر اشنہ دی۔

روایت ہے کہ سفاح عبای نے ایک روز خطبہ شروع کیا۔ توایک شخص نے جو اپنے آپ کو آل علی میں سے کہلا تا تھا۔ عرض کیا کہ یا میر المومنین جس نے جھے پر ظلم کیاوہ مظلم بجھے والیس کراو بجے سفاح نے کہا کہ کس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس نے کہا کہ میں اولاد علی رضی اللہ عنہ میں سے جول اور جھے پر ظلم میر کہ الا بحر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو فدک نمیں دیا (خلاصہ یہ کہ فدک مجھے ولوادو) سفاح نے کہا کہ پھر ایو بحر رضی اللہ عنہ سفاح نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سفاح نے کہا کہ عمر الا بحر برا ظلم پر رہے ؟ کہا کہ میں بال سفاح نے کہا کہ پھر کون شخص خلیفہ جوا؟ کہا کہ عمان کے بعد کون شخص جوا؟ راوی نے کہا کہ اب اس واقعنی کو ہوش آیا تو اس نے جواب چھوڑ کر سفاح نے کہا کہ ایک اس عمر کون شخص جوا؟ راوی نے کہا کہ اب اس واقعنی کو ہوش آیا تو اس نے جواب چھوڑ کر او ھر او ھر د کھنا شروع کیا کہ میں کس طرف سے بھاگوں۔ (سفاح نے کہا کہ اگر میہ پہلا او ھر او ھر د کھنا شروع کیا کہ میں کس طرف سے بھاگوں۔ (سفاح نے کہا کہ اگر میہ پہلا خطبہ نہ ہو تا تو ہیں تیر اسر اڑ او بتا جس میں تیری ووٹوں آ تکھیں ہیں)

ان عقیل نے کہا کہ بیہ بات ظاہر ہے کہ جس نے دافضی فر ہب ہمایا ہے اس کی اصلی غرض ہیہ تھی کہ وین اسلام میں اور اصل نبوت محمدی میں طعن کر کے مثا دے راس لئے کہ رسول اللہ علی ہوا عقاد حق لائے دہ جارا بھر وسہ فقط سلف صالحین (اور ہم نے آپ کی زبان سے کچھ سابھی نہیں ہے) بلعہ ہمار ابھر وسہ فقط سلف صالحین ایعنی صحابہ رضی اللہ عنہ و تا بعین بالا حمان کے منقول پر اور دیکھنے والوں کی جو دت نظر پر ایمنی محابہ رضی اللہ عنہ خوف نظر سے ان کو ہدرگ پینیم بایا تھا تو ان کی جو دت نظر پر بھی ہمرا بھر وسہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے ہمار ایم طال ہے کہ گویا ہم خود دیکھنے ہیں جب کہ ہمارے لئے ایسے اکار نے دکھے لیا تھا جن کی بزرگ وین دکمال عقل وجو دت

نظر پر ہمارا بھر وسہ ہے۔ پس رافضی غد ہب کے بانی نے پھکایا کہ جن پر تم ہیروثوق واعماد كرتے ہوانموں نے پغیر علقى كى وفات كے بعد پلاكام يركياك ان كے خاندان پر خلافت كاظلم كيا-اوران كى بيشى پر ميراث كاظلم كيا- توسيبات جب بوعتى ہے کہ جس کے عین حیات میں اس کی نبوت کا اعتقاد تعادہ ان کی نظر میں ٹھیک محف نہ تماس لئے کہ جن کے حق مین سچا عقاد ہوتا ہے خصوصاً انبیاء کے حق میں توبدواجب كرتا ہے كہ ان كے مرنے كے بعد ان كے قوائين مقررہ كى حفاظت لازم مجى جادے۔ خصوصاً اس کے اہل واعیال واولاد کے حق میں اس کے قواعد کے موافق احرام ضروری ہوتا ہے۔ پس جب فرقدر افضہ نے کماکد انہوں نے بی مال کے یاس بیہا تیں طال سمجھیں تواس فرقہ نے گویاصاف صاف سے پھکایا کہ جو شریعت تم کو میٹی ہاں کا کچے اعتبار شیں ہاس لئے کہ نی عظافے ہے ہم کو وسنچے میں سوائے معقول طریقہ کے دومر اکوئی طریقہ نہیں ہے بینی صحابہ رضی اللہ محتم نے ہم سے نقل کیااور ہم نے ان کے بیان پر اعتاد کیا پھر جب رافضی کے اعتقاد پر بیدلوگ جس کو پیغیبر بیان كرتے ہيں'اس كى موت كے بعد ان كے فعل كا محصول بير محمر الوان كے معقول اعتقادات وشریعت پر اعتبار نه رمهاور جن عقلاء کے اتباع پر اعتماد کر کے شریعت پر جزم كياكيا تفاس بداعقادى ووجائ كاوريقين جاتار بكاوربيدوغه وكاكه جن ك اعمار پرشر بعت کا محصار ہے شائد انہوں نے ایسی کوئی بات نہ دیکھی جس سے اتباع و ایمان فرض ہو الیکن یہ مصلحت اس کی زندگی تک رعایت رکھی اور اس کے مرتے ہی اس کی شریعت سے مخرف ہو گئے اور ان بے شار لوگوں میں سے کوئی تابع ندرہا۔ موائے دوجار کے جواس محض کے گھر والے تھے تولا محالہ رافعی کے مرکا یکی متیجہ ہے کہ اعتقادات مٹ جاویں اور اصل ایمان کی روایات قبول کرنے سے سب کے جی ست جو جاویں۔اور معجزات تی روایات نہ مانیں۔ائن عقیل نے فرمایا کہ اس مکار فرقد کا فتنہ محى اسلام ميں سخت معيبت ب (مترجم كمتاب) ابن عقبل نے جس امر كا اشاره كيا بہت قوی خیال ہے کہ فرقد رافضہ کابانی اس طرح شیطان کے پنچہ میں احتی ہے کہ اگر اس نے دین اسلام مٹانے کا قصدنہ کیا تو حماقت سے اس نے سے کام کیا۔ کیونکہ اعتقاد حق بدون تطعی روایت کے جوت نہیں ہو سکتا ہے۔اور جب معدود سے چند اال بیت یں سے بیان کرتے ہیں توان کے بیان سے کچھ ثبوت نہیں ہو سکتا کیو تک افراد ہیں۔ اور خود سیجبر کواللہ تعالی معجزات سے قوت و بتاہے۔اور رافضی توان کے معارضہ میں

الليس الليس \_\_\_\_\_\_ (162)

باقیوں کے منحرف ہو جانے کا مدی ہے اور اس پر طرہ یہ ہے کہ قر آن بھی امام مہدی کے ساتھ غائب ہو جانے کا وعوی کرتا ہے ' توبالکل دین سے بے نصیب رہ گیا۔ رہا یہ وعویٰ کہ اہل بیت بیل ہے جو اسلام پر رہے یہ سب معصوم تھے اس یہودہ دعویٰ سے اس نے یہودہ ونصاریٰ وغیرہ اہل شرک پر کیا ثبوت کیا۔ کیونکہ اگر دہ لوگ وعویٰ مان لیس نو پہلاد عویٰ نبوت بھی مان لیس۔ پس اس فرقہ سے زیادہ احتی دوشمن اسلام ظاہر نہیں ہوا۔ نعوذ باللہ من شرھا)۔

مصنف نے کہا کہ فرقہ رافضہ نے حضرت علی رضی اللہ عند کے ساتھ وہ سی کاد عولیٰ کاڈبہ یہاں تک برحایا کہ آپ کے فضائل میں اپی طرف ہے بہت می روائیس گئر لیں۔ جن میں ان کی بادانی ہے بخر تالیی ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عند کی نماز عصر جاتی رہی بھر ان کے لئے دوبارہ پھیر دیا گیا اور میں حیث النقل الی حالت میں ہے کہ کسی تقد راوی نے اس کو نہیں روایت کیا اور من حیث المعنی بھی باطل ہے اس لئے جب پہلے آفی بڈوب گیا تو وقت عصر جاتا رہا پھر آگر وہ دوبارہ طلوع کرویا گیا تو یہ جدیدوقت پید آئی گیا۔ از انجملہ مید کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ عنمانے خود عسل کیا۔ بھر انتقال کاوقت آیا تو وصیت کی کہ میرے لئے اسی عسل پر اکتفاء کیا جاتو دوبارہ عشل میت نہ دیا جائے۔ یہ موضوع من حیث النقل تو جموث ظاہر ہے۔ اور دوبارہ عند النقل تو جموث ظاہر کے اور دوبارہ عند النقل تو جموث ظاہر کیا تاہے تو بھا موت سے پہلے عسل سے کیا فاکمہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ان کے در افات بہت کشرت سے تیں جن کے لئے پچھ سند نہیں ہے۔

فقہ میں بھی ان کے مذاہب بد متیہ عجیب ہیں۔ جو اجماع کے خلاف ہیں۔
چانچوائن عقیل کے خط میں نقل کئے جاتے ہیں۔ ان عقیل نے کماکہ میں نے مرتفئی
کی کتاب سے ان کو نقل کیا۔ جس نے متفر وات امامیہ کے بیان میں لکھ اے۔ از انجملہ بیہ
کہ جو چیز زمین و نباتات نہ ہواس پر سجدہ جائز نمیں ہے۔ اونٹ و بھیڑی کہ غیرہ کے بال و
کمال پر بھی سجدہ روا نمیں ہے ڈھلے سے استخاء فقل پاکانہ میں جائز ہے چیشاب میں جائز
نمیں ہے سرکا مسمح جائز نمیں۔ طراسی تری سے جو ہاتھ میں گی رہ گئی ہے اور اگر جدید
پانی لے کرہاتھ ترکیا تو اس سے سرکا مسمح جائز نمیں ہے جتی کہ اگر تری باقی نہ رہی ہو تو
و دبارہ وضو شروع کرے اور کماکہ اگر کسی مرد نے ایک عورت سے جس کا خاو ند موجود
ہے زنا کیا تو یہ عورت زانی پر ہمیشہ کے لئے ترام ہو گئی۔ اگر اس کا خاو ند اس کو طلاق

ویدے تو بھی ذانی اس سے تکاح نمیں کر سکتا ہے اس فرقد نے کتابیات کو حرام تھرایا۔ اور کماکہ اگر طلاق کسی شرط پرر تھی اور وہ شرط یائی گئی تو طلاق شیں پڑے گی اور کماکہ جب تک دو گواه عاول موجود نه مول تب تک طلاق نهیں پڑتی اور کما کہ جو مخض آو هی رات تک بغیر عشاء پڑھے مو تار ہاتواس پر قضاء واجب ہوگی۔ جا کے تواس قصور کے واسطے صبح کوروزہ سے اٹھے تاکہ کفارہ ہو۔ عورت نے اگر اینے بال کانے تواس پر خطاکا کفارہ لازم ہے اور اگر کی نے اپنی بیٹی یازوجہ یا شوہر کے مرگ میں کیڑے محاث تو اس پر قتم کا کفار ہے۔ جس نے کی عورت سے نکاح کر لیاحال نکہ اس کا شوہر موجود تھا مگروه نه جانئا تخاتواس پرپایخ در ہم کفاره لازم ہوگا۔ شراب خوار آگر دومر تبه حدمار اگیا تو تیسری مرجبہ قبل کرویاجائے اور ہو کوئی فقاع پینے تواس پرشراب کی طرح حد ماری جائے۔ چور کا ہاتھ الکیوں کی جڑوں سے کانا جائے۔ اور بھیلی باقی رکھی جائے اور اگر دوبارہ چوری کرے تواس کابایال یاؤل کانا جائے۔ اور اگر تیسریبار پھر چوری کرے تو میشہ کے لئے قیدخانہ میں ڈال دیا جائے حتی کہ مر جائے۔روافض نے بام مجھل کواور اہل كتاب كے دبائح كو حرام ركھا اور ورج كرنے ميں انہوں نے يہ شرط ركھى كه قبله كى طرف منہ کرے اور بہت سے قبود لگائے جن کے ذکر میں بے فائدہ طول ہے۔ اور سب مخالف اجماع ہیں۔ شیطان نے ان کو تلبیس میں لیا کہ بغیر سند کے اور بدون اثر و قیاس کے انہوں نے یہ احکام منائے ہیں۔ روافض کی بھیج باتیں شارے اہر ہیں۔ (مصنف نے توانی مسائل پر تعجب کیااور مابعد کے روافض کے مسائل اگر کوئی سے تو ان كى صلالت ميں عبك كرے بعد الله تعالى سے بناہ مائكے) مصنف في لكھاك روافض نمازے محروم ہوئے۔ کیونکہ وہ د ضومیں یاؤں نہیں د موتے اور جماعت سے محروم ہوئے کیونکہ امام معصوم و حوید ھتے رہتے ہیں (جس کا مانا محال ہے اور صحاب رضی اللہ عنم کورا کنے کے وبال میں جتلا ہوئے۔ محمن میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم لوگ میرے اصحاب کوہرانہ کنا کیونکہ اگرتم میں ہے کوئی مخض کوہ احد کے برابر سوناراہ خدایش خرج کرے توان کے ایک مدبلت نصف کے برابر نہ منعے گا۔ عبدالرحمٰن بن سالم ہے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے قرمایا کہ اللہ تعالیٰ ت جھے رگزیدہ کیااور میرے واسط میرے اصحاب رگزیدہ فرمائےوہ میرے لئے وزيروانصار واصبار بنائ توجوكونى ان كويراك اس يرالله تعالى وطائكه وسب لوكول كى لعنت ہے۔ایسے (بدگو) ہے اللہ تعالی قیامت کے روز صرف وعدل کچھ تبول ند کرے

علين الميس

گا۔ مصنف نے کماکہ صرف سے مراد نقل اور عدل سے مرد فریضہ ہے۔

مویدین عظمہ رضی اللہ عنہ نے کہاکہ میر اگزرایک جماعت کی طرف (کوفہ میں) ہوا۔جو او بحراد عراکاذ کر کرتے اور ان کی شان میں کچھ نقص ظاہر کرتے تھے۔ پس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حمیالور میں نے بیان کیا کہ یاامیر المومنین آپ کے چند لشکریوں کی طرف میر اگزر ہوا تووہ ابو جر وعر کے حق میں الی باتیں بیان كرر ہے تھے جوان دوتوں يزر كول كى شان كے لائق شيں بيں اور شائدان كويہ جرات اس گمان پرے کہ آپ کے ول ش بھی ان بورگوں کی طرف سے یک خیال ہے ورنہ علانیہ اس طرح کیو تکریان کرتے۔ حضرت علی رضی الله عند نے قرمایا کہ اعوذ بالله اعوذبالله ميں خداكى يناه ليتا مول الله كى يناه اس امرے كه ميس ان كى طرف ب ول ميس کوئی رائی مضم کرول بلحہ میں توان کی طرف سے ول میں وہی محبت رکھتا ہول جونی مان کی طرف سے ہے اور جو کوئی ان کی طرف سے سوائے بہتر و خولی کے کوئی بات ول میں مضم کرے اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ وہ دونوں تورسول اللہ علیہ ع محالی کر اور اور وزیر تھے اللہ تعالی ان پر رحت فرمائے۔ پر ای طرح آبدیدہ روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کر مجد میں داخل ہو کر منبر پر پڑھے اور اچھی طرح محن ہے اس پر ہٹھ کے اس وقت اپنی سفید واڑھی ہاتھ میں لئے ہوئے (واڑھی) کی طرف تگاہ رکھے تھے۔ یمال تک کہ اوگ آگر آپ کے گرد جی ہوئے۔ پار کوئے ہو كر مختر موجز بليخ خطيه سے الله ورسول علي كارو شاءكى پر فرماياكه بعض اقوام كى بيد كياح كت بى كد او برا وعرا كوجو قريش (مهاجرين) كے مرداد اور ملمانوں كياب ہیں ایے نقعی سے ذکر کرتے ہیں کہ میں اس سے مرک ویرز ار ہول۔ اور ان لوگوں کو الی گفتگو پر سز اوول گا۔ خبر دار ہو جاؤ۔ قتم اس یاک عزوجل کی جس نے دانہ اکا یااور انسان بیداکیا ہے۔ او بر وعمر ہے وہی محبت کرے گاجو موش متھی ہے اور ان دونوں ےوی بفض رکھے گاجو فاجروی ہے ال دونوں کے کامل صدق دوفا کے ساتھ رسول الله علی کاحق صحبت اداکیا پجر مجمی رسول الله علی کی رائے و تھم سے تجاوز نہ کیا وارا نحاليد امر بالمعروف كرت رب اور مكر عصع كرت اور غص بهى موت اور مزا بھی دیتے تھے۔ مرر سول اللہ علیہ کی رائے سے تجاوز نہ کرتے اور رسول اللہ علیہ بھی ان کی رائے کے مثل کسی کی رائے نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ عظیم ان دونوں سے جیسی عبت کرتے ولی کی سے نمیں رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ علی نے اس حالت

میں سنر آثرت اعتبار فرمایا کہ ان دونوں ہے بہت راضی تھے۔ پھر ان دونوں نے سفر آخرے اختیار کیااس مالت میں کہ سب مومنین ان سے بہت راضی تھے جب رسول الله عليه يمار موت (يعني مرض وفات ش) تو الدبحر رضي الله عنه كو تحكم دياكه مومنوں کو نماز برصائیں ہیں آنخضرت عصلے کی زندگی میں نوون تک او بحر رضی اللہ عنہ نے مومنوں کو نماز پڑھائی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹیبر منطقے کوا ٹھالیالور اپنے یمال کی نعت آپ کے لئے پیند فرمائی تو مومنول نے ابو بحر رضی اللہ عند کو اپنامتولی و خلیفہ رسول اللہ علی ہمایا اور (مثل رسول اللہ کے ) ابو بحر رضی اللہ عنہ کوز کوہ سپر دکی اور خوشی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جس میں کی فتم کی ذیر و سی نہ تھی اور میں بنی عبدالمطلب میں سے پہلا فخص ہول جس نے ابو بحرر ضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت كاطريقه شروع كياباوجوديكه لوبحررضي الله عنه كوخود اس خلافت كي خوشي نه تقي وه چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی فخص اس کام کی کفایت کرے۔ ابو بحر رضی اللہ عند کی شان پر متی کہ رسول اللہ علقہ کے بعد جولوگ باقی رہے تھے واللہ ابو بحر رضی اللہ عنہ ان سے پہر تھے۔ وجت کی صفت میں سب سے بوھ کر وچم تھے اور راست میں سب سے افضل تھے اور تقوی و دیانت میں سب سے بوھ کر پر بیز گار تھے۔ اور بعد ر سول الله علية كس من مى الحي الحول عدد عصد اور ايمان لات من محى سب ے مقدم تھے اور راست ورحت میں ابو بحر رضی اللہ عند الی فضیلت رکھتے تھے کہ رسول الله عظام نے ان کو میکائیل سے مشلبہ کیا اور عفووو قار میں ایسے بہر تھے کہ آ مخضرت علي نان كوايراجيم خليل الله عدمشله كيا- پير او بحر رضي الله عند ر سول الله علية ك قدم الدر علي رب يمال مك كداى طريقه يرمنول مقصود كو يل مجے اللہ تعالیٰ ان پررحت فرمائے۔ پھر ان کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ متولی و ظیفہ ہوئے اور میں ان لوگوں میں تھاجوان کے خلیفہ ہونے پر (ابتداء سے)راضی ہوئے تھے۔ اس عمر رضی اللہ عند نے اس معاملہ کو حضرت رسول اللہ علی اور ان کے یار غار کے طریقہ پر بہت ٹھیک قائم رکھاکہ ہر معاملہ میں اشیں دونوں سابقین کے انثان قدم پر علے رہے۔ جیے او نئی کے چھے اس کاچ قدم بقدم چا ہے۔ ب شک والله عمر رضى الله عندكي بيرشان تقى كه مومنين وضعفاء يرمزى ورجت ركف والالالوا مظلوموں کے مدو گار تھے اور ظالموں پر سخت وشدید تھے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں محى ملامت كرے دالے كى ملامت سے نہ ڈرتے تھے۔اللہ تعالى نے حق ان كى زبان پر

روال کیا تھاصدق ان کی ہر شان سے ظاہر فرمایا تھا۔ یمال تک کہ واللہ ہم لوگ گمان رکھتے تھے کہ کوئی خدائی فرشہ عمر رضی اللہ عند کی زبان سے بول ہے۔ جب وہ اسلام لائے تواللہ تعالی نے ان سے اسلام کو عزت دیدی اور ان کی جرت مدینہ سے دین کا قوام الیامضبوط ہواکہ مدینہ کے منافقوں کے دلول میں ان کی طرف سے خوف ساگیا اور مومنوں کے ولول میں ان کی محبت بحر کئی اور رسول اللہ عظیم نے ان کو جرائیل ے تشبید وی که وشمنان خدااور رسول بربہت سخت وشدید تھے۔الله تعالی ان دونول اصحاب پر رحت فرمائے اور ہم کو ان ہی کے طریقہ پر اپنی منزل مقصود کو چنج جانا نصیب کرے۔ اب ان دونوں کی مثل تہمارے واسطے کون ہے آگاہ رہو کہ جو کوئی مجھ ے محبت کر تا ہو وہ ضرور ان دونوں ہے محبت کرے اور جو کوئی ان دونوں سے محبت نہ کرے تو واللہ اس نے مجھ سے بغض و و مشنی کی اور میں بھی اس سے بیز ار ہوں۔ اگر میں نے پہلے ہے بیات تم ہے کہ وی ہوتی تو اس وقت جب میں نے بعض لو گول کی بد گوئی تی تھی توبد گو کو سخت سز او یتا۔ اب خبر دار رہو کہ اگر آئندہ میں نے کسی بد گو کا حال سنااور وہ ثابت ہو گیا تو اس پروہ سز انے شدید قائم کروں گاجو مفتری کی حدیم ( معنی یاک و یا کیزه مروو عورت کو بهتان لگانے والے کی سزا اسی کوڑے ) آگاہ رہو کہ اس امت میں بعد نی علی کے سب سے بہتر ابد برا وعرامیں۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالی حانے كد يم كا كا ب اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم

الد سلیمان ہدائی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ آخر زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو ہمارے شیعہ دوست دار ہونا ظاہر کریں گے بدگوئی کریں گے دولوگ ہر گز ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ان کی پھیان سے کہ وہ لوگ جر گز ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ان کی پھیان سے کہ وہ لوگ حضرت الد بحر وعر کو را کہیں گے ان کو تم جمال کہیں یاؤ قتل کرنا کیونکہ وہ لوگ مشرک ہیں۔

باطنيه فرقه برتلبيس البيس كابيان

مصنف نے کہاکہ باطنیہ ایک فرقہ ہے جس نے اسلام کے پروے میں اپنے آپ کو چھپایا۔ اور رفض کی طرف جھکے 'ان کے عقائد و اعمال سب اسلام سے بالکل خالف ہیں چنانچہ ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ صافع ہے کارہے ' نبوت باطل ہے ' عباوات بے فائدہ ہیں۔ اور بعث و حشر و هوکا ہے لیکن وہ لوگ اہتداء میں میر باتیں کھی ے ظاہر نمیں کرتے بلحہ ظاہر یہ کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے۔اور محمد سول ہیں۔اور دین صحیح ہے۔لیکن باطن میں خفیدان سب سے منکر ہیں۔ابلیس نے ان کوا پنامسخر و منایا ہے اور پورا مسخرہ کر لیااور مجب طرح کے وائی نداہب ان پر رچائے ہیں ان کے آٹھ نام ہیں۔

اول باطنی معن بھی ہیں۔ اور وہ مغز ہیں اور ظاہری معنی چھلکا ہیں۔ اور قران نے اپن ظاہری باطنی معنی بھی ہیں۔ اور وہ مغز ہیں اور ظاہری معنی چھلکا ہیں۔ اور قران نے اپن ظاہری صورت سے جاہلوں کو ان مسائل میں بھانسا ہے۔ اور وہ عاقلون کے نزد یک رموز و اشارات مقائق خفیہ ہیں اور جس مخض کی عقل ان حقائق تک نہ پنچے تو وہ ظاہری تکلیفات شرع کے تحت میں گر فاررہ کا۔ اور جو کوئی علم باطن تک پنچ گیا اس سے تکلیفات شرع کے تحت میں گر فاررہ کتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ و یضع عنهم اصرهم تکلیفات شرعی ساقط ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ و یضع عنهم اصرهم الایہ۔ (الاعراف ہو آیت کے 10) میں کی لوگ مراد ہیں۔ اس گر اہ فرقہ کا مطلب سے کہ اس ذریعہ سے جب ظاہری احکام کا موجب نہ رہا تو شریعت کو مثانے پر قابو سے ماصل موگ

ووم اسماعیلیہ۔ یہ نام اس لئے پڑاکہ ان کا یہ زعم ہے کہ محمہ بن اسماعیل بن جعفری طرف منسوب ہیں ( فیجے نام اسملیل بن جعفر بن محمہ الباقر ہے ) اور یہ لوگ مرعی ہیں کہ امامت کا دورہ اسی بزرگ پر منتہی ہوا ہے۔ کیو نکہ یہ فیض سا توال ہے اور ساتویں پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لئے آسان سات ہیں اور زمین سات اور ہفتہ کے سات دن ہیں توامامت کا دورہ بھی ساتویں پر تمام ہوا۔ اسی طرح منصور عباسی ہے اسی معالمہ کا تعلق ہوا۔ چنانچہ عباس پھر ان کے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ 'پھر علی بن عبداللہ پھر کی تعلق ہوا۔ چنانچہ عباس پھر ان کے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ 'پھر علی بن عبداللہ پھر منصور۔ بعنی منصور ساتواں پڑتا ہے۔ ابو جعفر طبری نے تاریخ میں ذکر کیا کہ علی بن محمہ نے اپنی منصور ساتواں پڑتا ہے۔ ابو جعفر عبی کی دواند یہ میں خص ان کیا ہی گو ایا گیا کہ تو ہی دوروج ہے جو عیلی ہے متعلق ہوئی ہے گئی اور اس مخص کو ایلی کہا کرتے تھے۔ کیو نکہ جاجا اس پر برص کے داغ تھے پھر یہ شخص کو ایلی کہا کہ راہی کی طرف بلایا۔ اور بیان کیا کہ جوروج عیلی بن مر یم میں تقی رہی بیان مر کیا ہیں تھی ہوں تو اور خورہ کو رواں میں آتی رہی بیاں بیا تا۔ اور ان کو کھانا کہ رہی ہوں کہ کہ بیاں بلاتا۔ اور ان کو کھانا کہ ایس مین محمد میں بہتی۔ اس فرقہ نے محمد مور تو ان دغیرہ کو حوال کر لیا حتی کہ ان میں ہو تھی ان میں ہینتی۔ اس فرقہ نے محمد میں تو تو ان دغیرہ کو حوال کر لیا حتی کہ ان میں ہوں تو ان میں ہو تیں ان میں ہینتی۔ اس فرقہ نے محمد میں تو تو ان دغیرہ کو حوال کر لیا حتی کہ ان میں ہو تھی ان میں ہو تھی ان کو کھانا کہ ان میں ہو تھی ہوں تو ان دغیرہ کو حوال کر لیا حتی کہ دان میں ہو تھی ان کو کھانا کہ کا میں ہو تو تو رہ تو تو کے لئے اپنے میاں بلاتا۔ اور ان کو کھانا کو کھانا کو کھانا کہ میں میں ہو تو کو تو تو کی کے اپنے میاں بلاتا۔ اور ان کو کھانا کہا تا۔ اور ان کو کھانا کہ کو کھانا کہ کو کھانا کو کھانا کو کھانا کو کھانا کیں کو کو تو تو کے لئے اپنے میاں بلاتا۔ اور ان کو کھانا کہ کو کھور کھانا کو کھانا کو کھانا کو کھانا کے کھور کی کھور کی کھانی کے کہ کو کھانا کے کھانا کے کھانا کے کہ کو کھانا کے کھانا کے کھانا کے کہ کو کھانا کو کھانا کو کھانا کی کھانا کے کھانا کے

تليس اليس \_\_\_\_\_\_\_

کھلا کر شراب پاکراپی عور تول کے پاس پہنچاد بتا۔ یہ خبر اسدین عبداللہ کو پیٹی تواس نے ان لوگوں کو قتل کر کے سولی دیدی۔ لیکن اب تک ان میں جولوگ باقی بین ان کا یہ بنی طریقہ ہے۔ اور ابو جعفر (منصور) کی بعد گی کرتے ہیں۔ انہوں نے خضراء پر چڑھ کر وہاں سے ہاتھ پٹھیمٹائے 'میسے چڑیاں (اڑنے کے لئے )باڈد پھڑکا تی ہیں۔ گویا یہ لوگ اڑتے تھے اور اپنے آپ کو پنچ گرایا اور ہٹوز زمین تک نہ پنچے تھے کہ مر گئے۔ ان کی جماعت ہتھیار بعد ہو کرلوگوں پر نکلی اور چلائے گئی کہ اے ابو جعفر تم ہوتم ہو۔

سیسرانام سیعیہ ۔ ب یہ لقب دودجہ سے دیا گیا (ایک) یہ کہ ان کا یہ
اعقاد ہے کہ امات کا دورہ سات سات ہے۔ جیسا کہ ہم نے سائن میں میان کیا اور
ساتویں پر انتاء ہوتی ہے اور یہ آخری دورہ ہے اور قیامت سے بھی مر ادہ اور دورے
ای طرح بے انتا چلے جائیں گے اور قیامتیں ہر سات کے ختم پر ہوتی رہیں گا۔ کہیں
خاتمہ نہ ہوگا۔ وجہ دوم یہ کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ عالم اداضی کی تدبیر سات ستاروں
کے حوالے ہے یعنی نا حل و مشتری ومریخ و آفیاب وزہر ہو عطار دو قمر اور یہ ای تر تیب

چو تھانام ہابکیہ۔ یہ ان پس ہے ایک گروہ کالقب ہے یہ لوگ با بک خری
جو ی کے تابع تھے وہ باطنیہ پس ہے تھا۔ اس کی اصلیت یہ تھی کہ وہ ولد الزنا تھا اور آور
بانجان کے بواح پس ایک بہاڑیں ا ۲۰ ہیں ظاہر ہوا۔ پخر ت خلقت اس کے تابع ہو
گئی اور اس کا زور کھڑت ہے ہو ہے اور اس نے ممنوعات کو حلال کر لیا جب اس کو خبر
مٹی کہ قلال کے پاس خوصورت و خر ہے ئیا بھن ہے تو اس سے طلب کر تا۔ اگر اس نے
گئی وی تو خیر۔ ورنہ اس کو گر فار کر کے مار ڈالٹا۔ اور مورت کو لے لیتا۔ اس حرامز وگی پہ
پس پر س تک ان بہاڑی قلعوں پر قائن رہا۔ اس نے دو لاکھ جھپن برار پائی ہو آوی
بیس پر س تک ان بہاڑی قلعوں پر قائن رہا۔ اس نے دو لاکھ جھپن برار پائی ہو آوی
ویا۔ آئر معقم نے افٹین سر دار کو اس کے ساتھ جنگ کرتے پر مامور کیا۔ افٹین نے
ویا۔ آئر معقم نے افٹین سر دار کو اس کے ساتھ جنگ کرتے پر مامور کیا۔ افٹین نے
بابک کو گر دنت کر کے مع اس کے بھائی کے ۳۲۳ ہے جس بغد اور وانہ کیا۔ اس وقت اس
کے بھائی نے کہا کہ اے با بک تو نے وہ کا کہا جو گئی دیا تھی اور میں کیا۔ اس وقت اس
کے بھائی نے کہا کہ اے با بک تو نے وہ کا کہا جو باتو میں اختام میا تو میں اس کے باتھ کیا۔ اس وقت اس
کے باتھ پاؤں کا نے جائے کا تھم ویا تو اس نے خون سے ابنامنہ ربھ کیا۔ اس سے
اپر چھاگیا تو اس نے کہا کہ ایسانہ ہو میر سے چرے پر زردی نظر آوے تو یہ کہا جادے کہ
بو چھاگیا تو اس نے کہا کہ ایسانہ ہو میر سے چرے پر زردی نظر آوے تو یہ کہا جادے کہ
بو چھاگیا تو اس نے کہا کہ ایسانہ ہو میر سے چرے پر زردی نظر آوے تو یہ کہا جادے کہ

بابک موت ہے ڈرگیا۔ اس کے چاروں ہاتھ پاؤل کائے گئے گردن ماری گئی اور آگ

میں جلادیا گیا۔ اس کے بھائی کا بھی بھی انجام ہو ااور باوجود اس تخی کے ان میں ہے کی

کے منہ ہے چی گواز نہیں نگلی۔ مصنف نے کہا کہ بابحیہ میں ہے ایک جماعت باتی

رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سال میں ان کی ایک رات خوشی کی مقرر ہے۔ اس میں عور تیں

اور مروسب ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں آخر چراغوں کو گل کرو ہے میں۔ اور ہر ایک

مرودوڑ کر ایک عورت کو گرفار کر کے اس کے ساتھ بد فعلی کرتا ہے تاویل ہے کرتا ہے

علال ہو تابطور شکار کے ہے کیونکہ شکار مباح ہے۔

یا نجوال نام محمر ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے بابک کے زمانہ میں اپنے كيڑے مرح رتے تھے۔ چھٹانام قرامط ہے۔ اس نام كى وجہ تميد مور فين ك نزديك دو بين ايك بيركه خراسان كاايك سخص سواد كوفيه مين گيادمال عابد زاهرين گيادور لو گوں کو اٹل بیت کے امام کی طرف بلایااور ایک فخص مسمی کرمنیہ کے یمال اڑا تھا جس کی آگھ کی سر فی کی وجہ سے کر دید کتے تھے۔اس لئے کہ ویمات کی زبان میں اس کے یکی معنی ہیں۔ پھر اس نواح کے سر دارنے اس کو گر فار کر کے قید خانہ میں ڈالا۔ اور قفل کی کنجی این کلید کے نیچے رکھ لی۔ ہروار کی لو فڈی نے ترس کھاکر کمنجی نکال کر قید خانہ کھول کر اس کو بھگادیا اور دروازہ مند کر کے کنجی بدستورا پی جگہ رکھ دی۔ صبح کو جب بدامر مشهور ہوا تولوگ زیادہ معتقد ہو کر فتنہ میں پڑے۔ محض ند کورشام میں پنچا اوروہاں ایے میزبان کردیہ کے نام سے منسوب ہوا۔ (تاکہ سواد کوفدوالے اس نام سے وہاں پہنچ جائیں) رفتہ رفتہ مخفف ہو کر کردیہ اور مغرب ہو کر قرمطہ ہو گیا۔اس کے بعد اس کی اولادوا قارب وہاں باقی رہے۔ قول دوم سے کہ سے نسبت ایک محض کی طرف ہے جس کو حمران قرمط کتے تھے۔وہ اہتداء میں باطنیہ کا ایک واعی تھا۔ اس کا کہنا کیک جماعت نے مان لیا تووہ قرمطی کہلائے۔ یہ محض پہلے توزید و فقر کی طرف مائل تھاو لیکن جاال تھا کو فہ کار ہے والا تھا۔ اٹھا قاد ہاں ہے ایک گاؤں جاتا تھا۔ اور گاؤں کا قصد ر کھتا تھا۔ تو جمان نے اس باطنی سے جوباطنیہ فرقہ کی طرف لوگوں کو و عوت کیا کرتا تھا یو چھاکہ آپ کمال جائیں گے۔اور اس کو یہ نہیں معلوم تھاکہ بیباطنیہ کاداعی ہے۔ وائی نے اس گاؤل کانام لیاجس میں حدان جاتا تھا۔ حدان نے کماکہ آپ ان گاہوں میں ے کی گائے پر سوار ہولیں تاکہ تھک۔ خائیں داعی نے کماکہ جھے اس کا تھم نمیں دیا

مرائيس (170)

گیاہے جدان نے کماکہ آپ کو کوئی کام بغیر تھم کے نہیں کرتے۔ پھر آپ کس کے تھم یر عمل کرتے ہیں۔واعی نے کماکہ میں اپنے مالک اور تیرے مالک اور و نیاو آخرت کے مالک کے حکم پر عمل کرتا ہول۔ حمدان نے کہاکہ پھریہ توانشدرب العالمین ہے باطنی كذاب منافق ن كماكم بال تون ع كما حدان في حياك جس كاول من آب جات میں وہاں آپ کا کیا مقصد ہے؟ وائی نے کہاکہ وہاں کے لوگوں کو جمالت سے علم کی جانب اور مر ابی سے مدایت کی جانب اور شقاوت سے معادت کی جانب لاول۔ اور ان کوذلت و فقیری کے گرواب سے نکالول اور ان کواس قدردے دول جس کی وجہ ہوہ گداگری سے تو نگر ہو جائیں۔ حدان نے کماکہ خدا آپ کا بھلا کرے مجھے بھی اس گرواب جمالت وضلالت سے نکال لیجئے۔اور ایسے علم کا فیضان مجھ پر فرمائے جس سے میں زندہ جاوید ہو جاؤل۔ کیونکہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا مجھے اس کی اشد ضرورت ہے واعی مکارنے کہاکہ مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ حقیقت کا بھید ہر مخض سے ظاہر کروں جب تک اس پر بھر وسدنہ کرلوں اور اس سے عمدنہ لے لوں۔ جمدان نے کہاکہ آپ ا پناعمد ذکر کیجتے میں ول و جان ہے اس کو لازم کر لوں گا۔ واعی نے کماکہ تو میرے لئے اور امام وقت کے لئے اپنی جان پر اللہ تعالیٰ کاعمد ویثاق رکھ کہ تو امام کا تھد جو میں تھ ے ظاہر کروں وہ کی ہے بیان نہ کر اور میر ابھید بھی کی ہے مت کر۔ حدان نے اس طرح عمد ویثاق دیا۔ پھر داعی نے اس کو صلالت کے فنون سے تعلیم ویناشروع کیا۔ یمال تک کہ اس کوراہ ہے گمراہ کر لیا پھریہ فخص حمدان خود اس گمراہی کا ایک جاہل پیشوائن گیا اور اس بدعت کا سر غنہ ہو گیا اس کے تابعین اس کے نام سے قرمطیہ یا قرامط کملائے لگے اور اس کے بعد ہر ایر اس کی اولاد و نسل سے قائم مقام ہوتے رہے۔ ان میں سے سخت جنگی مکار ایک شخص ابو سعید قرمطی تھاجو ۲۸۲ھ میں ظاہر ہوا۔ اس نے بوا غلبہ حاصل کیا۔ بیشمار آومی قتل کئے۔ بہت سی صحیدیں منہدم کیس صدیا قرآن مجيد جلاد يے۔ حاجبول كے بهت سے قافلے لوث لئے استے لوگون كے لئے تے تے طریقے نکالے اور بہت ی محال باتوں کو ان کے ذہن نشین کیا۔ جب لڑائی لڑتا تو کھتا کہ مجھے اس دم فتح وظفر کاوعدہ دیا گیا ہے۔ جب دہ مرا تولوگوں نے اس کی قبر پر قبہ منایا اوراس بر کی کی ایک چڑیا منائی اور لو گول کو پھکایا کہ جب یہ چڑیااڑے گی تواس زمانہ میں ابو معیدا پی قبرے نکلے گا۔ان گمراہول نے اس کی قبر کے پاس گھوڑاہ جوڑاہ ہتھیارر کھے تھے۔ابکیس نے اس گر اہ فرقے کے خیال میں پیات جمائی کہ جو مر ااور اس کی قبر کے

پاس گھوڑ ابند ھاتو وہ جب اٹھے گاتو سوار ہو گا۔ اور اگر گھوڑ انہ باند ھاگیا تو پیادہ ٹھوکریں کھائے گا۔ او سعید مذکور کے تابعین گمر اہ جب اس کانام آتا تو درود پڑھتے اور رسول اللہ علیاتی کے ذکر مبارک پر درود نہ پڑھتے اور کتے کہ ہم رزق ابو سعید کا کھائیں تو کیوں ابوالقاسم علیاتے پر درود پڑھیں اس کے بعد اس کا بیٹا ابو طاہر قائم مقام ہوا۔ اور اس کے مانند بد کاریاں کرنے لگا۔ یمال تک کہ اچابک اس نے کعبہ پر ججوم کیا اور وہاں جو کچھ چڑھاوا تھا۔ سب لوٹ لیا جمر اسود کو اکھاڑ کر اپنے شہر میں لے گیا اور لوگوں کے ذہن میں جمایا کہ وہ خود اللہ ہے۔

سما توال نام خر مید - ب خرم مجمی نظاہ ، جس کے معنی لذیر عیش کی چیز جس کے واسطے آدی کا نفس راغب ہو تا ہے۔ اس نام سے قصدیہ تفاکہ لوگ ہر قسم کی لذت و شہوت حاصل کریں ، جس طرح ان کو حاصل ہو سکے اور شرع میں جس پر ہیزگاری ویا کیزگی کے لئے انسان مہذب کیا گیا ہے یہ سب ترک کر ویا اور ہندوں سے شرع خلعت اتار ڈالے اصل میں میہ لفظ مجوسی مزد کیہ فرقہ کا تھا۔ جنہوں نے جوس کے ہر قسم کے فواحش مباح کر دیئے تھے یہ لوگ قبادباد شاہ کے زمانہ میں نکلے تھے۔ و نیا کی سب عور تبی ہر شخص کے لئے مباح کر دی تھیں اور ہر ممنوع چیز حلال کر دی تھی۔ تو انہیں کی مشابہت سے اس فرقہ باطنیہ کا نام رکھا گیا کیونکہ آگر چہ اہتدائی تصور میں باطنیہ وحر دکیہ میں اختلاف ہو۔ کیکن ان کے اور ان کے ایمان کا انجام ایک ہی ہے۔

آ تھوال نام تعلیمیہ ۔ ہے یہ لقب اس لئے دیا گیا کہ ان کے نہ ہب کی بنیاداس پر ہے کہ عقل کوبالائے طاق رکھیں۔اور پھی بھی سمجھ سے کام نہ لیں۔جو پھی امام معصوم کیے اسی کو قبول کریں اسی کی تعلیم کی طرف خلق کودعوت دیں اور بید کہ اسی کی تعلیم کی طرف خلق کودعوت دیں اور بید کہ اسی کی تعلیم کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔

فصل : اس بات کامیان کہ بہت ہے لوگ اس بدعت و صلا الت میں کیوں واخل ہوئے۔ بینی اس صلا ات کو ایجاد کرنے میں باطنوں کا کیا مقصد تھا۔ مصنف کہا کہ اس قوم نے دین وشر بیت ہے جدا ہو جانے کا قصد کیا۔ تو اس کے لئے مجو ساور مز دکیہ و شویہ و ملاحدہ فلا سفہ کے لوگوں ہے ال کر مشورہ کیا کہ اسی کوئی تدبیر تکالیس کہ اس پریشانی ہے نجات ہو۔ جو اہل اسلام کے استیلاء ہے ان پر طاری ہوئی ہے کیونکہ اہل اسلام نے عمدہ دلائل سے انکار خداوا نکار رسالت و حشر میں ان کیک زبان

کو تکی کروی تھی ان گر اجول نے دیکھاکہ نبوت وشریعت محدی کا آوازہ چار والگ عالم میں شائع ہے۔ اور بیگر اہ کی کی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر عقے توب نے ال کربی تدبیر نکالی کہ الل اسلام میں سے ایسے فرقہ کو چھانٹوجو عقل سے بدنصیب 'رائے میں یودا اور محالات کو قبول کرتا ہو۔ اور بغیر سند کے جھوٹی باتوں کے قبول کرنے میں مشمور ہو۔اییا فرقہ ان کویہ روافض ال کیا او یہ تدبیر نکالی کہ ظاہر میں روافض کے عقیدے میں شامل ہوں۔ تاکہ قتل عام ہے محفوظ ہو جائیں پھراس فرقہ روانض ہے دوسی و چاپلوسی پیدا کریں اور غم وگریہ و ماتم ان واقعات مصیبت میں ظاہر کریں جو آل محد عظی پر ظالموں کے ہاتھوں کے سے پیش آئے پس جمیں اس حیلہ سے بررگان سلف کولعن طعن کرنے کا پورا موقع ہاتھ آئے گا جن سے شریعت نقل ہو کر ان کو حاصل ہوئی ہے اور جب انہیں پر لعن طعن کر ناس فرقہ روافض کے کاٹول پر آسان ہو جائے گا توجو کچھ امر شریعت و قرآن انہوں نے نقل کیا ہے اس کی قدر بھی اس احتی فرقد کے دل ہے کم ہو جائے گی تب بہت آسانی سے یہ موقع ملے گاکہ ان کوشر ایت سے نکال کرباہر کیاجائے اور اگرباوجوداس کے بھی ان میں کوئی ایسارے گاجو ظاہر قران کا پاید ہے تواس پر بیہ جال ڈال کر پھکا کیں گے کہ بیدان طواہر کے اسرار وباطن ہیں اور فقطہ ظاہر پر فریفتہ ہو ناحافت ہے اور دانائی ہے کہ حکمت و فلف کے موافق ان کے اسرار پر اعتقاد ہو۔ پھر ہم اپنے عقائد ان میں داخل کر دیں گے اور کسیں گے کہ ظاہر سے مرادی اسرار میں اور اس ذریعے ہے باقی قران سے مخرف کونا آسان ہو گا۔ پھر انہوں نے عملدر آمد کے داسط ایسے شخص کو تلاش کیا جوائے آپ کواٹل بیت میں سے قراروے اور اس طریقد رفض میں ان کا موافق جو اور وعویٰ عام بیر رکھا جائے کہ تمام امت براس کی متابعت واجب ہے کیو تکہ وہ خلیفہ رسول اللہ علیہ ہے۔اور خطاولغزش ے معصوم ہاللہ تعالی نے ہر پیفیر کی طرح اس کو معصوم کردیا ہے اور ال او گول نے یہ بھی تجویز کیا کہ اس گھڑے ہوئے معصوم ظیفہ کے قرب و جوار میں اس کی فرمانبر داری کی وعوت ظاہر ند کی جائے۔ کیونکہ جس قدر گھر نزد یک ہوای قدر زیادہ یرده چاک ہوتا ہے اور جب مسافت دراز ہو گی اور تکلیف شدید لازم آئے گی توجو محض اس کی وعوت کرنے دہاں گیا ہے۔ کب کی کو خیال ہوگا کہ داعی کے ساتھ جاکر معصوم امام کا عال دریافت کرے یااس کی حقیقت حال سے مطلع ہو۔ (بللحہ فلفی داعی پر اکتفاکریں مے)ان سب باتوں ہے اس ملحد فرقد کا مطلب سے تھاکہ لوگوں کے مال و

قصل: \_ مصنف نے کماکہ اس بد کار قوم کے حیلے لوگوں کے پہانے میں عیب ہیں۔ اور ایسے احتی کوجوان کے دام فریب میں آجائے گادوس سے تمیز کر لیتے ہیں اور جب وہ ان کی موٹی پر آیا تواس جابل کی طبیعت و کیھتے ہیں اگر و یکھا کہ وہ زہرو ترک دنیا کی طرف راغب ہے تو اس کو امانت و صدق گفتار و ترک شہوات کی دعوت كرح بيں۔اوراگر ديكھاكہ وہ بے باكی اور شہوت كی طرف مائل ہے تواس كو فلسفی الجھاؤ ے قائل کر تے ہیں کہ عبادت بو قوقی اور تقوی حماقت ہے اور دانائی ہے کہ نفس کونا فی اس ونیا کی لذات سے محروم نہ کرے اور ہر مذہب والے کے بزدیک اس کے غد ب ے موافق تقریریں کر کے قائل کرتے ہیں اور جب یہ جاال ان کے فریب میں آگر یہ شک کرنے لگتا ہے کہ وہ پہلے کیسے نادانی کے عقیدہ میں پھنا تھا اوان کی وعوت قبول كرليتا ب\_ب قبول كرف والايا تواجد مخت دل بو قوف موتا بي مالات ك ايرانى بادشا مول يا جوس كى اولاديس بوتا بي جس كياب دادے كى سلطنت بوجہ اسلام کے چینی گئی ایا فض جس کادلی شوق یہ ہو تا ہے کہ سمی شہر یا قلعہ پر ملط ہو جائے ملکن زمانداس کی مساعدت و موافقت شیں کر تا۔ توبیالوگ اس کو دعدہ ویتے ہیں کہ ہم مال دے باک بماوروں سے تساری مدو کریں گے یاوہ انیا مخص ہوتا ہے جس کے نفس میں عوام الناس کے مراتب سے بڑھ جانے اور افروں رتبہ ہونے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنے خیال میں حالات پر مطلع ہونے کا قصد کرتا ہے یاوہ فلسفی یا ھو یہ یا حماقت سے منافقانہ وین میں متحیر ہے 'یاوہ شخص ہے جس پر شرعی پابند کی ایو مجل معلوم ہوتی ہے اور فخش لذات کی جاٹ رکھتا ہے۔ (ایسے لوگ ان باطنیہ ملاحدوہ کے وام فریب میں گر فتار وخوار ہو جاتے ہیں)۔

## ملاحدة باطنيه كے مذہبی بعض اعتقادات كاذكر

شیخ او حامد الطّوی نے کہا کہ باطنیہ ایک قوم ہے جو منہ سے تو اسلام کا دعویٰ كرتے ميں مكر ان كے عقائد واعمال بالكل اسلام سے مخالف و مبائن ميں اور ظاہر ميں رفض کی طرف ماکل جیں ان کا ایک عقیدہ بیہ کہ خدائے قدیم دو ہیں اور زمانہ کے لحاظ ہے ان کے وجود کی ابتداء نہیں ہے لیکن باوجود اس کے ایک علت ہے دوسرے کے واسطے اور کہتے ہیں جو سابق ہے اس کو یہ نہیں کہ کتے کہ وجود ہے یا عدم ہے نہ موجود ہے نہ معدوم ہے اور نہ مجمول ہے نہ معلوم ہے اور نہ موصوف ہے نہ غیر موصوف ہے اور اس سابق سے دو سر اپیدا ہوا۔ اور بیداول موجود ہے بھر نفس کلیہ کا وجود ہواان کے نزدیک نی ایک الیا مخص ہے جس پر خدائے اول سے یواسطہ خدائے دوم کے قوت قد سید صافیہ فائض ہوئی۔اور کتے ہیں کہ جبرائیل اس عقل کو کتے ہیں جوني پر فائض ہوئی۔وہ کوئی ذات نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہر زمانہ میں اس نبی کے مثل امام معصوم ضرور ہوناچاہیے جو حق کے ساتھ قائم ہواور وہی ظاہر کی تاویل مثلایا کرے اور کتے ہیں کہ آخرت و قیامت کوئی چیز شیں ببلعد کتے ہیں کہ معاد کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیزا پنی اصل کی طرف عود کرے اور نفس بھی اپنی اصل کی طرف عود کر تاہے اور رہاشرع سے مكلف ہونا تو كہتے ہيں كہ ہر چيز مطلقاً مباح ہے اورجو چيزيں حرام كى جاتی ہیں سب مباحات (جائز) ہیں۔ لیکن جب موقع پاتے ہیں تواس (قول) سے انکار كركے كتے ہیں كہ ہمارا قول ميے كہ انسان كے واسطے مكلّف ہونا ضرور ہے۔ مكر جب وہ حقائق اشیاء سے ماہر ہوا جو ان ظاہری نصوص کے باطنی معنی ہیں ، تب اس پر کوئی تکلیف نسیں رہتی ہے چونکہ وہ لوگوں کو قر آن وحدیث سے منحرف کرنے میں عاجز تھے اس لئے یہ مکر گانشاکہ اپی ممع کی ہوئی باتوں میں پھیاکر انہیں قر آن وحدیث ہے مجرویں۔اس لئے کہ اگر میلے ی ہے قران و حدیث سے انکار کی تقریح کرتے تو موام الناس قبول ندكرتے كتے بيں كه جنات جس سے عسل لازم آتا ہے اس كے بير معنی ہیں کہ قبول کرنے والا بھید ظاہر کرے اور عنسل سے مرادید کہ از سر نواس خطا ے توب کر کے عدد کرے۔ زنا کے معنی یہ کہ علم باطن کا تطف ایے محض کے پیٹ میں والے جس سے سابق میں عمد لیا گیا ہے اور صوم (روزہ) کے بیہ معنی ہیں کہ بھید محولتے ہے جی روک رکھے کعبہ نبی علیہ ہیں اور باب علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ طوفان

ے مراد طوفان علم ہے۔ جس میں شبہ کے ساتھ تمسک کرنے والے غرق کئے گئے سفینہ وہ جزیرہ ہے جس میں نوح کی وعوت قبول کرنے والے محصور ہوئے تھے۔ نار اہراہیم سے مراد نمر ود کی خصہ کی آگ تھی دہاں ہے حقیقی آگ مراد نہیں ہے۔ اسحاق کو ذع کرنے سے ہے مراد ہے کہ اس سے عمد جدید لیا گیا۔ عصاء موسی سے مراد موسی کی دلیل و ججت ہے۔ یا جوج و ماجوج سے مراد علمائے ظواہر ہیں۔

واضح ہوکہ سوائے او حامہ کے دومرول نے ذکر کیا کہ باطنیہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب ارواح کو پیدا کیا تو خود بھی ان میں ظاہر ہوااور انہیں کی صورت میں ظاہر ہوا تو سمی نے شک نہ کیا کہ ہے بھی ان میں ایک ہاور سب سے پہلے علمان فار می رضی اللہ عنداور مقداور سی اللهل عنه اورایو ذرر صی الله عنه نے پہچانا۔ اور سب سے پہلے اس عمر بن خطاب رضی الله عند نے انکار کیا۔ چنانچداس کا نام البیس ہوا۔ (نعوذ باللہ) ای قتم ے خرافات اس نایاک فرقہ میں بہت میں جن کے ذکر میں کمال تک تصبیع او قات کی جائے اور ان جیسے لو گول نے ولیل چھوڑ کر کسی شبہ پر بھی حمل نہیں کیا تاکہ حق بات ظاہر کرنے کے لئے ان سے گفتگو ہوبلعہ ان لوگول نے تواہے ذبن میں ایک مضمون باندہ کر اس کے موافق سب واقعات گھڑ کے بنا لئے میں (نیعنی شریعت کے اصول قر آن وحدیث اصلی میں ' توان کے سمجھنے میں جس فرقہ کو غلطی ہوئی اس کے ساتھ مناظرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس فرقہ نے خودروایتی بنائیں کہ مثلاً خدانے ایک فاطمی بھیجا تھا۔اس میں صاف لکھا تھا اور اس قرآن میں موجود ہے آلم کہ ذلک الکتاب اس سےوہ عمد نامه مراو بجوالف الله نے ل جریل وم محد علی کی کواہی سے علی رضی اللہ عند یر عهد لیا تفاکه آئندہ تکوارنہ تھینجیں اور ظلم وذلت پر واشت کریں الغرض اس فتم کے واہیات بنا لئے توان کو قران وحدیث ہے کچھ مطلب شیں۔بلیے جوہا تیں اپنے علم باطنی میں میان کرتے ہیں وہ دین ہیں تواس فرقہ ہے کیا مناظرہ ہو سکتاہے اور اگر انفا قام بھی اس فرقہ سے عد ہو تو کے کہ تم نے بیر چیزیں کمال سے پائیں۔ آیا تم کوبدیکی ال گئیں یا نظر کرنے سے ماکسی امام معموم سے اگر کہیں کہ بدی ہیں توباطل ہے کیو تک عقل ملیم والے ان معتقدات کے مخالف ہیں۔اوربدی میں کوئی عقل والا خلاف نہیں کر تا جیے آقاب اور اگر خالی و عوے ہے کچھ شوت ہو تو تمہار امقابل تمہارے پر عکس جو بھی وعویٰ کرے جائز ہوجائے اور اگرتم نے نظری دلیل سے عامت کیا تواس کو تمباطل کہتے ہو کیونکہ وہ عقلی تصرف ہے اور عقلی قضایا تہمارے اصول میں و ثوق کے قابل معیں

ہوتے اور اگر کہیں کہ ہم نے امام معصوم ہے حاصل کئے تو کہو کہ کیوں تم نے محمد علیہ اللہ کا قول کے اور اگر کہیں کہ ہم نے امام معصوم ہے حاصل کئے تو کہو کہ کیوں تم نے محمد علیہ کا قول لے کیا ۔ جو بغیر معجزہ ہے اور باوجو داس کے جو کچھ امام معصوم نے بیان کیا شاکداس کے باطنی معنی طاہر کے خلاف ہوں۔ پھر ان سے کہا جائے کہ بید باطن واسر ارجو تم کہتے ہوان کا چھانا لازم ہے یا ظاہر کرنا واجب ہے تو کہنا چاہے کہ پھر محمد معلیہ نے انہیں کہوں چھیانا واجب ہے تو کہنا چاہے کہ پھر محمد علیہ نے انہیں کیوں چھیانا واجب ہے تو کہنا چاہے کہ رسول پر علیہ میں کہ جو ان ہوائن ہوا۔

ائن عقیل نے کماکہ اسلام میں باطنیہ و ظاہر یہ دونوں فر قول سے خرالی چیں آئی چنانچہ فرقد باطنیہ نے اسلام کا نام رکھ کر شرع کو حتروک کیا اور اپی باطنی باطل تغیریں (خطب ربط) کے مدعی ہوئے جن پر کوئی بھی دلیل شیں ہے۔ یمال تک کہ ان د شمنوں نے شرع کی کوئی چیز نہیں باقی رکھی ،جس کے مقابلہ میں باطنی معنی نہ سائے ہوں یماں تک کہ واجب کا بجاب وممنوع کی ممانعت بھی ساقط کردی رہافرقہ ظاہر سے توانہوں نے ہر جگہ ظاہر کولے لیاحالانکہ اس کی تاویل واجب سے چنانچہ ظاہر یہ نے اساء وصفات میں بھی وہ معنی لئے جو حواس سے ان کی سجھ میں آئے جی مذہب دونوں مر نبوں میں دائر ہے لیتنی ظاہر کو لے جب تک کوئی دلیل اس سے پھیر نے والی نہ ہو اور رہایاطن توجس پر کوئی دلیل شرعی نہ ہواس کو ترک کردے۔ اگر جھے سے اور اس فرقہ باطنیہ کے پیٹواے ملاقات ہوتی تویس اس کے ساتھ علمی طریقہ کی گفتگونہ كرتا- بلحداس كى سمجد پر اور اس كے تابعين كى سمجد پر لعنت ملامت كرتا۔ (يعني اس حلیہ سے باوشاہ بن جانے کا خیال تھماری حماقت ہے) مثلاً اس طرح کتا کہ باوشاہوں کے واسطے خاص خاص طریقے اور تدبیریں ہیں جن سے وہ مقصود پر پینچے ہیں۔ اور تم جوان چند آدمیول پر امید ملطنت لگائے بیٹے ہویہ تمهاری حماقت ہے۔اور تم جان لو کہ یہ ملتیں جنہوں نے زمین کو بھر لیا ہے ان میں سب سے زیادہ قریب اور مناسب شرید اسلام ہے جس کے نام سے تم قوت یاتے ہو۔ اور اپی حماقت سے اس کو بھاڑنے ک کوشش کرتے ہو۔ اس کو اللہ تعالی کا کامل غلبہ دیا ہے اس کے بگاڑنے کی طمع بھی حماقت ہے بھلازائل کرنا تو دور رہا۔ چنانچہ ہر سال اس کا ایک مجمع عظیم عرفات میں ہو تا ہے اور ہر جعد کے روز مساجد جامع میں اور ہر روزیا نچوں وقت مساجد عام میں ہو تا ہے تو تم اپنے نفوس خبیثہ میں یہ منصوبے کمال سے باندھتے ہو کہ اس سمندر عظیم کو

گدلا کرو گے اور کیسے اس امر ظاہر کا ٽور و هندلا کرو گے جو جمان میں ظاہر ہے۔ ہر روز ہزاروں مناروں پر یہ اذان وی جاتی ہے کہ اشھد ان محمدا رسول الله اور رہا تمہارا حال تو تمہاری انتا ہیہ ہے کہ کسی خلوت خاصہ میں اپنا کچھ منصوبہ میان کر دیا 'یا کسی قلعہ میں چندلوگوں کے چیٹوائن جاؤر آگر تمہارے مر دہ دلوں ہے کوئی کلمہ باہر نکلے تو تمہارا مر اڑا دیا جائے اور کتوں کی طرح مار ڈالے جاؤ تو کب کسی عاقل کو یہ خیال ہوگا کہ جو منصوبہ تم نے بائد ھا ہے وہ اس امر کلی پر جس نے آفاق کو گھیر لیا ہے غالب آدے گا۔ کہنا یماں تک کہ پر اہین عقیلہ سے مناظرہ کی نوب آوے۔ کہنا یماں تک کہ پر اہین عقیلہ سے مناظرہ کی نوب آوے۔

مصنف نے کماکہ مجھلے باطنیہ کے فساد کی چنگاری ۹۳م میں محود کی او سلطان بر کیار ق نے ان میں سے بہت ہے لوگوں کو قتل کیا جن میں باطنیہ کا ذہب امت ہوتا تھا لی مقتولوں کی تعداد تین سوے اوپر تک پیچی۔ اور ان کے اموال لوث لئے گئے توان میں بھن کے قبنہ ے بے سندی موتول کے سر گرير آمد ہوئے۔ اس بارہ میں خلیفہ کوایک عرضی لکھی گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ جن پراس مذہب کا گمان بھی کیا جائے ان کو فوراگر فار کر لیا جائے چنانچہ گر فاریاں ہونے لکیں۔اور کسی کوب جرات نہ ہونی کہ کی کے واسطے سفارش کرے اس خوف سے کہ سفار تی پر یہ شبہ نہ ہو كدان كے ذہب كى طرف ماكل ہے۔ عوام نے جس كو جاباور جس سے جس كے ول میں کھے رجش تھی اس کی مجری کروی کہ ای ند مب میں نے تووہ فورا قتل کیا جاتا اور اس كا كحريار لوث لياجاتا\_ سب سے يملے سلطان جلال الدول ملك شاه كے زمانے ميں باطنيه كاحال كھلاكدانهول في مجتمع موكرساده ميں عيدكى نمازير حى-اور شهركے كو تؤال کواس ہے آگا ہی ہوئی۔اس نے ان کو گر فار کر کے قید خانہ میں ڈالا۔ پھراس کے بعد ان کورہا کر دیا۔ انہوں نے ساوہ کے ایک موذن کود حوکا دیا۔ اور اے اپنے فد ہب میں شامل کرنے کی بے صد کوشش کی۔ اس نے انکار کیا تو ڈرے کہ شاید دہ ان کی چفلی کھائے لہذاان کود حو کے سے قبل کر دیا۔ یہ خبر نظام الملک کو پیچی تواس نے ان لو گون ے قل کرنے میں چین فدی کی جواس ذہب کے ساتھ مجم تھے۔ چنانچہ مجم لوگ قُلْ كَ عُرِيدِ الكِيدِ هِي متهم تعاده مارا كيا\_ پر انهول في الك مدت بعد نظام الملك كو وجو کے ہے مار ااور کنے لگے کہ تم نے ہم میں ہے ہو حتی مرا ہم نے اس کے موض میں نظام الملک مارا۔ جب ملک شاہ نے انتقال کیا تواصفهان میں اس فرقہ کا زور بوھ گیا۔

اوریمال تک نوب پنجی کہ آدمی کواغوا کر کے قتل کرڈالنے اور کھتے میں ڈال دیے۔ پھر توبہ سلکہ پڑاکہ اگر کسی کے گھر میں کوئی آدمی عصر کے قریب تک نہ آگیا تواس ے مانوس ہوجاتے ۔ لوگوں نے وہ مقامات علاش کئے جمال اس فتم کی کارروائیاں ہوا کرتی تھیں۔ توانہوں نے ایک مکان میں ایک عورت کویایا جو ہمیشہ ایک بوریے پر بیٹھی رہتی تھی۔وہاں سے نہیں ٹلتی تھی لوگوں نے اس کو تھیٹ کر الگ کیااور یوریا تھایا تو اس نیچ کھتے میں جالیس مقول پائے۔ چنانچہ اس عورت کو مار کر گھر اور محلہ جلادیا گیا اور اس احاطہ کے کوچہ کے دروازہ پر ایک اندھا بیٹھا بھیک ماٹکا کر تا۔ جب او هر کوئی ملمان مخض گزرتا تواس ہے درخواست کرتا کہ اللہ مجھے چند قدم ہاتھ مکڑ کراس اباطے تک پہنچادے وہ مسلمان اس اندھے ہے ایمان کولے چاں۔ جیسے ہی احاطہ تک پنچاکہ احاطہ میں تھینچ لیا گیا۔ اور احاطہ والے اس پر غالب آگئے۔ آخر مسلمانوں نے بردی کو مشش سے ان لوگول کو علاش کیا۔ اور اصفہان میں ایک بروا ہنگامہ اور قتل عام ہوا۔ پہلا قلعہ جوباطنیہ کے قبضہ میں آیادہ قلعہ روزباد تھا۔جونواح وہلم میں ہے۔ یہ قلعہ ملک شاہ کے مصاحب قماح کے قبضہ میں تفاوہ اس کو اس قوم مقاح کے ند ہب کی حفاظت واتمام کے لئے محفوظ رکھتا تھا۔ آخر اس نے ملک شاہ کے زمانہ میں ایک ہزار وو مواشر فیال کے کر ۸۳ م میں میں میں قلعہ اس قوم کے سپر د کر دیا۔ان کاسر وار حسن بن الصباح تقامه جواصل مين مرو كاربخ والالتخاليمداء مين جب وه لزكا تفاتوركيس بن عبدالرزاق بن بهرام كالمثى تفا چرمصر كيااور وبال داعي اسمعيليه سے بيد خرب سيكه كر واپس آیااس قوم کامر دارین گیا۔ اور آخریہ قلعہ حاصل کیا۔ اس کاطریقہ یہ تھاکہ ہر ایک احمق جابل کو جس کودائیں بائیں کاشعور نہیں ہو تااور امور و نیاہے بالک بے خبر ہو تااس کو اپنے وام فریب میں لیٹا اور باوام اور شد اور کلو نجی کھلا تا۔ جب اس کا د ماغ كرم موجاتا تواس سے بیان كرتاك حفرت مصطفیٰ علیہ كے الل بيت ير اياايا ظلم و عدوان ہوا ہے اور روز بروز اس فتم کا جھوٹ و چھیان کر تا۔ حق کہ اس کے ذہن میں جم جاتا پھر کتا کہ ازارقہ و خوارج نے بنی امیہ کے قال میں اپنی جانیں فداکیں تو کیا سبب ہے کہ تم حق پر ہو کر اچی جان دیے میں مخل کر نے اور امام کی مدد نہیں کرتے جو۔ غرض کہ اس حیلہ ہے اس کوور ندوں کا لقمہ بناتا تھا۔ ملک شاہ سلحوتی نے اس مخض حن بن الصباح کے پاس ایٹھی بھیجا تھاکہ اطاعت اختیار کرے اور سرکشی کے بدانجام سے ڈرایا تفااور تھم دیا تھا کہ اپنے لوگوں کو امراء و علماء کے قتل کے واسطے ملک

میں نہ پھیلائے۔ جب اپنی پنچا تو اس نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے جو تم آنکھوں سے
و کیمو پھر اس نے اپنے کچھ معتقدوں سے جو اس کے سامنے کھڑے ہے کہا کہ میں چاہتا
موں کہ تم کو تماہر سے مولی کے پاس دولنہ کروں تم میں سے کون شخص اس کام کے لئے
اشت ہے ان لوگوں میں سے ہر ایک جلدی سے اٹھ کھڑ اموالہ سلطانی اپنچی سجھتا تھا کہ وہ
ان کے ہاتھ پیغام بھیجا چاہتا ہے۔ پھر اس نے ان میں سے ایک جوان سے کہا کہ اپ
آپ کو قبل کر۔ اس جوان نے فورا چھری نکال کر اپنے قلب پر ماری اور مر وہ ہو کر گر
راس جو دو مر سے سے کہا کہ اپنے آپ کو قلعہ سے نیچے گر اوے وہ فورا بہاڑی
تو اللہ سے نیچے کو ویڑالہ اور ہائی ہائی اپنے ہر اس نے سلطانی اپنچی سے کہا کہ اس قتم
کے لوگ میر سے ہاس بیس ہز ار بیں۔ اور ان کی فرمانہ وار کی میر سے حق میں الی ہے۔
اور تیر سے پیغام کا بھی ہی جواب ہے اپنچی نے آکر سلطان سے سے حال میان کیا قوباو شاہ
مشجب ہوااور ان لوگوں سے تعرض نہ کیار فقتہ وفتہ اس قوم کے ہاتھ میں بہت سے قلعے
مشجب ہوااور ان لوگوں سے تعرض نہ کیار فقتہ وفتہ اس قوم کے ہاتھ میں بہت سے قلعے
مزری تیر سے پیغام کا بھی کی حالات عجیبہ نقل کئے ہیں یہاں بے فائدہ قطویل سے اجتناب
ماری تیر سے اس قوم کے حالات عجیبہ نقل کئے ہیں یہاں بے فائدہ قطویل سے اجتناب
ماری تیں اس قوم کے حالات عجیبہ نقل کئے ہیں یہاں بے فائدہ قطویل سے اجتناب

فصل : \_ بہت سے زندیق جن کے دل میں اسلام سے دشمنی تھی دہ فکل کر اس قوم میں شامل ہوئے ۔ اور بہت مبالغہ و کو مشش سے جس کو پایا ایسے دعوے بتلائے جو محض بے بدیاد تھے اور انتائے مقصود ان کا یمی تھا کہ دین اسلام کی قید سے گرون چھڑا ئیں اور ہر طرح کی لذات سے مخطوظ ہوں۔ زناد فجورہ غیرہ محر مات کو مباح کریں ۔ پس ان زندیقوں میں سے ایک توبا بک خری تھا۔ جس نے بہت پچھ لذات ماصل کیں اور اسے اس کا مقصود مل گیالیکن بعد کو اس نے بہت سی طلق خدا کو قبل کیا اور او گوں کے ایڈاو بین محد اکو قبل کیا دار او گوں کے ایڈاو بین صد سے بڑھ گیا۔ ذال بعد قر مظی اور زخی جس نے زنگی اور او گی جس نے زنگی میں بہت کچھ اور ذخی جس نے زنگی جس نے زنگی میں بہت کچھ اور نمی جس نے زنگی جس نے زنگی علی کیا مول کو ابھار ااور وعدہ کیا کہ تم کوباد شاہت حاصل ہوگی۔ پھر اس نے (بھر ہو غیرہ) میں بہت کچھ اور اس مار اور قبل و تارائ کیا۔ اور ان میں سے بھنی فظا ہے تمر گشتہ اعتقاد پر قائم رہے۔ اور کہیں جائے کی بمت نہ ہوئی تو ان کی دنیاہ آخر ت دو تول برباد ہو کیں۔ جسے این الراوندی یاور معری گزرے جیں۔

الوالقاسم على بن الحسين التوفى في الياب مروايت كى كد الن الراوندى

پہلے رافعیوں اور محدول کا ملازم تھا۔ جب لوگ اس اس کو ملامت کرتے تو کہتا کہ میر ا مقصود پر ہے کہ اس بہانہ ہے ان کے مذہب ہے واقف ہو جاؤں۔ پھر کھل کر عث و مناظرہ کرنے لگامصنف نے کہا کہ جس نے ابن الراوندی کا حال غورے ویکھاوہ صاف جان جائے گاکہ یہ مخص یو المحد تمااس نے ایک کتاب دامغ لکھی ہے اس کاز عم یہ تماکہ یں اس کتاب سے شریعت اسلام کو کوفتہ کر تا ہول۔ لیکن خدا تعالیٰ یاک ڈات ہے جس نے اس کا سر مچل دیا اور عین عالم شاب میں گر فار ہو گیا۔ اس احتی نے قر آن پر تا قض كاعتراض كياور غير فصيح مونے كادعوى كياحالاتك قطعاً معلوم ب كه بلغاء و فصحائے عرب قران کو من کر متیر ہو گئے تھے بھلااس کو نکے مجمی کی بات کا کیا اعتبار جو خود فصاحت ے افتالو نہیں کر سکتا تھا۔ رہااہ العلاء المعرى (جو معز الدولدر افضى ديلمي كامداح شاعر تھا) تواس كے اشعار ميں كھلا ہواالحاد ہے اور انبياء عليهم السلام كے ساتھ وهنى مين مبالغدكر تا تفا اور نهايت ذيل ذند كى بسر كر تا تفارك بمحى اين علطى سجمتا اور مجی انبیاء علیم السلام پر طعن کرتا غرضیکداے خط ہو گیا تھااور ہروم خانف رہتا کہ ممل نہ کیاجائے آخرای خواری میں مر گیا کوئی ذماندان دونوں فریقوں کی ذریات سے خالی میں رہا۔ لیکن محمد اللہ کوان کی چنگاری اڑتی ہوئی بھے گئے۔ اب کوئی ظاہر میں رہا سوائے اس کے کہ یا توباطنی چھیا ہوا ہے یا فلنی پوشیدہ ہے۔اور وہ سب سے زیادہ خوار ہاور وہ سب سے زیادہ مصیبت کی زندگی اسر کرتا ہے اور ہم نے دونول فریق باطنیہ و فلمفيه كى جماعت كاحال تاريخ مين مفصل لكهاب

مترج كمتاب كداس زمائے ميں سوائے علماء واكثر عوام كے امراء وسلاطين ولكرى سب عيش وشراب خورى وغيره ميں كر قار تھے تو ملاحده وباطنيه كازور ہو كيا۔ مسلمان سلاطين ملك كيرى كے لئے باہم سخت جدال و قال كرتے تھے شام ميں نصارى كے زور باندھ ركھا تھا يہاں تك كہ اللہ تعالى نے تا تارى عارت كرول كومسلط كيا۔ ہلاكو نے سب قلعات رود بار وغيره چھين كر مسمار كر ديے۔ اور سلطنت اسلاكى كى تا بياو مندم كردى۔ بلحد ٢٥١ ھي ضلافت عباسيہ كا بھى خاتمہ كرديا۔ پھر ايك صدى كے بعد تا تارى نہ عرف مسلمان ہوئے۔ بلحد ان ميں بن بيوے عالم اور فقيہ اور بوے يوے عالم اور فقيہ اور بوے يوے عالم اور فقيہ اسلام كى ياسيان كافر نن بھى انجام ديا۔

تاليس الجيس الحس الحيس ا

﴿باب ششم

عالمول يرفنون علم مين تلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ البیس ان لوگوں کے پاس بہت راستوں ہے آتا ہے۔ ان میں ہے بہت ہے ظاہر ہیں۔ لیکن غالب جب ہی ہو تا ہے کہ عالم اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کرے تو اس کا بیہ حال ہو تا ہے کہ باوجود علم کے قدم قدم پر لغزش کر تا اور محموکریں کھاتا ہے۔ بہت ہے باریک فریب ہیں جو اکثر علماء پر مخفی رہتے ہیں اور ہم اس کے اقسام تلمیس کی طرف اشارہ کریں گے۔ جن ہے باقی مخفی کا پہتہ چال جائے کیونکہ تمام راہوں کا بیان میں المان شوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بی جیائے والا ہے۔

قار بول پر تنگبیس

از الخلديد كه بض قارى جو قراءت حاصل كرت بي توان كى محصيل يس یماں تک غلوکرتے ہیں کہ شاذ قرائتین حاصل کرتے ہیں۔اوران کی عمر کابوا حصہ جمع و تصنیف میں ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر ان شاذ قرائوں کو پڑھتے ہیں۔ اور اس سے ان کو فرائض دواجبات پہنچاننے کی فرصت نہیں ملتی۔ چنانچہ تم دیکھو گے کہ اکثر ایک فخص مجد کاامام ہے اور لوگ دور دور سے قراءت کے واسطے اس کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کین وہ ایسے چند احکام بھی نہیں جانتا کہ جن سے نماز فاسد ہوتی ہے اور بسااو قات پیر ہوتا ہے کہ جبوہ مرجع عام ہو گیا تواس کی جات اس کو ابھارتی ہے کہ وہ بعض واقعات میں عالم بن کر فتوی دے ویتا ہے۔ اگرچہ (اس طرح فتوی دیتا) مذماً جائز شیں ہوتا۔ لیکن این کو جمالت کی آنکھ سے نہیں سوجھتا کہ یہ کس کا مرتبہ ہے۔ اگر یہ لوگ غور كرتے توجان ليے كه قراءت ب مقصوديہ بك قرآن مجيد حفظ كرے تھيك مخرح ے۔ پھراس کو سمجے۔ پھراس پر عمل کرے۔ پھرالی چزیر متوجہ ہوجو معارف قرآن میں ہے اس کے نفس کی اصاباح اور اس کے اخلاق کویاک کرے۔ پھر شرع کے ویکر اہم امور کی طرف متوجہ ہو اور کھل تسارہ یی ہے کہ جس امر کو زیادہ اہم جانے اس کو چھوڑ کردوسرے کام شن مشغول ہو۔ سن بھری نے قرمایاکہ قرآن اس الے اترا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ پھر او گول نے اب اس کی تلاوت کو کام منالیا بعنی لوگ فقط

تلاوت کے ہورہے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔

از اینجلد مید که قاری محراب میں شاذ قراءت پڑھتا ہے اور مشہور چھوڑ دیتا ہے حالا نکہ علماء کے نزدیک صحیح میہ ہے کہ اس شاذ قراء ت سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اس قاری کا مقصود اس سے مید تفاکہ الی عجیب و غریب چیز طاہر کرے تاکہ لوگ اس کے قاری ہونے کی تعریف کریں اور اس پر متوجہ ہوں۔ اور دہ اپنے زعم میں مغرور ہے کہ میں قرآن میں منشاغل ہوں۔

ازائیلہ قاربوں نے یہ وستوکر لیاہے کہ ختم (قرآن) کی رات کثرت ہے روشنی کرتے ہیں گویامال کی بربادی اور مجوسیوں کی مشابہت کے علادہ رات میں مر وودو عور توں کو فتنہ کے لئے جمع کرنے کا سبب نکالتے ہیں۔ ابلیس ان کو سمجھا تا ہے کہ اس سے دین کی رونق و عزت ہے اور یہ محر عظیم بہت جگہ پھیلا تا ہے۔ حالا نکہ دین کی عزت توالیے امور کو عمل میں لانے ہے جو شرع کی روسے جائز ہیں۔

آزانجملہ بعض قاری ایسے شخص پر قرات کا دعویٰ کرنے میں دلیری کر تا ہے جس سے اس نے نہیں دلیری کر تا ہے جس سے اس نے نہیں پڑھا۔اور مجھی اس کواجازت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اخبر ناحالا تکہ میں دلمین کاری ہے۔اور اس کو کار خیر جانتا ہے۔اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا یہ قول دروغ ہے تواس پر جھوٹوں کا گناہ لکھا جائے گا۔

ازافجملہ یہ کہ مقری دویا تین (شیوٹ) سے حاصل کرتا ہے۔اور جو کوئی آتا ہے اس سے میان کرتا ہے اور قلب اس کے حفظ کی ہر داشت نمیں رکھتا تواپنے خط سے لکھتا ہے کہ مجھ سے فلال شخص نے فلال کی قرات سے پڑھایا۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ دویا تین کو جمع کرناچا ہے کہ ایک سے اخذ کریں۔

از الجملہ یہ کہ قراء میں ایسے لوگ ہیں جو کشرت قرات سے ممتاز ہیں۔ میں نے ان حافظیوں کے بعض مشارکے کو دیکھا کہ وہ لوگون کو جمع کرتے اور ایک جید شاگر د کو منتخب کرتے 'وہ تمام دن گری میں تین ختم پڑھتا۔ پھر اگر اس نے پورے کر لئے تو ہر طرف سے داہ داہ ہوئی۔ عوام وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اگر تین ختم اس بڑے دن میں نہ ہو سکے تواس پر عیب لگاتے ہیں۔ ابلیس ان کو د کھلا تا ہے تین ختم اس بڑے دن میں نہ ہو سکے تواس پر عیب لگاتے ہیں۔ ابلیس ان کو د کھلا تا ہ

کہ بیر کشرت قراءت بوے ثواب کی بات ہے۔ اور میں اس کی تلمیس ہے۔ اس لئے کہ قرات تو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے چاہیے نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لئے اور وہ بھی آہتگی سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتفراہ علی الناس علی مکٹ (بنی اسر اکیل ہے 10 آیت ۲۰۱۱) تاکہ اے محمد علی تواس کولوگوں پر محمر محمر کے پڑھے۔ اور فرمایا رتا القران ترتیلا۔ قرآن کوئر تیل سے تلاوت کرو۔

اذائجلہ قراء کی ایک جماعت نے الحان (راگنی) سے قرات نکالی ہے ،جوحدی کے قریب ہے۔ اور اگر حدی کے قریب ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ احمد بن حنبل وغیرہ نے اس کو کر دور کھااور شافعی نے کر اہت نہ کی۔ چنانچہ ایک روایت میں جس کی سند امام شافعی تک پہنچی ہے فرمایا کہ حدی سنتا اور اعراب کے ہائک سنتا تو مضا کقہ شیں۔ الحان کی قرات میں اور خوب آواز منانے میں مضا کقہ نہیں ہے۔ مصنف نے کہا کہ شافعی نے اس صورت کی طرف اشارہ کیا جو ان کے زمانہ میں شی اور اس وقت کہ شافعی نے اس صورت کی طرف اشارہ کیا جو ان کے زمانہ میں تو اس کو راگنی کے اصول و لوگ خفیف کحن کرتے تھے۔ اور اب ہمارے زمانے میں تو اس کو راگنی کے اصول و موسیقی قواعد پر لائے میں اور جمال تک راگنی سے قریب ہو اسی قدر کر اہت ذیادہ ہو گی۔ اس لئے کہ قران کو ایخ حدوضع سے نکا لناح ام ہے۔

از الجملہ بیہ ہے کہ بہت ہے قراع (حافظ) گناہوں پر جرات کرتے ہیں جیے ،
غیبت کرنااور نظر بدے و کیمنایا کہ اکثر اس ہے بھی ذیادہ گنگاری میں بوھ جاتے ہیں۔
اور اس اعتقاد کی بناء پر کہ حفظ قر آن ان ہے عذاب دور رکھتا ہے 'یہ ججت لاتے ہیں کہ قر آن اگر چیڑے میں ہو تو وہ نہ جلے گا۔ یہ بھی ان جالوں پر ابلیس کا فتنہ ہے۔ کیونکہ جانے والے کا جس طرح در جدیوا ہے اس طرح اس کا عذاب بھی نہ جانے والے ہے جانے والے ہے ذیادہ ہو نکہ علم ذیادہ ہونے سے ججت زیادہ قوی ہوگی۔ اور بید وعویٰ کہ قاری ہے حفظ قر آن عذاب دور کرے گا تو یہ دوسر اگناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افسن یعلم انسا انزل الیك الایہ یعنی جس شخص کو معلوم ہے کہ جو چھے پر نازل ہواوہ حق ہے 'کیاوہ اندھے کی مشل ہے یعنی جانے والیا افسل ہے۔

اور انکار میں عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عظیمہ کی ازواج مطرات کے حق میں جس عورت نے مطرات کے حق میں جس عورت نے مطرات کے حق میں جس عورت نے کوئی گناہ کیا تواس پر عذاب ووچند کیا جائے گا۔

معروف کرخی ہروایت ہے کہ بحرین جیش نے کہاکہ جنم میں ایک میلان

عين اليس

ہے جس سے دوز ٹے ہر روز سات مرتبہ پناہ ما گئتی ہے اور اس میابان میں ایک عارہے جس
سے جنم و میابان و عار ہر روز سات مرتبہ پناہ ما نگتے ہیں اور اس عار میں ایک سانپ ہے
جس سے جنم و میابان و عار ہر روز سات مرتبہ پناہ ما نگتے ہیں۔ تو حا ملان قر آن میں سے
جو لوگ فاس تھے یہ سانپ ان کے واسطے نگلے گااور انہیں سے ابتد اکرے گا تو یہ لوگ
کسیں گے کہ اے رب تو نے مت پر ستوں سے پہلے ہمارے واسطے ابتد اء کی توان سے کہا
جائے گا کہ جو جا نتا ہے وہ نہ جانے والے کے مثل نہ ہوگا۔ مصنف نے کہا کہ ہم قرائت
سے متعلق اسی قدر نمو نے پراکھنا کرتے ہیں۔

محد ثين پر تلبيس البيس كابيان

ازاں جملہ یہ کہ بہت ہے لوگوں نے اپنی عمریں حدیث کے سننے میں اور سفر کرنے میں اور سفر کرنے میں اور سفر کے میں اور متون غریبہ جمع کرنے میں صرف کر ڈالیں۔ یہ لوگ دو قتم کے ہیں۔

(فتم اول)وہ لوگ جنہوں نے تفاظت شریعت کا قصد کیا۔ اس طریقہ ے کہ ضعیف اور باخل روایتوں ہے صحیح حدیثیں پھیانی جائیں۔ توبیہ لوگ اس نیت پر شکر گزاری کا ثواب یا تھیں مے الکین اس زمانہ میں پیات ضرور ہے کہ ابلیس نے ان پر مشتبہ كرديا تووه اس كام ميں فرض مين سے عافل مو كي يعنى كيابات ان پرواجب بے۔اور اس لازم میں اجتماد نہ کیااور نہ حدیث سے فقہ و معرفت حاصل کی۔ اگر کھو کہ الگوں میں بہت مخلوق الی ہو گزری ہے جنہوں نے اس طرح سفر کیا۔ اور طرق جح کرنے میں کوشش کی جیسے بچی این معین اور امام خاری و مسلم و غیرہ (جواب) مید کہ نہیں باسد ان لوگوں نے حدیث و طرق اسانید وغیرہ کے ساتھ مہمات امور دین فقہ کو بھی جمع کیا۔ اور آسانی اس وقت میہ تھی کہ اسانید دوجار راویوں سے بوری ہوتی تھیں۔ اور حدیث تھوڑی تھیں تو ان کی عمر نے دونوں کاموں کے واسطے کفایت کی اور اب ہمارے زمانے میں اساد طول طویل ہو گئی اور تصافیف و سیجے و کثرت کے ساتھ ہو گئیں جو صديثين كسي أيك كتاب مين جي وه دومري مين خمين جي-اور اسانيد مختلف جين تو بہت ہی مشکل ہے کہ کو کی دونوں باتنی جمع کر لے۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ محدث پیائی مرس مك دوروراز سفرے لكھتا سنتااور جمع كر تار بتا ہے اور يہ نميں جانتاك ان يس كيا احکام ہیں۔ اگر اس کی نماز میں کوئی حاویہ پیش آیا تواہیے بعض نوجوان شاگر دول ہے جو

فقہ بڑھ کراس کے پاس صدیث سننے جاتے تھے ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تھم ہے۔ اور اسی فتم کے محد اول سے لوگوں کو یہ گنجائش ملی کہ محد ثین پر طعن کرتے ہیں کہ وہ محض کتابوں کے ڈھیر ہیں نہیں جانے کہ ان کے پاس کیا ہے اور اگر ان ہیں ہے کی نے ذیادہ جرات کر کے عمل کرنے کا قصد کیا توبسااو قات صدیث منسوخ پر عمل کرنے لگتا ہے جوعا می اور جاال سمجھتا ہے۔ حالا تکہ وہ معنی ہر گر صدیث میں مراد نہیں ہے مثلاً گتا ہے جوعا می اور جاال سمجھتا ہے۔ حالا تکہ وہ معنی ہر گر صدیث میں مراد نہیں ہے مثلاً روایت کی کہ اس زمانے کے بعض محد شین نے رسول اللہ علیات سے بیچ تواس کے شاگر و ماضرین و سامھین نے کہا کہ ہم لوگ تو اپنے باغات سے بیچ ہوئے پانی کو اپنے حاضرین و سامھین نے کہا کہ ہم لوگ تو اپنے باغات سے بیچ ہوئے پانی کو اپنے پڑو سیوں کے باغات و کھیت میں رواں کر و ہے تھے۔ اور اب ہم اللہ تعالی سے توبہ کرتے ہیں کہ ایبانہ کریں گے۔ گویا نہ محدث صاحب سمجھے اور نہ شاگر د سنے والے سمجھے۔ تھیج معنی یہ ہیں کہ جماد میں قیدی عور توں سے جو حاملہ ہوں الن سے وطی نہ کی حرف میں نہ ہی۔

خطائی نے کہا کہ ہمارے بعض مشائخ نے جھزت علی کے کی پیر حدیث روایت
کی متحی عن الحلق قبل الصلوہ یوم المحمعته ۔ شخ نے اس کو طلق بسکون لام پڑھا
بمعنی سر منڈانا اور جھے خبر وی کہ میں نے تو چالیس سال سے بھی جعد کی نماز سے
پہلے سر نمیں منڈانیا ہے جب میں نے عرض کیا کہ بیر تو طلق بالکسروفتح لام جمع طقہ ہے۔
اور مطلب بید کہ جعد کی نماز سے پہلے مذاکرہ وعلم کے واسطے مجرمیں طلق ندبنا کیں۔
باعد خطبہ ونماز کے واسطے خاموش رہیں۔ شخ نے بھے سے فرمایا کہ تو نے اس مشکل سے
باعد خطبہ ونماز کے واسطے خاموش رہیں۔ شخ نے بھے سے فرمایا کہ تو نے اس مشکل سے
جھے آسانی دی۔ اور بیر شخ مروصالح شے۔

ان صاعد محد ثین میں کبیر القدر تھے۔ چونکہ فقہیا ہے ان کا اختلاط کم رہا تھا اس لئے فتوئی کا جواب نہیں سمجھتے تھے۔ حتی کہ ابو بحر الاہبر کی الفتیہ نے نقل کیا کہ میں سمجھنے نہیں ہے جسے میں ایک عورت نے آگر عرض کیا کہ ایما الشخ آپ کیا فرماتے ہیں کہ کنو تیں میں ایک مرغی گر کر مرگئ ہے کیا پائی پاک ہے یا بخس کا ان سعد نے کہا کہ کنویں میں کسے مرغی گری ؟ اس نے کہا کہ کنواں ڈھکا ہوانہ مخت کا ایک صاحد نے کہا کہ کویں میں کسے مرغی گری ؟ اس نے کہا کہ کنواں ڈھکا ہوانہ محل الن صاحد نے فرمایا کہ تو تے کیول ڈھکا نہ رکھا کہ مرغی نہ گرتی۔ تب اببری نے اس عورت سے کہا کہ اے نیک خت اگر کنو کی کا پائی دو قلول کی مقد ارتحا اور اس میں مرغی گری ہے۔ ورنہ نایا ک۔

مصنف نے کہا کہ این شاہین نے صدیث میں بہت کی کتابی تصنیف کیں چھوٹی سے چھوٹی ایک جزء کی اور بردی سے بردی ایک تفیر ہے جو ایک ہزار جزء پر مشمل ہے۔ لیکن وہ علم فقہ سے ناواقف تھے۔ بعض محد ثمین کی یہ کیفیت ہوئی کہ انہوں نے جرات کو جھوٹ سے فتوی دے دیا تاکہ ایبانہ ہولوگ اس کو فقہ سے نادان سمجھنے لگیس۔ توان میں سے بعض کا انجام یہ ہواکہ ان کا غلط فتوی لوگوں کا مصحکہ ہوگیا چنانچہ بعض کے پاس میراث کا ایک فتوی پیش کیا گیا یعنی مثلاً فلال میت کے اس قدر وارث میں (کس طرح تقیم کی جائے) تو محدث صاحب نے اس کے جواب میں یہ عبارت تکھی کہ اللہ تعالی کے فرائض کے موافق تقیم کرلیں۔

ار اہیم الحرفی نے کماکہ جھے خر میٹی کہ علی بن داؤد ظاہر ی کے ہاں ایک عورت آئی۔وہ اس وقت صدیث روایت کرتے تھے۔اور مجلس میں قریب ہزار آدمیول کے جمع تھے۔اس عورت نے یو چھاکہ میں نے اپنی ازار کو صدقہ کرنے کی متم کھائی ہے۔ شخ نے فرمایا کہ تو نے کتنے کو خریدی ہے اس نے کماکہ بائیس در جم کو او فرمایا کہ بائیس روزے رکھ لے۔ جب وہ واپس ہو گئی تو کہنے لگے آہ فتم خداکی اس کوجواب و بے میں ہم سے غلطی مہوئی۔ ہم نے اس کو کفار و ظمار کا حکم وے دیا۔ مصنف نے کماک ان فضيحتوں کو ديکھوايك تو فضيحت جمالت ہاور دوسرى فتوى دينے كى جرات وہ ہمى اس خلط ملط کے ساتھ ۔واضح ہو کہ عموماً محد شین نے ان الفاظ کوجو صفات باری تعالیٰ کے متعلق دار د ہوئے ہیں۔ اپنی حس کے مطابق محمول کر لیا تو مشہ بن گئے اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ انہوں نے فقهاء سے میل نہیں رکھا۔ تاکہ ان کو معلوم ہو تاکہ کیونکر محکم پر متشابہ کو محمول کرنا جاہیے ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے محد ثین و مکھے جو بخر ت كتب جمع كرتے اور بہت منتے ہيں (ان كو كثرت ماع حاصل ہے) ليكن ما حصل كيم نسیں مجھتے ہیں۔بلحہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ قرآن یاد نسیں رکھتے اور نماز کے ار کان تک نمیں جانتے لیں ان کے حق میں علیس المیس سے کہ فرض کو چھوڑ کر ا بے زغم کے موافق فرض کفامہ میں مشغول ہوتے ہیں۔اور جوامر مهم تفااس کو چھوڑ كرنيم مهم (غيراهم) كواختيار كرتے ہیں۔

( قتم دوم) ایسے محدث میں جو بہت کشرت سے مشاک سے صدیث عاعت کرت ہے سے مشاک سے صدیث عاعت کرتے ہیں جو بہت کشرت ہے مشال کو جھ کر کے سیسی ان کا قصد محمل کر محمل اور مسیس بیات یہ مقصود تھا کہ عالی اسانید حاصل کر محمل اور

غرائب روایت بیخ کریں اور ملک ور ملک پھریں تاکہ ان کویہ کینے کا فخر موقع ملے کہ میں فلان شخ سے ملا تھا اور جو میری اسانید ہیں وہ کی کی نہیں ہیں اور جو عجب وغریب صدیثیں میرے پاس ہیں وہ کی کی نہیں ہیں بغد او میں ایک طالب حدیث واخل مولانی میں میرے پاس ہیں بغد او میں ایک طالب حدیث واخل مولانی اور شخ کو لے جاکر رقہ میں بھلاتا تھا بیخی اس باغ میں جو دجلہ کے دونوں کنارے بھلا گیا اور شخ کو حدیث ساتا تھا۔ پھر اپنے مجموعہ میں یول لکھتا کہ مجھ سے رقہ میں فلال شخ نے حدیث میان فرمائی۔ اس سے وہ لوگوں کو وہم میں ڈائنا کہ رقہ سے وہ شر مراد ہے جو ملک شام کی طرف ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس محدث نے طلب مدیث میں دور در در از سفر کئے ہیں۔ اس طرح اپنے شخ کولے جاکر نہر میں و فرات کے در میان بھلا کر حدیث ساتا اور مجموعہ میں لکھتا کہ مجھ سے قلال شخ نے ماوراء النہر میں یہ صدیث بیان کی تاکہ لوگ وہ میں پڑیں کہ اس نے طلب حدیث میں خراسان کے یہ صدیث بیان کی تاکہ لوگ وہ میں پڑیں کہ اس نے طلب حدیث میں خراسان کے بیرے سفر ایر ہو کر مادراء النہ میں یہ حدیث میں دور یول لکھتا کہ مجھ سے قلال نے میرے سفر

دوم میں اور فلاں نے میرے سفر سوم میں حدیث بیان فرمائی۔ تاکہ لوگ جانیں کہ طلب علم میں اس نے کس قدر تعب اٹھایا ہے۔ لیکن اس طالب علم کوہر کت حاصل نہ

ہوئی۔بلحہ طالب علمی ہی کے زمانے میں مر گیا۔

مصنف نے کہا کہ یہ سب باتیں خالص نیت سے بہت دور ہیں۔ بلحہ ان لوگوں کی غرض فقط سر داری ( مسلکیداری) اور فخر عالمانہ ہے۔ ای وجہ سے شاذ اور غریب حدیثوں کی جبتو کرتے رہتے ہیں۔ اور بھی ایساہوتا ہے کہ کوئی جزء ان کے باتھ لگ گیا جس میں ان کے مسلمان کھائی نے اپنا ساع درج کیا ہے تو اس کو چھپاڈ النا ہے۔ تاکہ میں ہی اس کی روایت میں متفر دہوجاؤں۔ حالا نکہ دہ مر جاتا ہے اور پھے بھی روایت نہیں کرنے پاتا۔ تودونوں کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور بھی ان میں سے بعض فقظ روایت نہیں کرنے پاتا۔ تودونوں کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور بھی ان میں سے بعض فقط اس کے دور در از سفر کرکے کسی ایس جرف کے نام کو بھی ذکر کرے۔ اور سوائے اس کے پھی ذکر کرے۔ اور سوائے اس کے پھی ذکر کرے۔ اور سوائے اس کے پھی خرض نہ تھی۔

مخملہ تعلیم ابلیس کے جواصحاب الحدیث پر ہے ہید کہ اپنے جی کو تشفی دینے کیلئے ایک دوسرے پر قدح وطعن کرتے ہیں۔ ادر اس کو جائے اس جرح و تعدیل کے قرار دیتے ہیں جواس امت کے قدماء نے استعمال کیا تعابہ تاکہ شریعت سے جھوٹوں کی تلاط کو دور کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی نیت کا حال خوب معلوم ہے۔ ان کی م المان الما

بدنتی ای سے ظاہر ہے کہ جس سے ان کوخوش پیندی ہے اس سے سکوت کرتے ہیں۔ قدماء کا بیر حال نہیں تھا۔ چنانچہ علی بن المدینی اپنے باپ سے حدیث روایت كت بركدوية كورد كاراب موات م كددية كدوه ضعف مين) يوسف بن الحسين كت مين كدمين في حارث ماسي ب غیبت کو پو چھا تو فرمایا کہ خبر دار اس ہے بہت چنا۔ یہ نمایت پری کمائی ہے۔ توالی چیز ے کیامیدر کھتا ہے جس کی شامت ہے تیری نکیاں چھین کر تیرے مرعی و شمن اس ے راضی کئے جائیں کیونکہ وہال نہ در ہم ہیں نہ وینار ہیں۔ تواس سے پر ہیز رکھ۔اور اس کا منبع پھیان لے اس طرح کہ غیبت کا منبع جو مغرور و جابل لوگ ہیں وہ تواہیے غیظ کو اور جاہلانہ حمیت کو تسکین ویے میں۔اور حدوبد گمانی سے غیبت کرتے میں اور اس کی برائی کھے چھی نمیں ہے۔رہے علماء توان میں غیبت کا منبع ان کے نفس کاد ھوکا ہے۔ کہ تم جو فلال کی برائی کرتے ہو تو اظهار نصیحت ہے۔ اور ایک روایت پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر اس کے معنی جو یہ لوگ سمجھتے ہیں ہے ہوتے تو بھی ان کے لئے فیبت پر مدد گار نہ موتے۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ تم ایسے مخف کے ذکر سے کیول مند موڑتے ہو جس میں قساد ہاں سے اور اس کی رائی بیان کرنے سے بازندر ہوتاکہ لوگ اس سے احتراز كريں۔ بيدروايت اگر ميچ محفوظ ہوتى تو بھى اس كے ذريعے سے بيا يو يحقے كى مسلمان کھائی پر تضنع عائدنہ ہوتی۔اور اگر تاویل ہو تو یمی کہ جب تھم سے مثلاً کوئی نیک صلاح یو چینے آیا کہ میں چا بتا ہوں کہ اپنی لڑکی قلال شخص سے بیاہ دول 'اور جیمی معلوم ہے کہ وہ مخفید عتی ہے باید کار فاجر ہے۔جس پر مسلمانوں کی حرمت پربے خوفی نسیں ہے۔ تو تجے جاہے کہ کی حن مدیر ہے اس کواس ارادے سے روک دے یا کی حلہ ہے اس معاملہ کو ملتوی کر دے۔ای طرح دوسرا آیا اور کہا کہ میر اارادہ ہے کہ میں سفر کر جاؤل اور ا پنامال قلال خض کے پاس امانت رکھ دول اور مجھے معلوم ہے کہ سے مخص مانت رکھنے کے قابل نہیں ہے تو جاہے کہ اس کو اچھی تدبیر سے اس ارادے ہے روک دے۔ای طرح آگر کسی نے کہا کہ میں جا بتا ہوں کہ فلال شخص کو اپناامام باول یا سی علم میں اینااستاد بعاد اور وہ امامت یا استادی کے قابل شمیں ہے تو اچھی تدبیر وحلیہ ے اس کواس خیال سے پھیروے۔ یہ نہیں ہوناچاہے۔ کداس کوفیت کر کے اپناول لهنتذاكر د مدر بإحافظون وعليدول فين غيبت كالمنع تؤازراه خود پيندى واكريت ك پہلے اپنے سلمان تھائی کے حیب کھول ہے پھر پیٹے چیجے اس کے واسطے وعاکر کا ہے۔

تاکد اس معلوث سے نیبت معلوم نہ ہوتو گویا پہلے اس کا گوشت نوج کھایا پھر اس کی جگہ فلاہر کی دعا سے پیو ند لگایا۔ رہار وُساء واستاد و زہاد ہیں نیبت کا منبع تو وہ پر اہ اظہار شفقت و ترجم ہوا کر تا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ فلال مسکیین فلال امر ہیں جتا ہوا۔ اور فلال امتحان میں وُالا گیا۔ اللہ تعالی ہم کو خواری سے بچائے۔ پس پہلے تو بناوٹ سے اس پر ترجم و شفقت فلاہر کر تا ہے۔ پھر بھا بُول کے سامنے اس کے لئے بناوٹ سے دعا کر تا ہے اور کہتا ہوں کے سامنے اس کے لئے بناوٹ سے دعا کر تا ہو اور کہتا ہوں کہتا ہے کہ میں نے اس کو و تمار سامنے اس لئے فلاہر کی آکہ تم اس کے واسطے بہت کہتا ہو کہ میں نے اس کو و تمار سے بہت کی حملہ سے ہویا صر سے ہو پس نیبت سے پر ہیر دعا کہ یا کہ نام کی قائم کی تا ہو گا کہ میں نے دعا کہ اس کے واسطے بہت کریں کیونکہ نص قر آن سے حرام ہے لقولہ تعالی۔ ایحب احد کم ان یا کل لحم کریں کیونکہ نص قر آن سے حرام ہے لقولہ تعالی۔ ایحب احد کم ان یا کل لحم احدی میتا فکر ہتھوں و ۔ (الحجرات ہیں۔ ۲۲ آیت ۱۲) حضرت علیا تھا ہے اس کی حرمت بیں پھر شے صدیثیں وارد ہیں۔

مخملہ تلیس البیس کے علماء محد ثین پریہ ہے کہ موضوع حدیث روایت كرتے ہيں بدون اس كے كہ اس كو موضع ظاہر كريں۔اوربيان كى طرف سے شرع كا جرم ہے۔اس سے ان کی غرض یہ ہے کہ ان کی حدیثیں رائے ہوں 'اور یہ مشہور ہو کہ یہ محدث کثیر الروایت میں حالاتکہ حضرت علیہ نے فرمایا کہ جس نے جھے ہے ایس بات روایت کی کہ جس کو جھوٹ جانتا ہے تو دہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا جھوٹول میں سے ایک جھوٹا۔ ای فتم سے روایت میں ان کی مذلیس ہے۔ چنانچہ ان میں ایک بد كما ب كه حدثني فلال عن قلال يعني مجمع فلال فخص في قلال يزرك س اوراس نے فلال بزرگ سے روایت کی معینی اس نے فلال بدرگ کو توپایا نہیں لیکن اس طرح میان کیاجی سے شبہ ہو تاہے کہ میں نے فلال پررگ کویایا۔ یابوں کماکہ فلال سے نقل كيا-اس سے وہم ولايا كه مجھ سے فلال نے روايت كى ہے۔ حالاتكه اس سے سنا نہيں ہاور یہ حرکت فیج ہے اس لئے کہ اس نے منقطع کو متصل مادیا بعض محدث کو دیکھو کہ ضعف و کذاب سے روایت کرتاہے تو چھیانے کے لئے اس کانام نمیں لیتاباء مجھی تواس کا دوسر انام بدل دیتا ہے اور بھی اس کی وہ کثیت بیان کرتا ہے جو معروف نہیں ہے۔اور بھی خود اس کی کنیت (مثلاً ابوزید) گور لیتا ہے۔اور بھی اس کےباپ کا نام چھوڑ کراس کے داد اکانام جائے اپ کے میان کرتا ہے۔ اس سے غرض یہ کہ وہ کذاب پھیانا نہ جائے یہ بھی شرع مطرہ کا جرم ہاں لئے کہ ایسے ذریعہ سے تھم ثابت کیا جس ے خامت نہیں ہو تا۔ ہاں اگریہ مخض ثقتہ ہو اور اس کو داد ای طرف منسوب کر دیا

(چیے محد بن محی بن فارس کو محد ابن فارس کمایا فقد او کی کنیت بیان کی) تاکد بظاہر سے معلوم ہوکہ اس نے اس سے ال کرروایت کی ہے۔ یاجس سے روایت کر تا ہے دہ راوی کے مرتبہ میں ہو تواس کے نام سے روایت میں شرم کر کے ایبا کر لے تو یہ بھی طریقہ تواب سے دور ہے۔ لیکن فقط محروہ ہے بھر طیکہ جس سے روایت کی دہ تقد ہو ( معنی بیانہ موکہ جس سے روایت کی دہ تقد ہو ( معنی بیانہ موکہ جس سے روایت کی دہ تقد راوی کے نام

ہورہ ہی ۔ ہے مشتبہ کردیا کیونکہ یہ حرام ہے۔ فقہاء پر تعلیس ابلیس کا بیان

منجملہ قبائے کے بیہ ہے کہ ایک علم کو ایک حدیث کے حوالے پر ثامت کر تا ہوا دیہ نہیں جانتا کہ وہ حدیث سے جوائے پر ثامت کر تا ہوں یہ نہیں جاور یہ نہیں جانتا کہ وہ حدیث سی حج ہے کہ نہیں۔ اور بے شک اس امر کے پہانے میں آوی کو مشقت شدیدو سفر طویل کی ضرورت تھی اہذا اس بارہ میں کتابیں تصنیف ہو گئیں اور حدیثیں سب امتخاب کر وی گئیں اور صحح و سقیم کو علیحدہ کر دیا گیا۔ پھر بھی مثافرین کو یمال تک کسل سوار ہو کر علم حدیث کے بعض الفاظ کی نسبت جو صحاح میں وار و ہوئے ہیں یہ کتے ہیں کہ یہ الفاظ ممکن نہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمائے ہول اور دیکھا کہ وہ کی مسئلہ میں جبت لاتے وقت کہتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو امارے بعض فقیہ نے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے کہ کا اور خصم کی دلیل حدیث ہمارے بعض فقیہ نے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے کہ کیا اور خصم کی دلیل حدیث ہمارے بین کہ کہ اور خصم کی دلیل حدیث

صیح کے جواب میں کتا ہے کہ ہم اس کے جواب میں یہ کمیں گے کہ یہ طدیث پچانی نمیں جاتی ہے۔ یہ سب اسلام پر ظلم اور شریعت کی خیانت ہے۔

منجلہ تلیس البیس کے جو فقماء پر ہے ایک یہ کہ ان کا پورااعتاد علم جدال (مناظرہ) کے حاصل کرتے پر ہے اپنے زعم میں دہ اس فن سے علم پردلیل کی تقیج اکالے اور شرع کے دقائق ڈھو ندھے اور خراجب کی علتیں تابش کرتے ہیں اور اگر ان کا یہ دعویٰ مجھے ہوتا تو سب مسائل میں ای طرح مشغول ہوتے لیکن وہ تو فقط ہوت مسائل میں مشغول ہوتے لیکن وہ تو فقط ہوت مسائل میں مشغول ہوتے ہیں تاکہ ان میں کلام کرنے کی مخبائش و سبع حاصل ہواور ان میں مناظرہ کرنے والا او گوں کے نزدیک نظری خصو مت میں پیشوا گنا جائے ہیں ان میں مناظرہ کرنے والا او گوں کے نزدیک نظری خصو مت میں پیشوا گنا جائے ہیں ان کو آمادہ کرتارہ کہ وہ خصم کی ہربات میں نقیض نکالے اور اس سے غرض فقط دنیاوی گئر وہا موری ہے حالا تکہ ان میں بہت ایسے ہیں جوالیک خفیف اور چھوٹے سے مسئلہ میں فقر وہ تام موری ہے حالا تکہ ان میں بہت ایسے ہیں جوالیک خفیف اور چھوٹے سے مسئلہ میں وہ حکم نہیں جانے جس کی عام لوگوں میں ضرورت ہے۔ مخملہ تلیس البیس کے فقماء وہ حکم نہیں جانے جس کی عام لوگوں میں ضرورت ہے۔ مخملہ تلیس البیس کے فقماء پین جس وضع پر لزوم و عکس و تنا قض وغیرہ انہوں نے قطعی بتائے ہیں ان کو یہاں کر نے ہیں۔ پرنیات شرع میں لاتے ہیں۔

اذال جملہ میہ کہ حدیث پر قیاس کو ترجیج دیتے ہیں۔ حالا تکہ اس مسئلے میں حدیث صر ترج دلیل موجود ہے بور میہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کوباہم جدال و گفتگو کرنے ہیں کہ ان کوباہم جدال و گفتگو کرنے ہیں خیال گھوڑے دوڑانے کی وسیج بجال حاصل ہواور اگران کے مقابلہ میں کسی نے حدیث سے استدلال کیا تو حقیرہ قابل عیب خیال کیا جاتا ہے۔ حالا تکہ اوب یہ تھا کہ حدیث کوبالکتیہ مقدم کر کے اس سے دلیل لاتے ان فقماء کی ایک کمزوری ہے کہ ان کاسار اانهاک ای فورہ فکر ہیں ہے انہوں نے اپنے فن ہیں ان چیزوں کو شامل نہیں کیا ہے 'جن سے قلوب ہیں رفت پیدا ہوتی ہے مثلاً قرآن مجید کی تلاوت 'حدیث و سیرت کی حافت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے حالات کا مطابعہ و بیان۔ سب سیرت کی حافت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے حالات کا مطابعہ و بیان۔ سب جانے ہیں کہ محف از الہ نجاست اور ماء متغیر کے مسائل کے باربارہ ہرانے سے قلوب میں نری اور خشیت پیدا نہیں ہو عتی 'قلوب کو تذکیر اور مواعظ کی ضرورت ہے۔ تاکہ میں نری اور خصول مقصد کے لئے کافی نہیں ہیں۔ جو سلف کے حالات اور ان کے مقائق و نہیں گئیں میں عرصول مقصد کے لئے کافی نہیں ہیں۔ جو سلف کے حالات اور ان کے مقائق و نہیں گئیں حصول مقصد کے لئے کافی نہیں ہیں۔ جو سلف کے حالات اور ان کے مقائق و نہیں گئیں۔ جو سلف کے حالات اور ان کے مقائق و نہیں گئیں۔ جو سلف کے حالات اور ان کے مقائق و نہیں گئیں جیں۔ جو سلف کے حالات اور ان کے مقائق و نہیں گئیں۔

مريس بلس \_\_\_\_\_\_

اسرارے واقف نہیں۔ اور جن کے مذہب کو اس نے اختیار کیا ہے'ان کے حالات سے باخر نہیں ووان کے راستہ پر کیسے چل سکتا ہے۔ یاور کھناچاہے کہ طبیعت چور ہے۔
اگر اس کو اسی زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کارنگ اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کارنگ اور ان کے ساتھ جس سے اخلاق پیدا ہوں گے۔ سلف جس سے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک صدیث جس سے میرے ول جس رفت پیدا ہو' قاضی شر سے کے سوفیعلوں سے جھے ذیاوہ محبوب سے اس لئے فرمایا کہ ول کی زمی مقصود ہے اور اس کے اسباب ہواکر تے جیں۔

ازال جملہ یہ کہ ان فقہاء نے فظ علم مناظرہ پرا قضار کیا۔ نہ ہبی مسائل یاد رکھنے سے مند چھیر لیااور باقی علوم شر کی نہیں جانتے ہیں۔ یمی دجہ ہے کہ تم فقیہ مفتی کودیکھتے ہواگر اس سے کسی آیت یا حدیث کی بلمت وریافت کیا جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانیالوریہ عین تقفیر ہے بھر اس تقفیر سے اسے شر م کیول نہیں آئی۔

ازاں جملہ یہ کہ مباحثہ فظاس کئے موضوع ہواکہ جوبات ٹھیک ہوہ فاہر ہو جا کے اور سلف کی نیت یہ ہوتی تھی کہ حق ظاہر ہو جس سے اسلام میں خبر خواہی ہے۔ اور وہ لوگ ایک و لیل کو چھوڑ کر دوسر کی دلیل کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور اگر کسی سے کوئی بات رہ گئی تو دوسر ااس کو ہتلاد تنا کیو نکہ ان کی نیت خالص یہ تھی کہ حق ظاہر ہو۔ پس ان ہزر گوں کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی فقیہ نے کسی واقعہ کو کسی اصل شرعی پر قیاس کیا' اور اس کی علت سمجھ گیا' جیسا کہ اس کے خیال میں ہے۔ پھر دوسرے نے اس سے کما کہ بھلایہ کیو نکر معلوم ہوا کہ اصل میں حکم ہو جہ اس علت کے دوسرے نے اس سے کما کہ بھلایہ کیو نکر معلوم ہوا کہ اصل میں حکم ہو جہ اس علت کے ہوا ہوا کہ اصل میں حکم ہو جہ اس علت کے ہوا ہو تھی کہ تو وہ جواب و بتا کہ جھے ایسا ظاہر ہوا ہے۔ اور اگر تم اس سے کوئی بہتر بات لاؤ تو اس کو چیش کر دو۔ یساں معترض کتا ہے کہ جھے پر اس کا بیان کرنا لازم نمیں ہے۔ میں انظمار حق کے تھے پر داجب ہے جسے تو نے جدل کو نکالا۔

ازاں جملہ ان فقماء کی سے کیفیت ہے کہ فریق مخالف سے مناظرہ کرنے میں بعض پر حق ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حق کی طرف رجوع نہیں کر تابعہ ول تک ہوتا ہے کہ کیوں اس کے ساتھ ظاہر ہول اور بسااو قات اس کے ساتھ حکم حق جان لینے کے بعد بھی حث کرتا ہے کہ کسی طرح اس کورو کر دے۔ اور یہ سب سے بدتر فقیح حالت ہے۔ اس لئے کہ مناظرہ اس لئے تک مناظرہ اس لئے تک مناظرہ اس لئے تک مناظرہ کیا تھا کہ حق ظاہر ہوجائے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے جس سے مناظرہ کیا تھر اس نے جت حق سے انکار کیا تو وہ میری

نظرے گر گیاادر اگر اس نے ججت حق کو قبول کر لیا تو چھے اس کی طرف ہے ہیبت معلوم ہوتی ہے اور جس کس سے میں نے مناظرہ کیا تودلیل حق کو غالب ر کھا۔ اگر میں نے مقابل کے پاس دلیل حق پائی تومیں بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔

اذال جملہ یہ کہ وہ مناظرہ سے سرداری چاہتے ہیں اور جب ایہا ہوتا ہے تو انسی بین جو سرداری کی خواہش مخفی رہتی ہے وہ اہر آتی ہے اور جب ان بین سے کسی فیس بین جو سرداری کی خواہش مخفی رہتی ہے وہ اہر آتی ہے اور جب ان بین سے کسی فی حاکہ اس کے کلام ہیں ایساضعف ہے کہ اس کا مقابل غالب ہوا چاہتا ہے تو مقابلہ و جھڑا کرنے لگناہے تو جب اس کے مقابل نے دیکھا کہ اس نے مجھ پرید ذبانی کی تو اس کی حمیت بھی جوش میں آجاتی ہے۔وہ جو اب ترکی بترکی دیتا ہے 'تو مناظر ہدل کر گائی گوج و جھڑا ہو جاتا ہے (ہمارے زمانے میں یہ باتیں صاف ظاہر ہیں) (انا للہ انا الیہ راجھون)

ازاں جملہ مناظرہ نقل کرنے کے حیلہ سے نیبت کا جواز نکالتے ہیں چنانچہ بعض کتا ہے کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا تو دہ مدیمو گیا'اور پچھ جواب نہ دے سکا اور الی بات کتا ہے کہ جس سے اپنے مقابل سے اپنے دل کی تشفی اس ججت سے حاصل کرلے۔

ازاں جملہ سے کہ البیس نے ان پر یہ تلمیس ڈالی ہے کہ جس کواچی اصطلاح میں علم فقہ کہتے ہیں پس کئی علم شرع ہے اور یہاں کوئی علم سوائے اس کے ضیں ہے۔ پھر اگر ان سے کسی محدث کاذکر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ پی ہے۔ وہ پچھ ضیں مجھتا ہے۔ اور بھول جاتے ہیں کہ حدیث ہی تواصل ہے۔ پھر اگر ان سے وہ کلام ذکر کیا گیا جس سے دل نرم ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ واعظوں کے کلام ہیں۔

اذال جملہ یہ لوگ اس مرتبہ پر پیٹی ہے پیشتر فتوئی دینے پر جرات کرتے ہیں اور اکثر او قات الیا ہوتا ہے کہ واقعہ استفتاء میں منصوص کے خلاف فتوئی دے دیتے ہیں۔ اور اگر مشکلات میں ذرا تو قف کرتے تو ان کے لئے اولی وانسب ہوتا۔ عبدالر جمن بن ابی لیل نے فرمایا کہ میں نے ایک سوہیں صحابہ کو پایا کہ جب ان میں سے محبدالر جمن بن ابی لیل نے فرمایا کہ میں نے ایک سوہیں صحابہ کو پایا کہ جب ان میں سے کسی سے کوئی حدیث دریافت کی جاتی تو دہ یہ آر زو کرتے کہ کاش میرا کوئی بھائی اس حدیث کا متکفل ہو جاتا۔ اور جب کسی سے فتوئی پوچھاجاتا تو یہ دو سر سے پر ٹالٹا اور دو سر اس تیسر سے پر ٹالٹا اور دو سر اللہ تا ہے کہ میں نے اس معجد میں اصحاب انصار میں سے ابی لیلی انصار میں سے انصار میں سے اس محبد میں اصحاب انصار میں سے ابی لیلی انصار میں سے دھی روایت ہے کہ میں نے اس معجد میں اصحاب انصار میں سے

عليس الجس \_\_\_\_\_\_ (194)

ا پیس سویس صحابہ کوپایا کہ جب ان میں ہے گئی ہے حدیث کی در خواست کی جاتی تووہ یمی آرزو کرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی مشکفل ہو جاتا اور جب کوئی فتو کی پوچھا جاتا تو یک آرزو کرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی اس امر میں کفایت کرتا۔

مصنف نے کما کہ ہم کوار اہیم فی سے روایت پیٹی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے ان سے مسئلہ بوچھا تو فرمایا کہ اس عزیز کیا میر سے سوائے بچھے کوئی دوسر انہیں ملا تھا۔ امام مالک این انسؒ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ دیتا شروع نہیں کیاجب تک کہ میں نے سر مشاکُ سے دریافت نہ کیا تھاکہ کیا آپ کے نزدیک بچھ میں فتوی دینے کی لیافت ہے 'تو سب نے فرمایا کہ ہاں 'تب میں نے فتویٰ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس جناب اگر دہنر گوار مشاکُ آپ کو اس امر سے منع کردیتے 'تو مالک رحمتہ اللہ نے کما کہ اگر منع کرتے تو میں بازر بتا۔ امام احمد این صبل سے ایک شخص نے کما' میں نے متم کھائی ہے اور یہ یاد نہیں کہ کیسی فتم کھائی ہے تو یہ یو نہیں کہ کیسی فتم کھائی ہے تو اور یہ یاد نہیں کہ کیسی فتم کھائی ہے تو یہ بیا نتا کہ تو نے کہیں فتم کھائی ہے تو یہ بیا نتا کہ تو نے کہیں فتم کھائی ہے تو یہ بیا نتا کہ تو نے کہیں فتم کھائی ہے تو یہ بیا نتا کہ تو نے کہیں فتم کھائی ہے تو یہ بیا نتا کہ تو نے کہیں فتم کھائی ہے تو یہ بی جانتا کہ میں منظم کیو کر فتویٰ دوں گا۔

مصنف نے کہاکہ سلف صالحین کی بیہ خصلت فقط اس وجہ سے تھی کہ ان کو اللہ عزوجل سے خوف و دہشت تھی۔ اور جو کوئی ان کے حالات پڑھے وہ اوب سیکھ

-2-6

منجلہ تلمیں ابلیس کے جو فقہاء پر ڈالی ہے کہ بیالوگ امیر ول وبادشا ہول کے ساتھ مدامنت کرتے اور ان کی بدافعالی پر باوجود قدرت کے بھی ان کی خوشامہ کے لئے انکار شیں کرتے۔ بعد بعض بدافعالی پر باوجود قدرت کے بھی ان کی خوشامہ کے لئے انکار شیں کرتے۔ بعد بعض او قات ان کے واسطے ایسے امور کی اجازت دیتے ہیں جو ان کو جائز شیں ہو سے ہیں تاکہ ان کے مال و فیو کی ہے تھے یہ بھی حاصل کر لیں۔ اس فیج حرکت سے تین شخصول کے لئے فساد کی را ہیں کھل جاتی ہیں۔ (اول) راہ تو خوداس امیر کے حق میں ہے کہ وہ فیل کو تلام میں او صواب پر نہ ہو تا تو فقیہ میر سے طریقہ پر ضرور انکار کر تا اور میں کیو تکر مصیب نہ ہو تا و فقیہ میر امال کھا تا ہے۔ (دوم) عوام پر فساد کی راہ یہ ہیں کہ یہ بہت اچھا امیر ہے 'اس کا مال بھی پاکیزہ ہے ۔ اس کے اس کے افعال بھی اچھے ہیں۔ و کیمو قلال فقیہ اس کے پاس کے اور خود بھی ہزرگ ہے 'اس کے افعال بھی اچھے ہیں۔ و کیمو قلال فقیہ اس کے پاک ہیں اور خود بھی ہزرگ ہے 'اس کے افعال بھی اچھے ہیں۔ و کیمو قلال فقیہ اس کے پاک ہیں ہوا ہے کہ اس نے اپنے وین کو دنیا کے واسط بھاڑ دیا۔ (متر جم کمتا ہے کہ سب سے بوا فتنہ تو اول کی ہوا کہ علم ذایل ہول

اور د نیاوی دولت کی عزت سب عوام کی نگاہوں میں پھر گئی اس دلیل سے کہ آخرت وہم ہے درنہ فقیہ کیول د نیاکا طالب ہو تااللهم غفر انک)

ابلیس نے ان فقہاء پریہ تلمیس بھی ڈائی کہ تم لوگ سلطان کے یہال جایا کرو
اور ان کو حلیہ بتاویا (کہ دریافت کرنے پر فقیہ یہ کتا ہے) کہ میں تواس لئے سلطان کے
یہال جاتا ہوں کہ کسی مسلمان کی سفارش کروں۔ یہ تلمیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ
اگر جائے اس کے کوئی دوسر اجاکر سلطان سے کسی مسلمان کی سفارش کرے تواس فقیہ
کو گوار الجمیں ہوتا (بلحہ نا گوار ہوتا ہے ) بلحہ اس کے حق میں کوئی بھا تھی مارو خااور عیب
لگار بتا ہے 'تا کہ سلطان اس کو ہانک دے۔

ای طرح فقیہ پر الجنیس تلمیس ڈالٹا ہے کہ وہ ان امر اء و سلاطین کے مال سے بدر بعد انعام و نذر و غیرہ کے لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ان اموال میں تیر احق خامت ہے۔ حالا تکہ یہ بات خوب معلوم ہے کہ اگر یہ اموال بطریقہ حرام جمع ہوئے ہیں۔ تو اس میں سے پھی تھی لینا طال نہیں ہے اور اگر ان میں شبہ ہے تو بھی ترک کر نااولی ہے۔ اور اگر ان میں شبہ ہے تو بھی ترک کر نااولی ہے۔ اور اگر یہ اموال بطریق مباح جمع ہوئے ہیں تو اس میں سے فقیہ کو فقط ای قدر لے لینا جائز تھا جس قدر وین میں اس کا مرجبہ ہے۔ تو بیت المال سے اس کو بطور خدمت کار وین کے بھذر ضرورت ملے گا۔ اکثر او قات اس فقیہ کو و کھے کر عوام الناس ان اموال سے بے تکلف اس طرح لینا مباح کر لیتے ہیں جو کی طرح مباح نہیں ہے۔

البیس نے علاء کی ایک جماعت پر یہ تلبیس ڈالی کہ وہ علیحدہ ہو کر عبادت میں معروف ہوتے ہیں۔ اور سلطان سے الگ ہو جاتے ہیں توان کو شیطان رچا تاہے کہ جو علاء سلطان کے بیمال آتے جاتے ہیں ان کی غیبت کریں۔ توان کے حق مین دو آفتیں جمع ہو جاتی ہیں' ایک تو لوگوں کی غیبت کرتا اور دوم اپنے نفس کی مدح کرتا۔ بالجملہ سلطان کے بیمال آنے جاتے ہیں وہ بی خطرہ عظیم ہے۔ اس لئے کہ اکثر بیہ ہو تاہے کہ اہتداء ہیں نیت درست ہوتی ہے پھر ان کے انعام واکر ام اور طمع سے دہ نیت بدل جاتی بادر اعظم ہے وقصد تھا کہ مداہت نہ کرے گا اور ہری باتوں سے منع کرے گا'اس پر علمت قدم نمیں رہتا۔ حضرت سفیان الثوری کہا کرتے تھے کہ مجھے اس امر کا چھے ڈر شمیں ہے کہ سلاطین میر کی البات کریں گے بلعہ خوف اس امر سے ہے کہ وہ میر کی حکم سے کہ سلاطین میر کی البات کریں گے بلعہ خوف اس امر سے ہے کہ وہ میر کی حکم کریں۔ تو میر اول ان کی طرف ماکل ہو جائے۔ زمانہ سلف کے علماء اپنے زمانے کے امراء سے یہ جد ان کے ظلم کے دور رہتے تھے۔ لیمنی وہ نوگ خلاف نثر ایعت کام

کرتے تو بیہ صالحین ان سے دور رہتے تھے۔ تو امراء ان کی خدمت میں حاضر ہوا
کرتے۔ کیونکہ ان کو علماء کے فتوے دولایت و قضاء و غیرہ کی ضرورت تھی۔ ان کے
بعد ایک قوم پیدا ہوئی جن کی دنیادی رغبت عالب ہوگئی 'توانہوں نے ایسے علوم سیجھے
جن کی ضرورت امراء کور ہتی ہے (جیسے حساب کتاب و غیرہ) ادر ان علوم کوامراء کے
پاس خود لے گئے' تاکہ ان کی دنیاسے حصہ حاصل کریں۔ اور بیبات آپ کواس دلیل
سے معلوم ہوگئ کہ پہلے زمانہ میں امراء کو اصولی دلائل سننے کا شوق تھا تو لوگوں نے علم
کلام ظاہر کیا۔ پھر بھن امراء کو مواعظ کا شوق ہوا تو بھر سے طلبہ نے مواعظ کا طریقہ
حاصل کیا۔ پھر چو تکہ اکثر عوام کو وعظ و قصص سننے کا شوق زیادہ ہے ای وجہ سے داعظ
دنیا میں بہت ہو گئے اور فقیہ عالم بہت کم رہ گئے۔

مجملہ تلمیس الجیس کے فقماء پر یہ ہے کہ بعض فقیہ مدرسہ کے وقف میں سے جو فقاد ہال کے واسطے مشروط ہے کھایا کرتا ہوادای میں مدت تک رہتاہے حالا تکہ دہ کچھ شغل نہیں کرتا۔ اور جو پردہ چکا ہے ای پر قناعت کرتا ہے۔ یاپڑھ کر منتی ہوجاتا ہے کہ وقف میں سے اس کا حصہ نہیں رہتا۔ کیو تکہ دہ تو فقط طلبہ کے واسطے مشروط ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہو ہاں اگر وہ مدرس یا کار پرواز ہوتا تواس کوروا تھا۔ کیو نکہ دہ ہمیشہ اس کے کام میں مشغول رہتا ہے۔

ازال جملہ و عمیس ہے جو بھتے توجوان فقہ پڑھتے والوں اور فقیہ بن جانے والوں سے ساجاتا ہے کہ اس نے بعض منہیات کی طرف پاؤل پھیلاد یئے۔ چنانچے بعض بنے لباس رہیمی پہنا شروع کیا اور سونے کی اگو تھی پہنی۔ اور بعض نے چنگی وصول کی اور اسی ضم کے ویکر معاصی میں قدم بره هاید بھر ان لوگوں کی اس بے باکی کے اسب مختلف ہیں چنانچے بعض کو اصل وین ہی ہیں عقیدہ نہیں تھا۔ لیکن اس نے ابنا الحاد کو چھیانے کے ۔ لئے فقہ میں پچھ شغل کر لیا۔ یا یہ عرض رکھی کہ اس بھائے سے اس کو وقف سے صد ملے گایاوہ سر زاری کا تمغہ پائے گائیا مناظرہ کے نام سے دوسروں کو مقیدہ تو وین اسلام میں سیجے ہے لیکن اس پر خواہش تفس نے طبہ کیا اور اس کے پاس ایسا عقیدہ تو وین اسلام میں سیجے ہے لیکن اس پر خواہش تفس نے طبہ کیا اور اس کے پاس ایسا علم نہ تھاج اس کو اس حرکت سے روک کیو تکہ جدل و مناظرہ تفس میں سیجے ہے لیکن اس پر خواہش تفس نے میا جو تی ہے جب آدمی درگان ملاحدہ کی خصلت و خولی مطالعہ کرنے اور ریاضت سے تقس کو مغلوب کرے۔ اور اکش سلف کی خصلت و خولی مطالعہ کرنے اور ریاضت سے تقس کو مغلوب کرے۔ اور اکش سلف کی خصلت و خولی مطالعہ کرنے اور ریاضت سے تقس کو مغلوب کرے۔ اور اکش

زمانہ دالوں کی حالت میہ ہے کہ وہ اس سے دور جاپڑے ہیں۔ اور ان کے نزذیک جو علم جدل و مناظر ہے وہ اور بھی نفس کی سجروئی پر مدودیتا ہے۔ تو لا محالہ خواہش ہے روک ٹوک کے اس کے دل میں رواں ہوتی ہے۔

بعض کے خیال میں ابلیس نے یہ تلبیس ڈالی کہ تم عالم و فقیہ و مفتی ہو۔ اور علم ضرور عالموں سے عذاب اللی دور کرے گا۔ حالا تک یہ خیال باطل ہے اور یہ منصوبہ بعید ہے۔ بعد ایبانہ ہو کہ علم کے ساتھ بدکاری کرنے میں عذاب وو گنا ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے قاری لوگوں کے حق میں اس کو میان کر دیا ہے۔ حسن بھری نے فرمایا کہ فقیہ وہی مختص ہے جواللہ عزوجل سے خوف رکھتا ہے۔

شخ این عقیل نے کہا کہ میں نے ایک خراسانی فقیہ کو دیکھا، جس پر رہیمی لیاس تھا۔ اور سونے کیا گو شمیال پنے تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیاہے۔ اس نے کہا کہ یہ سلطان کی خلعت اور و شمنول کی جلن ہے میں نے کہا کہ نہیں اگر تو مسلمان ہے تو تیرے و شمنول کی خوشی ہے اس لئے کہ ابلیس تیرا حقیقی و شمن ہے اور جب اس نے تیجھ پر قابو پالیا تو تیجے الی چیز پہنائی جس کو شرع مبارک ناخوش رکھتی ہے۔ پس تو نے اپنی و نے اپنی کو اپنے اور خوش ہونے کا موقع دیا۔ اور تیجہ غریب کے حال پر افسوس ہے کہ تو کیجھ نہ سمجھا۔ کیا سلطان نے تیجے وہ خلعت پہنایا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تیجے سلطان نے فلعت کیا پہنایا کہ تو نے ایمانی خلعت اتار دیا اور لا اُتی یہ تھا کہ تیرے در بعید سلطان فی خلعت کیا پہنایا کہ تو نے ایمانی خلعت اتار دیا اور لا اُتی یہ تھا کہ تیرے در بعید سلطان فی خلاص کا خلعت اتار تا اور تو اس کو تھوگی کا لباس فظ میر ی طبیعت کی حمالت اس فظ میر ی طبیعت کی حمالت سے تیرا طبیعت کی حمالت سے اور اب تو تیر ااستحان پورا ہوا۔ اس لئے کہ اس حالت سے تیرا عبرول کرنا تیرے فیادوباطن کی دلیل ہے۔

منملہ تلمیس ابلیس کے فقهاء پر یہ ہے کہ جولوگ وعظ کہتے ہیں ان کو یہ لوگ
حقارت کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں اور ابلیس ان کو روکتا ہے کہ ان کے وعظ میں خاطر شہ
ہوں گر یہ لوگ کیا چیز ہیں یہ لوگ تو قصہ گوئی کرنے والے ہیں۔ شیطان کا مقصود یہ
ہے کہ دہ ایسے موقع پر حاضر نہ ہوں جمال دل نرم ہوتے ہیں اور خشوع و خضوع کے
ساتھ جناب باری تعالیٰ ہیں چھکتے ہیں۔ واعظین جو انبیاء واولیاء کے قصص میان کریں
اس نام ہے فرموم نہیں ہو کتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ نحن نقص علیك
احسن القصص الایہ۔ یعنی اے محمد علیہ ہم تجھے بہترین قصہ ساتے ہیں ( یعنی قصہ

عليس الميس

یوسف علیہ السلام) اور فرمایا فاقصص القصص الایہ (الاعراف پ 9 آیت ۱۷۱)

یعنی اے محمد علیہ و قصص انبیاء اور ان کی نافر مان امتوں کا انجام ہلاکت بیان کردے۔
شاید بید لوگ رجوع کریں۔ قصص بیان کرنے والوں کی غرمت فقط اس جت ہوتی
ہے کہ اکثر وہ لوگ فقط قصیبیان کرتے ہیں مفید علی با تیں بیان نہیں کرتے پھر قصص
ہیں بھی اکثر جموٹے قصے خلط ملط کرتے ہیں اور بار ہا محال باتوں پر اعتاد کرتے ہیں (یعنی
ہیں بھی اکثر جموٹے قصے خلط ملط کرتے ہیں اور بار ہا محال باتوں پر اعتاد کرتے ہیں (یعنی
ہیں بھی اکثر جموٹے قصے خلط ملط کرتے ہیں اور اگر قصص سے ہوں جن سے قسمت حاصل
ہوتو وہ تعریف کے قابل ہیں۔ امام احمد بن حنبل کما کرتے ہے کہ لوگوں کو سے قصے
ہیان کرنے والے کی بہت ضرورت ہے۔

## واعظول اور قصے بیان کر نیوالوں پر

## ابليس كى تلبيس كابيان

مصنف نے کہا کہ قدیم زمانے میں وعظ کہنے والے علاء فقہاء ہوتے تھے۔
عبید بن عمیر تاہی کی مجلس وعظ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاصحافی حاضر ہوئے۔
عمر بن عبدالعزیز واعظوں کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ پھریہ پیشہ ایساذ لیل ہو گیا کہ
جاہلوں نے اختیار کر لیا تو تمیز دار لوگ ان کی مجلس ہے الگ ہو گئے اور عوام مر داور
عور توں نے ان پر ہجوم کیا تواہیے لوگوں نے علم کا شغل چھوڑ کر قصہ گوئی دغیرہ جن
چیزوں کو جاہل عوام پیند کرتے ہیں سکھنا شروع کیا۔ اور اس پیشہ میں طرح طرح کی
بدعتیں پھیل گئیں۔ (مترجم کہنا ہے کہ اس دیار میں پوارا فتنہ اسی جاہل فرقہ کی ذات
ہے پھیلا ہواہے) ہم نے ان کی آفات کو کتاب قصاص وذکرین میں مفصل بیان کیا
ہے۔ لیکن یماں بھی ان میں سے پھی بیان کریں گے۔

مخیلہ آفات کے بیہ ہے کہ ان میں ایک قوم (ہندوستان میں سوائے شاذونادر کے عموماسب) و کچیں اور رغبت و لانے کے لئے خوف و دہشت دلانے کی غرض سے حدیثیں بیاتی ہے ابلیس نے ان پر بیہ رچا دیا ہے کہ تم تو حدیثیں اس لئے بماتے ہو کہ لوگوں کو شکی پر آمادہ کرواور بدی ہے روکو اور شیطان نے ان جالوں پر بیہ شبہ والا کہ شریعت ناقص ہے تمہاری اس جموثی کارستانی کی محتاج ہے۔ پھر سے بحول گئے کہ حضرت علیقے نے فرمایا کہ جو کوئی جان یو جھ کر جھے پر جھوٹ بائد ہے وہ دو دوزخ میں اپنا

باليس الميس الميس

المكاناء المحد

ازاں جملہ یہ لوگ اپنے سریلے کلام ہیں وہ چیزیں طاتے ہیں جو نفس کا جوش ایھاریں اور دلوں میں سرور لائیں تو اپنی باتوں کور تکمین کرتے ہیں۔ چٹانچہ تم دیکھتے ہو کہ اس میں عشقیہ اشعار اور غزلیں پڑھتے ہیں۔ ابلیس نے ان پر یہ تلمیس رچائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عجبت کا اشارہ کرتے ہو۔ اور یمال بیہ خوب معلوم ہے کہ عوام جو ان کی مجلس میں بھرے پڑے ہیں ان کے دلول میں جوش شہوت بھر اجوا ہے۔ جو اس تازیانہ سے اہل پڑتا ہے تو یہ داعظ خود گر اہاور گر اہ کرنے والا ہے۔

ازاں جملہ بعضے واعظ بعاوث سے وجد اور خشوع ظاہر کرتے ہیں۔ اگر پچھ ول میں بھی ہو تواس سے بہت زیادہ ہتاتے ہیں۔ اور جس قدر جماعت کی کثرت ہوائی قدر بعاوٹ زیادہ ہوتی ہے تو نفس میں جوہو ھتی خشوع ورونا موجود ہو تاہے وہ اس کورائیگال کر دینے میں خل نمیں کرتا پس ان میں سے جس نے یہ جھوٹ بماوٹ کی وہ آخرت میں خوار اور خراب ہو ااور جو سے ہے وہ ریاکاری کی میل سے نہ چا۔

بعض واعظ عیب و غریب حرکات کرتے ہیں۔ جن کا متیجہ سے کہ قرآن کو ایک نئی راگئی کے لیجہ میں پڑھنے لگتا ہیں۔ یہ نئی راگئی انہوں نے آج کل گانے کے مطلبہ نکالی ہے اور وہ بی نہیں باہے صر یح حرام سے زیادہ قریب ہے پس اس راگئی گی قراء سے سے قاری کو سر در جو تا ہے اور واعظ اس کے ساتھ ہاتھوں کی دستک اور پاؤں کی ٹھوکر لگا کر غزلیں پڑھتا جاتا ہے۔ جیسے مستانہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے سے بیجہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کی طبیعت امنگ پر آجاتی ہے۔ اور ان کے شموانی نفوس جوش کھاتے ہیں۔ عور تیں اور مر د آوازیں لگاتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں۔ کیو تک جملہ نفوس ہیں جو خواہش نفسانی و قوت شموانی حیوانی دبی ہوئی ہیں وہ اس جلسہ ہیں اہر آئی ہیں۔ پھر جب یہال سے یہ عور تیں اور مر د باہر تکلتے ہیں تو کہتے جاتے ہیں کہ جوشر عاجائزنہ تھے۔

بعض واعظین کی میہ کیفیت ہے کہ وہ بھی اس جال پر چلنا ہے جو ہم نے ہیان کی لیکن وہ مر ثیبہ کے اشعار اور ٹوے پڑھتا ہے (مثلاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واسطے مر ثیبہ پڑھتا ہے) اور ان اشعار ٹیں ان کی حالت تنمائی و ہے کسی وغریب الوطنی و و شنوں کا نرنے اور مصائب جھوٹ کچے ملاکراسی طرح بیان کر تاہے کہ عور تیس وصاڑیں

مار مار کر روئے لکتی ہیں۔اور مجلس وعظ ماتم خانہ ہو جاتا ہے۔حالا فکد اہل آخرے کے واسط صرف ای قدر لا نق ہے کہ بیارے بور گول کی شماوت ووفات پر صبر ثبات کی تلقین کریں۔اور یہ لائق نہیں ہے کہ الی ہاتیں کریں جن سے جزع وفزع پیدا ہو (مترج كتاب كديد منافقين ونياكے سوائے آخرت كوابنا كھر نہيں جانے ہيں تولا محالہ بیال سے مرنا ان کے لئے نامر او اور بے کس اور بے ارمان مر جانا ٹھمرا۔ اور شمادت اورمعيبت كالواب جويمال ع كماكر آخرت يس بلعدور جات كاحسول باس كاخيال بهي نهيس آتا تو بھلا يقين كاكياذ كرہے۔اور په بلاء جزع و قزع اور خيالات عام طور یران ملکوں میں پھیل گئے ہیں۔اناللہ واناالیہ راجعون)بعض واعظین مغرور ممبر پر ہیڑھ کر زہد کے وقائق اور محبت حق سجانہ و تعالی کے ر موز واسر اربیان کرنے پر زبانی جمع خرج كرتے بيں توابليس ان پر عميس ڈال ہے كہ آپ بہت پنچے ہوئے بررگ بيں كو تك آپ آگر ایسے عارف کائل نہ ہوتے تو محلا کیے ان مقامات کو کھول کر بیان کرتے اور سلوک کی راہ چلتے۔اس مرعظیم کومیں صاف کیئے دیتا ہوں کہ کسی مقام کوزبانی بیان کر عتے ہیں لیکن اس کا بیانا پہنانے والے وستکار ہی جائے ہیں۔ بعض واعظوں کا بیر حال ہے كه شرع سے خارج شطحيات ميان كرتے ميں اور اس پر شاعروں كے عاشقان اشعار سند لاتے ہیں اور ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مجلس میں شور ہو۔ جا ہے بدوہ گوئی ہے ہیہ

بعض داعظوں کا بیہ حال ہے کہ بوی آراستہ اور بوی پر تکلف عبارت ہو گئے ہیں۔ جو اکثر ہے معنی ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں مواعظ کا بوا حصہ 'حضر منہ موی 'کوہ طور ' یوسف و زلیخا کے قصول ہے متعلق ہوتا ہے۔ فرائض کا بہت کم تذکرہ آنے پاتا ہے۔ اس طرح گناہ ہے بچنے کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے مواعظ سے ایک زانی 'ایک سوو خور اور ایک ریاکار کو توبہ کرنے کی ترغیب اور توفیق کیسے ہوسکتی ہے۔ اور کب عورت کو شوہر کے حقوق اواکر نے اور اپنے تعلقات ورست کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ مواعظ ان مضافین سے خالی ہوتے ہیں 'ان واعظوں نے شریعت کو پس پشت وال دیا ہے۔ اس لئے کہ حق ہمیشہ طبیعتوں پر بھاری موتا ہے اور باطل بلکا اور خوشگوار۔

بعض واعظ صوفی بن کر لوگول کو زہر و عبادت سکھاتے ہیں اور عوام کو اصلی مقصود نہیں بتلاتے تو بتیجہ یہ ہو تا ہے کہ بعض لوگ پیچارے ان کے کہنے ہیں آکر کسی جنگل یا پہاڑ کے گوشہ میں بیٹھ رہتے ہیں۔اوراس کی آل واولاد بھیک مانکنے کے قابل رہ جاتی ہے۔ (متر جم کہتا ہے کہ ان ہی لوگوں کے شیطانی خیالات نے عوام کے ذہن میں شھادیا کہ پر ہیزگاری ووین توجب ہو سکتا ہے کہ جنگل میں بیٹھ رہے اور خدا پر توکل کرے۔اور جب سے ہم سے نہیں ہو سکتا تو ہم و نیاداری میں رہیں گے۔ یہ نمایت سخت

بعض واعظ میں کہ لوگوں کو عظمت و شان النی سے بھلا کر امید و طعع کے کلمات سے دلیر کرتے ہیں 'بدون اس کے کہ اللہ تعالیٰ خوف دلا ئیں۔ وہ لوگ گنا ہوں پر دلیر اند جرات کرتے ہیں۔ اور و نیا کی چیزیں 'عمدہ غذا و پوشاک و سواری کی جانب واعظ کے ماکل کرنے سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے ' توایے واعظ کے قول و فعل سے عوام کے دلول میں بروی خرابی بیدا ہو گئی۔

فصل ہے۔ بھی ایا بھی ہوتا ہے کہ واعظ سچاور خیر خواہ ہوتا ہے کیئن جاہ طلی اس کے ول میں سرایت کر چکی ہوتی ہے 'وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت و تعظیم کی جائے اور اس کی علامت ہیہ ہے کہ اگر دوسر اے واعظ اس کی قائم مقائی کرے یااصلاح کے کام میں اس کی مدو کرناچاہے تو اس کو ناگوار ہوتا ہے۔ حالا نکد اگر یہ مخلص ہوتا تو اس کواس ہے بھی ناگواری نہ ہوتی۔ بعض واعظوں کی مجلس میں مر داور عور تیں یک جا جمع ہوتی ہیں اور ان لوگوں کے زعم میں عور تیں وجد میں آکر ذور سے چلاتی ہیں۔ اور واعظ نہ کور اس ہے اپنی ناپندیدگی کا اظہار جمیں کرتا ہے۔ تاکہ سب کے دل اس کی واعظ نہ کور اس ہے اپنی ناپندیدگی کا اظہار جمیع کے جا الم میں جو تابی کو تاہد میں ہوتے ہیں جن کو تلبیس کرتا ہے۔ تاکہ سب کے دل اس کی حتم میں لینے کی ضرورت نہیں ہے ایجی ان پر پچھ شبہ ابلیس نے نہیں جو ان کو تابید وہ میر تک ایک حالت میں ہیں کہ انہوں نے وعظ گوئی اپنی معاش منائی ہے۔ اور امر اء و محر تک ایک حالت میں ہیں کہ انہوں نے وعظ گوئی اپنی معاش منائی ہے۔ اور امر اء و محل کرتے ہیں۔ چنگی وصول کرنے میں جا کر معیب و قراق احباب واعزہ کا بیان کرتے ہیں جس سے عور تیں خوب مقالہ میں جا کر معیب و قراق احباب واعزہ کا بیان کرتے ہیں جس سے عور تیں خوب مقالہ میں جا کر دوئی ہیں۔ اور بی خوب مقالہ میں جا کہ معیب و قراق احباب واعزہ کا بیان کرتے ہیں جس سے عور تیں خوب مقالہ میں جا کر دوئی ہیں۔ اور بیا کی تبین کرتے ہیں جس سے عور تیں خوب مقالہ میں جا کر دوئی ہیں۔ اور بی خوب مقالہ میں جا کر دوئی ہیں۔ اور بی خوب کوٹ کردوئی ہیں۔ اور بیہ خوص کردوئی ہیں۔ اور ہی کا کہ کہ کہ کی تاب کردوئی ہیں۔ اور ہی جوٹ کی تاکید نہیں کرتا۔

فصل: ۔ بعض علاء محققین کے حق میں اہلیس سے تلمیس و خطرہ دل میں والنا ہے کہ جھ جیسا آدمی وعظ کنے کے لائق جمیں ہے بلحہ وعظ کمنا سے عالم کا کام ہے جو ہو شیار میدار ہو تو اس کو ابلیس آبادہ کرتا ہے کہ الگ ہو کر خاموش ہو جائے۔ اور یہ البیس کاوسوسہ ہے۔ کیو نکہ دہ اس نے نگی ہے رو کتا ہے۔ اور بھی اس سے کتا ہے کہ تو جو کچھ میان کرتا ہے اس سے لذت پاتا ہے اور اس سے بسااہ قات ریا پیدا ہونے کا گمان عالب ہے۔ اور الگ رہنا سب سے بہتر سلامتی ہے۔ اس سے بھی ابلیس کا مقصود یمی عالب ہے۔ اور الگ رہنا سب سے بہتر سلامتی ہے۔ اس سے بھی ابلیس کا مقصود یمی سے کہ نیکی کا وروازہ مند ہو جائے۔ ثامت البنانی سے روایت ہے کہ ایک مجلس میں حسن ہمری رضی اللہ عند موجود تھے تو علاء سے کما گیا کہ تم تھیعت کے واسطے کلام کرو تو کہا کہ میں بھی اس مرتبہ میں موال کی کمام اور اس کی حالت اور اس کا انجام میان کیا تو کہا کہ البیس جانتا ہے اس کے بہت پہند آیا۔ پھر حسن ہمری نے کلام کیا تو کہا کہ البیس جانتا ہے کہ تم لوگوں نے علاء سے تھیعت کی ہوگی۔ کہ نہ اس نے کمی تحقی کو نیکی بتلائی اور نہ کمی برائی سے منع کیا۔

## اہل لغت وادب کے عالم ومتحلم

ير تلبيس ابليس كابيان

البیس نے سب نحوی اور لغوی او گوں پراپی سے تلمیس ڈائی کہ ان کو نحو دفت میں یہاں تک کہ پیخسایا کہ جو علوم ان پر فرض عین تھے جیسے عبادات و معارف و توحید ان سے بازر کھا۔ اور اصلاح نفس و صلاحیت قلب کے علوم سے اور افضل علوم تفیر و صدیث و فقہ سے روک دیا۔ پس اس کر میں ان او گوں نے اپی تمام عمر ایسے فنون میں کھوئی جو بذات خود مقصود نہیں ہیں۔ بلحہ اس لئے سیسے جاتے ہیں کہ علم دین حاصل ہو۔ پس جب انسان نے کوئی کلمہ سمجھ لیا تو اس کے ذریعہ سے عمل کی جانب ترتی کرنا چاہیے۔ کیونکہ کی بذات خود مقصود ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے عمل کی جانب ترتی کرنا چاہیے۔ کیونکہ کی بذات خود مقصود ہے۔ اور اس کے داریدہ و قد سے واقف ہواور نہیں ہیں۔ بلا تو اس کے دارید و قد سے واقف ہواور نہیں کہ میں ہیں ہوائی کے خوا سے بادر نہ و کہ اس جمالت کے ان شریعات کے ان سے کہ اس بھر ایموا ہے۔ کو نکہ یہ کی واقت ہوائی کہ یہ نوگ اسلام میں ہوائی ہوائی کہ یہ نوگ اسلام کے علاء ہوائی گئی جو اس جی اس ذبان کا معلوم ہو سے جی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس ذبان کا معلوم ہو سے جی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس ذبان کا معلوم ہو سے جی جیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس ذبان کا معلوم ہو سے جی جیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس ذبان کا معلوم ہو سے جی جیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس ذبان کا معلوم ہو سے جی جیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس ذبان کا

ماصل کرنااسلام میں ضرور ہے لیکن جس قدر صرف نحو لغت واسطے تغییر وقر آن و
فقہ کے لازم ہے وہ قریب الحصول ہے اور ماسوائے اس کے جس قدر حاصل کرتے ہیں
وہ زائد فاضل ہے۔ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے اور الی زائد کے لئے عمر کا پوا حصہ
صرف کرڈالنااور جوامر مهم ضروری ہے اس کو غلطی سے چھوڑ نااور اس کے پیچھے تغییر و
فقہ و صدیث جو اصلی واعلیب مرتبہ ہیں ان سے عافل رہنا سخت خسارہ وغین ہے۔ ہال ا اگر عمر وراڈ ہواکرتی کہ سب علوم حاصل ہو جاتے تو خیر تھا۔ لیکن عمر تھوڑی ہے تو
سب سے زیادہ ضروری کو ضروریات پر مقدم کرناور جبد رجہ لازم ہے۔

مخملہ ان امور کے جن کو یہ نحوی ٹھیک سمجے حالاتکہ غلط ہے۔ یہ ہے کہ ابو الحسين ائن فارس نے كماكه فقير العرب سے يو جھا گياك هل بحب على الرجل اذا اشهد الوضوء قال نعم يعني كياجب مرواشهاد كرے تواس پروضوواجب مو گافر ماياك ہاں واجب ہو گا۔ اور بیان کیا کہ اشادیہ ہے کہ مزی نکل آوے (اشماد کے معروف معنی میں گواہ کرلینا) مصنف نے کہاکہ ای فتم کے بہت سے مسائل ذکر کئے۔ حالانکہ سے انتاورجه کی غلطی ہے۔اس لئے کہ جب ایک نام دو چیزوں کا مشترک ہو تو فتویٰ میں ایک معنی پررکھ کرجواب دے دیناہوی علطی ہے مثلا کسی نے پوچھاکہ آپ کیا گتے ہیں كه مروايى زوجد عالت قرء ين وطى كر عيانه كرے توواضح موكه قرء كالفظ الل لفت کے نزد کیے حض پر بھی یولا جاتا ہے۔اور پاکیزگی طمر پر بھی یولا جاتا ہے۔ تو فقیہ مقتی کا حیف کے معنی لے کرید کمناکہ نمیں جائز ہے افقاطمر کے معنی لے کرید کمناکہ بال جائز ہے میہ بہت بوی غلطی ہے۔ اس طرح اگر میہ یو چھاجائے کہ کیاروزہ رکھنے والا طلوع فجر کے بعد کھا سکتا ہے تو بھی مطلقاً ہاں یا نہیں کمنا جائز نہیں ہے ہی جو کچھ فقیہ العرب كأجواب نقل كيا كياس مين دوطرح سے غلطى ہے۔ (ايك) يدك اشهاد كالفظ دو معنی کو محتل ہے تواس نے ہرایک معنی کی راہ سے جواب میں پچھے تفصیل نہ کی۔ (دوم) یہ کہ اس نے تھم کواس احمال کی طرف پھیر اجو سب سے بعید تر ہے۔اور جو معنی ظاہر تے (ایمنی گواہ کر لینا)وہ چھوڑ کر دوسرے معنی قلیل الاستعال غریب کے لئے اور عجب بيركدان نحويول نے فقير العرب كاجواب بهت مناسب ٹھسرايا۔ ليكن فقد نہ جائے ہے یہ سب غلطی اٹھائی۔

فصل: \_ چونکه عموماً ان لوگوں کا یک معلی ربتا ہے که زبانہ جاہلیت کے

شاعروں کے اشعار یاد کرتے اور سکھتے ہیں۔ لیتن طبیعت اسی قتم کی اجدُ ہو گئی۔ اور طبیعت کو اس جمالت طبعی ہے رو کنے والی کوئی چیز نہ ملی۔ یعنی نہ تواحادیث شریف کا مطالعه کیااور ند سلف صالحین کی عادت و خصلت سیحی کوان کی خودرو طبیعت الیمی می ہوائے نفسانی کی طرف آئی اور ناکارہ خیالات کی شرح سے بطالت اٹھر آئی۔لہذا بہت كمتربلى شاذو نادران لو كول ميس كوئى يربيز كارى كے شغل ميس نظر آئے گا۔ اور ندايي خوراک کا حلال وحرام دیکھنے والا ملے گا۔ اس لئے کہ فن نحو کے طالب سلاطین ہوتے ہیں تو نحوی انہیں کے حرام مال کھاتے ہیں۔ جیسے ابد علی الفاری زیر سایہ عضد الدولہ وغیرہ زندگی اس کرتے تھے۔ اور اکثریہ لوگ بہت ے امور کو جائز جانے ہیں۔ حالا نکہ وہ حرام ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو علم شرع و فقہ بہت کم ہو تا ہے۔ چنانچہ ایر اہیم بن السرى اوالسحاق الزجاج نے خود لكھاہے كه ميں قاسم بن عبداللہ كو علم اوب سكھلايا كرتا تقااوراس سے كماكرتا تفاكه امير زاوے اگر تم اپنےباپ كے مرتبہ وزارت كو پہنچے تومیرے ساتھ کیا سلوک کرو کے تووہ کتا کہ جوتم چاہو کے تومیں کتا کہ جھے بیس ہزار ویتار۔اور مید مقدار میری ہمت کے نزویک گویاانتاءورجہ تھی۔ پھر چند ہی روز گزرے تھے کہ قاسم مذکور مرجبہ وزارت ہے سر فراز ہوا۔اور میں ہنوزاس کی ملازمت میں تھا' اوراب اس كانديم مو گيا۔ پر ميرے تي ش آياكه اس كودعده ياد د لاؤں۔ ليكن مجھے اس سے ہیب معلوم ہوئی مگروزارت کے تیسرے روزاس نے خود مجھ سے کہاکہ اے ابو اسحاق تم نے مجھے نذریاد نہیں ولائی۔ میں نے کماکہ میں نے جانب وزارت کااوب کیا۔ الله تعالیٰ آپ کواپی حفظ و حمایت میں ر کھے۔اور میں جانتا ہوں کہ آپ کواپنے خاد م ك حق واجب كياره مين نذريادولاني كي ضرورت مين ب\_ تو جه ے فرماياك خلیفه اس وقت معتضد ہے۔ اگر میہ نہ ہو تا تو مجھے یک مثبت مجھے بیس ہزار ویٹار ویٹار ویٹا کھھ د شوارنہ تھا۔ لیکن مجھے خوف ہے کہ ایبانہ ہو کہ اس کو خفیہ خبر پہنچے اور اس کا ایک قصہ موجائے۔اب تم کومناب ہے کہ یہ مال جھ سے متفرق لینے پر راضی موجاؤ۔ میں نے كماك بهت خوب يى كرول كاتو جھے سے كماكہ ميرى چكرى كے دروازے پر يہ جانا۔ اورلوگوں کی درخواشیں ور قعدلینا 'ہر ایک سے کاربر اری کی اجرات ٹھمر الینااور ہر قشم کی در خواست خواہ ممکن ہویا محال ہو جو تھے سے کھی جائے اس کومیرے سامنے پیش كرنے سے نہ ركنا۔ يمال تك كه مجھے اس قدر مال حاصل ہو جائے۔ ميں نے اى ير عمل کیا۔ ہر روز میں در خواستول کے تفع ان کے حضور میں پیش کر تااوروہ ہر رقعہ پر

الوقيع لكماكرة اوربار باجھے سے يوچھے كه اس رفعد يرتيرے لئے سائل نے كيا حات كرلى ب يعنى مجفى كن فدروية كوكها ب ين ميان كر تاكد اس فدروعده كيا ب- تو جھے فرماتے کہ تونے خسارہ اٹھایا یہ رفتہ تواس فقدر کے لائق تھا تو جا کران لوگوں ے اپنائن بوعوالے۔ ایس میں اوٹ کر متعلقہ او گول سے کتا کہ مجھے زیاد وویے کاوعدہ کرو تو میں چین کر کے اجازت لکھوادوں۔ پس وہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے بوھاتے اور على مرامد الكاركر تاربتا يهال عك كد اس مديك على جاتے جووزير نے جھ ے كى تھی۔ زجان نے کہاکہ پھرایک مرتبہ میں نے وزیر موصوف کے سامنے مال عظیم کا رقعہ پیش کیا یعنی کسی چیز کے شیکہ وغیرہ کی در خواست تھی۔ جس کی مقدار بہت زیادہ متی۔ تواسی ایک در خواست میں مجھے میں بزار دینار مل گئے۔ اور اس سے زیادہ دولت چند عی روز ش مجھ کو حاصل ہو گئی بجر چند ماہ کے بعد مجھ سے پوچھاکہ اے اواسحاق مال تذر بورا ہو گیا۔ میں نے کما کہ خیں۔ اس وہ خاموش رہااور میں برابر اس کے سامنے ر قعات بیش کیاکر تا۔ چر ہر ممینہ میں میں دن کے بعد بھے سے بوچھا تاکہ وہ مال نذر بورا مو چکا اور کتا کہ نہیں اس خوف ہے کہ میری کمائی جاتی رہے گی۔ یمال تک کہ میرے یاں وو چند مال چالیس بزار ویٹارے زائد حاصل ہو گیا۔ پھر جو اس لے ایک روز او چھا تو جھے مرامر جھوٹ ہو لئے سے شرم آئی۔ میں نے کمدویا جی ہال حفرت مذیر كى يركت سے بيد مال حاصل مو كياوز ير موصوف نے كماواللہ تم نے مير ابو جھ باكاكر ويا۔ کیونکہ جب تک تم کومال حاصل نہ ہو تا تب تک میر اول لگار ہتا۔ پھر وزیر نے دوات اٹھاکر میرے لئے تین ہزار دینار کی ایک چھی اینے ترزا فچی کوبطور صلہ کے لکھ دی۔ وہ بھی میں نے لے لی۔اور آئندہ میں ان کے سامنے رفعات پیش کرنے سے بازر ہااور بیانہ جاناكداب كيوكر بحصان سے يكھ وصول ہوگا پھر جب ووسر بروزيس حب معمول وزیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھا تو بھے اشارہ کیا کہ جو کھھ تھارے یا س ہو لاؤ سینی مجھ سے رقعات وور خواشیں طلب کیں 'جیسے پہلے وستور تھا تو میں نے عرض کیا کہ یں نے کی سے رقعہ نہیں لیا کیونکہ نذر پوری ہو چکی تھی اور میں نہیں جاتا تھا کہ اب میں کیو تکر جناب وزارت ہے تو قیع لکھواؤں گا تو فرمایا کہ سبحان اللہ کیا تم سمجھے تھے کہ جو تماري عادت يؤ گئي ہے اور لوگول كواس كاحال معلوم ہو چكا أور جس سے ان كے نزد کے تمدار امر تید کھل گیادہ ہر سے وشام تمہارے دروازے برحاضر ہوتے رہتے ہیں وہ میں تم ے منقطع کر دول گا۔ لو گول میں منقطع کرنے کی وجہ بھی ظاہر نہیں ہے تووہ لوگ بینی گمان کریں گے کہ میرے نزدیک تھاری وجاہت نہیں رہی یا تھارار تبد
گھٹ گیا ہے۔لبذا تم بد ستور در خواسیں لیتے رہا کر واور پیش کیا کر و۔اور اب کی حساب
عک (محدود) نہیں ہے۔ بیں نے اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بد سہ دیا اور دو سرے روز می
ہی لوگوں کی در خواسیں لئے ہوئے ان کے حضور بیں حاضر ہول اور ہر روز ان کے
حضور بیں چیش کر تارہ بیاں تک کہ وذیر موصوف نے انتقال فرمایا اور بی اس دو ات
سے آسودہ ہو چکا تھا۔مصنف لے کہا کہ دیکھو فقہ سے نادانی کا انجام کمال تک ہو تاہے۔
اور و کیھویہ فتص زجاج جو نحود لغت بیں بوے درجہ کا آدمی تھا اگر یہ جاتا ہو تاکہ یہ
معاملہ جو وزیر اور اس کے در میان جاری ہوا اور کیو کر اس نے لوگوں سے ہر حتم کی
در خواستوں پر مال ٹھر الیا تھا یہ سب کی طرح شرع بیں حلال نہ تھا تو دہ اس سب قصہ
کو بیان نہ کر تابعہ سب کو مخفی کر دیتا۔ اور وجہ یہ کہ ہر قتم کے حقوق کو صاحبان حق
کو بیان نہ کر تابعہ سب کو مخفی کر دیتا۔ اور وجہ یہ کہ ہر قتم کے حقوق کو صاحبان حق
حدد یہ بیجاد بینا شرعا حکام پر واجب ہے اور اس پر رشوت لینا جائز نہیں ہے۔اور نہ کوئی امر
جو دؤیر یہ نے اس کے لئے خلافت کے امور سے مقرر کیا تھا جائز ہیں سے طاہر ہوا کہ
علم فقہ کامر شبہ عظیم ہے۔

شعراء پر تلبیس ابلیس کابیان

شاعروں پر یہ البیس نے یہ تعییں ڈالی کہ اپنے بی میں مغرور ہوئے کہ تم الوگ اہل اوب ہواور خدانے تم کو ایسی و انائی عطائی جس سے دیگر لوگ محروم ہیں تو تم کو ایک خاص انتیاز عطا ہوا ہے اور جس نے تم کو یہ و انائی دی ہے وہی تبساری خطاو لفرش بھی عفو فرمائے گا۔ اگر شائد تم سے (کوئی خطا) سر زد ہو ۔ لہذا تم ویکھے ہو کہ شاعر لوگ کیو تکر ہر جنگل میں سر گروال پھرتے ہیں 'جھوٹ یو لئے 'بہتان لگائے ' جو کرتے ' اگر وریزی کرتے اور اپنے اوپر مخش وبد کاری کا اقرار کرتے رہے ہیں ان کے حالات میں آمر وریزی کرتے اور اپنے اوپر محق وبد کاری کا اقرار کرتے رہے ہیں ان کے حالات میں شد ہو یہ ناخوش ہو کر میری ہو کرے تو چار و ناچاراس کو دے کر راضی کرتا ہے۔ تاکہ ایسا کی شر ارت سے چار ہے یاشاعر ہے جیاء جمع عام میں ایک شخص کی تعریف کرتا ہے تو وہ ان کی شر ارت سے بھر وں سے شر م کر کے اس کو بچھ و یتا ہے اور یہ سب ذیر و سی تھی کرتا ہے کہ دیا ہے معنی ہیں۔ بھر م شر م کر کے اس کو بچھ و یتا ہے اور یہ سب ذیر و سی کا لباس پین کر حد سے زیادہ جھوٹ یو لئے ہیں۔ اور نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلسہ شر اب میں کر حد سے زیادہ جھوٹ یو لئے ہیں۔ اور نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلسہ شر اب میں کر حد سے زیادہ جھوٹ یو لئے ہیں۔ اور نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلسہ شر اب میں کر حد سے زیادہ جھوٹ یو لئے ہیں۔ اور نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلسہ شر اب میں

ماتی گل اندام کے ہاتھوں سے بے نوشی کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس مجمع اور فجور میں بہت سے اہل اوب جمع تھے۔ معاذ اللہ بید بے اوٹی اور بید و عولیٰ اوب عالا تکہ اوب تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں تقویٰ وطہارت کے ساتھ ہواکر تا ہے اور جو کوئی امور و نیامیں بوا ہو شیار ہو وہ محض بے قدرہے کیونکہ بیہ سب و نیااوراس کی چیزیں فناء ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں خالی عبارت آرائی کچھ کام نمیں وے عتی جب کہ تقویٰ نہ کیا ہو شاعروں کی عمواً میں خصات ہے کہ بھیک ما تھتے ہیں۔ گروش چرخ اور تقدیر کی فدمت کرتے اور کفر کے کلمات بختے ہیں۔ چنانچہ بعض کا قول ہے۔

لفن سمت همتی فی الفضل عالیه فان حظی بیطن الارض ملتصق - (ترجمه) اگرچ فضیلت پس میری محت ورجه عالیه پر پیچی لیکن میری تمست پرزین چی موتی ہے۔ چی ہوتی ہے۔

کم یفعل الدهربی مالا اسربه و کم یسنی زمان جار حنق-(ترجمه) زمانه کب تک میرے ساتھ میری سرضی کے خلاف پر تاؤکرے گا اور زمانہ ظالم بے دحم کب تک برائی کرے گا۔

شاعر لوگ یہ بھول گئے کہ ایسے ہی گنا ہوں نے ان کارزق تنگ کر دیا ہے اور اپنے آپ کو مستحق نعمت و لا کق عیش و سلامت جانئے اور بلاو محنت کو دور سیجھتے ہیں اور مجھی ان کو نہ سو جھا کہ ان پر شرع کے احکام کی فرما نبر داری واجب ہے۔ تو کہاں وہ دعویٰ دانائی اور کہال یہ غفلت دبے حیائی۔

## علماء كاملين پر ابليس كى تلبيس كاذكر

مصنف نے کہا کہ کچھ لوگوں کی ہمت بلند ہوئی تو انہوں نے شرعی علوم ان و صدیت و فقہ وادب وغیرہ حاصل کے۔ پھر ابلیس نے خفیہ ان میں خطرات والے اور خودبینی میں پھنسایا کہ اپنے آپ کو عظمت کی آگھ سے و کیھنے لگے کہ ہم اللہ تعالی کے نزویک عظیم القدر ہیں کہ اس مرتبہ علی کو پہنچ اور دوسر دن کو فیض پہنچایا۔ پھر بعض کو یہنچ اور دوسر دن کو فیض پہنچایا۔ پھر بعض کو یہ جنبش دی کہ کہاں تک یہ تکلیف اٹھاؤ کے اب تم راحت حاصل کرد۔اور یہ لذات لطیفہ ہیں ان سے نفس کو حصہ دو۔ پھر آگر تم کی لغزش میں پڑھے تو علم تم یہ لذات لطیفہ ہیں ان سے نفس کو حصہ دو۔ پھر آگر تم کی لغزش میں پڑھے تو علم تم سے عذاب دور رکھے گا اور ابلیس نے ان کے سامنے علماء کی فضیلت پیش کی اگر اس نے عذاب دور رکھے گا اور ابلیس نے ان کے سامنے علماء کی فضیلت پیش کی اگر اس نے بدیختی سے قبول کر کے اپنے آپ کو ان میں تصور کر لیا تو برباد ہوا۔ اور اگر تو فیق

الميس الميس

الني پائي نواس کو تين طرح ہے جواب دينا جا ہے۔ (اول) په که علماء کي قضيلت اسي وجه ے ہے کہ انہول نے علم کے موافق عمل کیااور اگر عمل نہ ہو تا توب معنی تقا جیے سن فعلم زباتی رے لیااور مقصود تہ سمجھا تواس کی مثال الی ہے کہ کسی نے طعام بہت جمع کیا اور بھو کول کو کھلایا اور کور پکھانہ کھلیا تو اس سے اس کی بھوک کو پچھے نفع نہ ہو گا۔ (دوم) بیر که وه احادیث لائے جن میں ایسے عالمول کی قدمت آئی ہے جو مقتضائے علم ك موافق عمل ندكرين جي حفرت عليه في فرماياك سب لوكون يدوه كر عذاب قیامت کے روزا ہے عالم کو ہو گاجس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم ہے لفع نہیں دیا۔اور جیسے رسول اللہ علی نے نقل کیا کہ ایک مخص آگ میں ڈالاجائے گا تواس کی آنتیں نکل پڑیں گی تووہ کیے گاکہ میں لو گوں کو نیکی کا حکم دیاکر تا تھاادر خود نہیں کرتا تھا لو گول کو ممنوعات ہے منع کر تااور خود عمل نہ کیا کر تا تھا۔ اور جیسے ابوالدرواءر منی اللہ عنہ نے کماکہ جس نے نہ جانااس کوایک مرتبہ تف ہے اور جس نے جانااور عمل نہ کیا اس پر سات مرتبہ تف ہے (سوم) ایسے عالموں کویاد ولائے جو عمل نہ کرنے ہے عذاب میں گر فآر ہوئے۔ جیسے اہلیس اور بلعام باعور وغیر ہ اور عالم بے عمل کی غہ مت میں قولد تعالی کمٹل الحمار يحمل اسفار كافى ب\_ يعنى جيےوہ كدهاجس يركمايل

تصل: ۔ جوعلماء کہ علم وعمل میں پورے تنے ان پر دوسری راہ ہے تعلیم ڈالی کہ ان کو علم کا تھیر د کھلایا اور جو ان کے ہر اہر تنے ان سے حسد پر ابھار الور سر داری کے لئے ریاکاری پر آمادہ کیا۔

پس بھی تو ان کو یہ دکھلایا کہ سر داری گویا تمہارے گئے حق داجب ہادر کھی ان میں سر داری کی مجت ایسی جمائی کہ اس کو خطائے بے جودہ جان کر اس سے باز شمیں آتے ہیں۔ اس کاعلاج ایسے محض کے داسطے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو فیق جو یہ ہے کہ جمیشہ تکبر د حسد دریا کاری کی مذمت پیش نظر رکھے۔ اور نفس کو آگاہ کرتا رہے کہ ان بد کاریوں کا عذاب دور نہ جو گا۔ بلعہ علم کے ساتھ دوگنا ہو جائے گا۔ جس سے ساف صالحین اور علمائے کا ملین کے حالات پر نظر رکھی تو ہر حالت میں دہ اپ نفس کو حقیر دیجھے گا تو تکبر نہ کرے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کو پھچانادہ ریا کاری نہ کرے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کو پھچانادہ ریا کاری نہ کرے گا۔ اور جس ادادہ ازلی جاری ہوتے ہیں تو دہ حسد نہیں اور جس نے جان لیا کہ مقعد ارات اللی حسب ادادہ ازلی جاری ہوتے ہیں تو دہ حسد نہیں

بھی اہلیس ان لوگوں پر عجیب شبهات ڈالٹا ہے کہنا ہے کہ تمهارا سر داری چاہنا کھے تکبر نہیں ہے کیونکہ تم لوگ شرع کے نائب ہو۔ کیونکہ تم شرع کے اعزاز کے طلب گار ہو۔ اور تم ای سےبدعت کی بدیاد ست ہوتی ہے۔ اور حاسدوں پر تمہار ی زبان درازی حقیقت میں شرع کے واسطے غصہ ہوتا ہے۔ کیونکہ شرع نے حاسدول کی مذمت فرمائی ہے اور جس کوتم ریا مجھتے ہودہ ریا نہیں ہے کیونکہ اگر تم نے خثوع کیااور معاوث سے روئے تولوگ اصل میں تمہاری افتداء کریں گے۔ جیسے طبیب جب خود ر میز خوب کرتا ہے تواس کی بات کا اڑ ہوتا ہے۔ یہ تعلیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگران ہی میں سے ایک فے دوسروں پر تکبر کیااور بنند مجلس میں بیٹھایا کی حاسد نے اس کی طرف ہے کچھ کما تواس عالم کووہ غصہ نہیں ہو تا جیسے اپنے واسطے اس کو غصہ آگیا تفا۔ اگرچہ دہ عالم بھی شرع کانواب تھا' تو معلوم ہواکہ اس کاغصہ اپنے داسطے تھا۔ شرخ کے واسطے منیں تھار ہاریاکاری کرنا تو اس میں کی کے واسطے کچے عذر نمیں ہے۔ اور لوگوں کے واسطے کسی کوریاکاری کرنا حلال نہیں رکھا گیا۔ ابوب النختیانی " پرجب کس مديث كى روايت ميں رقت طارى موتى تؤير و يو نجينے لكتے اور كھتے كد زكام بهت سخت ہوتا ہے۔ یہ ب کھ ذکر کرنے کے بعد ہم کتے ہیں کہ زکام بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ ب کھی ذکر کرنے کے بعد ہم کتے ہیں کہ اعمال کامدار تونیت پر ہے اور پر کھنے والاخور دیکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایے ہوتے ہیں کہ خود مسلمانوں کی غیبت نہیں کرتے لیکن جب ان کے پاس کی کی فیب کی جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تین وجہ ہے گناہ ہے۔ (اول) خوشی کیونکہ اس کی وجہ سے غیبت کرنے والے سے معصیت صادر موئی ہے۔ (دوم) دہ ایک مطمان کی آبر دریزی سے خوش ہوا۔ (سوم) اس نے فیت كرفي الكارشين كيا-

قصل: \_ ابلیس نے علوم میں کا ال لوگوں پر تلمیس ڈالی کہ را توں کو جا گئے
ہیں اور دن میں جان گھلاتے ہیں۔ لیعنی تصنیفات کی مشعقت اٹھاتے ہیں۔ ابلیس ان کے
ذہمن میں ڈالٹ ہے کہ تم لوگ دین کو پھیلاتے ہواور ول میں ان کاریہ خیال ہو تا ہے کہ
نام مشہور ہو۔ آواز ہبند ہو' مسلمانوں میں نا مور ہوں۔ اور لوگ دور دور دور سفر کر کے
ان کی خد مت میں آئیں۔ یہ تلمیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ آگر اس کی تصانیف ہول ان
لوگ نبخ اٹھائیں توبدون اس کے کہ اس کے پاس آئیں یا جو علاء اس کے مثل ہول ان

کے حضور میں طلبہ بیہ تصانیف پڑھیں اووہ خوش ہو جائے۔ اوالی صورت میں بے شک وہ علم پھیلانا چاہتا تھا (اور اگر وہ ناخوش ہواور کی چاہ کہ طلبہ اس کی خدمت میں حاضر ہول اودہ نا مور چاہتا تھا) بعض سلف نے یہ فرمایا ہے کہ جس علم میں میں نے کوئی تصنیف کی تو بھی چاہا کہ لوگ اس سے نفع اٹھا ئیں بدون اس کے کہ یہ کتاب میرے نام سے منسوب ہو۔

ان علماء میں سے بعضے ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس آنے والے طلبہ بہت ہوں تووہ خوش ہو تا ہے۔ اور البیس اس پر تلبیس ڈالٹا ہے کہ ہماری خوشی اسی وجہ سے کہ علم سیکھنے والے بہت ہیں۔ حالا تکہ نفس میں یہ خوشی ہے کہ اس کے شاگر و بہت ہیں اور نام بلند ہے۔ اور اسی قبیل سے یہ کہ ان کی باتوں اور علم سے ول میں مغرور ہو تا ہے۔ اور یہ تلبیس اس وقت کھل جاتی ہے کہ اگر ان میں سے پھھ طلبہ کسی اور عالم یا ہر س کے پاس چلے جائیں جو علم میں اس سے فائق ہے تواس عالم کواس سے بوی گرانی موتی ہوتی ہے۔ یہ مخلص کی شان شمیل ہے اس لئے کہ مخلص علماء اور مدر سین کی مثال اطبا ہوتی ہے جو بوجہ اللہ مخلوق کاعلاج کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر کسی مر یفس کو کسی طبیب کی ہے ہوتھ ہو جائے تو دو سر اخوش ہو تا ہے۔

ہم سابق میں ابن ابن لیل کی حدیث لکھ چکے ہیں اور اب دوسری اساد سے اعادہ کرتے ہیں۔ اتن ابن لیل نے کما کہ میں نے ایک سوئیس انساری اصحاب رسول اللہ علیہ کے بیا۔ ان میں سے ہر ایک کی کی کیفیت و کیمی کہ جب کی سے کوئی بات ہو چھی گئی تودہ کی جا بتا تھا کہ اس کا بھائی اس کام کی کفایت کر تا اور جب کس سے کوئی حدیث ہو تھی جاتی تووہ کی چا بتا کہ اس کا بھائی سے حدیث روایت کر دیتا۔

فصل :- بہت سے علماء کا ملین البیس کے ظاہری کرو فریب سے گا جاتے ہیں توان پروہ مخفی تلمیس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیر برابر کوئی عالم نمیں پایا۔ اور البیس کے داؤت کے آمدور فت کا خوب پھچانے والا تچھ سے بڑھ کر نمیں ہے پس اگر وہ اس جانب ٹھر اتو خود بینی میں تباہ ہوااگر اس نے خیال کیا کہ بیاسی بھر کا کام نمیں ہے وراللہ تعالیٰ ہی اپنے بیمدوں میں سے جس کوچا ہتا ہے شیطان کے کر سے بچاتا ہے اور اس کے خفیہ کرد کھاتا ہے توالیتہ فضل الی سے بھی گیا۔

مری مقطیؒ نے فرمایا کہ اگر کوئی مخض ایک باغ میں واخل ہواجس میں ہر

قتم کے درخت ہیں جواللہ تعالیٰ نے دنیامیں پیدا کئے ہیں اور دہاں ہر قتم کے پر ندے ہیں جواللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس جواللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کئے ہیں پس ہر پر ندے نے اپنی اپنی زبان میں اس مختف سے کلام کیا۔ کہ السلام علیک یاولی اللہ ' یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی ججھ پر سلامتی ہو' پس یہ من کراس کاول ٹھر اتو یہ مختص اس کے پنچہ میں گر فنار ہے۔

معين المس \_\_\_\_\_\_

## ﴿باب مفتم ﴾

والیان ملک و سلاطین پر تنگمیس ابلیس کابیان الیس نے اس فرقہ پر بخرت وجوہ سے تنہیں کر دی۔ ان میں سے اصلی تنہیںوں کاہم ذکر کرتے ہیں۔

(وجہ اول) ان نوگوں کے ول میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو مجوب رکھتا ہے اگر یہ نہ ہو تا تو کیوں تم کو سلطان بنا تا۔ اور کیوں بندوں پر اپنانائب کر تا۔ یہ تعلیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ حقیقت میں اس کے نائب ہیں ' تو اس کے قانون شریعت پر حکم کر میں اور اس کی مرضی خلاش کر میں ' تو البتہ دہ ان کو پہند فرمائے گا۔ رہا ظاہری سلطان ہونا ' تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطنت پھر ت ایسے لوگوں کو دی جن کودہ قطعاً مبغوض ور حمن رکھتا تھا اور پھر ت ایسے لوگوں کو و نیا ہیں سلطنت وو سعت دی جن کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا (چسے نمر ود اور فرعون و غیرہ) اور ان ہیں جن کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا (چسے نمر ود اور فرعون و غیرہ) اور ان ہیں صالحین کو قتل کر ڈالا 'اور مغلوب کر کے پر بیٹان کیا تو یہ سلطنت جو ان کو عطاکی تھی ان میں اسلام و پر دبال تھی۔ پچھ ان کے واسطے بہتر گ نہ تھی۔ ود لت بھی اس حکم ہیں ہے۔ ایسے بی بر دبال تھی۔ پچھ ان کے واسطے بہتر گ نہ تھی۔ ود لت بھی اس حکم ہیں ہے۔ ایسے بی بر دبال تھی۔ پچھ ان کے واسطے بہتر گ نہ تھی۔ ود لت بھی اس حکم ہیں ہے۔ ایسے بی بدکاروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعا نعلی لھم لیزادو د و انعا الایہ یعنی ہم بہدکاروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعا نعلی لھم لیزادو د و انعا الایہ یعنی ہم نے ان کو اس کے قی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعا نعلی لھم لیزادو د و انعا الایہ یعنی ہم نے ان کو اس کی شری اللہ تعالیٰ دے فرمایا انعا نعلی لھم لیزادو د و انعا الایہ یعنی ہم

(وجہ دوم) یہ کہ ابلیس ان لوگوں ہے کہتا ہے کہ سلطان اور والی ملک ہونے کے واسطے ہیت درکار ہے تو اس کا یہ طریقہ نکالتے ہیں کہ علم حاصل کرنے ہیں حقارت سمجھ کر سکبر کرتے ہیں عالموں کی صحت کو اپی شان کے خلاف دیکھتے ہیں۔ اور اس کا بتیجہ یہ نکاتا ہے کہ اپنی جمالت کی رائے پر عمل کرتے ہیں تو وین برباد ہو تا ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کی صحبت ہوان ہی کی خصلت طبیعت میں آ جاتی ہے۔ پس جب و بناچا ہے والے جابلوں کی صحبت ہر دم رہی تو طبیعت نے ان ہی کی خصلت موجود تھی۔ اور ایس کو کی چیز ماصل کی۔ باوجود کی طبیعت میں خود دنیا چاہنے کی خصلت موجود تھی۔ اور ایس کو کی چیز کا سب ہے۔ آئی جو اس بد خصلت کو روکتی یا طبیعت کو اس بد خصلت سے جھڑ گئی۔ بس سی برادی کا سب ہے۔

(وچہ سوم) یہ کہ البیس ان کو (جانی) و شمنوں سے خوف و لا تا ہے اور کہتا ہے

کہ ہر طرف بیت مضوط پہرے رکھو' تو بے چارے مظلوم لوگ ان تک پہنچ نہیں

سے اور جولوگ ان کی طرف سے مظالم دور کرنے پر مقرر ہیں وہ اپنے کام میں ست

ہوتے ہیں۔ عمر وہن مر قالجہ پہنی نے رسول اللہ عقالیہ سے حدیث روایت کی کہ جس

کسی کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے امور ہیں سے کسی امر کا متولی مقرر کیا' پھر اس نے

مسلمانوں کی حاجت و ضرورت و مختاجی میں تجاب کر دیا۔ (یعنی پہرہ چوکی مقرر کی کہ
حاجت والے اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں) تواللہ تعالیٰ اس کی حاجت و ضرورت و مختاجی

میں تجاب فرمائے گا (اس حدیث سے معلوم ہواکہ قیامت میں جبوہ بے انتفاء سخت

مختاج ہوگا تواللہ تعالیٰ اس کی فریاد نہیں سے گا۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

(وجہ چہارم) ہے کہ سلاطین وامر اء ایسے لوگوں کوکار پرداز مقرر کرتے ہیں ہواس کام کے لائق شیں ہوتے کہ نہ ان کو علم ہے اور نہ دیانت و تقویٰ ہے۔ پس ہے کار پرداز لوگ سخت بدی و معصیت کے انبار ان کے پاس جھیجے رہے ہیں۔ اس طرح کہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں توان کی آہ وید و عاء کے ذخیرے ان سلاطین پر بھی جمع ہوتے ہیں۔ اور جس جی رام محلاتے ہیں۔ اور جس خصی پر شرعی سز امعین نہیں لازم آتی اس کو حد مارتے ہیں تو یہ سخت گناہ ان والیان صوبہ کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعہ سے سلطان جابل یہ ہوتے ہیں۔ حالا نکم سلطان جابل یہ سمجھتا تھا کہ ہم تو والی صوبہ کے ذمہ شرط کر چکے تھے۔ اب ہم عذاب سلطان جابل یہ جھوٹے ہوئے ہیں۔ انسوس یہ خیال باطل ہے۔ کیا یہ مسئلہ بھی نہیں جا نے کہ اللی سے چھوٹے ہوئے ہیں۔ انسوس یہ خیال باطل ہے۔ کیا یہ مسئلہ بھی نہیں جانے کہ اگر والی ز گؤٹ نے لوگوں سے ذکوۃ نے کر ایک فاسق کو مقرر کیا کہ اس قوم کے فقراء میں تقسیم کرے اس فاسق نے خیانت کی تو والی خود ضامین ہوگا۔

(وجہ پنجم) ہی کہ شیطان ان سلاطین کود کھلاتا ہے کہ امور سیاست میں داخل ہوکر تم اپنی رائے پر عمل کرنے میں اچھی تدبیر کرو گے۔ لہذا ہیشر بعت کے مقابلہ میں اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی اس شخص کا ہاتھ کا شاجائز ہمیں۔ اور جبھی اس کو قتل کرتے ہیں کہ جس کا قتل حلال شمیں ان کو یہ دھوکا ہے کہ میہ سیاست ہے۔ جس کا دوسر امطلب میہ ہے کہ شریعت ناقص ہے۔ اس کو تھملہ اور ضمیمہ کی ضرورت ہے اور اہم اپنی راء سے اس کی شمیل کررہے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت میں فریب ہے۔ اس کے کہ شریعت سیاست اللی ہے اور محال ہے کہ خدائی سیاست میں فریب ہے۔ اس کے کہ خدائی سیاست میں فریب ہے۔ اس کے کہ خدائی سیاست میں

عليس الميس \_\_\_\_\_

کوئی خلل یا کمی ہو۔ جس کی وجہ نے اس کو مخلوق کی سیاست کی ضرورت ہو اللہ تعالی فرماتا ہے مافرطنا فی الکتاب من شنی (ہم نے کتاب میں کوئی چیز نمیں چھوڑی) اور ارشاد ہے لا معقب لحکے اواس کے حکم کو کوئی مثانے والا نمیں) توجو اس سیاست کا بدعی ہے وہ دراصل شریعت میں خلل اور کمی کا دعوی کرتا ہے 'اور یہ کفر کی بات ہے۔

ہم کو خبر ملی ہے کہ عضد الدولہ دیلی ایک لونڈی سے میلان رکھتا تھا ،جس کی طرف اس کاول لگار ہتا تھا۔ تواس رافضی نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو دریائے دجلہ میں خرق کر دیا جائے تاکہ ول کا تعلق جاتارہے۔ اور تدبیر کمکی میں اس کی وجہ سے خلل واقع نہ ہو۔ مصنف کتا ہے کہ یہ محض جنون وجالت ہے۔ کیونکہ بے جرم اس مسلمہ کا قتل کرنا کسی طرح حلال نہ تھا اور اس کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ اور اگر جائز نہ جانے لیکن مصلحت سے سیاست قرار دے ، تو بھی شرع کے مقابلہ میں مصلحت کوئی چیز نہیں ہے مصلحت سے سیاست قرار دے ، تو بھی شرع کے مقابلہ میں مصلحت کوئی چیز نہیں ہے (بلعہ متر جم کہتا ہے کہ بھتم قولہ تعالی لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها الایہ کے اس کو مصلحت سمجھنا بھی کفر کے قریب ہے۔ کیونکہ اگر اصلاح شریعت ہے تواس کے خلاف فیاد کواصلاح شریا نامخالف ہے)

(وجہ ششم) ابلیس ان لوگوں کو بھاتا ہے کہ اموال سلطنت میں جس طرح چاہواتا ہے کہ اموال سلطنت میں جس طرح چاہواتا ہے کہ موال ہے۔ یہ تلمیس اس طرح کم میں داخل ہے۔ یہ تلمیس اس طرح کمل جاتی ہے کہ جو شخص اپنے مال میں مسرف ہواس پر شرع کے حکم میں جرہے۔ یعنی قاضی حکم وے کہ اس کے سب تصر فات مالی نافذنہ ہوں گے۔ توجب ذاتی مال میں یہ حکم ہے تو خیال کر لوکہ سلطان تو جیج مسلمانوں کے اموال ٹرزانہ کا محافظ ہے تو وہ غیروں کے مال میں کس طرح خود مختاری سے ہے جاخر چ کر سکتا ہے۔ان اموال ٹرزانہ سلطنت میں سے سلطان کا حق فقط اس کے کام کی اجرت کے انداز و رہے۔

سلطنت میں سے سلطان کا حق فقل اس کے کام کی اجرت کے اندازہ پر ہے۔ این عقیل ؓ نے فرمایا کہ ہم کو خبر میٹھی کہ حماد نے ولیدین پزید الا موی خلیفہ کی

سن کی اشعار سنائے تواس نے خوش ہو کربیت المال میں سے پچاس ہزار رہ پید اور دولونڈیاں انعام کے طور پر دیں۔ اور فرمایا کہ عجیب بات یہ ہے کہ عوام الناس یہ بات اس کی تعریف میں بیان کرتے ہیں حالا نکہ یہ اس کے حق میں انتاء کی ملامت ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کے بیت المال میں اس طرح بے جاتصرف سے اہم انہ کیا۔ گویا اخوان الشیاطین سے بھی بوجہ گیا۔ مصنف ؒ نے کماکہ بعضول کو یہ رحیاتا ہے کہ فلال فتم کے لوگول کو نہ ویتا جاہے۔ حالانکہ یہ نوگ حقیقت میں پانے کے مستحق تھے۔ توبیاس اف کے ساتھ ٹن ووسر آگناہ کبیرہ ہے۔ (مترجم کمتاہے کہ شیش فے شاعروں کی فدمت میں بیدوجہ درج نہ فرمائی کد اس بے حیافرقد نے اسلام میں شیطان کی اصلی قباحت پھیلانے کا بیرد ااٹھایا۔ اور بادشا ہوں کا دماغ تکبر سے بھر دیا۔ مثلاً اس نے بادشاہ کی تعریف کی کہ حق تعالیٰ فارغ ہے کہ اس نے اپنی ذات کا سامیہ ظل الله اپنی خلق پر ڈال دیا۔ تو سامیہ میں راحت ے ہر کرتے ہیں۔جب تک ذات یا ک باقی ہے یہ سایہ بھی باقی رہے گا۔لہذا ہم یاؤں پھلائے سوتے ہیں 'اور اگر ایے سامیہ میں ہم کوراحت نہ ہو تو ہم ناشکرے ہول گے۔ کیونکہ سامیہ در خت سے منیند آتی ہے تو ہم عذاب آخرت اور نکال ونیاب سے بے خوف ہوئے۔ ایسی مدح سے شاہ کاو ماغ مکبر سے بھر گیا جس مکبر سے شیطان ملعون موادہ بلائے ممبر سب امر اء میں عام ہو گئے۔ علماء ذکیل کئے گئے۔ اور شریعت کا لباس و خوراک دغیرہ سب حقارت ہے ویکھا گیا۔اور و نیادی آرائش اصل مقصود ہو گئی۔ حتی كه سلطنت ايك نعمت عظمي سمجي گئي- اور بادشاه كي اولاد جي اس كي جان كي خوابال مو گئے۔بادشاہ نے اپنی زبان کو تھم قرار دیااور جہوری سلطنت کا طریقہ جاتارہا۔ کمال تک اس کی خرامیاں میان ہوں۔ ذرا غور سے سب ظاہر ہو جاتی ہیں۔ (وانا لله وانا اليه راجعون)

(وجہ ہفتم ) البیس نے امر اء و سلاطین پررچایا کہ فی الجملہ معاصی وحظ نفس تمہارے واسطے چندال مفتر نہیں جب کہ تمہاری قوت سے ملک میں امن وامان ہے۔ اور راہوں کی حفاظت ہے۔ یکی تم سے عذاب دفع کرے گا۔ (جواب) یہ ہے کہ جابل سلطان سے کما جائے کہ تم تو اس واسط مقرر ہوئے تھے اور تمہاری اطاعت سب پر لازم کی گئی تھی کہ ممالک اسلام کی حفاظت رکھواور راہوں کی حفاظت رکھو تو تم پر حق واجب تھا پھر تم نے کیا اسلام کی حفاظت رکھواور راہوں کی حفاظت رکھو تو تم پر حق واجب تھا پھر تم نے کیا اسلام اور کیا ہے جس سے عذاب دور ہونے کے امید وار ہو۔ گنا ہوں سے تم کو منع کر دیا گیا تھا تو جو کھے تم پر واجب تھا وہ تم سے پور الوانہ ہوا۔ اور جس سے منع کیا گیا تھا اس میں بوجہ کر نافر مان ہوئے تو عذاب کیوں وقع ہوگا۔

(وجہ ہفتم)ابلیس ان میں ہے اکثر امر اء و سلاطین پریہ تلمیس ڈالٹا ہے کہ تم نے خوب ٹھیک انتظام کیا ہے۔ ویکھو سب حالات کیے متنقیم ہیں۔ حالا تکہ جب ذرا غورے دیکھو تو معلوم ہو جائے کہ بجثر ت خلل و خرالی موجود ہے۔ قاسم بن طلحہ بن محمد الشاہد ہے روایت ہے کہ میں نے علی بن عیسیٰ وزیر کو دیکھا کہ ایک شخص کوا گور فروخت کرنے کے واسطے مقرر کیا تھا۔ ووا گور فروشوں کے یہاں پچتا پھر تا تھاجب کوئی شخص ایک ٹوکر اا گور خرید تا تو دے دیتا۔ اور جب دویازیادہ خرید تا تو اس پر شمک چھڑ ک دیتا تاکہ اس سے شراب نہ بن سکے۔ قاسم نے بیہ بھی میان کیا کہ میں نے سلاطین کو پایا کہ منجموں کوراہوں پر بیٹھنے ہے روکتے تاکہ نجوم پر ممل کر تالوگوں میں نہ پھیل جائے اور ہم نے لشکر کو اس صفت کے ساتھ پایا کہ کسی کے ساتھ پایا کہ کسی کے ساتھ پایا کہ کسی کے ساتھ ویمال شک کے ساتھ ویمال شک کے ساتھ ویمال شک کے ساتھ ویمال شک

(وجہ تنم) ابلیس نے ان کی نظر میں رچایا کہ سخت مار پیٹ ہے لوگوں کے مال تھینج لیں۔ لیعنی مال گزاری و خراج و غیرہ بہت مختی ہے وصول کرتے ہیں اور اگر کسی عامل و غیرہ نے دیانت کی تواس کا مال ضبط کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ اختیار فقط اس قدر ہے کہ خائن پر گواہ قائم کریں یا اس سے فتم لیں۔ ہم کو روایت پینجی کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیر و کوان کے ایک عامل نے لکھا کہ ایک قوم نے خداوندی مال میں خیانت کی ہے اور بدون عذاب و مزاکے ان سے وصول کرنا ممکن شیں معلوم ہوتا توجواب میں کھا کہ اگروہ لوگ اپنی اس خیانت کے ساتھ خدا سے ملیں تو یہ مجھے زیادہ پشد ہے بہ نسبت اس کے کہ میں ان کے خون کا مظلمہ لاوے ہوئے خدا سے ملول۔

(وجہ وہم) ابلیس نے ان کور چایا کہ اول تو کمز در رعایا ہے مال چین لیتے ہیں۔ پھر اس مال کو خیر ات کرتے ہیں اس زغم پر کہ اس سے گناہ مث جائے گا۔ باعد کہتے ہیں کہ صدقہ کا کیک در ہم ہمارے دس در ہم غصب کا جرم مٹائے گا۔ اور سیباطل د محال ہے۔ کیو فکہ ذیر و سی چین لینے کا گناہ باقی ہے اور رہا صدقہ کا در ہم تو دہ اگر اس خصب کے مال ہے تھا تو تیول نہ ہو گا اور اگر مال حلال ہے تھا تو بھی وہ غصب کا جرم معاف ضمیں کراسکتا اس لئے کہ فقیر کو ویتا پھے دوسرے مظلوم کا حی باقی رہنے کو نہیں روکتا (متر جم کہتا ہے کہ فقہاء کی جماعت کثیر نے کہا کہ عصبی وغیرہ حرام مال ہے صدقہ دے کر ثواب کی امیدر کھنا کفر میں داخل ہے)

(وجدیاز وہم) ابلیس نے ان کورچایا کہ وہ معاصی پر اصرار کے ساتھ ساتھ ساتھ صلاء کی ملا قات کا بھی بردا شوق رکھتے ہیں اور ان سے اپنے حق میں وعائیں کراتے ہیں۔ شیطان ان کو سمجھا تا ہے کہ اس سے گناموں کا پلزا بلکا ہوجائے گا۔ حالا تکہ اس خیر سے

اس شرکاد فعیہ نہیں ہوسکتا کی مر تبدا یک تاجرا یک محصول وصول کرنے والے کے باس ہے گزرال اس چنگی والے نے اس کی مشتی روک کی۔ وہ تاجرا پنے زمانہ کے مشہور مرو صالح مالک بن و بنار کے پاس آیا اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ مالک بن و بنار اس چنگی والے کے پاس گئے۔ اور اس تاجر کی سفارش کی اس نے ان کی بوی تعظیم کی اور کما کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی و ہیں ہے کملوا ویا ہو تا ہم تعمیل کرتے۔ پھراس نے ان ہے دعا کی در خواست کی۔ انہوں نے اس بڑتن کی طرف اشارہ کرکے (جس میں وہ چنگی کا جائے اگر ور بیہ وصول کر کے رکھتا تھا) فرمایا کہ اس برتن سے کہو کہ وہ تممارے لئے وعا بدوعا کرتے ہیں۔ کیا ایک شن تممارے لئے وعا بدوعا کرتے ہیں۔ کیا ایک آدمی کی سن کی جائے گی اور ہزار کی نہ سی جائے گی۔ روجہ وواز و ہم ) یعظم عمال اپنے بالاوست حکموں کے واسطے کام کرتے ہیں اور وہ عمال کو ظلم کا حکم کرتا ہے تو یہ منحوس ظلم کرنے لگتا ہے۔ ابلیس اس کو بھکا تا ہے کہ اس کا گناہ اس مروار پر ہے جس نے یہ حکم ویا ہے۔ تجھ پر نہیں ہے۔ کیو نکہ تو اس کے کہ یہ کہ اس کا گناہ اس مروار پر ہے جس نے یہ حکم ویا ہے۔ تجھ پر نہیں ہے۔ کیو نکہ تو اس کے کہ یہ کہ وی قانون کے موافق عمل کر تا ہے۔ وال نکہ سے محض باطل ہے اس لئے کہ یہ شخص رات کے حکم وی قانون کے موافق عمل کر تا ہے۔ والانکہ سے محض باطل ہے اس لئے کہ یہ شخص رات کی خطر ہیں اور جو کوئی

اوروہ عمال کو ظلم کا تھم کرتا ہے تو یہ منحوس ظلم کرنے گتا ہے۔ ابلیس اس کوبھکاتا ہے کہ اس کا گناہ اس سر دار پر ہے جس نے یہ تھم دیا ہے۔ تجھ پر نہیں ہے۔ کیو نکہ تواس کے تھم و قانون کے موافق عمل کرتا ہے۔ حالا نکہ یہ محض اس کے ظلم میں اور ظالمانہ قانون کے عملدر آید میں اس کا مدد گار ہے اور جو کوئی ظلم و گناہ میں دوسر سے کا مدد گار ہووہ عاصی ہے۔ چنانچ رسول اللہ علیا ہے نے خر کے بارہ میں دس آو میوں پر لعنت فرمائی اور سود کے کھانے والے اور کھلانے والے اور کھلانے والے اور لکھنے دالے اور گواہوں پر لعنت فرمائی اور سود کے کھانے والے اور کھلانے والے اور لکھنے دالے اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور اس فتم میں سے بہ سے بیال مملکت بالادست دالے اور گام وغیرہ سے جمع کر کے لیے جاتا ہے اور خوت جانتا ہے کہ وہ شخص اسراف و بے جاحرکات میں خرج کرتا ہے تو یہ بھی ظلم کی اعانت ہے۔ جعفر من سلیمان گانی ہے کہ ایک میں خیانت کے واسطے یہ اسراف و بے جاحرکات کی ویا تھے تھے کہ آدمی کی خیانت کے واسطے یہ کافی ہے کہ بیت المال میں خیانت کر نے والوں کا معین ہو۔

الميس الميس \_\_\_\_\_\_ (218)

### ﴿باب مُشتم ﴾

عابدول يرعبادت مين تلبيس ابليس كابيان

مصنف یے کماواضح ہوکہ سب سے برداوروازہ جس سے ابلیس لوگوں کے پاس آتا ہے وہ جمالت کاوروازہ ہے۔ پس ابلیس جابلوں کے بیال بے کھنے واقل ہوتا ہے اور رہاعالم تواس کے بیال سوائے چوری کے کسی طرح نہیں آسکتا ہے ابلیس نے بہت سے عابدوں پر بیہ تلمیس اس لئے پھیلائی کہ ان کو علم شریعت بہت کم تھا۔ کیونکہ عابدوں میں اکثر میں حالت ہوتی ہے کہ بدون علم پڑھے عبادت کے لئے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ رہیع می خیش نے فرمایا کہ پہلے علم حاصل کر پھر گوشہ نشین ہو۔

ابلیس نے عابدوں پر اول یہ تعلیمیں ڈالی کہ انہوں نے علم پر عبادت کو تر جن دی۔ حال نکہ نوا فل سے علم افضل ہے۔ پس ابلیس نے ان کی رائے میں ہے جمایا کہ علم سے علم مقصود ہے۔ اور عمل سے بی عمل سمجھے کہ جو جوارح سے حاصل ہو تا ہے اور یہ خال ہے نہ جانا کہ علم بھی قلبی عمل ہے اور قلبی عمل ہدون قلبی عمل نیت کے درست ہی نہیں افضل ہو تا ہے (بلحہ جوارح کا کوئی عمل بدون قلبی عمل نیت کے درست ہی نہیں ہوتا) مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ ذائد علم ذائد عبادت سے بہتر ہے۔ یوسف بن اسباط کے کہا کہ علم زائد عبادت سے نباز ہم حافی بن عمران نے کہا کہ دائد حدیث لکھنا جمعے تمام رات کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔

مصنف نے کہا کہ جب ابلیس کی ہے تعلیس آن لوگوں پر چل گئی اور علم چھوڑ کر انہوں نے عبادت کو اختیار کیا تو ابلیس نے عبادت کی ہر شاخ میں ان پر تلمیس ڈالی'

چنانچ ذیل میں بیان ہو تا ہے۔

قضائے حاجت اور حدث میں تلبیس ابلیس کاذ کر

البیس نے بعض پر رچایا تو بہت دیر تک پائٹانہ میں بیٹھ رہتے ہیں۔اس سے جگر ضعیف ہو جاتا ہے چاہیے کہ انداز سے بیٹھ۔ بعض کودیکھو کہ (پیٹاب کرنے کے بعد) کھڑ اہو کر شملاً اور بہاوٹ سے کھا نستا (بلعہ جنہنا تاہے) اور ایک قدم اوپر اٹھا تا اور دوسر ا دے مارتا ہے اور سمجھتا ہیہے کہ اس طریقہ سے وہ خوب قطرات پیٹاب سے صفائی کرتا ہے حالا تکہ وہ جس قدر الی حرکات میں زیادتی کرے گا اسی قدر قطرات نیجے
الرّنے شروع ہوں گے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ پانی جو غذاد غیرہ کے ساتھ پیاجا تا ہے
وہ انتضام اور ترقیق غذا کے بعد بطور فضلہ مثانہ کی طرف بہادیاجا تا ہے اور وہاں جمع ہوتا
ہے اور جب انسان خود پیشاب کے قصد سے بیٹھتا ہے تو جس قدر پیشاب جمع ہوتا ہے
اسے قوت واقعہ بہادی ہے اور جب وہ کھڑ اہو کر محتصار نے لگا اور توجہ لگائی کہ کچھ نکلے
تو طبیعت جوبا قضاء حکمت الہیہ جاری ہے وہ پیشاب کا پانی مثانہ کی طرف لائے گے۔ اور
(چو تکہ بہانے کی مقدار کا قصد نہیں ہے تو) قطرات پیکائے گی اور بیر ترشح بھی منقطع نہ
ہوگا۔ بلعہ اس کو یہ کا فی تھا کہ دوا نگلیوں سے تائزہ کو نچوڑ کریانی سے دھوڈ اتا۔

بعض کی بیہ حالت ہے کہ البیس نے اس کو بہت ساپانی بھانا اچھا ہتلا دیا حالا تکہ
سب سے سخت مذہب کے موافق بھی عین نجاست دور کرنے کے بعد سات مر تبہ
دصونا کافی دوافی تھا اور اگر اس نے ڈھیلوں اور پھروں کا استعال کیا تو مخرج سے او ھر
اوھر اگر کچھ نہ لگا ہو' تو تین پھروں سے صاف کرنا اس کو کافی تھا جب کہ صاف ہو
جائے اور جس کی نے اس پر قناعت نہ کی جو شرع نے طریقہ ہتلایا ہے تو وہ بدعتی ہے
شرع کے شیع نہیں ہے۔

## وضومين تلبيس ابليس كاذكر

البیس ان جاہل عابدول میں ہے بعض پر نیت میں تاہیں کر تا ہے۔ چنانچہ تم
د کیمو کہ وہ پ در پے ذبان ہے بحتا ہے۔ اول کتا ہے کہ میں رفع حدث کی نیت کر تا
ہوں پھر کہتا ہے کہ نماز مباح ہونے کی نیت کر تا ہوں پھر کہتا ہے کہ رفع حدث کی نیت
کر تا ہوں اس سب تعہیں کا سب ہی کہ دہ شرع سے جاہل ہے ' تو شیطان اس پر و سوسہ
پر دسوسہ ڈوالنے میں غالب ہے۔ دہ شیں جانتا کہ نیت تو دلی قصد وارادہ کا نام ہے اور
زبانی لفظ پھے بھی شیں ہے۔ اور اگر فرض کروزبان ہی سے کما تھا توا کی مر تبہ کمناکا فی تھا
اس میں وودواور تمین تمین مر تبہ ذبان سے بچتے کے پھے معنے نہیں ہے۔ (متر جم کہتا ہے
کہ شاکد پھے لوگوں نے پھوں کو تعلیم کے طور پر زبان سے سکھلایا ہو کہ اس کے معنی
دل میں لاؤ۔ پھر ان جاہلوں نے اس لفظ کو نیت قرار دیا) بعض عابد جاہل کی بی حالت ہے
کہ اس کو وسوسہ دلایا کہ تم اس پانی میں غور کرو جس سے وضو کرو گے۔ یہ بھلا تم کو پاک
کہ اس کو وسوسہ دلایا کہ تم اس پانی میں غور کرو جس سے وضو کرو گے۔ یہ بھلا تم کو پاک

الليس الليس <u>\*220</u>

ذہن میں ڈالنا ہے۔ حالا نکہ اس مخص کے واسطے شرع کا فتویٰ یہ کافی تھا کہ پانی اصل میں پاک ہے تو کسی احمال کی وجہ ہے وہ پاکیزگی سے خارج نہ ہوگا (متر جم کمتا ہے کہ بعض کو و کیموکہ کھلے منہ کنو کمیں ہے وضو کا پانی ضمیں لیتا کہ شاکد اڑتی چڑیا نے اس میں بیٹ کر وی ہو'اور شاکد کوئی کیڑااس میں گر کر مرحمیا اور ایسے اوہام سے وہ تا لاب وور یا تلاش کر تا ہے'اعوذ باللہ من وسادس الشیاطین)

بعض پر تلمیس ڈال ہے کہ بہت سایانی بھاؤاس میں چاریا تیں مروہ جمع ہو جاتی ہیں۔(اول) پانی میں اسراف(دوم)وفت برباد کرنا جس کی قیمت کا کچھے اندازہ نہیں ہو سكنا\_ كونكه بيروسواس نه واجب بي نه مشحب (بلحد مذموم فيج بي توعمر برباد بي) (سوم) شریعت پر تعلیٰ کرنا کیو تکه شرع نے تھوڑے پانی کے استعال کی تاکید فرمائی اور اس نے اس تھم پر قناعت نہ کی اور کافی نہ جانا۔ (جمارم) شرع نے تین بار د حونے ے زائد کو ظلم و تعدی ٹھیر ایا تو یہ ممنوع میں اول ہی ہے داخل ہوا۔ اکثر پیرد یکھا گیا کہ وضویں اس نے بہاں تک طول دیا کہ نماز کا وقت عی نکل گیا۔ یا اس کا اول وقت فضيلت كاجا تاربايا جماعت جاتى رى البيس اس كوتلميس ميں اس طرح پجنسا تا ہے كہ تو اس و ضومیں احتیاط کر 'کیونکہ توالی عبادت کو شروع کرتاہے کہ اگریہ درست نہ ہو تو نمازى درست نه ہوگ۔اس عابد كوذراغور كرناچاہے تفاكہ وہ احتياط ميں نميں ہے بلحہ بے جامخالفت واسر اف وبے ہودگی میں گر فار ہے۔ ہم نے توبہت ایسے ویکھے ہیں جو اس قتم کے وساوس میں گر فتار میں اور ان کو یہ خیال بھی نہیں کہ ہمارا کھانا پینا حرام ہے یا حلال اور نداین زبان کو نیبت ہے روکتے ہیں۔ کاش ایساجابل پر عکس کر لیتا۔ میمنی زبان کو غیبت ہے روکتااور کھانے پینے میں احتیاط ر کھتااور و ضواور اس کے پانی میں شرعی حکم ہے کچھ بھی تجاوزنہ کر تا۔

عبداللہ بن عمر وبن العاص علیہ نے کہا آنخضرت علیہ کا گزر سعدر منی اللہ عنہ کی طرف اس حال میں ہواکہ وہوضو کررہے تھے فرمایا کہ اے سعدر ضی اللہ عنہ بیہ کیا اسراف ہے۔ سعدر ضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیاوضو میں بھی پائی کا اسراف کا معتبر ہے آپ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ تو بھتے دریا ہے وضو کرے الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت علیہ نے فرمایا کہ وضو میں وسواس کے واسطے ایک شیطان مقرر ہے اس کانام و لمان ہے تم اس سے بچو۔ حسن بھر کی نے کہا کہ وضو کے شیطان کانام و لمان ہے وہ وضویں لوگوں پر معتملہ کرتا ہے۔

ابو نعامدر ضی اللہ عند نے کہاکہ عبد اللہ بن مغفل نے اپنے میٹے کو نماز کے بعد طول طویل دعاکرتے سناکہ النی مجھے فرووس د سجئو۔اور النی میں یہ مانگتا ہوں اور وہ مانگتا ہوں تو عبداللہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اے فرزند تو جنت کی در خواست کر اور جنم ے بناہ مانگ کیو لک میں فررسول الله علیہ سے ساکد اس است میں ایک قوم ہوگی جو وعاكرت ميں اور وضوكرتے ميں حد سے بدو جاديں كے۔ ابو شوذب نے كماكد حسن بھری ان برین پر یہ تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ تم سے آدی ایک مشک ے وضو کرتا ہے اور ایک پکھال سے تماتا ہے اور کثرت سے پانی لنڈھاتا ہے اور ملتا جاتا ہے۔ مفت اپی جان کو تکلیف دیتا ہدر اینے ٹی علیق کے طریقہ سے مخالفت كرتا ہے۔ ابوالو فاء ابن مختيل" نے كماكہ علاء عاقلين كے نزديك خوبل وقت كى حفاظت اور عیادت میں یانی کے ساتھ تکف نہ کرتا ہے اور بدشک حضرت علی نے فرمایاک جس اعرانی نے معجد میں بیٹاب کرویا تھا'اس کے بیٹاب پر ایک ڈول پانی بمادو۔ اور منی کے حق میں فرمایا کہ اگر تیرے لگ جاوے توجا ہے اذ فر گھاس ہی ہے اس کو لو تیجہ كردوركرد باورجوتي وموزے كے حق ميں فرماياكد اس كوز مين سے ركڑد ب یمی اس کی پاک ہے اور جس عورت کا دامن دراز لکتا جاتا تھا (اور اس نے یو جما کد دہ زمین کی نجامت پر لفک جاتا ہے) فرمایا کہ جوزمین اس کے بعد آتی ہے جب اس سے ر گڑ اگیا تویاک ہوجاتا ہے۔اور فرمایاکہ لڑکی اگر پیشاب کردے تود صوبا جاوے اور لڑکا ہو تواس پر چھینٹادیناکا فی ہے۔ ( میٹن جب تک یہ دولوں دورہ پیتے ہیں)اور خود حسر ت علیہ اپن نوای ابوالعاص امّن الربع کی بیشی کو نماز میں اپنے کندھے پر اٹھائے رہے تے اور حفرت علی کے ساتھوں میں سے جس نے سفر میں چرواہے سے او چھاک ترے اس تالاب پرور ندے بھی پانی ہے آتے ہیں تو حصرت علقہ نے پروا ہے ۔ فرمایاکہ تواس متکلف یو چھے والے کو کھے آگاہ مت کر اور قربایاجوان جانوروں نے چھوڑ دیادہ ہمارے واسطے پاک ہے اور ایک مرتبہ مقراۃ والا تھا یعنی تھوڑے پانی کا گڑھا تھا اس ے بھی ایک نے ای طرح یو چھاتھا تو حضرت علیہ نے مقراۃ والے کو فرمایا کہ اس کو مت آگاہ کر اور و کیموک حضرت علی نے اعراب سے مصافحہ کیا اور بعض او قات حمار ر موار ہواکرتے تھے اور آپ علی کا عادت شریف سے یہ معلوم نہ ہواکہ پانی بہت مجيئتے تھے۔اورمعجد کے سقادہ سے وضو کیا۔اعراب کا حال سب جانتے ہیں۔ چنانچدان على سائك توده تعاكد جس في معجد على بيشا كرديا تعا العيني يالوك بيشاب ے چندال احتیاط نہ کرتے سے اور نہ ان کے ہاتھوں کا احتیاط ہے رکھنا قطعی معلوم ہوا کین نجاست ظاہر نہ تھی)اور حضرت علیقہ نے بیہ سب ہم لوگوں کو تعلیم فرمانے کے لئے کیا تھااور یہ آگاہ فرمایا کہ پائی اصل طمارت ہے اور خود ایسے غدیر (چھوٹی تلیا) ہے وضو کیا جس کاپائی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا بھتو تی ہوئی مہندی کاپائی ہے۔ رہایہ کہ حضرت علیقی نے فرمایا کہ تم لوگ پیٹاب سے پر ہیز کرو تواس کے معنے سجھنے چاہئیں۔ بعنی پر ہیز کرنے کی حد معلوم ہے۔ مطلب یہ کہ جمال کمیں پیٹاب لگ جادے اس معنی پر ہیز کرنے کی حد معلوم ہے۔ مطلب یہ کہ جمال کمیں پیٹاب لگ جادے اس اور یہاں تک بھاتا رہا کہ وقت گئار دیا کہ شرع نے اس کا تھی منیں دیا ہے۔

مصنف نے کہاکہ اسودین سالم جو کبار صالحین میں سے تھے پہلے پانی بہت بمایا

کرتے تھے پھراس کو ترک کر کے بہت کم پانی ہے وضو کیا۔ توایک مخص نے ان سے
اس کا سبب پو چھاتوا سور نے فرملیا کہ میں ایک رات سور ہاتھا کہ ایک ہاتف نے جھے آواز
وی کہ اے اسودیہ کیا اسراف ہے ؟

یجیٰ بن سعید الانصاری نے سعید بن المسیب ہے ہم تک بیر حدیث پہنچائی کہ جب وضو تین مرتب ہے بوھا تووہ (ہرائے تواب) آسان پر بلند نہیں کیاجا تا ہے۔ ہیں نے کہا کہ اچھااب میں ایسانہ کروں گا۔ چنانچہاب مجھے ایک چلوپائی کفایت کرتا ہے۔

# اذان ميں عايدوں پر تلبيس البيس كابيان

منجلہ تلبیبات کے تلخین ہے۔ لیمنی کحن دراگئی نے اذان دیتے ہیں۔ حالانکہ امام مالک وغیرہ علاء نے اس کو سخت مکروہ جانا ہے۔ اس لئے کہ بیراس کو مقام تعظیم سے بمال کی لگ دگل ذرکے میشل کرتی ہے۔

نکال کرراگ وگانے کے مشابہ کرتی ہے۔ ازال جملہ سے کہ بیدلوگ اذان فجر سے پہلے ذکرو شبیج دو عظ شروع کرتے ہیں اور ان چیزوں کے پہنے پیس اذان و ہے ہیں تووہ گڈیڈ ہو جاتی ہے۔ علماء نے ہر الی چیز کوجواذان میں ملائی جائے مکروہ رکھا ہے۔ اور ہم نے ویکھا ہے کہ رات میں شب بیداری کرنے والااکثر منارہ پر چڑھا ہوا قرآن کی سور تیں بلند آواز سے پڑھتار ہااور ذکر ہا آواز بلند کرتار ہااور وعظ کہتار ہا۔ گویا اس نے آوازہ بلند کیا اور لوگوں کی نیند حرام کروی اور جو لوگ اپنے حجرہ میں شب بیداری و تہجد میں تھے ان پر قرات گڈیڈ کروی ہے سب

منكرات ميں ہے۔

#### نماز میں عابدوں پر تلبیس ابلیس کابیان نماز میں عابدوں پر تلبیس ابلیس کابیان

ازاں جملہ سے کہ جو لباس نماز میں پہناجا تا ہے اس کوباوجود پاک ہونے کے بار بار دھویا 'اور بھی کسی مسلمان نے اس کو چھوا 'تو بھی دھوڈالا۔ بعض ان میں ایسے جھے کہ د جلہ میں اپنے کپڑے وھوتے جھے 'ان کے نزدیک گھر میں دھوٹاکا فی نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی سے کیفیت بھی کہ کپڑے کنوئیں میں لاکاتے 'جیسے یہووی کرتے ہیں 'صحابہ رضی اللہ عنہم ان میں سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ بائد جب انہوں نے فارس شخ کیا تو یہاں جو کپڑے ہاتھ آئے اور وہ شرعا پہننے کے لائق تھے یعنی ریشی و غیرہ نہ تھے ان ہی میں نماز پڑھی۔ اور ان کی چاوریں و فرش کام میں لائے۔

بعضے و سوے والے ویکھے گئے کہ اگراس کے کپڑے پرایک چینٹ پڑی تو وہ سب کپڑا و ہو ڈالا۔ اور بار ہااییا کرنے کے واسطے اس نے جماعت چھوڑ وی اور بہتوں نے خفیف بارش میں اس خوف سے جماعت چھوڑی کہ اسیانہ ہو اس کے کپڑے پر چھینٹ پڑجادے۔ واضح ہو کہ کوئی بد گمان میہ زعم نہ کرے کہ میں پاکیزگی و طہارت و چھینٹ پڑجادے۔ واضح ہو کہ کوئی بد گمان میں تکلف اور مبالغہ سے منع کرتا ہوں جو صد پر ہیزگاری سے مانع ہوں۔ نہیں بلحہ میں اس تکلف اور مبالغہ سے منع کرتا ہوں جو صد شرع سے خارج اور او قات ضائع کرنے والا ہے۔

ازاں جملہ اہلیس نے ان پر نماز کی نیت میں وسوسہ و تلمیس ڈالی۔ چنانچہ بعض کوو کیھو کہ کمتا ہے قلال نماز پڑھتا ہوں۔ بھر دوبارہ اسی کو دہر ا تا ہے اور پے ور پے ایسا کر تا ہے۔اس گمان پر کہ اس نے نیت توڑ ڈالی۔ حالا نکہ نیت تو نمبیں ٹوٹ سکتی اگر چہ الفاظ میں نقص بھی ہو۔

بعض کا بیر حال ہے کہ وہ تجمیر تحریمہ کہتا ہے پھر توڑ کر تحبیر کہتا ہے پھراس طرح وسوسہ میں توڑ تالور کہتا ہے بیمال تک کہ امام رکوع میں جاتا ہے تو ناچار بیر وسوسہ والا تحبیر کمہ کررکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں ضیں سجھتا کہ اس رکوع میں جاتے وقت اس کی نیت کیسے حاضر ہو گئی اور پہلے اس کو حاضری سے کیا چیز مانع تھی۔ میر سے خیال میں تو بجز اس کے اور پچھ نہیں کہ اہلیس نے چاہا کہ اس کو فضیلت قرات و ساعت وغیرہ حاصل نہ ہو۔

وسوسہ والوں میں بعضے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی فتم کھاتے ہیں

که اکثار کردن گاادر بعضه طلاق زوجه و اعتقاق غلام و صدقه مال کی قتم کھاتے ہیں۔ حالاً لکہ یہ سب ابلیس کی تلمیسات ہیں۔ اور الله تعالیٰ نے شریعت سن 'تسان اور ایسی آفول سے پاک وصاف رکھی ہے۔ اور مجھی حضرت علیقے اور آپ علی کے اصحاب رضى الله كرواسط ان امور مل سے مكھ جارى ته جوال بم كوروايت ميكى بك او حازم مجدمیں داخل ہوئے تواملیس نے ان کووسوسہ دلایا کہ تم ہے وضو ہی نماز پڑھنے کا قصد کرو او فرمایا کہ اے وشمن تیری نفیحت میرے حق میں جھی اس مرتبہ تک نمیں

ہے۔ اس تلمیں کا کشف میرے کہ وسوسہ والے سے کہاجائے کہ اگر کو حضور نیت ۔ كا قصد كرتاب تووه حاضر ب-اس لئے كه تو كمر اب- تاكه فريضه اواكر باوريك نیت ہے۔ اور نیت کا محل ول ہے زبان نہیں ہے۔ نیز الفاظ کہنے واجب نہیں ہیں پھر بھی تونے الفاظ معج اداکر لئے تواب وہرانے کی کیاوجہ ہے کیاترا گمان ہے کہ تو تے ہی

مسى كماحالانكه كمه چكام-توييم من ب-

مصنف نے کماکہ مجھ سے بھے مشائغ نے ابن عقیل کی ایک عجیب مکایت نقل کی کہ ایک شخص نے ابن عقبل سے بوجھا کہ یا حضرت میں عضور هو تا ہول بھر كتابول كديس نے نسين د هويا اور تكبير كتابول بھر كتا بول كديس نے تكبير نميں کمی توائن عقیل نے کہاکہ تو نماز چھوڑوے۔ تجھ پر نمازواجب نہیں ہے توایک قوم نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ نے اس محض کو یہ کیا فتویٰ دیا ہے۔ توائن عقبل نے فرمایا کہ أتخضرت عليه في فرمايا ٢- رفع القلم عن المحنون حتى يفيق - ليمني مجنون ے قلم اٹھالیا گیا ہے جب تک وہ تندرست نہ ہوتم دیکھتے ہوکہ جو کہتا ہے میں نے تکبیر کی۔ پھر کہتا ہے کہ نسیں کھی تووہ عاقل نہیں ہے اور مجنون پر تماز واجب نہیں ہے (مترجم كتاب كه شخ نے بھى ايك اى قتم كالطيفه لكھانے كه وسوسہ والے سے كما مائے کہ جیے تو نے ہم سے کمناکہ میں نے تکبیر کمی ای طرح البیس سے کماکہ میں کہ

مصنف نے کماواضح ہو کہ نماز کی نیت میں وسوسہ کا سب عقل کی خطعی اور

شرع سے جمالت ہے۔ یہ معلوم رہے کہ جس کے پاس کوئی عالم آیادہ عالم کے واسطے تكر سما كھڑا ہوا ہی اگر کے كہ نيت كرتا ہوں كہ ميں اس عالم كے واسطے اس كے علم كى وجہ سے سیدھاس کی طرف متوجہ ہو کر کھڑ اہو جاؤں توبیاس کی عقل کی سفاہت ہو گی۔بلعہ کم از کم بیبات تواس کی نیت میں ہے تواس طرح آدمی جب نماز میں کھڑ امو تا ہے تاکہ فریضہ اداکرے توبیات اس کی نیت میں متصور جوتی ہے اس کے واسطے کسی قدر 'زمانہ کی ضرورت نہیں ہے بلحہ زمانہ و دیر تواس کے واسطے الفاظ او اکرنے میں لگتا ہے۔ حالا تک بیے الفاظ کی ادا بیکی کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ اور وسواس محض جمالت ہے۔ وسوای سے جا بتا ہے کہ ایک آن میں اس کے دل میں ظهر کی نماز ہو ناور اد اکر نااور فرض جو تا اور مند کعب کی طرف ہو تا اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہو تار بعصیل الفاعی سامنے ظاہر ہو جائے اور یہ محال ہے ای طرح اگر عالم کے لئے تکریما کھڑے ہونے میں میں الفاظ کہنے چاہئیں تووہاں بھی محال ہو جائے۔ بس جس نے بیات پھیان لی اس نے نیت پھیان لی' کھرواضح ہو کہ نیت کا مقدم ہونا تھبیر پر چاہیے۔جب تک اس کو صح نہ کرلے نیت موجود ہے بیل نیت کو تحبیر کے ساتھ ملانے میں بیر تقب کیوں اٹھا تاہے۔ علاوہ پریں جب نیت اس نے حاضر کر لی توجاہے جتنی و پر بعد تکبیر کے وہ تکبیرے مل جائے گ۔ مسعر فی نیان کیامعن بن عبدالرحن فے ایک رسالہ مجھے د کھلایااور فتم کھاکر کماکہ سے میرے والد کا تکھا ہوا ہے۔ میں نے اس میں ویکھا تو یہ تکھا تھا کہ (ترجمہ) قتم اس الله یاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے میں نے رسول الله علیہ ہے بوھ کر کسی کوان تکلف کرنے والوں پر سخت نہیں دیکھا۔ اور نہ آپ علی کے بعد میں نے ایو بحرر ضی الله عندے بوجہ کر کسی کوان پر سخت نہ دیکھا۔اور میر اگمان ہے کہ صدیق رضی الله عند کے بعد عمر رضی الله عند سب اہل زمین سے زیادہ ان متکلفین پر سخت

فصل: ۔ بعضے وسواسیوں کا بیہ حال ہے کہ جب اس نے نیت سیجے کرکے تجمیر کہ لی تو پھر ہاتی نماز سے بالکل غافل ہو جاتا ہے گویا نماز سے فقط یکی تجمیر مقصود تقی۔ اس تلمیس کا کشف میہ ہے کہ وسواس سے کہا جائے کہ تجمیر تو اس عبادت میں داخل ہوئے کے واسطے کمی جاتی ہے پھر توباتی عبادت سے کیوں غافل ہو تا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ عبادت جو جمنز لہ گھر کے ہے اس کی حفاظت سے غافل ہو اور تحمیر جو جمنز لہ دروازہ کے ہے فقط اس کی حفاظت کرے۔

فصل:۔ بعقے وسوای کو دیکھاجا تا ہے کہ امام کے پیچیے اس کی تکمیر اس وقت جاکر ٹھیک ہوتی ہے جب رکعت میں سے بہت خفیف حصہ باقی رہ جا تا ہے۔ پھروہ سبحانات اللهم اوراعو فربالله من الشيطان الرحيم يؤهتا باورامام ركوع مين جاتا ب تواس كے ساتھ ركوع ميں چلاجاتا ہے۔ يہ بھی البيس كی تلبيس ہے۔ اس لئے كه وہ جو پھر ستارہا۔ بيتی سبحانك اللهم اوراعو فربالله وہ تو سنت تعلد اور اس تے قرات فاتحہ چھوڑ وى جوواجب بے توكيو كرواجب چھوڑ كر مسنون پڑھتارہ كيا۔

مصنف نے کہا کہ میں چین میں اپنے شخ او بحر الدینوری فقیہ کے پیچے نماز پڑھا کر تااور کی کیا کر تا۔ ایک مرتبہ انسول نے ججے ویکھا تو فرمایا کہ اے فرزند فقهاء نے امام کے پیچیے سورہ فاتحہ واجب ہونے میں اختلاف کیا ہے'اور سجانک اللهم وغیرہ وعائے استفتاح کے سنت ہونے میں کچھ اختلاف نہیں کیا۔ تو تو ایسے موقع پر سنت چھوڑ کرداجب میں مشغول ہوجایا کر۔

فصل: ابلیس نے ایک قوم پر اپی تلمیس ڈالی تو انہوں نے بہت ی

سنتون کو چھوڑ دیا بھ جہ خاص خاص واقعات کے جوان کو پیش آئے۔ چنانچہ بھن نے

مف اول کی حاضری چھوڑ دی 'اور کہا کہ اس سے مراد قرب دلی ہے۔ بعض نے نماز میں

ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چھوڑ ااور کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ایسا خشوع ظاہر کروں جو میر سے

ول میں نہیں ہے کہ ہم کو یہ دو فعل دو صالحین ہزرگوں سے پہنچ کہ وہ دونوں ایسا کی

درا میں نہیں ہے کہ ہم کو یہ دو فعل دو صالحین ہزرگوں سے پہنچ کہ وہ دونوں ایسا کی

روایت ہے کہ حضرت علی ہے فرایا کہ اگر لوگ جانے کہ افزان کینے اور صف اول

میں کیا فضیلت ہے۔ پھر سوائے قرعہ ڈالنے کے کوئی راہ نہ پاتے تو اس کے حاصل

مر نے پر قرعہ ڈالنے۔ حدیث ابھ ہر برہ دمنی اللہ عنہ میں مرفوعاً آیا ہے کہ مردوں کی

ہم صف اول ہے اور بدتر چھلی صف ہے۔ اور عور توں کی بدتر صف اول ہے اور بہتر

کر نے پر قرعہ ڈالنے۔ حدیث ابھ ہر ہاتھ رکھنا تو یہ سنت ہے۔ ابو داؤڈ نے روایت کی

کہ این الزیر رضی اللہ عنہ نے قربایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ ابو داؤڈ نے روایت کی

کہ این الزیر رضی اللہ عنہ نے قربایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ ابو داؤڈ نے روایت کی

عد نماز پڑ ھے تھے۔ اور دائیں پر بایاں ہاتھ رکھتا تھے تو حضرت علی ہے نے بھڑ اکر

بائیں بردایاں رکھ دیا۔

مصنف ؒ نے کہا کہ تم پر ہمارااس مخفس پر انکار جو پیہ کے کہ صف اول کی حاضری ہے مراد قرب دلی ہے اور بیہ کہ میں نماز میں ہاتھ پر ہاتھ شمیں رکھوں گا۔ اگرچہ وہ مخص اکابر اولیاء میں ہے کیوں نہ ہو گراں نہ گزرے۔ کیونکہ شرع میں منکرات پر خاموثی طلال نہیں بلعہ خیانت ہے۔ احمد بن حنبل سے کما گیا کہ ابن المبادک تواس طرح کتے ہیں فرمایالن المبادک کچھ آسان سے نہیں اترے ہیں۔ امام احمد نے کما گیا کہ امام احمد نے کما گیا کہ تم میر سے احمد سے کما گیا کہ اور ایم ناور دلیل واضح لائے ہو تم پر لازم ہے اصل کو لاؤم پکڑو بہذا ول میں جس کسی کی بردگ سمائی ہواس کی وجہ سے شرع کا حکم نہیں چھوڑا جائے گا کیو نکہ شرع سب سے زیادہ برگ ہواس کی وجہ سے شرع کا حکم نہیں چھوڑا جائے گا کیو نکہ شرع سب سے زیادہ برگ ہو اس کی وجہ سے شرع کا حکم نہیں تو شرع ہوا ہو جائی ہیں اور سب سے خطا ہو جائی ہیں۔ بہنی ہو ساتہ ہے کہ ان بررگ و نے توشرع اصل تھری)

فصلی: ابلیس نے بہت سے نماز ایول پر حروف کے مخارج میں تلمیس ڈال دی چنانچے تم بھن کو دیکھو گے کہ وہ الحمد الحمد مکر رسہ کرر کہتا ہے۔ حتی کہ وہ اس کلمہ کے باربار اور مکر رسہ کرر کنے کی وجہ سے نماز کے اوب سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بھی نمازی پر تشدید کے ٹھیک نکالنے میں تلمیس ڈالٹ ہے۔ اور بھی غیر المغضوب کتا تھا تو ضاد نکالنے میں تلمیس کرنا ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ المغضوب کتا تھا تو خایت تشدو کی وجہ سے ضاد نکالنے کے ساتھ تھوک نکل پڑتا تھا۔ حالا نکس مراد تو حرف کو صحیح نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن ابلیس ان لوگوں کو ایسے فضو لیات ذاکد کی طرف اس سے باتا ہے کہ تلاوت میں معانی کی قلر سے خارج ہو کر ایسے مبالغات میں پڑ

سعیدین عبدالر حمان بن الی العمیاء نے کہا کہ سل بن الی امامہ نے بیان کیا کہ
میں اور میر ہے والد حضر ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں واخل ہوئے وہ
اس وقت خفیف نماز پڑھ رہے تھے گویا مسافر کی نماز جب سلام چھیر اتو میر ہے باپ نے
کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کیا ہے رسول اللہ عظیمیٰ کی نماز ہے۔ یہ آپ نے فرض
پڑھی ہے یا نفل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یمی رسول اللہ علیمیٰ کی نماز
ہوں ہے میں نے اس میں کو تابی نمیں کی۔ سوائے اس کے کہ میں کچھ بھول گیا ہوں۔
سول اللہ علیمیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تم اوگ اپ نفوس پر مخی کرد کہ اللہ تعالیٰ تم پر
مول اللہ علیمی کے نکہ اللہ تعالیٰ تم پر
مول اللہ علیمی کے ایک قوم نے اپنے اوپر مخی کی توان پر مخی کرد کی گئی انہیں کے باقی
ہوگ در وصومعہ میں دکھلائی دیتے ہیں۔ رھبانیہ ن ابتدعو ھا الایہ یعنی رہبانیت کو

انہوں نے خود نکالا ہے۔ ہم نے ان پر فرض نہیں فرمائی تھی۔ صحیح مسلم ہیں ہے کہ عثان بن ابی العاص رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یار سول اللہ میری نماز و قرات کے ور میان اور میرے در میان شیطان نے حاکل ہو کر تلبیس ڈالنی شروع کی۔ حضرت مطابقة نے فرمایا کہ اس شیطان کا نام خزب ہے جب مجتمعے ایسا معلوم ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ لینا۔ اور تین مرشہ بائیں طرف تفکار دینا۔ پس میں نے بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھے سے دور کر دیا۔

فصل 3- بہت ہے جاہل عاماوں پر اہلیس نے تلبیس ڈالی کہ انہوں نے
ای اٹھک بیٹھک کو عبادت سمجھ لیا۔ پس کثرت ہے اس میں جان گھلاتے ہیں حالا تکہ
ثماز کے بہتر ہے واجبات چھوڑ جاتے اور نہیں جانے ہیں میں نے غور کر کے بعض
لوگوں کو دیکھا کہ امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیر ویتے ہیں۔ حالا تکہ ابھی ان پر
تشمد میں ہے کچھ پڑھناباتی رہ گیا تھاوہ تمام نہیں کرتے ہیں حالا تکہ اس میں امام کا پڑھنا
ان کی طرف ہے کافی نہیں ہے۔

ایک گردہ پراہلیس نے یہ تعمیس ڈالی کہ فماز کبی پڑھے اور بہت قرات کرتے ہیں اور فماذ کے مسئون امور ترک کرتے باعد اس میں مکروہات کے مر تلب ہوتے ہیں اور فماذ کے مسئون امور ترک کرتے باعد اس میں مکروہات کے مر تلب ہوتے میں ایک عابد کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ دن میں وہ نفل کو زور سے قرات کر دہ ہاں نے جواب دیا کہ جرکی قرات مکروہ ہاس نے جواب دیا کہ جرکی قرات سے میں نیند کو دور کرتا ہوں۔ میں نے کما کہ تمماری بے داری کے واسطے سنت طریقہ متروک نمیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایس بی نیند غالب ہے تو سور ہو۔ اس لئے کہ نفس کا بھی جی ہے۔ یریدہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جو کوئی دن میں جرسے پڑھے اس پر اونٹ کی میگئیاں مارو۔

فصل المست عابدوں پر ابلیس نے یہ سلیس ڈالی کہ رات میں بہت ویر تک بلی تمام رات عباوت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور رات کے قیام سے اور چاشت کی نمرز سے وہ فرائض اوا کرنے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور رات میں جاگتے جاگتے صبح کے قریب سوجاتے ہیں۔ اور نماز فجر بھی جاتی رہتی ہے۔ یادہ بے وفت اٹھا تو ضروریات سے فارغ ہونے میں جماعت جاتی رہتی ہے۔ یا صبح کو بہت ست اٹھتا ہے تو اپنی آل واوارد کے واسطے معاش حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔

میں نے عبادت گزاروں میں سے ایک مخص حسین قرویی ٹای کو ویکھاکہ وہ جامع منصور میں دن کو بہت شال کرتا تھامیں نے سب ہو چھا توبیان کیا کہ اس حیلہ سے نیند کود فع کر تا ہوں۔ میں نے کماکہ یہ توشرع سے نادانی ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ شرع میں حضرت علی نے فرمایا کہ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے تو ( تماذ کے وقت) نمازیں قیام کر اور سونے کے وقت سو بھی جا۔ اور فرماتے تھے کہ تم پر اوسط طریقہ لازم ہے۔ کیونکہ جو کوئی اس دین پر غلبہ چاہتا ہے دین اس پر غالب آ جا تا ہے۔ انس بن مالک رضی الله عند نے کہار سول اللہ علیہ صحید میں داخل ہوئے تو دیکھاکہ ایک رسی بعد حی ہوئی لفکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا گیا کہ بیدزینب رضی الله عند کی ری ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی یا اونکھ آتی ہے تو یہ ری تھام لیتی ہیں تو فرمایا کہ اس کو کھول دو ' پھر فرمایا کہ جب تک تم میں سے آدی چاق ( ہوشیار و چوكنا)رے جب تك نماز يرعے جب اس كو تھكان ياستى آئے توباز رے۔ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہائے حدیث روایت کی کہ جب تم میں ہے کوئی او بھے توسو رے بیال تک کد اس کی نیند جاتی رہے کیونکہ جب وہ او تکھتے ہوئے نماز پڑھے گا تو ٹائد قصد تؤکرے استغفار کرنے کا اور لگے اپنے نفس کو پر اکتے۔ یہ حدیث صحیح ہے جے خاری و مسلم نے روایت کی ہے اور اس سے قبل کی حدیث کے ساتھ صرف حناری منفرد ہیں۔رہاعقل کامیان تو آدمی نیند) (آرام) لینے سے قوی جاتی ہو جاتے ہیں جو تھکان ہے ماندے ہو گئے تھے اور جب نیند کو ضرورت کے وقت ٹال جادے گا تواس كيدن وعقل ميں ضرر پيدا ہو گا۔ الله تعالى جمالت سے ہم كو محفوظ ر كھے۔

عبدن و کی کے کہ ہم کو روایات پنجی ہیں کہ اگلے زمانہ کے بہت سے بررگ رات ہم عبادت کیا گر کوئی کے کہ ہم کو روایات پنجی ہیں کہ اگلے زمانہ کے بہت سے بررگ رات ہم عبادت کیا کرتے تھے۔جواب یہ ہے کہ ہال الن لوگوں نے رفتہ رفتہ نماذرات شب میداری کی عادت ڈائی تھی اور انہیں نماز ضحی کی محافظت اور جماعت سے اواکر نے پر ہمر وسہ اور کافی اعتباد تھا اور وہ کچھ قبلولہ سے مدو لیتے تھے اور باوجو واس کے کھانا ہمی کم کھایا کرتے تھے۔ الن ترکیبوں سے الن کو یہ بات حاصل ہوگئی پھر ہم کو یہ کسی روایت سے معلوم نہ ہوا کہ حضر ت علیق بھی تمام رات نہیں سوئے آپ ہی کے طریقہ مسئون کی پیروی ہم پر لازم ہے۔

فصل: ایک جماعت شب میدارون پرالیس نے تلمیس ڈانی کہ وہ دن

میں شب پیداری کے حالات میان کرتے ہیں مثلاً ایک کہتا ہے کہ فلاں موذن نے فجر کی اذان البتہ ٹھیک دفت پر کئی تھی اس سے غرض میر کہ اس دفت آپ کی شب بیداری معلوم ہو پھر اگریہ مخض ریاکاری سے چ بھی گیا تو کمتر درجہ میہ ہے کہ یہ شخص خفیہ دفتر سے ہٹا کر علائیہ دفتر میں لکھاجائے گا۔ تو ثواب کم ہوجائے گا۔

فصل: - ایک اور جماعت پر ابلیس نے بیہ تلمیس ڈالی کہ وہ نمازو عبادت اور تبجد و غیرہ کے لئے علیحدہ ایک ایک معجد میں بیٹھ گئے تو یہ لوگ ای معجد کے نام سے مشہور ہوئے اور ہر ایک نماز کے ساتھ ایک جماعت نے شرکت کی۔ اور لوگوں میں ان کی خبر مشہور ہو گئی یہ بھی ابلیس کے وسادس میں سے ہے اور نفس خوش ہوتا ہے اور عبادت پر زیادہ قیام کرتا ہے کیونکہ اس کو اعتماد ہے کہ اس طرح وہ نیک نام مشہور ہوگا۔

زیدین ثابت رضی اللہ عنہ نے حدیث روایت کی کہ مروکی سب سے بہتر نماز اسکے گھر میں ہے' سوائے فرض نماز کے یہ حدیث سیحین میں ہے۔ عامر بن عبد قیس کو ناگوار ہو تا تھا کہ کوئی ان کو نماز پڑھتے دیکھے اور وہ بھی معجد میں نوا فل نہ پڑھتے۔ حالا تکہ ہرروز ہزارر کعت پڑھاکرتے تھے اتن ابلی کیلی جب نماز پڑھتے اور کوئی آنے والا آتا تولیٹ جائے۔

فصل 3- عابدوں کی ایک جماعت پر ابلیس نے تلبیس ڈالی کہ وہ اوگوں
کے مجمع میں رونا شروع کرتے ہیں ہے بات اگر چہ ایس ہے کہ مجھی دل نرم ہو کر گریہ
طاری ہو تا ہے لیکن جو شخص اس کوروک سکتا ہو بھر نہ رو کے تو اس نے اپنے نفس کو
ریاکاری کے واسطے پیش کیاعاصمؓ نے کہا کہ ابو وائلؓ جب اپنے گھر میں فماز پڑھتے تو ان
کے رونے سے نرم درد ناک آواز تکلتی تھی اور اگر کسی کے سامنے ایسا کرنے کو ان سے
کماجا تا تو بھی نہ کرتے اگر چہ ان کو سب د نیادے دی جاتی۔ ابد ابوب استحتیانی سکا یہ حال
تھاکہ جب مجلس میں ان پر دونا غالب ہو تا تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔

فصل: ۔ عابدوں کی ایک قوم پر ابلیس نے بیہ تلبیس ڈالی کہ نماز پڑھتے ہیں قورات وون ایک کرتے ہیں ولیکن باطنی عیوب کی اصلاح پر نظر بھی نسیں کرتے۔ اور نہ اپنے کھانے پینے کے حلال وحرام کو دیکھتے ہیں۔ حالا تک لیم نشل نمازوں کی اس

کثرت سے ضروری امریہ تھا کہ واجبی خصائل باطنی اور فریضہ اکل حلال وغیرہ کی طرف پہلے و صیان کرتے۔

قرات قرآن میں عابدول بر تلمپیس ابلیس کابیان ان میں سے ایک گردہ پر ابلیس نے تلمیس کی کہ بہت مقدار سے علاوت کرتے ہیں اور تیزی ہے روال چلے جاتے ہیں کہ صحیح حروف بھی او انہیں کرتے نہ اس میں تر تیل ہے نہ تثبیت ہے۔ اور یہ کھی پندیدہ حالت نبیں ہے بعض ملف سے جو روایت ہے کہ ایک روز میں ختم قر آن کیایا کی رکعت میں کیا تو یہ شاذو نادر ہے۔اوراگر کسی نے مداومت بھی کی ہواور پر جواز بھی ہو تو بھی تر تیل اور تشبیت سے پڑھنا علماء کے زد کی متحس ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے قر آن تین روز سے كم ميں يرحا واس نے سمجھ حاصل نہ كى۔ مصنف نے كماكہ ابليس نے قراء كى ايك جماعت پریہ تلمیس کی کہ رات میں مجد کے منارہ پر چڑھ کربند آوازے ایک یادوپارہ ك قريب يز من بن ويد لوگ رياكارى كرورو موت بن اور لوگول كوب جا تکلیف دایذاویتے میں مینی قرآن سننافرض بے تودہ خواہ مخواہ بر کام سے مجبور ہوجاتے ہیں اور سونے نہیں یاتے بعض کا بدوستور ہے کہ اذان کے وقت محلّہ کی مجد میں پڑھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ دووقت لوگون کے جمع ہونے کا ہوتا ہے۔مصنف نے کہاکہ ب سے زیادہ عجیب بات جو میں نے ویکھی سے کہ ایک قاری ہر جمعہ کے روز میں کی نماز لو گوں کو پڑھا کر جب سلام پھیرتا ہے تو سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس يزه كرختم فرمايا ب - يه سلف كاطريقه نه تفاروه لوگ اين عبادت كوختي الامكان مخفی کرتے تھے۔ چنانچے رہع بن ضیم کے کل اعمال مخفی تھے۔بار ہااییا ہواکہ انہوں نے تلاوت کے لئے مصحف کھولا تھاکہ اچانک کوئی آگیا تواس کواپنے کپڑے کے نیچے چھیا ليتے تھے۔ امام احمد بن حنبل قرآن بہت پڑھا کرتے تھے۔ ليكن بير پيته نہيں لگتا تھا كہ ك خم كرتے ميں مصنف نے كماك قاربول يرابليس كى تلميس كابيت سابيان اوير ہو

روزه میں عابدوں پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ کچھ لوگوں کی نظروں میں البیس نے ہمیشہ روزے رکھنے ا چھے معلوم کرائے اور بیربات اگرچہ ناجائز شیں ہے بھر طیکہ سال میں یا کچ ایام منہیہ کے روزے نہ رکھے جس میں روزہ حرام ہے لیکن عموماً یہ طریقہ اختیار کرنے میں ہے حسب حالت زمانہ کے دوآفتیں کھلی ظاہر ہیں۔

(اول) اکثراس سے اعضاء اور توکی ضعیف ہو جاتے ہیں۔ تو آدی اپنال و عیال کی معاش پیدا کرئے سے عاجزرہ جاتا ہے اور اپنی زوجہ کی عفت بھی ضمیں بچا سکتا (یعنی وہ عفیفہ جب مقتضائے طبیعت سے آسودہ ضمیں ہوتی تو مغلوب ہو کر فتنہ میں کھینس جاتی ہے گئی میں رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ تیری زوجہ کا تچھ پر حق ہے 'نیز اس نفل عبادت کے پیچھے بہت سے فرائف ترک ہو جاتے ہیں۔)

(دوم) فضیلت جاتی رہتی ہے کیو نکدر سول اللہ عظامی ہے تھی روایت ملی کہ آپ عظامی ہے تھی روایت ملی کہ آپ عظامی نے ملائے کے عظامی کہ سب سے افضل روزہ داؤد پیٹیسر کاروزہ تھا کہ ایک روزروزہ رکھتے اور ایک روز افطار کرتے اور جب جہاد میں کا فروں سے مقابلہ ہوتا تو جمیں بھا گتے تھے (ایمینی تو تباتی رہتی تھی)

عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ عَلَيْنَةً مِلْح تو فرمایا کہ کیا ہے تیر ای حال مجھ ہے بیان ہواکہ تورات بھر نماز پڑھتا ہے'یا فرمایا کہ کیا یہ تیرائی قول مجھ سے میان کیا گیا کہ تو کہتا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھا کروں گااور دن محر روزہ رکھا کروں گا'انبول نے عرض کیا جی بال یار سول اللہ عظیمہ میں نے کہا تو ضرور تھا'آپ نے فرمایا کہ نہیں ایامت کر نابعد رات میں نماز بھی بڑھ اور خواب بھی كراورروزه بهى ركه اور چھوڑ بھى دے اور ہر مهينه ميں فقط تين روزروزے ركھاكركه بيد بمیش کے روزہ کے ماند ہے ( اینی ہر روز دس گناہ ہو کر مہینہ ہو گیا) میں نے کما ی رسول الله عظی میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو فرمایا کہ مجر ایک روزروزه رکھ اور دوروز چھوڑ دے میں نے کماکہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ چرایک روز روز در کھ اور ایک روز افطار کر اور پیرسب سے زیادہ عدل کاروزہ ہے یے واؤد نی الله کاروزہ ہے میں نے کماکہ میں تواس سے افضل کی قوت رکھتا ہوں او حضرت صلعم نے فرمایا کہ اس سے افضل کچھ نہیں ہے سے حدیث محکمیٰ میں ہے اگر کوئی کے کہ ہم کو خبر پہنچ گئی ہے کہ ایک جماعت سلف صالحین ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ (جواب) ہاں ملکن ان کے یاس اسی قوت و سامان تھا کہ وہ اس کو اور بال چو ل کی عیالداری کو جمع کر عکتے تھے اور شائدان میں ہے اکثر کے عیال ہی شمیں تھے اور نہ ان کو کمائی کی ضرورت ہوتی تھی۔ پھر ان میں سے بھن نے آخر عمر میں ایسا کیا ہے 'علاوہ

ليس \_\_\_\_\_ (233) ميس اليس \_\_\_\_\_

یریں حضرت علیہ کا ایر ارشاد کہ اس سے افضل کچھ نہیں ہے تمہاری ہے سب گفتگو متم کردیتا ہے۔

مصنف نے کمافتہ ماء مشائع کی ایک جماعت نے بمیشہ روزہ رکھنا ایک حالت میں اختیار کیا کہ کھانا بھی موٹا جھوٹا تھا (معمولی)وہ بھی بہت کم ملتا تھا اور بتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بعض کی بینائی جاتی رہی اور بعض کا دیاغ خشک ہو گیا اور یہ نفس پر ظلم ہے کہ اس کا حق واجب اوانہ کیا گیا اور اس پر ایس سختی کی گئی جس کو وہ پر واشت نہ کر سکا۔

فصل الله تحقی عابد کے نام پر بیدا ہم مشہور ہو جاتا ہے کہ فلال مختس ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اوراس کو یہ شہرت بھی معلوم ہو جاتی ہے تو بھی وہ افطار نہیں کر تابلحہ اگر افطار کیا تو بھی افطار کر تا ہی شہرت میں فرق نہ آئے ' یہ باریک ریاکار ی بھی سے ہے'اگر وہ افطار کر تا جس کا افطار کر تا جس کا اور چھیانا چاہتا تو خاص کر ایسے لوگوں کے سامنے افطار کر تا گلا ان میں سے بہت ایسے ہیں جو لوگوں سے بھی کربد ستور روزہ رکھنے کیا ان میں سے بہت ایسے ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں آج بیس سال ہوئے کہ میں نے کہی روزہ نہیں چھوڑا ہے 'البیس اس کو یہ وسوسہ ولا تا ہے۔ کہ تم تو اس لئے آگاہ کرتے ہو تا کہ بوت خوب جانتا ہے' بھیان الثوری نے کہا کہ بعدہ مدت تک ایک عمل خفیہ کیا کرتا ہے بھر بر ابر اس کو شیطان انھار تار بتا ہے آخر وہ لوگوں سے بیان کرنے لگتا ہے تو خفیہ و فتر سے نکال کر شیطان انھار تار بتا ہے آخر وہ لوگوں سے بیان کرنے لگتا ہے تو خفیہ و فتر سے نکال کر شیطان انھار تار بتا ہے آخر وہ لوگوں سے بیان کرنے لگتا ہے تو خفیہ و فتر سے نکال کر شیطان انھار تار بتا ہے آخر وہ لوگوں سے بیان کرنے لگتا ہے تو خفیہ و فتر سے نکال کر شیطان انھار تار بتا ہے آخر وہ لوگوں سے بیان کرنے لگتا ہے تو خفیہ و فتر سے نکال کر دیا جاتا ہے۔

بعض عابدول کی بید عادت ہے کہ دوشنبہ و جمعرات کوروزہ معمول مالیتے ہیں تو وہ جب اس روزہ کھانے کے لئے بلائے گئے تو کہتے ہیں کہ بھائی آج تو دوشنبہ ہے یا جمعرت ہے اور بید کمنا کہ ہیں روزہ سے ہوں اس لئے گراں ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت کی معمولی عادت بیہ ہے کہ دوشنبہ و جمعرات کوروزہ رکھتے ہیں 'ان ہیں بہت ایسے ہیں کہ دوزہ تو جمیشہ رکھیں گے لیکن اور حضرت روزہ دار ہیں 'ان ہیں بہت ہے ایسے ہیں کہ روزہ تو جمیشہ رکھیں گے لیکن کھانا جیسا پایا (حرام و طلال) اس پر افطار کر لیالور دن ہیں غیبت کرنے سے بہت ہمر الکہ بین اور اجنی عور توں کو دیکھنے ہے آگھ بند نہیں کرتے وہ کسی طرح کا کہتے باک شیس کرتے وہ کسی طرح کا کہتے باک

ہے کہ آپ توروزہ دار ہیں 'روزہ ایے امور کے گناہ آپ سے روکتا ہے اور سے سب تعمیس ہے۔

مج كرنے ميں عابدول ير تلبيس البيس كابيان

مجھی انسان ایک عج فرض او اکر چکٹا ہے پھر بغیر رضائے والدین کے دوبارہ عج کو نکل جاتا ہے یہ غلطی ہے اور بار ہاالی حالت میں جاتا ہے کہ اس پر قرضے و مظالم جمع ہیں اور مجھی اس کی نیت سیر و سیاحت ہوئی ہے اور مجھی ایسے مال سے جج کرتا ہے جس میں حرام کا شبہ ہے اور بعض کو د کچیں ہوتی ہے کہ لوگ لینے آئیں اور حاجی صاحب کے لقب سے پکاریں جس قدر حاجی ہوتے ہیں عموماان کی یہ کیفیت ہے کہ راہ میں فرائض وطمارت ترک کرتے ہوئے جاکر کعبے کے گرد نایاک دلول سے جن میں تقویٰ و طهارت کا اثر نہیں ہے جھے ہوتے ہیں اور اہلیس ان کو حج کی ظاہری صورت و کھلا کر مغرور كرتا ب عال تكد فح سے مقصود يہ تفاكه ولول سے تقرب موند كه بدن سے قرب ہواور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ تقویٰ وطمارت اختیار کرے بہت ے لوگ مکہ کو فقط ای غرض ہے باربار جاتے ہیں کہ ان کے جج شار کئے جائیں چنانچہ وہ خود کتا ہے کہ فضل خدا ہے ہیں ج مجھے میسر ہو نے اور بعضے دہال کی دربانی سے ناموری عاجے ہیں۔ چنانچ کتا ہے کہ بیسوال مرتبہ تو تف کا ہے۔ اور بہت سے مجاور مدت تک رہتے ہیں حالانکہ باطنی یا کیزگی کی طرف توجہ بھی نہ ہوئی اور اکثر تواپیے لوگوں کا قصد بیر ہوتا ہے کہ سمی آنے جانے والے سے پچھ مال حاصل ہو جائے یااس کی کوئی سبیل نکل آئے اور بھی خود میان کرتا ہے کہ یمال پیس سال سے مجاور ہول۔ میں نے بہت ے فج کے جانے والے راہ مکہ میں ایسے و مکھے کہ ساتھیوں کویانی سے روکتے اور یاتی پر الاتے م تے میں اور راویس ان سے ری طرح میں آتے ہیں۔ اور غلاموں سے محق اور

المیس نے بہت ہے جج کو جانے والول پر تلمیس ڈالی کہ نمازیں چھوڑتے جاتے ہیں اور فرو خت کریں تو کم تولتے ہیں۔ان کا گمان سے کہ حج تمہارے سب گناہ دور کرے گا۔

ابلیس نے ایک جماعت پریہ تلمیس کی کہ مناسک تج میں الی باتیں تکالتے ہیں جو پہلے شرع میں نہ تھیں اب نئ بدعت ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک جماعت کودیکھا

کہ احرام میں ایک مونڈ ھاکھولتے ہیں اور دیر تک دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں توان
کی کھال از جاتی ہے اور سر کی ہری حالت ہو جاتی ہے تواس ہے لوگوں میں اپنی فضیلت
وہزرگی علمت کرتے ہیں حالا نکد صحیح حاری میں صدیث ابن عباس رضی اللہ عند سے آیا
ہے کہ حضرت علی ہے نے ایک کود یکھا کہ تمیل کے ساتھ طواف کعبہ کرتا ہے تواس کی
ری کاٹ دی۔ دو سری ردایت میں اس طرح آیا کہ حضرت علی ہے کہ کودیکھا کہ
وہ دو سرے کو جس کی تاک میں رسی پڑی ہے کھینچتا ہوا طواف کراتا ہے۔ تواسی ہاتھ
سے اس کو قطع کردیا۔ پھر حکم کیا کہ ہاتھ تھام کر طواف کرادے۔ مصنف نے کہا کہ یہ
صدیث دین میں بدعت اکا لئے سے مانع ہے۔ اگر چہ بدعتی نے اس سے بعدگی کا قصد کیا

فصل الله البيس نے ايک قوم پر تلميس ڈالى تودہ تو كل كے مدى بن كر بغير ذاوراہ چل كھڑ كے مدى بن كر بغير داوراہ چل كھڑ كے مدى بن كر بيہ تو كہ ہت ہوئى ہے۔ امام احمد سے ايک نے كماكہ ميں جى كمد كو بغير ذاوراہ كے تو كل پر جانا جا بتا ہوں تو امام احمد نے فرمايا كہ چر بغير قافلہ كے اكيل بيابان ميں چل فكل۔ قافلہ كے ساتھ كے ساتھ نہ ہوں كھے نہ ہوں كے تو فلد بى كے ساتھ رہوں گا۔ تو امام احمد نے فرماياكہ چر تو تم نے آد ميوں كے قافلہ پر تو كل با تدھا ہے۔

مجامدين پر تلبيس ابليس كابيان

نے فرمایا کہ جو شخص مارا جائے تو تم ہیر جمھی نہ کہا کرو کہ فلال شہید مر ایا فلال شہید مارا کیا۔ کیونکہ آدی بھی اس لئے لڑتا ہے کہ غنیمت حاصل کرے اور بھی اس لئے کہ اس كانام اقى رے اور بھى اس لئے كه شجاعت ميں اس كامر تيد ظاہر ہو الدہر بر ورضى الله عند نے حضرت علی اوایت کی کہ قیامت کے روز سب سے پہلے تین قتم کے لو گول میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک جو شہید ہوادہ لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعتیں ظاہر فرمائے گاوہ پھیان جائے گا۔ پھراس سے فرمائے گاکہ تو نے ان نعتول ہے كيكام لياده عرض كرے كاك تيرى راه ميں جماد كيا بسال تك كد مارا كيا۔ الله تعالى فرمائے گاکہ تونے جھوٹ کمالکین تونے اس لئے قبال کیا کہ توشیاع کہلائے سے کلمہ تیرے حق میں کد دیا گیا۔ پھر حکم دے گا تووہ شخص مند کے بل تھیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرے وہ شخص جس نے علم سکھااور سکھلایا اور قرآن برحا۔ بس وہ لایا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کواچی تعتیں پہنچوائے گادہ پھیانے گا۔ پھر فرمائے گاکہ تونے ان سے کیا کام کیاوہ عرض کرے گا۔ میں نے تیرے واسطے علم پڑھااور قرآن پڑھااور يڑھايا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ تونے جھوٹ کما۔لیکن تونے اس لئے علم پڑھاتھا کہ عالم كملائے گاوہ تيرے حق ميں كما كيااور قرآن بڑھا تاكہ قارى كملائے ہى وہ كما كيا بھر تھم فرمائے گا تومنہ کے بل تھسیٹ کر آگ میں ڈال دیاجائے گا۔ تیسرے وہ مخف جس كوالله تعالى نے وسعت دى۔ پس ہر قتم كاسب مال اس كو عطاكيا ہے وہ الاجائے گا۔ تو الله تعالى اس كوايي نعتيس پنچوائے گادہ پھانے گا۔ پھر فرمائے گاك تونے ال ميں كيا عمل کیاوہ عرض کرے گاکہ ہر ایک راہ جس میں خرچ کرنے کی تیری مرضی ہے سب میں تیرے واسطے میں نے خرچ کیا۔ کوئی نہیں چھوڑی فرمائے گاکہ تونے جھوٹ کہاوہ تونے اس لئے خرچ کیا کہ تو تخی کملائے لہذاوہ کملایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ تھم فرمائے گا' تو یہ شخص منہ کے بل تھینچ کر جنم میں ڈال دیاجائے گا۔ (رواہ مسلم)ایو حاتم الرازی نے کماکہ میں نے عبدہ بن سلمان الروزی سے سنا کے ہم لوگ ایک لشکر میں عبداللہ بن مبارک کے ساتھ بلاوروم میں نصاری پر جماد کرنے گئے تھے۔وہال دشمنول سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ جب دونوں طرف سے صفیں براہر ہوئیں تودشمنوں کی طرف سے آیک مخض نکل کر میدان میں آیادر مقابل طلب کیا۔اد ھر مسلمانوں ہے بھی ایک شخص نکل کر پیدان میں گیااور کچے و پر نصر انی کے ساتھ کاوادے کراس کو تمل کر ڈالا۔ پھر دوسر ا بھی لکلا اس رکو بھی مارار پھر تیسزالکلا ایس کو بھی مارار پھر انتظار کے بعد آواز وی کد

میدان میں آوے۔ پھر چو تھا تھر اتی نکا اور اس کو بھی تھوڑی و ہرگر داوا و ہے کے بعد غیرہ مار کر قبل کر ڈالا۔ تب تو اہل اسلام اپنے شمسوار کی طرف دوڑ پڑے تاکہ ایسے ہمادر کو پہچان لیں اور کی طرح میدان ہے پھیر لاکیں۔ کیونکہ بہت تھک گیا ہوگا۔ عبدہ بن سلمان نے کہا کہ میں بھی بچوم کرنے والول میں تھا۔ جب بم اس کے ہاں پنچ تو یکھا کہ وہ بڑے تھا کہ دوہ وہ یوے تھا کہ دوہ اس کا ڈھا ٹا تھینج لیا تو معلوم ہو آکہ وہ اور کے تھامہ ہے ڈھا ٹالا تھرچے ہوئے ہے جس نے اس کا ڈھا ٹا تھینج لیا تو معلوم ہو آکہ وہ امام عالم مشہور عبداللہ بن المبارک جیں۔ انہوں نے بچھ سے فرملیا کہ اسے ابو عمر و کیا تو بھی ان لوگوں میں ہے ہو جم پر تھنے و ملامت کرتے ہیں۔ ( یعنی تو اسے ابو عمر و کیا تو بھی ان لوگوں میں ہے ہو کہ کہا کہ اے بھا کیو تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے و کیمو اس اخلاص والے سر دار کو کہ کیو کر اس کو اخلاص کے بارہ میں خوف پیدا ہوا کہ ایسانہ ہو کہ لوگوں کے دیکھنے اور مدر کرنے ہے اس میں کسی تھم کی شائبہ الرکرے تو اس کا بو کہ تو تو س ہو کہ لوگوں کے دیکھنے اور مدر کرنے ہے اس میں کسی قتم کی شائبہ الرکرے تو اس کا بو تا تو ہو کہ اور مدر کرنے ہے اس میں کسی قتم کی شائبہ الرکرے تو اس کا بو تا تو ہو کہ نو تش ہو۔ ایر امیم بن او بہتم جماو میں قبال کرتے۔ جب پھی مال غنیمت حاصل ہو تا تو ہی خوش ہو۔ ایر امیم بن او بہتم جماو میں قبال کرتے۔ جب پھی مال غنیمت حاصل ہو تا تو

اس میں ہے کچھ نہ لیتے تاکہ ان کا تواب مزید ہو۔

تصل: مصنف نے کہاکہ ابلیس بھی مجاہد پر نمنیمت ملنے کے وقت تعمیں کرتا ہے چنانچدا کثروہ فنیمت میں سے ایسی چیز لے لیتا ہے جس کے لینے کاس کو حق نہ تھا۔ پھریا تو کم علم تھااس نے اپنی رائے سے بیدز عم کیا کہ کفار کے اموال مباح میں جس نے لیاس کو طلل ہے۔ اور یہ نہ جانا کہ منتمت کے مال میں خیانت کرنا معصیت اور گناہ ہے کیونکہ وہ تمام مجابدین کا حق ہے محکمین میں صدیث الد ہر مرہ د ضی الله عندے آیاکہ ہم لوگ رسول اللہ عظاف کے ساتھ ٹیبر کی طرف نظے۔ اللہ تعالی تے ہم کو فتح وی۔ وہال ہم نے غیمت میں کھے سونا جاندی ندیایا۔ بلتد اسباب واناج و كيڑے يائے پير بم لوگ واوى كى طرف روانہ ہوئے رسول الله عليہ كے ساتھ آب کا کیک غلام تھا۔ جب ہم منزل پرازے تو وہ غلام کھڑا ہو کرر سول اللہ عظامے کا کجاوہ کھو لئے لگا۔ استے میں کہیں ہے اس کوایک تیر لگاجس ہے اس کی موت واقع ہو گئی تو ہم لو گول نے عرض کیا کہ بار سول اللہ عصف اس کو شمادت مبارک ہو تور سول اللہ عصف نے فرمایا کہ برگز شیں۔ فتم اس پاک وات پروروگار کی جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ اس کے سریرایک بوٹے دار کمبل (جاور) جس کواس نے فتح خیبر کے روز تقسیم ے پہلے کے لیا تھا اگ جمود کارہا ہے۔ یہ عنتے ہی لوگ خوف زدہ ہوئے۔ اور ایک مخص آیک تسمہ یا دو تسمہ لایا۔ اور عرض کیا کہ اسکو میں نے خیبر کے روزیایا تھا اس

الليس \_\_\_\_\_\_ (238)

ر سول الله علي في فر ماياك بير آك ك تح ين -

فصل:۔ مجھی غازی کو معلوم ہو تا ہے کہ بغیر تقسیم کے کوئی چیز لے لین حرام ہے۔لیکن اس نے جو چیزیائی دہ الی بیش قیت ہوتی ہے کہ اس سے صبر نہیں کر سكتا اور أكثريه مكمان كرتا ہے كه ميرے جمادے بد خيانت و فع ہو جائے گی۔ حالا مك ایمان وعلم ظاہر ہونے کا یمی وقت ہے۔ او عبید عبر ی نے بیان کیا کہ اہل اسلام صحابہ و تابعين نے جب مدائن فی کیااوروہال اترے تو مال غنیمت جمال مقوض تھاسب کو جع كيا\_اس وقت ايك فخص جوابرات كے ذب لايا\_اور جو فخص اموال ننيمت قبض كرتا تخااس كے حوالے كيا۔ توجولوگ وہال موجود تھے كہنے كي كر واللہ بم نے اليك وولت مجھی نہیں ویکھی۔اور جو پچھ یہ تمام غنیمت موجود ہے اس کے برلد نہیں ہے اور ندای کے قریب پنچی ہے۔ پھراس مخض سے کماکہ کیاتم نے اس میں سے پچھ لیا ہے۔اس نے کہاتم جان رکھو کہ واللہ اگریہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ ہوتا تو میں اس کو تمارے پاس بھی نہ لا تالو گول نے جانا کہ اس شخص کے خلوص ایمان و تقویٰ کی شان عظیم ہے انہوں نے یو جھاکہ آپ کون شخص ہیں۔ فرمایا کہ واللہ میں تم کونہ بتاؤل گاکہ تم میری تعریف کرواور نہ تم کو وهوکا دول گاکه میرے حق میں افراط کرو۔ بلحد الله تعالی کی حمد و شاکر عاور ای کے تواب سے راضی ہوں ۔ لوگوں نے خفیہ کچھ لوگ اس ك يجي لكائ كه ويلمويه شخص كمال جاتا ہے۔ جب وہ شخص اپني قوم ميس كيا توجو لوگ بیجے لگے سے انہوں نے وہاں اس کی قوم والول سے بو چھاکہ اس مجف کا کیانام ے ؟ معلوم ہواکہ وہ عامرین عبد قیس رضی اللہ عند ہیں۔

# ايسے لوگوں پر تلميس ابليس جونيك باتول كا تھم

كرتے اور ير ى باتوں سے منع كرتے ہيں

ایے لوگ دوقتم کے ہوتے ہیں' عالم و جائل' عالم کے پاس البیس دوطریق ے آتا ہے۔ (اول)اس کواس کام میں تزیین ونامور وخود پیندی د کھلاتا ہے احمد من افی الحواری نے کماکہ میں نے ابو سلیمان دارانی ہے یہ کہتے سناکہ میں نے دیکھا کہ ابو جعفر منصور خلیفہ جعد کا خطبہ پڑھنے میں روتے ہیں تو مجھے خصہ آگیا۔ اور یہ نیت کی کہ جب یہ منبرے اترے تو ہیں اٹھ کراس کے اس فعل پراس کو نصیحت کروں۔ پھر میں نے ناپیند جانا کہ اٹھ کر خلیفہ کو نصیحت کروں اور لوگ بیٹھے بیٹھے بیٹھے ڈگامیں جمائیں جمجھے ویکھتے رہیں۔ تو میں نے فیص میں آرائش و تنز کمین سائے۔ اور نفس نے جمجھے تھم دیا کہ اب اٹھو لیپن جب نیت خاص و صحیح نہ رہی تو میں بیٹھ گیااور خاموش ہو گیا۔

(دوم) اپنے نفس کے لئے غضب و غصہ ہے اور پیر مجھی تو اہتداء سے ہو تا ہے اور کھی اور پیر محروف اور نئی منکر کے در میان میں پیدا ہو تا ہے۔ اس وجہ سے کہ جس کو نفسیت کی اور دہ انکار کر تا ہے۔ تو یہ اپنی ابانت سمجھ کر غصہ ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جھڑ اکرنا اپنی ذات کے واسطے ہو جاتا ہے۔ لہذا عمر عن عبد العزیز خلیفہ نے ایک سے فرمایا کہ اگر میں غصہ میں نہ ہو تا تو تخجے سز اویتا۔ مطلب یہ تھا کہ تو نے جھے غصہ میں کر دیا ہو بیا ہے تھا اس میں میر اذا تی غصہ شر یک نہ دیا اس میں میر اذا تی غصہ شر یک نہ ہو جائے۔

قصلی: جب امر بالمعروف کرنے دالا کوئی جاتل ہوتا ہے توشیطان اس

ہوتا ہے۔ اور اکثریہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کارے زیادہ بربادی کر و بتا ہے۔ اور اکثر

وہ ایسی چیز سے مانع ہوتا ہے جو بالا جماع جائز ہے اور بھی ایسی چیز پر انکار کرتا ہے جس کا

بعضے علماء کی پیروی میں تاویل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور بسااو قات جائل اس مکان کا

دروازہ تو ڈوالتا ہے جس میں تاجائز کام پوشیدہ تھے۔ یاد یوار پھاند کر ان لوگوں کو مارتا ہے

اور گالیاں و بتا ہے۔ اگر انہوں نے جو اب میں ایک کلمہ کما تواس پر گر ال گزرتا ہے اور یہ مارا غصہ اپنی ذات کے واسطے ہو جاتا ہے اور جائل بسااو قات ایسے امر مشکر کو پر ما فاش کرویتا ہے جس کی پر دہ پوشی کے واسطے شرع نے تاکید فرمائی ہے۔

احمد بن صبل ہے او چھا گیا کہ ایک قوم کے ساتھ کوئی باجائز چیز مانند طنبورہ تاڑی وغیرہ کے بوشیدہ موجود ہے تو فرمایا کہ اگرڈ حکی ہوئی ہو تواس کونہ تو ژو۔اورایک روایت میں فرمایا کہ تو ڑے کہ تو ڑنے کا حکم الی حالت میں دیا کہ لوگوں نے یہ چیز کچھ خفیف چیز ہے چھپائی 'کچھ چھپائی اور کچھ نہ چھپائی کہ اس کے موجود ہونے کا حجود ہونے کا حقوم اس وقت دیا کہ اس کے موجود ہونے کا حقین ہوا۔اور نہ تو ڑنے کا حکم اس وقت دیا کہ اس کے موجود ہونے کا حقین نہیں ہو سکتا۔ یعنی بالکل پوشیدہ ہے۔احمد بن صبل ہے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے طبلہ و مر مارکی آواز سنی اور اس کی جگہ نہیں معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ تجھ پر اس کا

مواخذہ نہیں ہے جو تیری نظر ہے ہوشیدہ ہواس کی تفتیش نہ کر۔ مصنف نے کہا کہ اسا او قات محتسب ان بد کارول کوا ہے محض کے پاس لے جاتا ہے جوان پر ظلم کر تا ہے۔ احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جب معلوم ہو کہ سلطان حدود شرعی قائم کر تا ہے توبد کارول کوائی کے پاس لے جانا چاہیے۔

فصل - محتب پراہلیس کی تلمیسوں میں ہے ایک ہیے ہے کہ جب اس نے کسی قوم کی بد کاری کو مثایا ہو تواپیے جمع میں بیٹھ کراپیے جمع کی تعریف کر تا اور فخر یہ بیان کر تا ہے اور بدکاروں پر غصہ ہو کر ان کو گالیاں ویتا اور لعنت کر تا ہے۔ حالا تکہ شائد قوم نے تو ہے کرلی ہو۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہو جہ ندامت کے اس مغرور سے بہتر ہوتے ہیں اور اس محتسب کی بر ملا گفتگو کے ضمن ہیں مسلمانوں کے عیوب فاش کر نالازم آتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو ہتلاتا ہے جونہ جانے تھے۔ حالا نکہ جمال تک ہو سے مسلمانوں کی پر دہ پوشی واجب ہے۔

مصنف نے کہاکہ میں نے ایک جابل کا حال ساکہ اس نے بدگانی پر ایک قوم
پر بچوم کیاحالا نکہ یہ تیقن شمیں کہ ان کے یہال گیار ائی ہے اور ان کو سخت کوڑے جن
ہے ذشم پڑجائے مارنے نگا اور بر تن توڑ ڈالے۔ یہ سب جہالت کا باعث ہے۔ رہاعالم
جب کمی امر پر انکار کرنے تو اس کی طرف سے تخیے امان ہے۔ سلف رضی اللہ عنہم بری
باتوں کے انکار کرنے میں نری کرتے تھے چنانچہ صلہ بن ایٹم نے ایک مرد کو ایک
عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ
عماری تمہاری پر دہ ہو تی فرمائے صلہ کا گزرایک قوم کی طرف ہوا ہو کھیلتے تھے۔ ان سے
خرمایا کہ اے میرے بھا مو تم لوگ ایسے مسافر کے حق میں کیا گئے جورات بھر مو تار با
اور دن بھر کھیل میں پڑا دہا تو سفر کس وقت میں پورا کرے۔ ان میں سے ایک جوان
نے تکاور کہا کہ اے قوم یہ بررگ ہم لوگوں کو تھیجت کرتے ہیں۔ پھر توبہ کر کے ان
کے ساتھ ہوگیا۔

فصل: ۔ سب سے زیادہ نری سے انکار کے لا کُق بادشاہ وامراء ہیں توان سے یول کہنا چاہیے کہ اس کی نعت کی سے یول کہنا چاہیے کہ اس کی نعت کی قدر جانو کیو تک شکر ہی سے نعمت کو دوام ہوتا ہے اور سے مناسب نمیں کہ ان کی نعتوں کے مقابلہ میں نافرمانیال کی جائیں۔

قصل:۔ ابلیس نے بعضے عابدوں پر تلمیس کی کہ وہ منکرات کو دیکھٹا ہے اور اس سے انکار نہیں کر تااور کتا ہے کہ امر و ننی وہ کرے جواس الائق ہو گیا ہو۔ اور میں اس لا نق شیں ہول اور یہ خلط ہے اس لئے کہ اس پر امر و ننی واجب ہے آگر چہ خود کسی بد کاری میں جتا ہو تو بھی دوسرے کواس سے منع کرے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو خود یر بیز گاری کا شیوہ اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کویرے کا مول ہے منع کرتا ہے تواس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور جب خود جتا ہوتا ہے تو امید شیس کہ اس کا انکار کھی اثر كرے۔لبذا محتب كوچاہے كەخودىرى باتوں سے ير بييز كرے "تاكه اس كا نكار مفيد ہو۔اتن عقیل نے کماکہ جم نے خلیفہ قائم کے عمد میں ابو بحر اقفالی کو ویکھا کہ جبوہ امر منکر کے منانے کواشحے توان کے بیچھے مشائح کی ایک جماعت ہوتی جن کی می صفت ے کہ اپنے ہاتھ کی مز دوری ہے کھاتے میں جیسے الد بحر خیاز اور شیخ صالح ہیں۔ کہ تنور کے کام میں آبنا پہلوگرم رکھتے ہیں۔ اور ای فتم کی ایک جماعت ہیں ان میں کوئی ایسا میں ہے جس نے صدقد لینے کی گدر کی اور ھی ہویا قبول عطید کی نجاست سے ملوث ہوا ہو۔ یہ لوگ ون میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور راہ حق میں گریہ وزاری کرنے والے ہیں۔اور جب کوئی مخلط جوان کی صفت پر جمیں ہے ان کے ساتھ ہوناچاہیے تواس کو چھرویتے ہیں۔اور کتے ہیں کہ ہمارے لشکر میں کوئی مخلط شامل ہوا تو لشکر شکت کھائے گا۔

البيس البيس (242)

#### 後なべード夢

زامدول پر تلميس الميس كابيان

مستف نے کماکہ اکثر ایااتفاق ہوتا ہے کہ جال آدی قرآن یا حدیث میں دنیا کی خدمت سنتا ہے تو جانتا ہے کہ نجات یہ کہ دنیا ترک کرے اور یہ نہیں جانتا کہ دنیا كياچيزے توابليس اس پريہ تلميس ڈالناہے كه توونياترك كردے تو آخرت ميں نجات یائے گا۔ پس منہ اٹھاکر بہاڑوں کی طرف نگل جاتا ہے اور جمعہ و جماعت وعلم سے دور ہو كروحى كى مائند ہوجاتا ہے۔ شيطان اس كے ذہن ميں جماتا ہے كد حقیق زمدي بي بياور كيول نه مجھے جبكه وه من چكاكه فلال شخ منه اللهائے جنگل كو چلا كيا۔ اور فلال شخ بماڑيي عبادت كر تاربا\_ اكثر اليا موتا ب كه اس جابل كى آل وادار موتى بوق بي الاان وبرباد ہوتی ہے اور اس کی والدہ ہوئی تو فراق میں روتی ہے اور بھی بیہ جابل نماز کے ارکان بھی ٹھیکے نہیں جانتااور بھی اس کے ذمہ لوگوں کے قرضے وغیر ہ حقوق و مظلمہ ہوتے ہیں جن کواس نے اوانہ کیااور ان سے ذمہ پاک نہ کیا۔ ابلیس کواس جاہل شخص کی تلمیس کا قابوای وجہ سے ماکد اس کو علم کمتر ہے۔ یہ بھی اس کی جمالت تھی کہ جو پھھ اس کے نفس نے سمجھایا سی پر راضی ہوا۔ اور اگر اس نے کسی فقیہ کی صحبت اٹھائی ہوتی جو حقائق ے آگاہ ہو تا تووہ اس کو بتلادیتا کہ و نیا کھے بذات خود مذموم نمیں ہے اور الی چیز کیونکر ند موم ہو عتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے احسان رکھا ہے اور جو آدی کے باقی رہے کے واسطے ضروری چیز ہے اور جس کے ذریعہ سے آدی علم وعبادت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے کھانا پیناو پینناو غیر ہ اور ای میں معجد ہے۔ جس میں نماز پڑھتا ہے۔ بلحہ مذموم فقط یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر حلت کے لیے یا اسراف کے طور پر تقرف کرے جو مقدار حاجت سے زائد ہو اور نفس اس میں اپنی رعونت کے موافق بدون شرعی اوب کے تصرف کرے اور یہ بھی مثلادیتاکہ پہاڑوں میں تنما نکل جانا منع ہے۔ کیونکہ نبی علیہ نے منع فرمایا کہ آدمی تنمارات اس کرے اور خفیہ سمجھادیتا کہ ایسی حرکت اختیار کرنا جس سے جمعہ و جماعت فوت ہو جائے محض خسارہ ہے نفع نہیں ہے۔ علم وعالموں سے دور ہونے میں جمالت غالب ہو جاتی ہے اور ایسے معاطعے سے مال باب کو فراق کو

صدمدد یاان کی نافر مانی و عقوق میں داخل ہے جو کمیرہ گناہ ہے۔ رہایہ کدائی نے سناکہ فال شیخ پہاڑوں میں فکل کے تواحبال ہے کہ ان کے عیال دوالدہ دالدہ غیر ہنہ تھے۔ اور کو فی باعث تھا کہ وہ ایسے مقام پر فکل گئے کہ دہاں ان لوگوں نے مجتمع ہو کر عبادت کی۔ (مثلاً پہاڑ قریب آبادی کے تفاجیہ میں غار حراء ہے یا ملک میں فتنہ تھا) اور جس شخص کی حالت میں کوئی دجہ مسجع اس کی نہ ہو تو دہ خطا پر تھا خواہ کوئی ہو ادر بے شک بعض سلف نے میان کیا کہ ہم لوگ عبادت کے لئے بہاڑ میں چلے گئے 'تو سفیان الشوری مارے یاس آئے اور ہم کو والیس شہر لے گئے۔

فصل: ناہدوں پر ابلیس کی تنہیں میں سے ہے کہ زید و عبادت کے چھے علم چھوڑ دیے ہیں تو گویا نہوں کے بہتر وافضل چھوڑ کر حقیر و کمتر کو اختیار کر لیا اس کا بیان میہ ہے کہ زاہد کا نفع اس کے دروازے سے آگے نہیں یو ھتا۔ اور عالم کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے اور بہتیرے حدے تجاوز کرنے دالوں کو عالم راہ راست کچیر لا تا

میں ہمادیا کہ مباحات کو ترک کرناز ہدہ۔ چنانچہ ان میں ہے بعد فظاجو کی رو ٹی پر ہی میں ہمادیا کہ مباحات کو ترک کرناز ہدہ۔ چنانچہ ان میں ہے بعضے فظاجو کی رو ٹی پر ہی گزارہ کرتے ہیں (باوجود کیہ صاحب مال ہوتے ہیں) اور بعضے کمی پھل و میوہ جات میں سے پچھ نہیں چکھتے اور بعضے غذا یمال تک کم کرتے ہیں کہ ان کابدن خشک ہو جاتا ہے اور صوف (مونا اوٹی کپڑا) پہننے ہے اپنے بدن کو ایڈاد سے ہیں اور مصند اپنی استعال نہیں کرتے۔ حالا نکہ ہیر رحول اللہ علی کا طریقہ نہیں ہو اور نہ آپ علی کے صحابہ رضی اللہ عنہ و تا بعین واتباع کا طریقہ ہے۔ وہ بر کوار لوگ تو جبھی بھوک پر صابر رہتے جب کچھ نہ پاتے اور جب پاتے تو کھاتے تھے رحول اللہ علی گوشت کھاتے اور اس کو پسند فرماتے سے آپ علی کو گئے میں اس کو پسند فرماتے اور مرغ کا گوشت کھاتے اور اس کو پسند فرماتے ہے اور میں کھاتا ہی فلکہ میں اس کا شکر اوا میں کہ سیس کو سکتے ہو حدن بھر می کو جاتا ہی کہ میں اس کا شکر اوا کر سیس کر سکتا ہے تو حدن بھر می کے فرمایا کہ ہیں حدہ و میں کھاتا ہی کہ میں اس کا شکر اوا کر ایس ہیں کہ سیس کر سکتا ہے تو حدن بھر می کے خرمایا کہ ہیں حدہ میں خوان سفر میں حلوان کا ہمنا ہوا کی ایس ہیں کو جاتا ہی کہ میں حلوان کا بھنا ہوا کہ ایس کو شت اور مرغ کا گوشت اور فالودہ ہو تا تھا۔ آد کی کو جان لینا جا ہے کہ بید نفس اس کی گوشت اور مرغ کا گوشت اور فالودہ ہو تا تھا۔ آد کی کو جان لینا جا ہے کہ بید نفس اس کی گوشت اور مرغ کا گوشت اور فرائودہ ہو تا تھا۔ آد کی کو جان لینا جا ہے کہ بید نفس اس کی گوشت اور مرغ کا گوشت اور فرائودہ ہو تا تھا۔ آد کی کو جان لینا جا ہے کہ بید نفس اس کی

سواری ہے اور اس کے ساتھ نری کرنا ضروری ہے تاکہ مقصود کو بڑنج جانے توجو چزیں اس کی اصلاح کر نے والی میں ان کو حاصل کرے اور جن ہے اس کو معنرت ہووہ ترک کرے جیسے پیدے تان کر کھانااور خواہش کی چیزواں میں کشرت کرنا کیو تکدا اس سے بدن کواذیت ہوتی ہے اور دین کے لئے بھی معترہے۔ پھر آدمیوں کی طبائع مختلف ہیں۔ چنانچ عرب کے جنگل اگر بالول کے کیڑے پہنیں اور فقط اونٹ کے دودھ پر میں توان كو ضرر شيس جو تا۔ كيونكدان كے بدن اس كوبر داشت كرتے ہيں اور ملك كے بھى مناسب الله تعالى فيركها باور اگر سواد عراق كے لوگ صوف بينيں يا محض جتنى کھائیں توان کو بھی معز شیں۔ ہم یہ شیں کہتے کہ ان میں سے کوئی محض اینے آپ کو اس قدر قليل جزير آباده كرے كيونكدان من بعض ايسے مو گزرے بين اس لئے ك اس قوم کی بیا عادت مین سے بڑی ہے اور اگربدان نازک ہوجو عیش میں برورش ہواہ تو ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ اپنیدن کو یکا یک اٹنی غذا پر آمادہ کرے جواس کو ضرر پنجائے 'پر اگر کسی نے زہدا فتیار کیا۔ اور خواہش کی چیزوں کا ترک کر ڈا فتیار کیا خواہ اس وجہ سے کہ حلال مال میں ایسے زیادہ خرچ کی مخبائش نہیں ہوتی۔یاجب طعام لذیذ مو تو کثرت سے کھایا جاتا ہے جس سے میند بہت آتی ہے اور سستی پیدا ہوتی ہے ایسے محض کویہ جا تناضر صوری ہے کہ سمی چیز کا چھوڑ نامفنر ہے اور کس کا چھوڑ نامفنر نہیں۔ تاکہ مقدار معتدل الی چیزوں سے اختیار کرے کہ جن سےبدن کا قوام مخوطی باتی رہے بدون اس کے کہ انس کو خواہ مخواہ ایداو بنالازم آئے۔ بہت سے لوگول نے زعم کیا کہ رو تھی چیکی روٹی قوام کے بدن کے واسطے کافی ہے۔ اگر قرض کر لوک اچھاکافی ہے۔ تا ہم وہ دوسری جنت ہدن کے اختلاط کو معزے ،جس کو کھے وہ میٹھے وسر دو گرم اور رو کنے والی اور اسال لانے والی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ الله تعالی نے طبیعت میں مناب چیز کامیلان رکھا ہے تو بھی اس کو ترشی کی طرف میلان ہو تا ہے اور بھی میضے - کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً بدن میں وہ بلغم کم ہو كياجس كى ضرورت بدن كو قوام باقى ركھنے ميں لازم ب تو طبيعت دودھ كى خواہش کرے گی۔ اور جب بدن میں صفر ازیادہ ہوا تو طبیعت کھٹائی کی خواہش کرتی ہے توجس نے طبیعت کواس کے مقتضائے جبلت کے موافق مفید چیز میں تصرف سے روکا تواس کو ایذاء پہنائی سوائے اس کے کہ اس کو پیٹ بھر کر کھانے اور حرص وغیرہ الی چیز ے روے جس کا انجام خوفتاک ہے تواید اخیں اس لئے کہ ایسی چیزیں اس کو مفز

میں۔ رہا یہ کہ طبیعت کو مطلقاً سب چیز ہے روک دے تو یہ غلطی ہے یہ بیان سمجھ لینا چاہیے اور خالی ای طرف نہ ڈھل جانا جو حادث محاسی اور ابو طالب کل نے لکھا ہے کہ لفس کو بہت ہی کم غذا دیۓ میں اس پر جماد کرے اور مباحات و مسکذات ہے اس کو بالکلیہ روک دے۔ اس لئے کہ یمال بہتر طریقہ سے ہے کہ آنخضرت علی اور آپ کے صحابہ کی انتاع کرے۔

ائن عقیل فرماتے تھے کہ اے صوفیہ وین داری میں تممارے طریقے بہت ہی تعجب خیز ہیں تم دوباتوں کے بچ میں پڑے ہو۔ یا توا پی نفسانی خواہشوں کے تابع ہویا نصر انی راہبوں کی طرح راہبانیت نکالتے ہو۔ اول کا اثر یہ ہے کہ تنکبر اور غرور کی اور چوں کی طرح تھیل دوجودور قص کی رہی دراز کرتے ہویا حقوق برباد کرتے اور بال پچوں کو چھوڑتے اور مسجد میں جا کر بیٹھ رہتے ہو۔ پھلا یہ لوگ عقل و شرع کے موافق کیوں عمادت نہیں کرتے۔

فصلی ۔ ذاہدوں پر البیس سے تلمیس ڈالٹا ہے کہ ان کے وہم میں جمادیا کہ

ذہد فظ اس امر کا نام ہے کہ سب ہے کم تر کھائے اور لباس پر قناعت کرے۔ لہذا سے

لوگ اس مقدار پر کفایت کرتے ہیں اور ان کے ولوں ہیں ریاست و جاہ و مرتبہ کی

خواہش ہمر ی رہتی ہے۔ اسی وجہ ہے تم ان کود کیستے ہو کہ امیر ول اور دولت مندول کی

طلاقات کے منتظر رہتے ہیں۔ اور دولت مندول کی تعظیم و تکر یم اور فقیرول کی تحقیر

کرتے ہیں اور لوگوں کی ما قات کے وقت الیا بجروا کھار ظاہر کرتے ہیں گویا بھی مشاہدہ

کرتے ہیں اور لوگوں کی ما قات کے وقت الیا بجروا کھار ظاہر کرتے ہیں گویا بھی مشاہدہ

نہ کا طریقہ بدل ڈالا ہے یہ لوگ و نیا کی خواہش کے وسیجے وروازے ہیں اس فراجہ سے

در اسلے کہ وین کی اغزا ہی خدمت میں آئیس اور ان کے ہا تھوں کو ہوسہ دیں اس

واسطے کہ وین کی اغزا ہی ہے کہ ریاست حاصل ہو۔

فصل و مصنف نے کہا کہ علبدوں وزاہدوں پر بخرت جوامر ابلیس نے کر ہے ڈال رکھا ہے وہ ہے کہ ریاکاری چھی ہوئی رکھتے ہیں اور ظاہری ریاکاری تووہ خود علا نہ جانے ہیں وہ کچھ شمیس میں شار نہیں ہو سکتی۔ جیسے جسم کی شحافت ظاہر کرنااور چرے کی زردی وبالوں کی پر بیٹانی تاکہ اس کی ظاہری حالت سے ہر مخض جان لے کہ یہ صاحب وہ نے زاہد ہیں۔ ای لیے آواز بہت رکھنا میاکہ خشوع فاہر ہواور ای طرح میں صاحب وہ نے زاہد ہیں۔ ای لیے آواز بہت رکھنا میاکہ خشوع فاہر ہواور ای طرح

نمازوروزہ سے ریاکاری کرنااور مال لٹانا توالی کھلی ہوئی باتیں کھے مخفی ریامیں نہیں ہو عتى بين بلحد توجد تو مخفى رياير ب- حضرت علي في فرماياكد اعمال كادار ومدار تو نيول یر ہے اور جب کسی عمل ہے خالص رضائے اللی مقصود نہ ہو تووہ قبول نہ ہو گا۔ مالک بن ویار نے فرمایا کہ جو مخص صدق دلی ہے عامل نہ ہواس سے کمہ دو کہ کیول بے فائدہ تكليف افحاتا ہے۔ واضح ہوك مومن اسے اعمال سے خالص اللہ تعالى كى رضا مندى چاہتا ہے۔شیطان اس پر مخفی ریاکاری لے کر آتا ہے اور اس کو تلمیس میں ڈالنا ہے اور اس سے چاہیت خت مشکل ہے ایوسف بن اساط فرماتے تھے کہ تم لوگ عمل کی صحت وسقم کو پھیا نئا سیکھو کیونکہ میں نے اس کوبائیس پرس میں سیکھا ہے۔ابر اہیم بن او بھ فرماتے تھے کہ میں نے معرفت ایک راہب سے سیمی جس کو سمعان کتے تھے۔ چنانچہ میں اس کے صومعہ میں گیا اور اس سے کماکہ اے سمعان تم کتنی مت سے صومعہ میں رہے ہو۔ای نے کماکہ سر مرس ہوئے ہیں۔ میں نے کماکہ تم کیا کھاتے ہو؟اس نے كماكدا \_ عليقى تم كيول اس دريافت ميں كي بوش نے كماكد مجھے فقط وریافت کرنے کی خواہش ہے۔اس نے کماکہ بررات ایک چناکھا تا ہوں میں نے کماکہ تمارے ول میں کیاچ جوش کرتی ہے کہ بیچناتم کو کافی ہوجاتا ہے؟ اس نے کماکہ تم وہ و رو عبادت کی جگہ) جو سامنے نظر آتا ہے دیکھتے ہو۔ میں نے کماکہ بال-معان نے کهاو ولوگ سال میں ایک روز میرے صومعہ میں آتے ہیں اور اس کی آرائش کرتے ہیں اوراس کے گرد گھومتے ہیں اور اس سے میری تعظیم کرتے ہیں توجب بھی میرانفس عبادت سے مسل کرتا ہے تو میں اس دن اور اس گھڑی کو یاد کر لیتا ہوں تو اس ایک گفزی کی یاد کے لئے تمام سال میں اس سخت جمد و مشقت کوبر واشت کرتا ہوں۔اے حنیلی تخبے لازم ہے کہ دائمی عزت کے لئے جمدو کوشش کراس کی گفتگوے میرے ول میں معرفت نے گھر کیا۔ پھراس نے جھے سے کہاکہ میں تجھے کچھ زیادہ د کھادوں۔ میں نے کہاکہ وہ کیا چزہے ؟ یو لاکہ تم مصومعہ سے نیچے اثر کھڑے ہو میں جب دہاں كر ابواتواس نے رى بانده كراك آفؤره لاكايا من نے كھول ليا تواس ميں ہيں جے تھے۔ پھر جھے سے کماکہ تم ان کو لئے ہوئے اس ویر میں جاؤ کیونکہ انہوں نے مجھے لاکاتے ہوئے دیکھ لیاہے۔ میں اس ویر میں آیا تو نساری نے میرے کر دجمع ہو کر ہو چینا شروع کیاکہ اے صنیقی تم کوبلانے کیا عطاکیا ہے۔ میں نے کماکہ اپنی غذامیں سے بید چنے و نے میں نصار کی نے کما کہ اے خلیفی یہ چنے آپ کے پچھے کام کے خمیں ہیں اور ہم اس

کے حقدار ہیں آپ ہم ہے اس کی قیت لے لیجے 'میں نے کماکہ ہیں ویناروو۔انہوں نے فوراہیں اشر فیال وے ویں۔ پھر میں راوبدل کر سمعان کے پاس آیا تواس نے مجھ کے کماکہ تو نے فلطی کی اگر توان ہے ہیں ہزاسر مانگنا تووہ تجھے ویے۔اے معیفی ہیاس کی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہندگی کی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہندگی کے عزت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہندگی کے خرے اس کی کیا عزت ہو گی۔اے معیفی اپ پروردگار کی طرف متوجہ ہوجا۔مصنف کے کماکہ اس کی عزف ہے صالحین نے اپنا ممال چھپائے تاکہ ان کوچالیں اور ان کوچان کے کماکہ اس کے بر عکس ناقص اعمال ظاہر کئے۔ان سیرین کا قاعدہ تھاکہ دن میں لوگون کے سامنے بندا کر تے اور رات کو رویا کرتے تھے ایوب الخیتائی " اپ وامن کو کھی ہوئی میں اور کھی ہوئی وراز رکھتے تھے۔ ایر اہیم من او ہم جب ممار ہوتے توان کے پاس وہ چیزیں رکھی ہوئی و کھائی دیتیں۔

وہب بن منیہ" کماکرتے کہ ایک مخص اپنے زمانہ میں افضل لوگول میں ہے تخالوگ دورے اس کی زیارت کو آتے اور اس کی تعظیم کرتے ایک روز اس کے پاس جمع ہوئے تو اس نے فرمایا کہ ہم طغیان و غرور کے خوف سے دنیاو اہل و اموال سے خارج ہوئے ان کو چھوڑ ااور اب مجھے یہ خوف ہے کہ جس قدر صدے تجاوز مال والول یران کے مال سے نمیں آتا اس قدر طغیان ہم لوگوں میں ہماری ہی اس حالت مجودہ سے ا تا ہے تم دیکھتے ہو کہ ہم میں ہر شخص یہ جابتا ہے کہ اس کی دیانت داری کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری کی جائے اور اگر کچھ خریدے تواس کے وام کمر کھے جائیں اور اگر سس سے ملا قات کرے تو لوگ اس کی دیانت داری کے واسطے عزت و تو قیر کابر تاؤ کریں۔اس کی پیے گفتگوشا نع ہو گئی۔ یہاں تک کہ باد شاہ تک خبر مپنجی تواس کو بہت پیند آیادراس کے دیدارو سلام کے واسطے سوار ہوا۔ جب قریب آیاتواس سے کما گیا کہ سے بادشاہ آپ کے سلام کے واسط آیا ہے اس نے کمایہ کس لئے ؟ کما گیاک ای گفتگو کی وجہ ہے جو آپ نے بطور وعظ بیان فرمائی تھی۔ کمااے واپس کر دو۔ پھر غلام سے پوچھا ك بھلاتير عياس وكي كھاناموجود ہے اس نے كماك وكي چھوہارے وغيره كل بيس جن ے آپ اظار کیا کے تھے۔ ش نے ان کو اٹا تو تات کو سرخوان پر لاکرر کھے گئے اور شی نے کھانا شروع کیا حالا تک بھیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اسے میں باوشاہ آکر کھڑا ہوا۔ اور سلام کیا تو میٹن نے کچھ خفیف جواب دیا۔ پھر اپنے کھانے میں متوجہ ہو گئے باوشاہ نے کماکہ وہ فی کمال ہیں۔ کما گیا کہ وہ یک ہیں۔ کماکہ جو کھانے میں مشغول

ہیں۔ کہاگیا کہ بھی ہاں۔ باوشاہ نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ خوبی نہیں ہے۔ اور واپس چلا گیا۔ شخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اس ذریعہ سے تجھے میر ہیا ہو تھے کہ جب باوشاہ آیا ہے چیر دیا۔ مصنف نے کہا کہ دوسر کی روایت ہیں وہ ب سے آیا ہے کہ جب باوشاہ آیا تو شخ کے آگے اس کا طعام پیش کیا گیا تو شخ نے ہر ضم کے سک کا بوالقمہ جمع کر کے روعی زینوں ہیں ڈیو کر کھانا شروع کیا اور بہت تیزی کے ساتھ کھانے گے باوشاہ نے اس سے کہا کہ اے قلال تیراکیا حال ہے تو کیسا آوی ہے۔ شخ نے کہا جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ پس باوشاہ نے اپنے گھوڑے کی باگ چیر کی اور کہا کہ اس خفس میں کوئی بہتری میں ہوئی بہتری میں ہوئی کہا گیا۔ این عطاء نے کہا کہ خلیفہ ولیدی عبد الملک نے میں ایک روئی اور گوشٹ وار بڑی لے کر بغیر چاور اور ٹوئی و النی مقرر کرے یہ خبر بزید کو پینی ' تو النی موزہ وہ جو تا کے باہر لکل کر بازاروں میں پھر ناور گوشٹ وار بڑی لے کر بغیر چاور اور ٹوئی و موزہ وہ جو تا کے باہر لکل کر بازاروں میں پھر ناور کھانا شروع کیا۔ لوگوں نے ولید کو خبر پینچائی کہ بزید بن مرحد کی عقل جاتی میں بھر ناور کھانا شروع کیا۔ لوگوں نے ولید کو خبر پینچائی کہ بزید بن مرحد کی عقل جاتی رہی ہے۔ اور یہ سب حال بیان کیا گیا تو خلیفہ نے ارادہ ترک کیا۔ غرض ایس دولیا تبرش میں۔

فصل المحمد مصنف نے کہا کہ زاہدوں میں بھے ایسے بھی ہیں جو طاہر وہاطن زہد کو عمل میں لاتے ہیں۔ لیکن شیطان ایسے زاہد کو ہتلا تا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ تواپ ووستوں ہے اور زوجہ سے اپناتر ک و نیا کرنا ظاہر کروے۔ پس اس حیلہ ہے اس پر صبر کرنا آسان ہو تا ہے۔ جیسے اس راہب پر آسان ہوا ہے۔ جس کا قصہ ہم نے ایر اہم بن او ہم کے ساتھ اس او ہم کے ساتھ اس او ہم کے ساتھ اس قیدر کھالیا کر تا جس سے اس تفس کو چا تا اور اپنے حق میں الی گفتگونہ کرتا۔ واکو دنن افی بند کے ہیں سال تک روز ہ رکھا۔ اور اان کے گھر والوں کو معلوم تک نہ ہواوہ اپنا کھانا گھر سے کھا کر آ ہے ہوں گے۔ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرد سے اور بازار والے یہ سمجھے کہ اپنے گھرے کہ انہوں نے بازار سے جاکر کھایا ہو گھرے کہ انہوں نے بازار سے جاکر کھایا ہو گا۔ مر وال خداکا کی طریقہ تھا۔

فصل - زاہدول میں بعضے دو میں جوانگ ہو کر مجد میں یارباط میں یا بہاڑ میں بیٹھ رہتے ہیں اور ان کو یہ لذت ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ فلال ذاہد اکیا ہور با

باوربسااد قات سے جحت لاتا ہے کہ اگر میں بازار میں نکلول گا تو مکرات جو شرع میں ناجائز ہیں دود کیموں گااس انفظاع میں اس کے اور مقاصد بھی ہیں از افخیلہ تکمبر اور لوگوں کو حقیر مجھنا۔ اور ازاجیلہ وہ خوف کرتا ہے کہ لوگ اس کی خدمت میں کو تاہی کریں گے۔ اور از انجلہ اپنی ناموس وریاست کی حفاظت ہے۔ کیونکہ لوگوں کے میل جول ے بیبات جاتی رہے گی۔ حالا تکدوہ چاہتا ہے کہ اس کے ذکر کی تازگی قائم رہے۔ بسا او قات اس کا مقصود یہ بھی ہو تا ہے کہ اس جاتل زاہد کے عیوب و فیج باتیں اور علم سے جابل ہونا سب چھیار ہے۔ لیں تودیکھتا ہے کہ بیرزاہد جا ہتا ہے کہ لوگ اس کے دیدار کو آئی اور دہ کسی کود چھنے نہ جائے اور جب امر اءاس کے پاس آتے ہیں تو بہت خوش ہو تا ہاور جب عوام اس کے دروازے پر جمع ہوتے ہیں اور اس کے باتھ چو سے ہیں تو پھول جاتا ہے کی وہ نہ مریضول کی عیادت کو جاتا ہے اور نہ جنازے کی نمازوں میں شر یک ہوتا ہے اس کے مریدین کتے ہیں کہ شی کو معذور سجھے کہ ان کی عادت یک ب بھلااس عادت میں کیاعذر ہوجو شرع کے خلاف ہے۔ اگریے زاہدائی ضروری غذا و غیرہ کا کسی وقت حاجت مند ہو تا ہے اُورا تفاق ہے کوئی فخض موجو دنہ ہو جو اس کے واسطے ترید لائے تو بھو کارہے پر صبر کرتا ہے تاکہ خود فکل کر ترید کرنے میں عوام ك در ميان چنے پھرنے سے اس كامر تبه كم نه ہو۔ اگروہ خود نكل كر اپني ضرورت كى چیز شریدے۔ تواس کی شرت جاتی رہے۔ لیکن اس کے دل میں حفظ و ناموس کی بہت خواہش ہے۔ حالا تکہ رسول اللہ عظام بازار میں جاکر اپنی ضرورت کی چیز خریدتے اور خود اٹھالاتے تھے۔ ابو بحر رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پر کیڑے لاوے جاتے اور ال کی خریدو فرو خت کرتے تھے۔ عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عند نے کہاکہ عبداللہ بن سلام ر منی اللہ عند اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھالادے ہوئے گزرے تو پچھے لوگوں نے آپ سے كماكد كياسب ب كد آپ ايماكرتے ميں۔ حالاتكد الله تعالى نے آپ كواس سے ب یرواہ کردیا ہے۔ کمایس چاہتا ہول کہ اس فرابعدے نفس کا تکبر دور کروں اور کماکہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سناآپ علیہ فرماتے سے کہ جنت میں دورو اعلی نمیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ پر ابر بھی تگبر ہو۔

قصل: ۔ یہ جو ہم نے ضرورت خرید و فروضہ و غیر ہے واسطے نظنے کا ذکر کیا جس میں تبذل ہے۔ یہ قدمائے سلف کی عادت تھی۔ ادریہ عاد تبدل گئی۔ جیسے

لباس وحالات بدل گئے۔ آج کل میں کسی عالم کو نہیں دیکھٹاکہ کسی ضروری چیز کی خرید كرواسط فكلياس لئے كہ جابلول كے نزديك اس سے نور علم ميں دهند لاہث آجاتى ب- اور تور علم كى تعظيم ان كے نزد يك مشروع باور اليى باتوں ميں عوام كے دلول کی رعایت کرناریاکاری کی طرف نمیں لے جاتا اور اپنے طریقہ کا استعال کرناجس سے عوام کے دلول میں ہیت باقی رہے۔ان کے نزد یک ممنوع نمیں سے اور مر چیز جس سے اب لوگوں کے قلوب متغیر ہوں اگر چہ وہ سلف میں ہو تواس کا عمل میں لانا ضروری نسیں ہے۔ اوز ای نے کہاکہ ہم پہلے بنتے اور حراح کرتے تھے اور جب ہماری پر حالت مینچی کہ ہمارے قول و فعل کی چیروی کی جائے گی تو ہم نے ویکھا کہ بیابی ہم کوروا نہیں ہیں۔مصنف نے کہا کہ ہم کواہر اہیم ہن او ہم ؒ ہے روایت مینچی کہ ایک روزان کے اصحاب بم خوش طبعی کرتے تھے کہ انقاق ہے کس نے دروازہ کھنکایا تواس کو خاموثی کا تھم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج ریا سیمی تو فرمایا کہ میں یہ ناگوار سمجھتا ہول کہ تمهاری پیروی سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی جائے۔مصنف نے کماکہ اہر اہیم نے جابلوں کے قول سے خوف کیا ہم لوگ ان زاہدوں کی طرف نظر کرو کہ کیونکر عمل کرتے تھے۔ وجہ بیہ تھی کہ عوام لوگ عابدول کے حق میں خوش طبعی وغیرہ کا گمان نہیں

فصل ہ۔ زاہدوں میں بھے ایسے ہیں کہ اگر اس سے در خواست کی جائے

کہ نرم کیڑا پہنو تو منظور نہ کرے گا۔ تاکہ اس کے مرتبہ زہدیں نقصان نہ آئے اور اگر

باہر ہو تو تو تو گول کے سامنے نہ کھائے اور اپنے آپ کو مسکر انے سے رو کتا ہے۔ ہنے کا کیا

ذکر ہے۔ اہلیس اس کو وہم والا تا ہے کہ سے خلق کی اصلاح ہے حالا تکہ سے ریا کار کی ہے جس

سے دو اپنی ناموس کا قاعدہ محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ تو اس کو دیکھے گا کہ لوگوں کے

سامنے سر جھکائے بیٹھا ہت ہے اور اس کے چرے پر حزان و تم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں

اگر بھی اس کو خلوت میں تنہا و بھی تو شرکی (سلمی بہاڑ کی گھائی جمال بھر یت شیر ہوتے ہیں

اگر بھی اس کو خلوت میں تنہا و بھی تو شرکی (سلمی بہاڑ کی گھائی جمال بھر یت شیر ہوتے ہیں

بڑی) کا شیر نظر آئے گا۔

قصلی: سلف صالحین کا قاعدہ تھاکہ ہر خصلت جس سے وہ انگشت نما ہوتے اس کو دور رکھتے اور جہاں وہ مشار الید ہنائے جاتے دہاں ہے ہث جاتے۔ عبد اللہ ان خفیف نے کہاکہ یوسف بن اسباط نے بیان فرمایا کہ میں سبج سے پیدل نگل کر مصیعہ کوروانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو میری جراب میرے گلے میں تھی۔ پس او حرسے
ایک دوکا ندار نے جھے اٹھ کر سلام کیا۔ اور او حرسے دوسرے نے اٹھ کر سلام کیا۔ میں
اپی جراہیں ڈال کر مبحد میں گلس گیا۔ وہاں دور کعتیں پڑھنے لگا تو جھے سب طرف
لوگوں نے گلیر لیا۔ اور ایک فخص نے میرے چرے کے سامنے ویکھنا شروع کیا تو میں
نے اپنے جی میں کہا کہ میر ابی کب تک اس حالت پر سلامت رہے گا۔ پس میں اپنی
جراب لے کر باوجود پینے میں غرق ہونے اور شھکے ماندے ہونے کے الئے پاول
سبح کی طرف واپس آیا۔ بھر دوسال میر ا قلب بھال خودنہ آیا۔

فصلی : ۔ بعضے زہد کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پھٹا ہوا کپڑا پہنٹا ہے اور اس کو منیں سیتااور اپنے عمامہ وواڑھی کی ورشی چھوڑو بتاہے تاکہ لوگ یہ جا نیں کہ اس کے پاس دنیا ہے سوائے اس لباس کے پھھ منیں ہے۔ یہ ریاکاری کے در وازول بیس ہے ہے مارگروہ اصلاح وورشی کرنے بیس چاہمی ہو جیسے واؤد انطاکی ہے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی واڑھی کیول درست منیں کرتے تو فرمایا تھا کہ بیس اس کے قکر ہے دوسری طرف مشغول ہوں تاہم اے بیہ جان لینا چاہیے کہ ذاہد موصوف ٹھیک راہ منیں چا۔ اس لئے کہ بیر سول اللہ علی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھا۔ حضرت علی اللہ علی اس کے گھوٹ کے بیالوں میں کہ بیر سول اللہ علی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھا۔ حضرت علی آپ علی ہی حالو تی کہ نیادہ آپ علی ہی حالو تھے۔ حضرت الا بحد وعمر رضی اللہ عنماد اڑھی میں حناو تم کی خالے مارک خوف رکھنے والے اور سب سے زیادہ کا خضاب لگاتے حالا تکہ سب صحابہ ہی ہو تو اس کی طرف النفات بھی نہ کیا دائم ہے اس کے گا۔ ذاہد شے اور جو کوئی ان اکابر سے بوٹھ کر رشیہ کامد عی ہو تو اس کی طرف النفات بھی نہ کیا۔ کیا۔

فصل - بعطے زاہد بھیشہ چپ رہنے کو لازم کر لیتے ہیں اور اپنے اہل و عمیال کے ساتھ ملنے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ گویاس طرح اپنے ہیں افراق سے ان کو ایزاء پہنچاتے ہیں اور حضر سے علیہ کا یہ قول بھول جاتے ہیں کہ جھ پر تیمر سے اہل کا حق ہے رسول اللہ علیہ خوش طبعی فرماتے اور چوں کو باتوں سے بھلاتے۔ اور ازواج مطمرات سے دل بھلانے کی باتیں کرتے اور عائشہ رضی اللہ عنما کے ساتھ دوڑتے مطمرات سے دل بھلانے کی باتیں کرتے اور عائشہ رضی اللہ عنما کے ساتھ دوڑتے شے۔ اور ای طرح دیگر افلاق لطیفہ مروی ہیں۔ پھراس زاہد جائل کو دیکھوجس نے اپنی زوجہ کو بیدہ وارای طرح دیگر افلاق لطیفہ مروی ہیں۔ پھراس زاہد جائل کو دیکھوجس نے اپنی زوجہ کو بیدہ کے مائند بنادیا اور پچول کو ہیں۔ اور یہ حافلاق کا برتاؤ کیا۔ اور الگ ہو

المين المين علين المين ا

جیٹھا۔ کیو نکہ یہ تاویل نکالی کہ ایسے اموراس کو منعل آخرت ہے روکنے والے ہیں۔ اور
کم علمی ہے ہے نہ جانا کہ اہل وعیال کے ساتھ کشاد ہروی ہے ہم کرنا آخرت کے واسطے
معین ہے۔ مجھین میں حضرت علی ہے نے جاہر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو نے کنوار ک
لڑکی ہے کیول ہیاہ نہ کیا جس سے تو کھیلٹا اور وہ جھے سے کھیلتی۔ اکثر او قات اس جعلی زاہد
پر خشکی غالب ہمو جاتی ہے تو وہ زوجہ سے ملتابالک ٹرک کرویتا ہے جس کا حق فرض تھا۔
سمویا نفل کے پیچیے فرض کھودیتا ہے یہ تواب کی بات نہیں ہے۔

فصلی ۔ بعضے زاہد کا پیر حال ہے کہ دہ اپنا اٹھال پر نظر کرتا ہے اس سے
اگر کماجائے کہ آپ بوٹ اوگوں میں سے ہیں تواس کو حق سجھتا ہے۔ بعض زاہد اپ
واسطے کرامت ظاہر ہونے کا منتظر رہتا ہے اور اس کے خیال میں جم جاتا ہے کہ اگر دہ
دریا کے پاس جاپنچ تواس کو قدرت ہے کہ پائی پر ردال ہو جائے۔ پھر جب اس نے کس
معالمہ میں دعا کی اور دہ قبول نہ ہوئی تو دہ دل میں ناخوش ہوتا ہے گویادہ مز ددر تھا کہ اپ
مز دوری مانگتا ہے اگر اس کو سجھ ہوتی تو جانتا کہ دہ توایک ہدہ مملوک ہے اور مملوک
اپنی خدمت ہے چھ احسان خمیں رکھ سکتا ہے۔ اور اگر یہ دیکھتا کہ اس کو نیک عمل کی
توفیق ملی ہے تو جانتا کہ اس پر شکر اواکر نابھی واجب ہے اور اگر یہ دیکھتا کہ میرے اٹھال ہیں مجھ
اس پر لازم یہ تھا کہ اپ عمل کودیکھنے ہے اس کو یہ امریاز رکھتا کہ میرے اٹھال ہیں مجھ
میں اپنی کم سچائی ہے تو یہ کرتی ہوں اور معفر ہوا ہو تو فرمایا کہ اگر پہنچ ہے تو یہ کہ جھے یہ
میں اپنی کم سچائی ہے تو یہ کرتی ہوں اور معفر ہوا ہو تو فرمایا کہ اگر پہنچ ہے تو یہ کہ جھے یہ
خوف ہے کہ دہ مجھ پر الثانہ ار دیا جائے۔

فصل 3۔ بعصے زاہد جن کی کم علمی سے شیطان نے ان پر قابد پایا ہے ہیہ تلمیس ڈالی کہ وہ لوگ اپنے واقعات پر عمل کرتے ہیں اور کمی فقیہ کے قول پر النفات نہیں کرتے ابن عقیل نے کمااہوا سحاق الخز از مر وصالح شے اور انہول نے سب سے اول جمیحے قر آن تلقین کیا۔ ان کی یہ عاوت تھی کہ رمضان میں یو لٹا چھوڑو ہے تھے۔ اور جو ضرور تیں ان کو لاحق ہو تیں ان میں آیات قر آئی سے خطاب کرتے چنانچہ جس سے کمنا ہو تاکہ لیس آؤ۔ بینی اجازت و یہ توجائے اس کے یہ آیت پڑھے اد حلو علیهم الباب (المائدوب آیت سے) اسلام ایس اور ایس ایس اور کا انہا کہ دوروازے داخل

ہو۔ الخ۔ اور تیسر سے پہر کو اپنے میٹے کو کہتے۔ من بقلها و قنائها (البقرہ پ آیت الا) یعنی زمین کی ساگ اور ککڑی ہے۔ یعنی میٹے کو حکم دیا کہ بازار ہے ساگ خرید و۔ میں نے شخ ہے عرض کیا کہ آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ حالا نکہ میر گناہ ہے۔ یہ کلمہ ان پرد شوار گزرا تو میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید احکام شرعیہ بیان کرنے کے لئے اتراہے تو اس کو دنیادی اغراض میں استعال ضیں کر بحتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے اور اق مصحف میں کھاس پات رکھے یا اس کو تکیہ بنادے۔ تو شخ نے مجھے سخت ست کہا اور اس دلیل کی جانب کوئی توجہ نہیں کی۔

مصنف نے کماکہ زاید کم علم مجمی عوام ہے کوئی بات س کرای کے موافق فتوی و بتا ہے۔ چنانچہ جھے سے ابو علیم امر اجیم من وینار الفقیہ نے بیان کیا کہ جھ سے ایک مرو نے فتویٰ یو جماکہ ایک عورت کو تین طلاق دی گئیں۔اس کے اڑکا ہوا تو کیاوہ عورت اینے شوہر کو حلال ہے۔ میں نے کہاکہ نہیں۔ میرے یاس شریف الدحالی بیٹھے تھے یہ مشہور زاہد مجے اور عوام میں ان کی دی قدر تھی کھنے لگے نہیں بعد وہ حلال ہے میں نے کماکہ یہ علم کی عالم نے نہیں ویا تو کماکہ واللہ میں نے یمال سے بھر و تک یمی فتوی دیا ہے۔ مصنف نے کماک محائیوں ویکھو جاہوں کے ساتھ جمالت کیا کرتی ہے۔ زامد میں جمالت کے ساتھ این مرتبہ کی خاطت ال جاتی ہے۔ اس خوف ہے کہ كميں اس كو جمالت كى نظرے نہ ويكھا جائے۔ سلف كاطريقہ بيہ تھاكہ زاہد كوباوجود معرفت کے بہت سے علوم عل فتوی دینے سے روکتے اور انکار کرتے تھے کیونکہ اس میں فتوی ویے کے شروط جمع منیں ہیں۔ پھر بھلااگر ہمارے زمانہ کے زاہدون کی خطی ر کھتے کہ واقعات میں کیسے فتویٰ ویتے ہیں تو کس طرح سخت منبیہ کرتے۔ اساعیل بن شبے نے کماکہ میں احدین صبل کے پاس کہا۔ان دنوں احدین صبل مکہ سے آئے تھے تو ا مام نے مجھ سے ہو چھاکہ یہ خراسانی کون مخص ہے جو آج کل وار و ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ زہدیں ایبااییا ہے اور تقویٰ میں ایبااییا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو فتویٰ ویے میں واخل تہونا چاہے باوجودان صفات کے جن کواہے تقس کے واسفے مدعی ہو۔

فصل: ۔ البیس کی تلبیس ان جابل زاہدوں پر یہ بھی ہے کہ عالموں کی حقارت وقد مت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم کا مقصود میں تھاکہ عمل کریں اور یہ نہیں سجھتے کہ علم تو قلب کانور ہے۔ اگریہ جمال زاہد عالموں کا مرتبہ جانتے کہ کیو حکم الله

تعالی نے ان کی ذات سے شریعت کی حفاظت فرمائی ہے اور پیانی علیم السلام کامرتبہ ہے تو بید زباد ان کے سامنے اپنے آپ کو الیما سمجھتے جیسے قصحاء کے سامنے گو تگا اور سب آنکھوں والوں کے سامنے اند صابو تا ہے علماء (صححی) راستہ کے ولیل ہیں۔ اور سب طلق ان کے چیچھے ہے۔ وانا آوی وہی ہے جو کسی ایک کے ساتھ چاتا ہے۔ سمجھن میں سل ائن سعدر ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علیق نے علی سے فرمایا کہ واللہ اگر چیری ذات سے اللہ تعالی ایک محفق کو ہدایت وے وے تو تیرے واسطے سر ٹ او نثول کے گلہ سے بہتر ہے۔

جن امورے پرلوگ علاء کو عیب لگاتے ہیں ایک بیرے کہ علاء بعض مباحات کو استعال کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے قوت حاصل کریں تاکہ ورس کاکام پوراکریں اور ای طرح بعض علاء برمال جمع کرنے کا عیب لگاتے ہیں اگریہ لوگ مباح کے معنے سجھتے توانسیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے فخض کی مذمت نہیں ہو یکتی۔ ائتنادرجہ یہ ہے کہ جمع نہ کرنے والاجامع مال سے پہڑ ہو۔ پھر کیا جس نے ٹماز فرض اوا ک اور سور ہا تواس کووہ مخف عیب لگائے جو نماز پڑھتار ہایہ تو بہتر نسیں ہے۔ او عبداللہ الخواص نے كماكہ جارے يمال حاتم الاصم كزرے۔ جم ان كے جمر اوان كے تين سو میں مریدوں کے ساتھ رے میں واخل ہوئے ب ج کا قصد کرتے تھے۔ وہ صوف كے بيے ہے ان ميں سے كى كے پاس تھيلا يا طعام كھ نہ تھا۔ ہم لوگ ايك موداگر کے پاس ازے اس نے رات کو ہماری مهمانی کی۔ دوسرے روز اس نے کہا کہ اے او عبدالر جمان آپ کو کھے ضرورت تو نہیں میں جا بتا ہول کہ ہمارے یمال ہمارا فقیہ پہارے اس کی عیادت کروں حاتم نے کہا کہ اگر تیرے فقیہ پہارے تو فقیہ کی عیاوت کی بوی فضیلت ہے اور اس کا دیکھنا عباوت ہے اور میں تمهارے ساتھ چاتا ہول۔ دو پیمار محد بن مقاتل رے کے قاضی تھے۔ یہ سب لوگ قاضی کے دروازے پر آئے تو دیکھا دربان موجود ہے حاتم اصم منظر ہو سے کہ عالم کے دردازے پر بیرحال ہے۔ پھر قاضی نے ان کواجازت وی تو واخل ہو کر کیادیکھتے ہیں کہ مکان چیکٹا ہوااور اسباب خوب موجود ہے اور کپڑے عمدہ و فرش ویردے ہیں۔ عاتم اصمی متفکر ہو کر و كھنے كئے۔ جب اس مجلس ميں وافل ہوئے جہاں محد بن مقاتل تھے توريكھاك عده چونا ہے اس پر لیٹے ہیں۔ اور سر بانے مور چھل ہے۔ لوگ کھڑے ہیں 'پھر مود اگر ہٹھ

كئة اور حاتم كور ب رب تو محد بن مقاعل في ان كوباته سے اشاره كياك بيد جاف حاتم نے کہاکہ میں منیں بیٹھوں گا۔ مجھے ایک مئلہ ہو چھنا ہے۔ قاضی نے کہاکہ ہو چھو۔ حاتم نے کہاکہ اٹھ کر سید عے بیٹھو تو ہو چھول۔انن مقائل نے اپنے غلاموں کو حکم دیا نہوں نے تکیہ اگاکران کو بھایاجاتم اصم نے کماکہ اپنایہ علم تم کس سے لائے ہو۔ کماکہ ہم کو لقد مشائخ نے اللہ امول سے پنچایا ہے کہ کماکہ انہوں نے کس سے لیا ہے کماکہ تابعین سے یو جیماکہ تابعین نے س سے لیاہے کماکہ اصحاب رسول اللہ علیہ سے یو جیما كه اصحاب في مس الله عليه الله كوكمال ع لائع جين- كماكه جركيل عليه السلام سے ليا ہے۔ جنهول نے الله تعالى ے حاصل کیا ہے۔ حاتم اصم نے کماکہ چرتم نے جس علم میں جواللہ تعالی سے جر کیل نے رسول اللہ علیہ کو پہنچایاور حضرت علیہ نے صحابہ رسی اللہ عنم کواور صحابہ نے تابعین کواور تابعین نے ائمہ کواور ائمہ نے ثقات کواور ثقات نے تم کو پہنچایا ہے سہایا کہ و نیامیں جس کا گھر سب سے بہتر اور چھو نانر م اور زینت زیادہ ہو تواس کی منز لت اللہ تعالیٰ کے نزد یک بوئ ہے۔ قامنی نے کماکہ نہیں۔ یو چھاکہ پھرتم نے کیونکر سناہے کما کہ میں نے سناکہ و نیامیں زاہد ہوااور آخرے میں راغب ہوا۔اور مساکین کو پیند کیااور ا بی آخرے کا سامان بھیجا تو اللہ تعالیٰ کے نزو یک اس کی منز لت زیادہ اور قرب زیادہ ہو گا۔ حاتم نے کہاکہ بھرتم نے کس کی اقتداء کی۔ کیا نبی علیقے واصحاب و تابعین و مابعد صالحین کی اقتداء کی یا فرعون و نمرود کی اقتداء کی جس نے سب سے پہلے تیج اور ایٹ ے ممارت ہوائی ہے۔اے برے عالمولا تمهارے سب سے جابل جو و نیار ہزار جان ے گراہن اے یہ کے گاکہ جب یہ عالم اس طرح پرے تومیں کول نہ ہو جاؤل۔ حاتم وہاں سے نکل آئے۔ محمد بن مقاتل کا مرض میں حتا گیا۔ رے کے لوگوں نے سے ماجراجو حاتم وائن مقاحل کے در میان ہوا تھاسب سنا تو حاتم ہے کما کہ قزوین میں محمد بن عبید الطنافسي كالمحل و دولت و سامان اس سے بھی زیاوہ ہے۔ حاتم روانہ جو كر محد بن عبيد ك یاس بیٹے ان کے پاس ایک جماعت کیر موجود تھی جن کو حدیث سناتے تھے ان سے کما کہ خدائم پر دم کرے میں ایک شخص مجمی ہوں اس لئے آیا ہوں کہ آپ جھے میری نماز کی کنجی اور میداء وین سکھلا و بجئے کہ وضو کیو تکر کرتے ہیں۔ محدین عبیدتے کہا کہ بہت تکریم وخوشی کے ساتھ محصلاؤل گا۔اے غلام پر تن میں یانی لاؤ۔ پس وہ لایا تو محمد بن عبیدنے تین باروضو کر کے فرمایا کہ ای طرح وضو کیا کرو۔ ہاتم نے کما کہ ذرا

تھمر جائے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے تاکہ میں آپ کے سامنے وضو کر لول تاکہ خود متحکم ہو جائے۔ محد بن عبید کھڑے ہو گئے اور حاتم نے وضو کرناشر وع کیا۔ تین بار منہ وهویا جب ہاتھوں کی باری آئی تو چار مرتبہ ہاتھ وصوعے طنافسی نے کہا کہ تم نے اسراف کیاماتم نے کہاکس چیز میں اسراف کیا کہاکہ تم نے ہاتھ جار مرتبہ و هوئے تو حاتم نے کما بحان الله میں فقط ایک ہاتھ میں اسر اف کا ملزم ہو ااور آپ اس تمام سامان میں جو و کھے رہا ہول کچے مسرف نہ ہوئے طنافسیؒ نے جانا کہ اس مخص نے ای کے واسطے میرا قصد کیا تھا۔ ہی وہ گھر چلے گئے اور چالیس روز تک لوگون کے سامنے نہ آئے۔ حاتم وہاں سے تجاز کو گئے۔جب مدید سٹیے تو چاہاکہ وہاں کے علماء کو بھی قائل كريں \_ پس جب مدينه مين واخل ہوئے تو ہو چھاكد حضرت عليہ كا محل كمال ب تاكد میں وہاں جاکر دور کوت تماز پر صون لو گول نے کہاکہ رسول اللہ علیہ کا محل نہ تھا۔ باہد آپ کے واسطے ایک مچی کو ٹھڑئی تھی۔ حاتم نے کہاکہ پھر آپ کے خاندان اور اصحاب و ازواج کے محل کمال ہیں۔ لوگوں نے کماکہ ان کے محل نہ تھے بعد ان کے مکانات کے تھے۔ حاتم نے کہاکہ اے لوگو پھریہ شہر فرعون ہے۔ یہ کلمہ س کرلوگوں نے حاتم کو گانیاں دیں اور پکڑ کر حاکم کے ہات لے گئے اور میان کیا کہ یہ جمی ہے کتا ہے کہ یہ شہر فرعون بے حاکم نے کماکہ تونے ایا کلمہ کیوں کما حاتم نے کماکہ اے امیر جلدی نہ فرما ہے میں ایک پردیسی ہول۔ جب اس شہر میں داخل ہوا تو میں نے یو چھاکہ یہ کون شرے جواب ما کہ رسول اللہ علیہ کاشرے۔ میں نے کماکہ محل رسول اللہ علیہ كمال ب آپ كے اسحاب كے محلات كمال بي تولوگول نے كماك ان برركوں كے محلات نہ تھے بلتد کیے گھر تھے اور میں نے قر آن میں ساک اللہ تعالی قرماتا ہے لقد کان لکم الخے۔ بعنی رسول اللہ علیہ کی میروی میں تساری بہتری ہے۔اب تم اوگ جمعے مثلا دو کہ تم نے کس کی پیروی کی ہے آیار سول اللہ علیہ اور آپ علیہ کے اصحاب رضی الله عنهم کی پیروی کی یافر عون کی پیروی کی۔

مصنف نے کہاکہ جاہل زاہدے علماء کے حق میں افسوس ہے کہ جاہل فد کور اپنے علم پر بھر وسد کر کے فضیلت کو بھی فرض سمجھتا ہے کیونکہ حاتم نے جن امور کا اول سے آخر تک انکار کیاوہ مباح ہیں اور مباح میں شرع نے اجازت دی ہے اور جس چیز کی اجازت وی اس میں عماب وعذاب نہیں فرمایا جائے گا۔ اب غور کرو کہ جمالت کیسی ہیچ چیز ہے ہاں اگر حاتم ان علماء ہے اس قدر کھتے کہ یارہ جس حالت میں تم لوگ پڑے ہواگر اس میں کی کرتے تاکہ عوام الناس تمہاری اقتداء کرتے تو یہ کلام مناسب تفارور ویکھواگر یہ زاہد سنتا کہ عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ وذیر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وفلال فلال صحابہ رضی اللہ عنهم نے اموال عظیمہ چھوڑے تو تعملا تمہاری رائے میں یہ زاہد کیا کہتا اور تمہم الداری نے بتر اردر جم کا ایک حلہ خرید اتحا اس کو پہن کر رات میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے بالجملہ زاہد پر فرض یہ ہے کہ عالموں ہے علم سیکھے اور اگر نہ سیکھے قو خاموش رہے۔

مالک بن دینار فرمایا کرتے تھے کہ قاریوں کے ساتھ شیطان کھیلا ہے جیسے اور کے افروث سے کھیلا ہے جیسے لوک افروث سے کھیلا کرتے ہیں۔ صبیب فارٹی کما کرتے کہ شیطان قاریوں سے واللہ ایسے کھیلا ہے جیسے لوکے افروت سے کھیلتے ہیں۔ مصنف نے کما کہ قاریوں سے زاہد مراد ہیں اور یہ قدیم سے ان کا متواثر و معروف نام ہے۔

معيس الميس

## 後にったり

# صوفيول پر تلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہاکہ صوفیہ بھی زاہدول میں سے ایک ہے۔ ہم نے زاہدول پر تلمیں الجیس الجیس کا بیان لکھ دیا گین چند صفات واحوال میں صوفیہ ان سے جدا ہیں۔ انہول نے اپنوں کے اپنو اسطے کچھ نشانات وعلامات خاص کرلی ہیں۔ ابدا ہم ان کاذکر علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ تصوف کی طرف منسوب ہوئے انہول نے تصوف لینداء میں زہد کلیے کا نام تھا پھر جولوگ تصوف کی طرف منسوب ہوئے انہول نے ہاع ورقص کی اجازت وی تو عوام میں سے جولوگ آخرت کے طالب ہوئے دوان کی طرف جھک پڑے۔ اس وجہ سے کہ یہ لوگ زہد ظاہر کرتے تھے اور دنیا کے طالب بھی ان کی طرف جھک پڑے۔ اس وجہ سے کہ یہ لوگ زہد ظاہر کرتے تھے اور دنیا کے طالب بھی ان کی طرف جھک پڑے کیو تکہ ان کے پاس راحت و کھیل کو د نظر آیا۔ تو ضرور ی ہواکہ اس قوم کے طریقہ میں جو تعمیس البیس نے ان پر ڈالی ہے اس کا حال کھول دینا چاہیے۔ اور یہ جھی حمکن ہے کہ اس طریقہ کا اصل و فرع بیان ہو اور اس کے امور کی شرح بیان کی جائے۔

ابو محمد عبدالغنی بن سعید الحافظ نے کہا کہ ولید بن القاسم سے پو چھا کہ یہ صوفی کیانسبت ہے توانہوں نے فرمایا کہ زمانہ جا ہلیت میں ایک قوم تھی جن کوصوفہ کہتے تھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے واسطے الگ ہو گئے تھے۔اور کعبہ میں وطن کر لیا تھا۔ توجو کوئی ان ے مشابہ ہوادہ صوفیہ ہے۔ عبدالغیؒ نے کہا کہ ایسے لوگ معروف ہیں فئہ لینی صوفہ کی طرف منسوب ہیں جو حمیم بن مر کے ہمائی غوث بن مر کا فرزند تھا۔ ذہیر بن کبار نے کہا کہ عرفہ سے لوگوں کو حج کی اجازت ویتاغوث بن مربن اوبن طاحۃ کے حوالے تھی۔ پھر اس کے فرزند میں رہی۔ اس کو لوگ صوفہ کہتے تھے۔ اور جب اجازت کا وقت آتا تو عرب کہتے کہ اے صوفہ آپ نے اجازت دی۔

نیر نے کہاکہ او عبیدہ نے میان کیا کہ صوفہ اور صوفان ہرا ہے مخف کو کھتے میں جو بیت اللہ والول کے سوائے دوسرے لوگوں سے امر البیت کا متولی ہو جب کہ مناسک تج میں ہے کسی چیز کاسر انجام اس کے تعلق میں ہو توان کوصوفہ وصوفان کہتے

-U

این السائب التکلیی نے کہا کہ خوث بن مرکانام صوف اس لئے ہوا کہ اس کی ہاں کا کوئی لڑکا نہیں جیا تھا۔ اس نے نزرمانی کہ اگر جیتار ہے تواس کے سر میں صوف باندھے گی اور اس کو کعبہ کی خدمت سے مربع طردے گی۔ یعنی ہمیشہ کعبہ کے پاس رہ کر خدمت کر تار ہے گا۔ پھر اس نے اپنی نڈر پوری کی تواس لڑکے کا نام صوفہ پڑگیا۔ اور جو اس کی اولاد ہوئی وہ بھی صوفہ کہلائی۔ عقال ابن شبہ نے کہا کہ تھیم بن مرکی مال کی لڑکیاں ذیادہ ہو تی تواس نے کہا کہ بھی پر للد نذر ہے کہ اگر لڑکا ہوا تو میں اس کو بیت اللہ کی خدمت کے واسطے دے دول گی تو غوث پیدا ہوا۔ اس کی مال نے عمد کے موافق اللہ کی خدمت کے واسطے دے دول گی تو غوث پیدا ہوا۔ اس کی مال نے عمد کے موافق اس کو خانہ کعبہ کے پاس باندہ دیا۔ جب اس کو سخت دھوپ گی تو گر پڑا ہے اور بالکل ڈھیلا پڑگیا ہے تو کہنے گئی کہ یہ صوفہ ہو گیا۔ یعنی آئی تو دیکھا کہ وہ گر پڑا ہے اور بالکل ڈھیلا پڑگیا ہے تو کہنے گئی کہ یہ صوفہ ہو گیا۔ یعنی سوف کو گول کو تا ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام صوفہ ہوا۔ پھر صوفہ ہو گیا۔ یعنی سوف کی گول کو تا کہ کہ کی اجازت دینا عمد کی اجازت دینا عموفہ کی اولاد میں رہتی آئی۔ یمال سک کہ صوفہ کی اجازت دینا عدوان نے گئی۔ یمال سک کہ ان سے قریش نے گی۔ یمال سک کہ عدوان نے گر پڑا ہے اور ان میں چلی آئی۔ یمال سک کہ ان سے قریش نے گی۔ یمال سے مربی آئی۔ یمال سک کہ ان سے قریش نے گی۔

فصل: مصنف نے کہاکہ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ تصوف اہل صفہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے دیکھاکہ اہل صف بھی ای صفت پر تھے جو ہم نے صوفہ کے حال میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع تھے اور ہمیشہ فقیر رہتے۔ کیونکہ اہل صفہ مختاج تھے جو رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر

ہواکرتے تھان کے پاس مال تھانہ الل وعیال۔ پس ان کے لئے مجدر سول اللہ علیانیہ میں ایک صفحہ بنا میں ایک صفحہ بنا میں ایک صفحہ بنا دیا گیا تھا۔ حس سے جمال تک جس سے ہو سکتا وہاں کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے اور فرماتے السلام وعلیم یاالل الصفحہ وہ جواب ویے دو یہ کہ میں السلام یار سول اللہ ۔ پھر فرماتے کہ کیف اصبحت تو وہ جواب دیے کہ وعلیک السلام یار سول اللہ ۔ پھر فرماتے کہ کیف اصبحت تو وہ جواب دیے کہ ہم نے فیریت کے ساتھ میے کی یار سول اللہ ۔

ایو ذریّ نے کہا کہ میں اہل الصفہ میں تھااور جب شام ہوتی تو ہم لوگ رسول الله علیہ اللہ اللہ علیہ اہل الصفہ میں تھااور جب شام ہوتے کہ وہ ایک شخص کو ایک شخص کو سے ساتھ لے جاتا۔ پھر جو لوگ اہل الصفہ میں ہے دس یا کم دبیش رہ جاتے تو نبی کر یم علیہ کے لئے عشاء کا کھانا لایا جاتا۔ پس ہم لوگ آپ کے ساتھ کھاتے۔ جب فارغ موت تو ہم ہے رسول اللہ علیہ فرماتے کہ جاکر معجد میں سور ہو۔

مصنف ؓ نے کہا کہ ان صحابہ ؓ نے بہ ضرورت مجد میں قیام کیا اور صدقہ بہ ضرورت کھایا بھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتح دے کر ان کو مستغنی کر دیا تو بہ لوگ فکل کر چلے گئے۔

صوفی کی نسبت الل الصفہ کی طرف وجوہ بالا کے لحاظ سے غلط ہے۔ کیو تکہ اگر الیا ہوتا تو صفی کہا جاتا۔ اور ایک قوم اس طرف گئی کہ صوفی لیا گیا ہے صوفانہ سے جو ایک خوش نما خود رو ساگ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی طرف منسوب کئے گئے۔ کیو تکہ یہ لوگ بھی جنگل کے ساگ پات پر کفایت کرنے میں اختیار کرتے ہیں ' یہ بھی فلطی ہے۔ کیو تکہ اگر اس طرف نسبت ہوتی تو صوفانی کہا جاتا۔ اور ایک اور جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوفتہ القضاکی طرف وہ چندبال گدی کے آخر میں جمتے ہیں۔ گویا صوفی اس سے حق کی طرف متوجہ اور خلق سے منہ پھیرے ہے۔ ویگر جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہوتا اس خوجہ اور خلق سے منہ پھیرے ہو ۔ ویگر عباد کہ قول اول جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہوتا اس مح ہے۔ یہ نام اس قوم کے واسط ۲۰۰۰ھ سے پہلے خوش ہوتا اس کی طرف اس کے معنی میں کلام کیا اور اس کی صفت عبارات کثیرہ سے بیان کی۔ اس کا حاصل یہ کہ تصوف ان کے کلام کیا اور اس کی صفت عبارات کثیرہ سے بیان کی۔ اس کا حاصل یہ کہ تصوف ان کے اطلاق جیلہ ماندز ہرو علم و صبر واخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس اخلاق جیلہ ماندز ہرو علم و صبر واخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس اضلاق جیلہ ماندز ہرو علم و صبر واخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس اضلاق جیلہ ماندز ہرو علم و صبر واخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس اضلاق جیلہ ماندز ہرو علم و صبر واخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس اضلاق جیلہ ماندز ہرو علم و صبر واخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس

الليس الليس \_\_\_\_\_\_

ے و نیاش مد ح اور آخر ت میں اواب حاصل ہو تا ہے۔

جیندین محر کے تصوف کے بارے میں پو جھاگیا تو فرمایا کہ ہر ہرے اخلاق سے نکلنااور نیک خلق میں واضل ہونا۔ رو کی کھتے تھے کہ کل مخلوق تور سوم پر بیٹھ رہی۔ اور یہ گروہ صوفیہ حقائق پر بیٹھا۔ سب خلق نے اپچ نفس سے خلواہر شرع کی در تی جابی اور اس گروہ نے اپنے نفس سے حقیقت تفویٰ و مداومت صدق چاہا۔

مصنف نے کہا کہ اوائل قوم کا ہی حال تھا۔ پھر الجیس نے آن پر چند چیزوں بیں تلمیس نے آن پر چند چیزوں بیں تلمیس کی۔ اسی طرح جب کوئی زمانہ گزرا تو وہر سے زمانے والوں پر البیس کی طمع یو حی اور اس نے تلمیس زیادہ گی۔ یمال تک کہ متاثرین بیس اس نے پورا قاد حاصل کر لیا۔ اور اصل تلمیس بیر کہ ان کو علم سے روکااور بید و کھلایا کہ عمل اصلی مقصود ہے تو جب علم کا چراغ گل ہوا تو اند جر سے بیس ٹا کم تو کیاں مار نے گئے۔ بھی صوفیہ وہ چیں جن کو شیطان نے بیدبات و کھلا دی کہ مقصود اصلی و نیال مار نے گئے۔ بھی صوفیہ وہ چیں جن کو شیطان نے بیدبات و کھلا دی کہ مقصود و سے اور مالی و بالکل ترک کر و بنا ہے۔ لہذ اانہوں نے بدن کی اصلاح والی چیزیں چھوٹر و سے اور مالی کو بالکل ترک کر و بنا ہے۔ لہذ اانہوں نے بدن کی اصلاح والی چیزیں چھوٹر و سے ایسے دیاور بید نہیاور کھا کہ مال مصلحوں کے لئے پیدا و سے دور الے افراد ہور محلہ کرنے بیس مبالغہ کیا حتی کہ بھی ایسے ہیں جو لیفتہ نہیں۔

ان لوگوں کے مقاصد واقعی ایھے تھے۔ گر افسوس کہ طریق شرع کے خلاف ہیں۔ بعض صوفیہ ہوجہ کم علمی کے جو موضوع حدیثیں ان کو ملتی ہیں انہیں پر ملک کی جی انہیں کے جو موضوع حدیثیں ان کو ملتی ہیں انہیں پر ملک کرتے ہیں اور کھی خبر نہیں دکھتے توایک قوم ان کے لئے الی نکل آئی جنہوں نے ان کے واسطے گرو فاقہ وساوس خطرات کے بارے ش کلام کیا۔ اور کھائی تصنیف کیس۔ مثلاً حارث محاہی۔ پھر کچھ لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے فرجب تصوف کو تر تیب وی اور اس فرجب کو خاص خاص صفات کے ساتھ ممثلاً کیا۔ مثلاً مرقع اور شرح اور خمارت و نظافت کی زیادتی سے تمیز محد اور طمارت و نظافت کی زیادتی سے تمیز حشی بعد از ال اس امر میں ترقی ہوتی رہی ۔ اور شمارت و نظافت کی زیادتی سے تمیز کرتے رہے بھی اس وجہ سے نہیں کہ علماء سے حدور رہے بات اور اپنے واقعت سے گفتگو کرتے رہے بھی اس وجہ سے نہیں کہ علماء سے دور رہے بات اپنی حالت کود کھے کہ سمجھ بیٹھے کہ سمی پوراپوراعلم ہے۔ یمال تک کہ اس کا عام عنہ باطن رکھا۔ اور علم شریعت کو ظاہر گردانا۔

بعض صوفیہ ایسے ہیں جو بہت بھو کارہنے کی وجہ سے خیالات فاسدہ میں پڑ

کے اوراس حالت کو سمجھے کہ مشاہدہ کو تن میں محود متعزق ہیں۔ایبا معلوم ہوتا ہے کہ
ان لوگوں نے ایک اچھی صورت کے مخص کاخیال باندھا۔ ای میں محو ہوگئے۔ یہ لوگ کفر دید عت کے در میان ہیں۔ پھر ان لوگوں میں چندا قوام نے پچھ طریقے نکا لے۔ لبذا
ان کے عقائد میں فساد آگیا۔ بعض حلول کے قائل ہوئے۔ بعض الحاد میں پڑگئے۔ ای
طرح شیطان ان کو انواع انواع بدعتوں سے پھکار تارہا یمال تک کہ انہول نے اپنے
الے نئی سنتیں قرار دیں۔ ابو عبدالر حمٰن اسلمی نے ان کے لئے کتاب السن تصنیف کی
اور تقیمر کے حقائق جمع کئے۔ اور صوفیہ نے جو قرآن کی عجب جمب تغییر بدون اساد
کے میان کی ہے۔ اس کا تذکرہ کیا کہ جو پچھ دہ اپنے واقعہ میں دیکھتے جس کو علم کے اصول
میں سے کمی اصل کی طرف مند نہیں کرتے۔ اس کو اپنے غدا ہب پر محمول کرتے
ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ یہ لوگ کھانے پینے میں ورع اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن میں
عبدالر طن اللہ می ثقہ نہیں اور اصم سے ان کا سمان پچھ یوں ہی تھوڑا سا تامت ہے۔ جب
عبدالر طن اللہ می ثقہ نہیں اور اصم سے ان کا سمان پچھ یوں ہی تھوڑا سا تامت ہے۔ جب
عام ابو عبداللہ من البیع انتقال کر گئے تو ابو عبدالر حمٰن نے اصم سے تاریخ کھی این معین عبدالر حمٰن کے حدیثیں بنایا کرتے تھے۔
اور پچھ دو سری چیزیں روایت کیس۔ نیز دہ صوفیہ کے لئے حدیثیں بنایا کرتے تھے۔

صوفیہ کی زبان پر لکھی۔اور اس میں صفات اللی کی نسبت نا گوار اور منکر باتیں بیان کیس۔ مصنف ہے کہاکہ او نعیم اصفهانی نے صوفیہ کے لئے کتاب الحلیہ تصنیف کی۔ اور حدود تصوف میں اشیاع تبید کاذ کر کیااور اس بات سے ذر اشر منہ آئی کہ صوفیہ میں حضرت او بحرة وعمرة وعثال وعلى اوريو يدو عصابة اور قاضي شر كو حسن بصرى و سفیان توری وراحدین حنبل کا تذکرہ کیا۔ای طرح سلمی کے طبقات صوفیہ میں فضیل و ابراجیم بن اد بهم و معرف کرخی کا تزکره کیا اور ان کو صوفی قرار دیا۔ اگر ان بزرگول کو صوفی گردانے سے سلمی کی مرادیہ ہے کہ بیالوگ اہل زہد تھے تو تصوف ایک مشہور مذہب ہے جس میں زہرے زیادتی پائی جاتی ہے۔ اور زہدو تصوف میں فرق ہونے کی دلیل بیہے کہ زہد کی مذمت کسی نے نہیں کی اور نصوف کو سب نے پر اکہا ہے۔ چنانچہ آ گے ذکر آئے گا۔ عبدالکر یم بن ہوازن تشیری نے صوفیہ کے لئے کتاب الرسالہ لکھی جس میں عجیب عجیب باتیں بیان کیس۔ فناوبقاد قبض وبسط و فت و حال و وجد و وجو د و جمع و تفرقه و صحوو سکروذوق و شوق واثبات و مجلی و محاضر ه و مکاشفه و لوائح و طوالع ولوامع و تکوین و حمکین و شریعت و حقیقت و غیره میں کلام کیا۔ جس کی کچھ حقیقت نہیں اور سراسر تخلیط ہے۔ پھران کی تفییر جواس شخص نے کی دہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ محمد بن طاہر مقدی نے صفوۃ التصوف تصنیف کی۔اس میں ایس چیزیں بیان کیس جن کاذ کر کرنے ے اہل عقل کو حیا آتی ہے۔ ہم ان میں سے جو کھ ذکر کرنے کے قابل ہے موقع موقع یرانشاءالله بیان کریں گے۔

ہمارے شخ ابو الفضل بن ناصر حافظ کما کرتے تھے کہ ابن طاہر مذہب اباحت
رکھتے تھے انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس شرام دکی طرف دیکھناجا کڑ ثابت
کیا ہے اور یجی بن معین ہے ایک محایت نقل کی ہے کہ وہ کھتے ہیں میں نے مصر میں
ایک خوصورت اڑ کی و یکھی خدااس پر رحمت کرے اور ہر ایک خوصورت پر درود بھیج
کیوں جھیجے ہیں جواب دیا کہ خدااس پر رحمت کرے اور ہر ایک خوصورت پر درود بھیج
شخ ابن ناصر نے کما کہ ابن طاہر ان لوگوں میں سے نہیں جن کا قول ججت ہوا۔ ابو حامہ
غزالی نے آگر قوم صوفیہ کے طریقہ پر کتاب احیاء العلوم تصنیف کی اور اس کوباطل
صدیثوں سے بھر دیا جن کابطلان وہ خود نہیں جانے۔ اور علم مکاشفہ میں گفتگو کی۔ اور
قانون فقہ سے باہر ہو گئے۔ اس میں تکھا ہے کہ وہ ستارہ اور سورج اور چانہ جن کو

مشہور چاند سورج ستارے مراد شیں غزالی کا یہ کلام باطنیہ کے کلام کی قتم ہے ہادر اپنی کتاب المضح بالاحوال میں لکھتے ہیں کہ صوفیہ حالت بیداری میں ملا تکہ اور ارواح انبیاء کا مشاہرہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سنتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں۔ پھر ان صور توں کے مشاہرہ سے ترقی کرکے حالت ان در جات پر پہنچتی ہے جو معتائے کلام سے باہر ہیں۔

مصنف نے کہاکہ ان لوگوں نے جو یہ چیزیں تصنیف کیں اس کا سب یہ ہوا

کہ سن اور اسلام کا علم کم رکھتے تھے صوفیہ کا طریقہ جو اچھا معلوم ہوا اس پر جھک

پڑے۔ اور وہ طریقہ صرف اس لئے اچھا معلوم ہوا کہ دلوں میں زہدگی خوفی بیٹھی ہوئی

ہے اور اس قوم کی ظاہری حالت اور ان کے کلام ہے کوئی کلام رقیق تر نہیں دیکھا۔ اور
سلف کے حالات میں ایک قتم کی تختی پائی جاتی ہے۔ پھر لوگوں کی رغبت اس قوم کی
طرف شدت ہے کیونکہ ہم بیان کر چکے یہ طریقہ ایسا ہے جس میں بطاہر نظافت اور
قعبر ہے۔ اور اس کے ضمن میں راحت اور سائ ہے۔ لہذا طبیعتیں اس طریقہ کی جانب
مائل ہیں۔ اوائل صوفیہ کا یہ حال تھا کہ بادشا ہوں اور امیر ول سے نفرت کرتے تھے۔
مائل ہیں۔ اوائل صوفیہ کا یہ حال تھا کہ بادشا ہوں اور امیر ول سے نفرت کرتے تھے۔
اب یہ لوگ دوست بن گئے۔

کھیں۔ یہ سب کی سب تھنیفات جو صوفیہ کے لئے تھنیف کی کئیں ان کا استناد کی علمی اصول کی طرف نہیں ، صرف وہ واقعات ہیں جو بعض صوفیہ نے بعض سے اخذ کئے ہیں اور تر تیب دی ہے اور ان کانام علاء باطن رکھا ہے۔ احمد من صنبی سے کسی نے و ساوس اور خطرات کی نسبت سوال کیا۔ جو اب دیا کہ اس بارے ہیں صحابہ اور تا بعین نے کچے گفتگو نہیں کی۔ مصنف نے کہاہم نے اس کتاب کے شروع ہیں بیان کیا ہے کہ ذوالنون سے بھی ایباہی مروی ہے۔ اور احمد من صنبی سے ہم روایت کر چکے کہ انہوں نے حارث محاسبی کا کلام شااور اپنے آگیہ ہم نظین سے کہا کہ ہیں تمہارے لئے اس قوم ہیں بیٹھ الحمن اجائز نہیں رکھا۔ سعید من عمر والبرو کی گئے ہیں کہ ہیں ابھ ذرجہ کے پاس تھا۔ ان سے کسی نے حارث محاسبی اور ان کی تھنیفات کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے اس سائل سے کہا کہ خبر وار ان کتابوں سے چے رجو۔ یہ کتابی موال کیا۔ انہوں نے اس سائل سے کہا کہ خبر وار ان کتابوں سے چے رجو۔ یہ کتابی بر عت اور گر ابی ہیں۔ اس حدیث کو لازم پکڑ لواس میں تم کو وہ چیز طے گی۔ جس سے بد عت اور گر ابی ہیں۔ اس حدیث کو لازم پکڑ لواس میں تم کو وہ چیز طے گی۔ جس سے ان کتابوں کی پر واہ نہ رہے گی ۔ بی س کر آیک شخص یو لاکہ ان کتابوں میں عبر سے ہے۔

الا ذرعہ نے جواب دیا کہ جس مختص کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عبر تنہ ہوگی اس
کے لئے ان کتابول میں عبرت نہیں۔ بخلا کیا تم نے شاہے کہ مالک بن انس و سفیان
ثوری داوزاعی دویگر آئمہ مقتد مین نے خطرات دوساوس دغیرہ میں الی کتابیں تصنیف
کی جیں اس قول نے اہل عمل کی مخالفت کی بھی حادث محاسی اور بھی عبدالرحیم دہلی اور
کھی حاتم اصم اور بھی شفیق سے سند لاتے جیں یہ بیان کر کے ابو ذرعہ ہولے کہ لوگ
بدعت کی طرف کیا جلدی دوڑ کر جاتے ہیں۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی نے کہاکہ پہلے پہل جس محض نے اپنے شہر میں تر تیب احوال اور مقام ولایت کی نسبت کلام کیا تووه ذوالنون مصری میں عبداللہ بن عبدالحکم نے جو معر کے رئیس اور مالکی غدجب تھے۔ دوالنون پر اٹکار کیا۔ اور جب بیات شائع ہوئی کہ ڈوالنون نے ایساعلم ایجاد کیاہے جس کےبارے میں سلف نے گفتگو نمیں کی۔ تو علاء مصر نے ان کو چھوڑ دیا حی کہ ان کو زندیقیت کا الزام لگایا۔ سلمی نے کما کہ ابو سلیمان دارانی دمشق سے نکالے گئے۔لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھامیں فرشتوں کو دیکتا ہوں اور فرشتے جھے سے باتیں کرتے ہیں۔ احمدین ابی الحواری کی نسبت لوگوں نے شمادت دی کہ وہ اولیاء کو انبیاء پر فغیلت دیتے تھے۔ لہذاوہ دمثق ہے مکہ کی طرف معاك كے \_اور الل بطام فے او زيدير ان كى باتوں كا انكار كيا۔ حتى كه وہ كتے تھے كه حسین بن عینی کتے ہیں کہ مجھ کو بھی رسول اللہ علیہ کی مائند معراج ہوئی۔اس ماء پر ان كوبطام ، فكالأكيا- چند مال مكه من رب فيرجر جان من آكر قيام كيا- يمال تك کہ حسین ابن عینی ر طت کر گئے۔ تو پھر بسطام میں واپس آئے۔ سکی نے کماایک مخص فے میان کیا کہ سمل بن عبداللہ کہتے تھے کہ فرشتے اور جن اور شیاطین میرے یاس آتے میں اور میں ان کود عظ سنا تا ہوں۔ عوام نے اسبات کوسن کر اٹکار کیا حتی کہ ان کو قبائح كى طرف منسوب كيا-لهذاوه بعر ه كو يط كنداور وبين انقال كيا- ملى ن كماكه حارث محاسی نے کلام النی و صفات اللی کے بارے میں کچھ کلام کیا۔ اس پر احمد من حنبل" نان کو چھوڑ دیالیذ اوہ مرتے وم تک عائب ولوشیدہ رہے۔مصنف نے کمالید بر خلال النع من روايت كيا ب كه احمد من صبل في كما طارث كناره كشي كرو-مار شبلاول کی جڑ ہے۔ جہم کے حوادث میں جتا ہے۔ فلال فلال مخص اس کی محبت میں رہے۔ سب کو جمیہ مناویا۔ الل کلام کا قول جیشہ کی رہاکہ حارث ایباہے جیے شروہ زانو پیٹھا ہو۔ ویکھتے رہو کہ کس روز لوگوں پر کود پڑے۔

فصل: مصنف نے کہاکہ اوائل صوفیہ اقرار کرتے تھے کہ اعتاد کتاب وسنت پر کیاجاتا ہے (بعد میں)ان لوگوں کو صرف کم علمی کے سب سے شیطان نے فریب دیا۔ ابد سلیمان دار افی کہتے ہیں کہ بعض او قات میرے دل میں صوفیہ کے نکات ے کوئی نکتہ گزرتا ہے 'بہت دنوں تک پڑار ہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ مگر جب كهك دوشا بدعدل تعنى كتاب وسنت شهادت ويسداد يزيد بسطامي في كهاكه اگرتم کی شخص کو دیکھو کہ اس کو کرامٹیں ملی ہیں حتی کہ ہوامیں معلق دوزانو بیٹھ جاتا ہے تو دهوكه نه كهاؤجب تك اس امر كونه د مكير لوكه امرو مني اور حدود شرعي كي محمد اشت ميس اس مخص کی کیا کیفیت ہے۔ او بزیر کتے ہیں جو مخص قرآن کی تلاوت شریعت کی حمایت جماعت کالزوم جنازہ کے ساتھ چلنااور مریضوں کی عیادت کرنا چھوڑدے۔اور شناسان باطنی کاد عویٰ کرے دوبد عتی ہے۔ سری کہتے ہیں کہ جو شخص ظاہر میں احکام کی پیروی چھوڑ کر علم باطن کاد عویٰ کرے وہ غلطی پر ہے۔ جینیڈ نے کہاکہ ہمارایہ تصوف کا مذہب کتاب وسنت واصول ہے مقید ہے۔ یہ بھی کماکہ جمار اعلم کتاب وسنت سے بند ھا ہوا ہے۔ جس مخص کو کتاب یاد نہیں اور حدیث نہیں لکھتا اور فقہ نہیں سکھتا اس کی پیروی نہ کی جائے گی۔ نیز جنیدؓ نے کہاکہ ہم نے قیل و قال سے تصوف نہیں لیا بلحہ بھوک کی تختی جھیل کر اور ونیا کو چھوڑ کر اور محبوب وعمدہ چیزون کو ترک کر کے حاصل كيام كيونكد تصوف كے معنى بين الله تعالى كے ساتھ صاف معامله ركھنا۔ اور تصوف ك اصل يد ب كدونيات عليحده موجائ - چنانچه حارية كا قول ب كديس اين نفس کو دنیا سے پھیانا لہذارات کومیدار اور دن کو پیاسار ہا۔ ابد بحر سقاف کہتے ہیں کہ جو محض ظاہر میں امر و نئی کی حدود ضائع کروے دہاطن میں مشاہدہ قلبی سے محروم رہے گا۔ابوالحسین نوری اینے اصحاب سے کہتے تھے کہ جس شخص کو تم ویکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایس حالت کاوعویٰ کرتاہے جواس کوعلم شرعی کی حدے خارج کروے تواس کے پاس نہ جاؤ۔ اور جس شخص کو الین حالت کا مدعی و میمو جس پر اس کا حفظ ظاہری ولالت نہ كرتا ہونہ شمادت ويتا ہو تواس كواس كے دين كے بارے بيل مہتم كر دو\_ جری کتے ہیں کہ مارایہ امر سب کاسب ایک فعل پر جمع کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اینےول کے لئے مراقبہ لازم کرلواور علم ظاہری پر قائم رہوایو حفص نے کہاجس فخض نے اپنے افعال واحوال کو کتاب و سنت کے ساتھ نہ تولا اور اپنے خطرات کو تهمت نہ

لگائی اس کو آدمیوں کے دفتر میں نہ شار کرو۔

فصل: مصنف نے کماجب شیوخ صوفیہ کے اقوال سے ابیا ثابت ہو گیا توان کے بعض شیوخ سے بوجہ کم علمی کے غلطیال سر زو ہوئیں۔اگریہ غلطیال جو ان حفرات ہے روایت کی گئی ہیں واقعی صحیح ہیں تو ہم ان کور د کریں گے۔ کیونکہ حق بات یو لنے میں کھے روگ ٹوک میں اور اگریہ روایتی ان بزرگوں سے صحیح منیں تو ہم ایے قول اور مذہب سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ خواہ کی شخص سے صادر مول۔باقی رے وہ لوگ جو صوفیہ میں سے نہیں ہیں۔بلحہ ان کے ساتھ مشابہت كرتے ميں توان كى غلطيال بخرت ميں جم صوفيه كى بعض غلطيال جو جم كو كيني ميں ميان کریں گے اور خدا تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ غلط گو کی غلطی بیان کرنے سے بهار آمقصود فظامير ب كه شر ايعت ياك بوجائ اور لو گول كوشر ع كى خاطر غيرت ولائى جائے کہ ہم کواس میان کی کوئی حاجت نہیں صرف بات اتنی ہے کہ علمی امانت اوا کی جاتی ہے اور تمام علاء کا بد قاعدہ رہاہے کہ ایک دوسرے کی غلطی محض حق کے اظہار کے لئے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہ ہو تا تفاکہ غلط کو کے عیب کا ظہار کیا جائے۔ اگر کوئی جابل کے کہ بھلا فلال زاہد حبر ک پر کیوں اعتراض کر کے ہیں تواس قول کا کچھ اعتبار میں۔ کیونکہ اطاعت صرف احکام شریعت کی کی جاتی ہے لوگوں کی اطاعت نہیں ہوتی۔ سااو قات انسان اولیاء اللہ اور اہل جنت ہے ہوتا ہے اور غلطیال کرتا ہے اس کی لغز شوں کا ظاہر کرنااس کے مرتبہ کا مانع نہیں اور جا ننا جاہیے کہ جو شخص ایک آدی کی تعظیم کاخیال کرے گاوراس کے افعال پردلیل کے ساتھ غورنہ کرے گاو والیا ہے کہ جیسے ایک شخص نے ان کراہات و خوارق کو دیکھاجو حفزت عینی " ہے صادر ہو کیں اور حضرت عیسیٰ پر کچھ غورنہ کیا۔ لہذاان کی الوہیت کاد عویٰ کر بیٹھااور اگر اس طرف خیال دوڑا تا کہ وہ بھی فقط کھانے پینے ہی سے زندہ ہیں تؤہر گزان کووہ منصب نہ دیتاجی کےوہ مستحق نہیں۔

یکی بن سعید نے کہا کہ میں نے شعبہ اور سفیان بن سعید اور سفیان بن عینیہ اور مالک بن انسی سعید کے مالک بن انسی سے اس محض کی نسبت سوال کیا جس کا حافظہ درست شمیں یا حدیث کے بارے میں مہتم ہے۔ سب نے بھی جواب دیا کہ اس کی بیہ حالت ظاہر کر دینی چاہیے۔ امام احد بن حنبل کا قاعدہ تھاکہ ایک محض کی نمایت مبالغہ کے ساتھ تعریف کرتے امام احد بن حنبل کا قاعدہ تھاکہ ایک محض کی نمایت مبالغہ کے ساتھ تعریف کرتے

تھے۔ پھر اکثر اشیاء میں اس کی غلطیال ہیان فرماتے تھے۔ایک بار آپ نے کہا کہ فلال مخص میں اگر ایک عادت نہ ہوتی تو ہوا اچھا آدمی تھا۔ سریؒ مقطی کا احمد بن حنبلؒ کے سامنے ذکر آیا اور نقل کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حروف کو پیدا فرمایا توب نے سجدہ کیا۔لمام نے کہا کہ لوگول کوان ہے دورر کھو۔

### جماعت صوفیہ سے جو سواعقاد کی

#### روائتیں پینجی ہیںان کامیان

او عبداللہ ر لی سے بی کہ او جز ہ نے طرطوس کی جامع مسجد ہیں وعظ کما اوگوں نے ول سے سالے کے روزوہ وعظ میان کررہے تھے کہ یکا یک جامع مسجد کی چست پرائیک کوایو لا اور کما لیک لیک اس بات پر لوگوں نے ان کوز ندیقیت کی طرف منسوب کیا۔ مسجد کے وروازے پر ان کا گھوڑ ایوں پکار کر نیلام مواکہ بیز زندای کا گھوڑ ایوں پکار کر نیلام مواکہ بیز زندای کا گھوڑ ایوں پکار کر نیلام بواکہ بیز زندای کا گھوڑ ایوں نیاں کو طولی ٹھر ایا۔ ابو علی نے کما کہ او جز ہاس آواز کو لیک لیک کیتے تھے لوگوں نے ان کو طولی ٹھر ایا۔ ابو علی نے کما کہ او جز واس آواز کو ووزاری نے کما کہ او جز ہوگ آواز مثلاً ہواکا چاتا ہو وزاری نے کما کہ او جز ہوگ آواز مثلاً ہواکا چاتا ان کو لگایا گیا۔ مران نے کما کہ او جز ہوگ گار دیا گیا کہ جبوہ کوئی آواز مثلاً ہواکا چاتا ان کو لگایا گیا۔ مران نے کما بی نے ساہے کہ او جز ہ ایک بار حارث محاس کے گھر گئے اس کو لگایا گیا۔ مران نے کما بی کھر گئے اس کو لگایا گیا۔ مران نے کما بی نے کہ او جز ہ ایک بار حارث بیس کی کھر گئے خور کی اور ایک چھری ہا تھ بیس لے کریو لے آگر تم اس حالت سے تو بدنہ کرو گئے خور کر ڈوالوں گا۔ ابو جز ہ نے کما کہ جب میری اس حالت سے تو بدنہ کرو گئے گھر تم کھور کوالوں گا۔ ابو جز ہ نے کما کہ جب میری اس حالت کا مناتھیں کو پیند نہیں تو گھر تم کھور ہواور خاک کیوں نمیں کھاتے۔

سراج نے کماکہ علاء کی ایک جماعت نے ابو سعید احمد بن عیسیٰ خزاز پرانکار کیا ہے اور بوجہ چنا الفاظ کے جوان کی تصنیف کی ہوئی ایک موسوم بحتاب السر میں پائے گئے جیں ان کو کفر کی جانب منسوب کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طاعت گزار بدہ جو فرض مصبی کو مجالائے اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی تعظیم لازم ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس کے نفس کو پاک کر ویتا ہے۔ سرائ نے کماایو العباس احمد عن عصابحی كفروز نديقيت كي طرف منسوب كئے ميں۔على بذاالقياس اكثر صوفيہ كوابيا ہى كها كيا ہے۔ اکثر مرتبہ جنید پر باوجو و علم و فضل کے گرفت کی گئی اور کفر و تزندق کی شہادت وی گئی۔ سراج نے کہابیان کرتے ہیں کہ او بحر محمد بن موی فرغانی نے کہاہے کہ جس مخض نے ذکر النی کیااس نے بہتان یا ندھا۔اور جس نے صبر کیااس نے جرات کی ہے بھی كما ب كد خروار جس حالت ميس مشائده اللي كاطريقة باته آجائے تو حبيب يا كليم يا علیل کا لحاظ نه کروپیه قول من کر کوئی پولا کیاان پر ورود نه پژهوں۔ جواب دیا کہ ہاں درود توپر حو مگر پچھو قارنہ مجھو۔اور اس درود کی اپنے دل میں کوئی مقد ار خیال نہ کرو۔ سراج نے کہا میں نے سام کہ اہل طول میں سے ایک جماعت کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھے جسموں کو اختیار فرمایا ہے جن میں ربوبیت کے معنے سے حلول کیا۔ اور بعریت کے معنے ان سے زائل کر دیئے۔ اور بعض اہل حلول اچھی صور توں کی طرف و کھنے کے قائل ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالی الجیمی صور توں میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ سراج نے کہا میں نے سا ہے کہ اہل شام کی ایک جماعت کار عویٰ ہے کہ د نیامیں قلوب سے روایت اللی اس طرح ہوتی ہے جیسے آخرت میں آ تکھول سے ہو گ-سراج نے کمامیں نے ساہ کہ غلام الخلیل نے ابوالحن نوری پر شادت دی کہ ان کو یوں کتے ہوئے سناکہ میں خدا کاعاش ہوں اور خدا مجھ پر عاشق ہے۔ نوری صاحب فے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سامے کہ فرماتا ہے بحبهم و بحبونه لیمنی اللہ تعالی الل ایمان سے محبت رکھتا ہے۔ اور الل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ عشق کچھ محبت سے زیادہ نہیں۔ قاضی او یعلی نے کہا حلولیہ کا فد ہب ہے کہ اللہ تعالی عشق ر کھتاہے۔

مصنف نے کہاکہ اس عقیدہ میں تین وجبوں سے جمالت ہے۔ اول عیثیت اسم کے کیونکہ اہل لغت کے نزدیک عشق فقط اس کے لئے ہو تا ہے جس سے نکاح ہو سکے دوسر سے صفات اللی سب معقولہ ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ حمیت رکھتا ہے ہوں نہیں کہتے کہ سکتے کہ عشق رکھتا ہے۔ چنانچہ یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم ہے ہوں نہیں کہتے کہ عارف ہے۔ تیسرے اس مدعی کو کہال سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت عارف ہے۔ تیسرے اس مدعی کو کہال سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے۔ یہ دعویٰ بلاد لیل ہے رسول اللہ علیہ تھے فرمایا ہے کہ جو شخص یوں کے کہ میں جنتی ہول وہ دوز خی ہے۔

اله عند الرحمين على ذكرا نقل كري عن عن عن الدي ك عد

حسین بن منصور کے جمر اہ مکہ کی ایک گلی میں جار ہا تھااور قر آن شریف پڑھتا تھا۔ میری قرات س كر حين يول كر اياكلام من بھي كر سكتا ہول۔ يدبات سنتے بي ميں ك ان کو چھوڑ دیا۔ محمد بن مجی رازی کتے ہیں کہ میں نے عمر دبن عثمان کو حلاج پر لعنت كرتے ہوئے سااور كتے تھے كہ اگر ميں نے طاح پر قابد پايا تواس كوا بين ہاتھ سے قتل كرول كاريس نے يو جھاكدا اے فيخ كس وجدے طلاح براس قدر ناراض مو جواب ديا كديس نے قرآن شريف كى ايك آيت برطى تو كنے لگاكد مكن ہے يى بھى ايما كه لول یا تالیف کرول اور ایمای کلام میر امو ابو بحرین محاوت کماک و بینور میں مارے یا س ا کی آدمی آیااس کے ساتھ ایک تھیلی تھی جس کورات اور دن میں کمی وقت اپنے سے جدانہ کر تا تھا۔ لوگوں نے اس تھیلی کو شؤ لا تواس میں حلاج کا ایک خط لکلا جس کا عنوان یہ تھاکہ رحمان در حیم کی طرف سے فلال بن فلال کو داشتح ہو۔ وہ خط بغداد بھیج دیا گیا۔ طلح کوبلواکروہ خط چیش کیا گیا کہاکہ بیخط میراہے اور میں نے لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی تک توتم کو نبوت کاد موئی تھااب رہویت کاد موئی کرنے گھے۔ جواب دیا کہ میں ربدیت کامدعی تمیں۔ لیکن ہم لوگوں کا یہ عین الجمع مذہب ہے۔ مصلا کیا اللہ تعالیٰ کے سوااور بھی کوئی لکھنے والا ہے۔ ماتھ تو فقط ایک اوز ار (ذریعہ) ہے۔ ان سے اوچھا گیا کہ تمارے ساتھ اور بھی کی کا یہ ند ہب ہے جواب دیا کہ ہاں ابن عطاء اور ابد محد جریری اور او بحر شلی میں لیکن جریری اور شلی چھیاتے میں اگر کچھ میں تو ابن عطاء میں۔جریری كوبلواكر يوجها كيا\_ جواب دياكه يه فخف كافر إدر جس كايد قول موده قابل قل ب شبل سے بوجھاتو کماجوالیا کے وہ نظر بند کیا جائے۔ ابن عطامے سوال کیا گیا توانسوں نے طاج کی میات کی۔ میں ان کے قتل کا سبب جوا۔

الا عبداللدن خفيف سان چنداشعار كامطلب يو جهاكيا:

سبحان من اظهرنا سوته سر سنا لهوته الثاقب شم بدا فى خلقه ظاهرا فى صوره الاكل و الشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظه الحاجب بالحاجب بالحاجب الحاجب الحاجب

(ترجمه) "پاک ہے دہ ذات جس نے اپنے ناسوت کو الا موت در خشان کی روشنی کے

راز کا مظمر منایا۔ پھر اپی مخلوق میں مھلم کھلا کھانے پینے والے کی صورت میں ظاہر ہوا حتیٰ کہ اس مخلوق نے اس کو اس طرح و یکھا جیسے دونوں بھویں مقابلہ میں نظر آتی ہیں۔"

یہ اشعار س کر چیٹے نے کہااس کے قائل پر خدا کی لعنت ہو۔ عیسیٰ بن فورک نے کہا یہ اشعار حین انن منصور کے ہیں۔ پینے نے کہااگر حیمین کا یہ اعتقاد تھا تووہ کافر ہورنہ بیددوس کابات ہے کہ لوگوں نے اس سے نقل کیا ہو۔ ابوالقاسم اسلعیل بن محمد ين زنجي نے اپناپ سے روايت كياكہ بنت سمرى عامدوزير كے پاس مجمي كئي۔ حامد نے اس سے طاح کی نبت ہو چھا کہنے لگی کہ میرے باپ جھے کوان کے پاس لے گئے۔ طلح نے کماکہ میں نے تیم ی شاوی اسے مین سلیمان سے کروی جو غیثا بور میں مقیم ہے۔ جب میری تماری مرضی کی خلاف کوئی بات صاور ہو تو تم ون کوروزہ ر کھنا اور شام کو کو شے پر پڑ صنااور فاکستر پر کھڑئ ہونااور وہیں بغیر ہے ہوئے نمک سے روزہ کھو انااور اپنامند ميري طرف كرنااور جوبات تم كونا گوار معلوم ہوئي تھي جھے ياد د لانا۔ میں ہربات سنتااور ویکتا ہوں۔ بنت سمری نے کہامیں ایک رات کو مٹھے پر سور ہی تھی۔ میں نے طاح کو محسوس کیادہ مجھ کو آ لیٹے تھے۔ میں ان کی اس حرکت سے خوفزدہ ہو کر جاگ المفی۔ جھے سے کماکہ میں تم کو صرف نماز کے واسطے بید ارکرنے آیا ہوں۔ جب ہم کو تھے سے نیچ اڑے تو طاح کی بیٹی جھے سے یولی کہ ان کو بحدہ کرویس نے کما کمیں کوئی غیر خدا کو بھی تجدہ کرتا ہے۔ حلاج نے میر اکلام س کر کماکہ ہاں ایک خدا آسان پر ہے اور ایک خداز مین پر۔

مصنف نے کہا علمائے عصر نے طاح کا خون مباح ہونے پر اتفاق کیا ہے۔
پہلے جس نے اس کا خون طلال بتایا وہ ابو تمر و قاضی ہیں۔ پھر تمام علماء نے ان سے
موافقت کی فقط ابو العباس مر نے نے سکوت کیا اور کہا کہ میں نہیں جامنا طلاح کیا کہنا
ہے۔ اور علماء کا اجماع ایسی دلیل ہے جو خطا ہے محفوظ ہے۔ ابو ہر رہ نے نے کہار سول اللہ علیات نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ تم سب کے سب منالات پر اجماع واتفاق کرو۔ ابو بحر محمد ابن واود فقیہ اصفمانی نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے نی علیات کر واتفاق کرو۔ ابو بحر محمد ابن واود فقیہ اصفمانی نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالی ہے۔ ابو بحر شدت سے طاح کی مخالفت کرتے تھے۔
ابو بحر شدت سے طاح کی مخالفت کرتے تھے۔

مصنف نے کماصوفیہ میں ہے ایک گروہ نے حلاج کی طرف داری کی ہے

جس کا سبب جہالت اور اجماع فقہا ہے لا پروائی ہے۔ ایر اہیم من محمد نصر آبادی نے تو یہاں تک کہا کہ نبیوں اور صدیقوں کے بعد اگر کوئی ہے توالیہ طائے ہے۔ مصنف نے کہا کہ بھی مذہب ہمارے زمانے کے واعظوں اور ہمارے وقت کے صوفیوں کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کے سب شریعت سے ناواقف اور علم نقل کی شناخت ہے ہم وہ یہے۔ میں نے ایک کتاب طائح کی حکایت میں تالیف کی ہے جس میں اس کے حیلے اور خوارق ہیان کئے ہیں۔ اور جو کھی علماء نے اس کے حق میں فرمایا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ اللہ سجانہ و تعالی جا ہاوں کی تق کن کرنے پر اعانت فرمائے۔

عمر البناء بغدادي نے مکہ میں بیان کیا کہ کہتے ہیں جب غلام الخلیل کامیاب ہوئے اور صوفیہ کو زیمیقیت کی طرف نسبت کیا تو ظیفہ نے صوفیہ کی گر فاری کا حکم دیا۔ نوری بھی ایک جماعت میں پکڑے ہوئے آئے خلیفہ کے سامنے لائے گئے۔سب كى كرون مارنے كا حكم فرمايا۔ نورى سب سے پہلے آ كے بوھ كر جلاد كے پاس كے تاك ان كاس تن سے جداكر ، جلاد نے يو جھاك تم نے سبقت كيول كى جواب دياك اس وقت لحظ تعر کے لئے میں نے اپنے اصحاب کی زندگی اپنی زندگی پر اختیار کرلی ہے۔ یہ س كر جلاد تھر كيا۔ اور اس كى اطلاع خليفه كودى كئى۔ خليفه نے ان كا معاملہ قاضى القضاة اسمعيل بن المحق كے سپر دكيا۔ انهوں نے سب كور ماكر ديا۔ ابو العباس احمد بن عطاء نے کماکہ بغداد میں غلام الخلیل نے خلیفہ سے صوفیہ کی شکایت کی۔اور میان کیا کہ یمال یر قوم زناد قد ہے۔ لیذ الد الحسن نوری واد حمزہ صوفی ابد بحرد قاق اور ان کے ہم عصرول میں ہے ایک جماعت گر فار ہو کر آئی۔ جنیدین محمہ نے فقہ میں ابو تور کا نہ ہب اختیار کر ك ايخ آپ كوچاليا۔ وه لوگ خليفہ كے سامنے پیش ہوئے۔ خليفہ نے سب كے قتل كا تعم ديا\_سب سے پہلے او الحسين نورى نے پیش قدى كى۔ جلاد نے ان سے يو چھاكد تم نے اپنے ساتھیوں میں سب سے سبقت کیول کی۔ حال تک تم بلائے نہیں گئے۔ جواب ویامیں پند کر تا ہوں کہ اپنی جان پہلے دے کر محض اتن در کے لئے اپنے یاروں کو بھا لول۔ اس بات پر خلیفہ نے ان سب کو قاضی کے حوالے کر دیا۔ لہذا چھوڑ و یے گئے۔ مصنف نے کماکہ اس قصہ کے اسباب میں سے نور ی کامیہ قول ہے کہ مجھ کو خدا ہے عشق ہے اور خدامیر اعاشق ہے۔ اس قول کی شمادت لوگوں نے ان پر دی

ہے۔ پراس کا قُل کے لئے آ کے ہو صنابے نفس کی ہلاکت پر اعانت کر تا ہے ابذا یہ

بھی خطاہے۔

رقی کہتے ہیں ہمارے بہال ایک لنگر خانہ تھا۔ ایک روز ایک فقیر آیا جو دو خرقے بہتے ہوئے تھا۔ اس کی کثبت ابو سلیمان تھی۔ آکر کہنے لاک میں مسمان داری چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہاکہ اس کو مہمان خانہ میں لے جاؤ۔ وہ فقیر نوروز تک ہمارے پاس رہا۔ اور ہر تیسرے روز اپناایک دن کا کھانا کھاتا تھا۔ چلتے وقت ہو لا کہ مهمانی تین دن تک ہوا کرتی ہے۔ میں نے اس سے کماکہ اپنے حالات سے ہم کو آگاہ كرتے رہا۔ وہ ہمارے ياس سے جلا كيا۔ بارہ يرس كے بعد بھر آيا۔ يس نے يو چھا كمال ے آئے ہو۔جواب دیا کہ میں نے ایک بزرگ کودیکھا جن کانام ابو شعیب مقفع تھا۔اور وہ (کی بلاش ) بہتا تھا۔ میں ایک سال ان کی خدمت میں مصروف رہا۔ میرے جی میں آیاکہ ان سے یو چھوں کہ اس باا میں بڑنے کا اصل سب کیا ہے؟ جب میں ان کے قريب كيا تؤمير ، يوجين ، يهلي بى يول الفي كه جوبات تهمار على مفيد مبين اس کے موال کرنے سے کیا حاصل ہے میں میر من کربازر ہا۔ یمال تک کہ عمین سال ہو گئے۔ تیرے سال مجھ سے یو لے کہ کیاتم ضرور ہی میراحال سنناچاہتے ہو۔ میں نے كماأكر آب كى رائع موتوكيا مضا نقد ب-جواب دياكه ايك باررات كويس تمازيزه ربا تھا۔ لکا کی محراب ہے ایک روشنی نمودار ہوئی میں نے کمااے ملعون دور ہو کہ میرے برور د گار کی بیرشان نمیں کی محلوق پر ظاہر ہو۔ تین باریس نے یوں بی کہا۔ پھر محراب ے جھے کوایک آواز سنائی دی کہ اے ابوشعیب میں نے کمالیک۔ آواز آئی کہ تو پہند کرتا ہے کہ میں ای وقت تیری جان قبض کر لوں یا تیرے گزشتہ اعمال کی تھے کو جزادوں یا تھے کوبلامیں مبتا کر کے اس کی بدولت علیمن میں تیرار تبدبلند کردوں میں نے بلا کو پیند كيايس ميرى دونول أكليس دونول باتھ ياؤل كريزے۔ بير قصد عن كريس نے ان يدرگ كى خدمت بورے بارہ سال تك كى۔ ايك روز جھ سے كننے لگے كه ميرے قریب آؤمیں ان کے قریب آیاان کے اعضاء کومیں نے سٹاکہ ایک عضودوسرے عضو ے مخاطب ہو کر کہنا تھا۔ اس شخص ہے جدا ہو جاؤ۔ ان کے تمام اعضاء علیحدہ ہو کر سامنے آگئے اور وہ شہیج و تقدیس میں مصر وف رہے۔ پھر انتقال کر گئے۔

مصنف نے کہااس دکایت سے شبہ ہو تا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو ویکھا تھا۔ مگر جب منکر جواتو عذاب کیا گیا۔ اور ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ ایک قوم کا قول (عقیدہ) ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ہو تا ہے۔ ابو القاسم عبداللہ بن احمد بنی نے کتاب القالات میں نقل کیا ہے کہ تشبیہ کے قائلین میں سے ایک قوم نے جائز

ر کھا ہے کہ و نیایں اللہ تعالیٰ کا دیدار آنکھوں ہے ہو تا ہے۔اوروہ لوگ اس کا بھی انکار
کرتے کہ گل کو چے کے طنے والوں ہی میں کوئی خدا ہو۔اور ایک قوم نے ای کے ساتھ
خدا تعالیٰ مصافحہ اور میل جول بھی جائزر کھا ہے۔ اور وعویٰ کرتے ہیں کہ خداان کے
پاس آتا ہے اور وہ خدا کے پاس جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو عراق میں اصحاب الناظر
(الباطن) اور اصحاب الوساوس اور اصحاب الخطر ات کہتے ہیں۔ مصنف نے کہا یہ عقیدہ
نمایت ہی بدتر ہے۔خداالی رسوائی سے پناہ میں رکھے۔

### طهارت کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس اہلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ طہارت کی نسبت جو شیطان نے عابدوں کو فریب دیا ہے ہم ہیان کر بچے گر صوفیہ کے حق میں اس کا فریب حد سے ذیادہ ہے۔ لہذا پائی استعال کرنے میں ان کے وسوسے معنبوط ہیں۔ حتی کہ میں نے سنا ہے ابن عقیل ایک بار رباط میں داخل ہوئے۔ صوفیہ ان کو کم پائی استعال کرتے ہوئے دیکھ کر بینے گے اور بیہ نہ جانا کہ جو شخص ایک رطل پائی میں وضو کا ال طور کرلے گا تو اس کو کائی ہے۔ ابواجمد شیر از ی کی نسبت ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کی فقیہ سے ہو چھا کہاں سے آرہے ہو۔ جو اب دیا کہ نہر پر سے آتا ہوں۔ بچھ کو طہارت کے بارے میں وسوسہ ہے۔ ابواجمد ہوئے کہ میں نے ایک زمانے میں صوفیہ کی یہ حالت دیکھی تھی کہ شیطان سے مستحر کیا کرتے تھے۔ نے ایک زمانے میں صوفیہ ایسے ہیں کہ اور اب یہ حال ہے کہ شیطان ان سے مستحر این کرتا ہے۔ بعض صوفیہ ایسے ہیں کہ چٹا کیوں پر بھی جوتی کہن کر چلتے ہیں۔ گو اس میں پچھ ڈر نہیں۔ لیکن بسالو قات مبتدی اس شخص کو دیکھتا ہے۔ جواس کا الترام رکھتا ہے تو اس کو امر شرعی خیال کر ہیٹھتا ہے۔ ساف کا یہ طریقہ نہ تھا اور تعجب تو اس محض پر سے جو ظاہری پا کیزگی کے لئے احتیاط رکھتے ہیں اس قدر میالغہ کر تا ہے اور اس کا باطن گندگی اور کدورت سے ہمر اہوا ہے۔ ساف کا یہ طریقہ نہ تھا اور اس کا باطن گندگی اور کدورت سے ہمر اہوا ہے۔ ساس قدر میالغہ کر تا ہے اور اس کا باطن گندگی اور کدورت سے ہمر اہوا ہے۔

# نمازمين صوفيه يرتلبيس ابليس كابيان

مصنف ہے کہا کہ نماز کی نسبت الل عبادت کو شیطان کا فریب دینا نہ کور ہو چکا۔ اس بارے میں وہ صوفیہ کو اور بھی زیادہ دھوکہ دیتا ہے۔ محمد بن طاہر مقد کی نے میان کیاہے کہ ان سنتول میں ہے جو صرف صوفیہ کے لئے خاص ہیں اور صوفیہ ہی ان سے نسبت رکھتے ہیں ایک ریہ کہ مرقعہ (پوندوالالباس) پہننے کے بعد دور کعتیں پڑھے اور توبہ کرے۔ اس عقیدہ کے لئے ثمامہ بن اوال کی حدیث سے جت پکڑی ہے کہ جب دہ اسلام لائے تورسول اللہ علیقہ نے ان کو عسل کرنے کا حکم دیا۔

مصنف نے کہا کہ جابل آدی جب ایے امر میں دست اندازی کرتا ہے۔ جو
اس کاکام نہیں تو کیابر امعلوم ہوتا ہے۔ شامہ کفر کی حالت میں جے وہ اسلام لائے اور
کافر جب اسلام لاتا ہے تواس پر عسل واجب ہے۔ یہ فقہا کی ایک جماعت کا ند جب بہ بن میں احرین حنبل بھی ہیں۔ باقی رہادور کعت نماز پڑ حنااس کا حکم کی عالم نے اسلام
لانے والے کو نمیس دیا۔ شمامہ کی حدیث میں کہیں نماذ کاذکر نمیں کہ اس پر قیاس کر لیا
جائے۔ لب یہ وور کعتیں بجز اس کے کیا کہا جائے کہ بہ بد عت ہے جس کانام سنت رکھ ویا ہے۔ پھر سب سے توجیز این طاہر کا یہ قول ہے کہ بہت ہی سنتیں ایس بی جو صرف موفیہ ہی کے خاص میں کیو کلہ وہ سنتیں اگر شریعت سے مسنون ہیں جو صرف مسلمان ان میں مساوی ہیں۔ اور فقہاء ان کو خوب جانے ہیں۔ صوفیہ کے لئے خاص ہونے کی کیاوجہ ہیں۔ اور قرار صوفیہ کی رائے سے ہیں قوصرف انہیں کے لئے اس وجہ مصنوص ہیں کہ انہوں نے ان کو ایجاد کیا ہے۔

ماکن کےبارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ رباطیں ہنانے کی نبیت اصل بات ہے کہ اگے صوفیہ نے رباطوں کواس لئے اختیار کیا تھا کہ تنمائی میں عبادت کریں۔ اور آن کل کے صوفی اگر اپنے اراد سے میں ٹھیک بھی ہیں تو چند وجوہ سے خطابر ہیں۔ ایک تو انہوں نے بیہ بدعت کی بنیاد نکالی ہے۔ اسلام کی بنیاد فقط مسجد ہیں ہیں۔ دو سرے انہوں نے مسجدوں بدائی۔ جس کی وجہ سے مسجدوں میں جمیعت کم کرنی چاہی۔ تیمرے انہوں نے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانے کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروس دکھا۔ چو تھے انہوں نے نصار کی سے مشابہت کی کہ وہ بھی ڈیروں ہیں تنمار ہے ہیں۔ پانچویں باوجود جوان ہونے کی من بیا ہے رہے۔ حالا تکہ ان میں سے اکثر کو نکاح کی حاجت ہوتی ہے۔ جوان ہونے کی من بیا ہے رہے۔ حالا تکہ ان میں سے اکثر کو نکاح کی حاجت ہوتی ہے۔ کی وجہ سے لوگ ان کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کوبار کت سیجھتے ہیں اور اس قوم کا اراوہ کی وجہ سے لوگ ان کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کوبار کت سیجھتے ہیں اور اس قوم کا اراوہ شکیک شمیں 'انہوں نے جھوٹ کی دکا نیں بمائی ہیں۔ بطالت کا گھر تیار کیا ہے اور زہد کے اظہار کو شہر ہے دی ہے۔ ہم نے متاخرین ہیں ہے اکثر کود یکھا ہے کہ معاش کی محنت اظہار کو شہر ہے دی ہے۔ ہم نے متاخرین ہیں ہے اکثر کود یکھا ہے کہ معاش کی محنت اظہار کو شہر ہے دی ہے۔ ہم نے متاخرین ہیں ہے اکثر کود یکھا ہے کہ معاش کی محنت اظہار کو شہر ہے دی ہے۔ ہم نے متاخرین ہیں ہے اکثر کود یکھا ہے کہ معاش کی محنت

ے فارغ ہو کر آرام ہے رباطوں میں پڑے ہیں۔ کھانے پینے تاج گانے میں مضغول ہیں۔ جرایک ظالم ہے و نیا کے طالب ہیں اور خراج لینے والوں کے بدیئے قبول کرنے میں تقویٰ نہیں جالاتے ان کی اکثر رباطیں وہ ہیں جن کواہل ظلم نے ہولا ہے۔ اور حرام کے مال ان پرو قف کے ہیں۔ ابلیس نے ان کو فریب وے رکھا ہے کہ جو کچھ تہمارے پاس آئے وہ تمہار ارزق ہے۔ لہذا ورغ و تقویٰ کی قید اپنے ہے ساقط کر دی۔ اب ان کی ساری ہمت باور چی خانہ اور جمام اور ٹھنڈے پانی پر مبذول ہے۔ کمال ہے ہو (الحافی ساری ہمت باور چی خانہ اور حمام اور ٹھنڈے پانی پر مبذول ہے۔ کمال ہے ہو (الحافی حالت ہے کہ اکثر و فت ہمی خراف کی باتوں میں کتا ہے۔ یاائل د نیا کی ذیارت میں اس مو حالت ہے اس کو ہو تا کہ اس مو اس مو تا ہو تا ہو تھی میں ابناسر ڈال دیا چکھ سودا کا غلبہ ہو تا ہو اتو یول اٹھا کہ حدثنی عن رہی۔ یعنی میر اول میرے پروروگار ہے بات کر تا ہو اتو یول اٹھا کہ حدثنی عن رہی حدیث پڑھنے گے۔ ان سے کما گیا کہ یہ جگہ حدیث روک دیا۔ اور پکھ لوگ رباط میں حدیث پڑھنے گئے۔ ان سے کما گیا کہ یہ جگہ حدیث روٹ ھنے کی نہیں ہے۔

### مال کوچھوڑ دیے اور اس سے علیحدہ رہے

میں صوفیہ پر تلبیس اہلیس کابیان

اوائل صوفیہ کو زہد و تقویٰ میں صدافت حاصل کرنے کے لئے شیطان فریب و بتا تقااور مال کے عیوب ان پر ظاہر کرتا تقااور اس کے شریب ان کو ڈراتا تھا۔ لہذا وہ لوگ مال سے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے اور بساط فقر پر بیٹھ جاتے تھے۔ ان حضرات کے مقاصد تو نیک تھے۔ گر افعال میں اس بارے میں ہوجہ کم علمی کے خطا پر تھے۔ اور اس ذمانے میں تو شیطان کو اس محنت سے فراغت ہے۔ کیونکہ صوفیہ کے ہاتھ کسب اموال سے خالی ہیں۔

او نفر طوی نے کہاکہ میں نے مشائخ رے کی ایک جماعت سے سنا کہتے تھے کہ ابو عبداللہ مقرئ کو اپنے باپ ہزار دینار در عبداللہ مقرئ کو اپنے باپ کے ترکہ سے علاوہ اسباب وزمین کے بچاس ہزار دینار ورشے میں الحے وہ تمام جائمیداد سے علیحدہ ہو گئے اور فقراء کو خیرات کر ڈالی۔ ایسی علی روائتیں ایک جماعت کثیر سے منقول ہیں۔ ہم اس فعل کے مر تکب کو ملامت نہیں روائتیں ایک جماعت کثیر سے منقول ہیں۔ ہم اس فعل کے مر تکب کو ملامت نہیں

کرتے جب کہ کفایت پر عمل ہواور اپنے گئے و خیرہ رکھ چھوڑا ہویااس کو کوئی ایسا پیشہ آتا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کا مختاج نہ ہونا پڑے۔ یامال میں شبہ تھا۔ لہذا خیرات کر دیا۔ لیکن جب کہ مال حلال سب کاسب نکال ڈالے پھر لوگوں کو مختاج ہویااس کے اہمال و عبیال مفلس ہوجادیں توابیا شخص یا تواپ بھائیوں کے احسان اور خیرات کا خواہاں ہو گایا ظالموں اور مشتبہ مال والوں سے پچھ حاصل کرے گا۔ یہ فعل بے شک فد موم و ممنوع ہے۔ مجھ کو ان زاہدوں پر کوئی تعجب شیں جنہوں نے بوجہ کم علمی کے ایسا کیابلیحہ تعجب توصرف ان لوگوں پر ہے جو علم و عقل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیو تکراس فعل کی تعجب تو عرف ان اوگوں پر ہے جو علم و عقل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیو تکراس فعل کی ترغیب وی اور شرع و عقل کے خلاف ہونے کے باوجود کس طرح اس کا حکم کیا۔ حارث محاج کی نہیت اس امر میں حارث محذور ہے۔ کیو تکہ ابو حامہ کی نبعت اس امر میں حارث محذور ہے۔ کیو تکہ ابو حامہ ان سے زیادہ فقیہ تھے۔ گر افسوس کہ تصوف میں پڑجانے کی وجہ سے ان پر تصوف کی حابیت والداد لازم آئی۔

حارث محاسی نے اس بارے میں جو کچھ لکھاہے مخملہ اس کے ایک مقام پر یوں لکھتے ہیںا ، مفتون جب کہ تیرابید خیال ہے کہ مال طلال کا جمع کر تااس کے چھوڑ وینے ہے اعلیٰ دافعنل ہے۔ تو گویا تونے محمد علیہ دو بگر انبیاء علیہم السلام کو عیب لگایا اور یہ سمجا کہ رسول اللہ علی نے ال جمع کرنے سے امت کو منع فرمایا توان کی خیر خواہی نہ کی۔ حالانکہ آپ فوب جانے تھے کہ مال جمع کرنا امت کے حق میں بہر ہے۔ اور سمجاكه الله تعالى نے جوابیے ہدوں كومال جمع كرنے سے ممانعت فرمائی توان كا پچھ لحاظ نہ کیا۔ حال نکہ وہ خوب جانبا تھا کہ مندوں کے حق میں مال جمع کر نابھر ہے۔ یاور کھ کہ صحابہ کے مال سے جحت کیڑنا تیرے لئے کچھ مفید نہیں۔ قیامت کے دن ابن عوف ؓ آرزوكريں كے كەكاش د نيايش بقدر كفاف عى ملا ہو تا۔ مجھ كو حديث مينى ہے كہ جب عبدالرحن بن عوف نے وفات یائی تواصحاب رسول اللہ علیہ میں سے کھے لوگ باہم کنے لگے کہ ہم کواس قدر ترکہ چھوڑ جانے سے عبدالر حن کے حق میں خوف ہے۔ كعب يول كرسجان الله عبد الرحن كے حق ميں كسبات كاخوف إنهول فياك طریقہ سے مال کمایا اور پاک جگہ خیرات کیا۔ کعب کا بیہ قول ابوذر کو معلوم ہوا۔ غضبناک ہو کر کعب کی حلاش میں فکے۔رائے میں اونٹ کے جڑے کی بڈی پڑی یائی۔ اس کو اٹھالیا اور کعب کو ڈھوٹھ نے لگے۔ کسی نے کعب سے جاکر کہا کہ لع ذرا تماری

علاش میں پھررے ہیں۔ کعب بھاگ کر حضرت عثان کے یاس قریادی آئے اور تمام قصہ بیان کیا۔ او زر جھی علاش کرتے کرتے کعی کے نشان قدم پکڑ حفزت عثال اے مكان تك ينج ـ جب اندر داخل موئ توكعي وركمار عالى كر حفرت عثال ك چھے جا بیٹے اور ابو ذران ہے یو لے اے یمودیہ کے بیٹے ذرا کھڑ ا تورہ کمیا تو یہ خیال کر تا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے جواس فدر ترکہ چھوڑا ہے اس کا پچھ حرج نہیں ؟ایک روزر سول الله علي الر تشريف لائے اور فرمايا كه قيامت كے وان جوزياد و مالدار جول کے وہ زیادہ مختاج ہوں کے مگر ایک وہ شخص جس نے دونوں ہا تھوں سے اپنامال اٹنایا ہو گا۔ پھر فرمایا اے ابد ذر تو تو تکری چاہتا ہے اور میں افلاس کا خواہاں ہوں عفر ض رسول الله علي على عاج بيل- اوراك يموديه كي يد تواول كمتاب كه عبدالرحمن بن عوف نے جو کچھ چھوڑااس کا کوئی ڈر نہیں۔ تو جھوٹا ہے اور جو اپیا کیے وہ جھوٹا ہے۔ كعب نے ان باتوں كا كھ جواب نہ ديا۔ حتى كه ابوذر علے گئے۔ حارث نے كما كه س عبدالرحن بن عوف باوجود فضل و كمال كے ميدان قيامت ميں تھرے رہيں گے۔ اس وجدے کہ عفت کے لئے طریق طلال سے مال حاصل کیا۔ اور نیک راومیں لگایا۔ لیذا فقراء ومهاجرین کے ساتھ جنت کی طرف نہ جانے یائیں گے بلحہ ان کے پیھیے یجھے گھٹول کے بل چلیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عشم کی بیر حالت تھی کہ جب ان کے یاں کھے نہ ہو تا تھا تو خوش ہوتے تھے۔اور تیر ایر حال ہے کہ ذخیر ور کھتا ہے اور افلاس کے ڈرے مال جع کر تاہے۔ حالا تکہ یہ حرکت گویاخدا کے ساتھ سوء تکن اور اس کے رزق کاضامن ہونے پریقین نہ لانا ہے۔اس سے بوھ کراور کیا گناہ ہو گااور ممکن ہے کہ تودنیا کی زیب وزیجت اور لذے و فراغت کے لئے مال جمع کرے ہم کو صدیث میکی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص دنیا کی فوت شدہ چیز پر افسوس کرے گاوہ ایک سال بھر کی راہ دوزخ سے قریب ہو جائے گا۔ تیری کیفیت یہ ہے کہ ذرای چیز کے فوت ہوجانے پر افسوس کر تاہے 'اور عذاب اللی سے نزویک ہونے کی پرواہ نہیں کرتا م-وائے ہو تھ پر محلا کیا تواہے: مانے میں طال کویاتا ہے جس طرح صحلہ نے ایا۔ اورونیامی طال کمال رہاہے جس کو تو جمع کرے۔ویکھ میں بچھ کو سمجھاتا ہول جس قدر بھم پھنچ جائے اسے بن پر قناعت کر اور اعمال تیک کے لئے مال جمع ند کر بعض اہل علم ے کی نے اس مخص کی نبیت سوال کیا جو اچھے کا مول کے لئے مال جمع کرتا ہے۔ جواب ویاکہ ترک کرویتاسب سے اچھاکام ہے اور جم نے ساہے کہ کسی بزرگ تاہی

ے دو مخصول کے بارے میں سوال کیا گیا ایک نے حلال طریقہ ہے دنیا طلب کی اس کو حاصل ہوئی۔ اس نے صلہ رحم کیا اور اپنے لئے آخرت کا سامان کیا اور دوسرے نے دنیا ہے علیحد گی اختیار کی نہ اس کو طلب کیانہ صرف کیا ان دونوں میں کون افضل ہے جواب دیا کہ داللہ ان دونوں میں فرق ہے جو شخص دنیا ہے علیحہ در ہادہ دوسرے ہا س قدر افضل ہے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے۔

مصنف نے کہا یہاں تک سب کاسب حارث کا کلام ہے۔ او حامد نے اس کا او قرت وی ہے کہ نظبہ کو قرت وی ہے کہ نظبہ کو مال ملا۔ تو اس نے ذکرہ خوشیں وی۔ او حامد نے کہا کہ جو کوئی انبیاء واولیاء کے افعال و اقوال پر غور کر ہے گااس کو اس بارے میں پچھ شک نہ رہے گا۔ کہ مال کے ہونے سے اس کا نہ ہونا افضل ہے اگر چہ ا جھے کا مول میں کیوں نہ لگایا جائے۔ کیونکہ کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ مال کی اصلاح کے تروو میں پڑ کر قرکر اللی سے اس کا دل پر طرف ہو جائے گا ابنا گا باتا رہ یہ کو چاہیے کہ مال سے علی دہ ہو جائے حتی کہ بھتر صرورت اپنی یاس کے جب تک اس کا دھیان سے گا وہ بیس باتیں عقل و شرع کے خلاف بیس بیل اور سمجھ کا قصور ہے کہ مال سے کیام او ہے۔

فصل کلام ند کورہ کے رومیں

مال کاشرف تو پیس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ عظیم فرمایا۔
اور اس کی محافظت کا تھم دیا۔ کیونکہ اس کو آدمی کے لئے باعث قیام سایا ہے اور آومی شریف ہے۔ جو چیز شریف کے لئے باعث قیام وحیات ہے وہ بھی ضرور شریف ہے۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:۔ و لا تو توا السفھاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما (النہاء پ ہم آیت ۵) لیعنی تم اپنی مال جن کواللہ تعالیٰ نے تہمارے لئے باعث قیام قرارویا ہے بو قو فول کو مت و بے ڈالو۔ اور نیز اللہ عزوجل نے ناسمجھ آدمی کومال سپر و گرارویا ہے منع فرمایا چنانچ ارشاو ہول خان انست منھم رشدا فادفعوا الیھم اموالھم کرنے سے منع فرمایا چنانچ ارشاو ہول خان انست منھم رشدا فادفعوا الیھم اموالھم ان کورے دو۔ رسول اللہ عقی جب تم تیموں کو دیکھو کہ اچھی طرح سمجھ آگی توان کے مال ان کورے دو۔ رسول اللہ عقیق جب تم تیموں کو دیکھو کہ ایچ می طرح سمجھ آگی توان کے مال ان کورے دو۔ رسول اللہ عقیق جب تم تیمارے لئے اپنے وار ٹوں کو خوشحال چھوڑ مرتا

اس سے بہتر ہے کہ ان کو ایسی حالت میں چھوڑ جاؤ کہ مختاج ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔اور نیز آنخضرے علیہ نے فرمایاکہ مجھ کواد بڑا کے مال سے مزھ كركسى كے مال نے نفع نسيس سنجايا۔ عمرون عاص كہتے جيس كه جھ كور سول الله عظام نے بلوا بھیجااور فرمایا کہ کیڑے کین کر اور بتھیار سجا کر میرے یاس آؤ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہواار شاد فرمایا کہ میں تم کو ایک تشکر پر حاکم کر کے بھیجا ہول خدا تعالیٰ تم کو سلامت رکھے گا۔ اور غثیمت عطافرمائے گا۔ نیک نیتی کے ساتھ جس قدر تی عاب مال لے لیزا۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ عظیم میں کچھ مال کی خواہش سے اسلام نہیں لایا۔ بلحہ اسلام کی محبت سے مسلمان ہوا ہوں۔ فرمایا ہے عمر واجھامال اچھے آدى كے لئے ہوتا ہے۔ انس من مالك كتے إلى كر ميرے لئے رمول اللہ علاقے نے خر وبركت كى دعاكى اور دعاكے آخرى الفاط بيتے كه اللهم اكثر ماله وولده و بارك له (خداوند انس کومال اور او لاو زیاده عطافر مالور اس میس مرکت دے) عبد الله این کعب بن مالک نے کماکہ یں نے کعب من مالک ہے ساا یا اوب کرنے کا قصہ میان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے عرض کیایار سول اللہ علیہ میری توب یہ ہے کہ اپنامال خداور سول کے لئے خیرات کر دول۔ ارشاد فرمایا کہ کھ مال اینے یاس رہنے دو۔ بیر تمہارے حق میں بہتر ہے۔

مصنف نے کہا یہ مذکور شدہ حدیثیں صحاح میں موجود ہیں اور صوفیہ کے عقیدہ کے خلاف ہیں کہ وہ کہتے ہیں مال کازیادہ ہونا تجاب اور عذاب ہے۔ اور مال کارکھ چھوڑنا تو کل کے منافی ہے۔ اس امر کا توانکار نہیں کیا جاسکتا کہ مال جع کر نے میں فتنہ کا خوف ہے اور اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ حلال طریقہ سے مال کا جمع کرنا بہت کم ہو تا ہے اور اس کے فتنہ سے دل کا مسلامت رہنا جدید ہے اور باوجو و مال کے آخرت کی یاد میں دل کا مشغول ہونا شاذ و نا در رہ اور اس کے فتنہ سے دل کا اور اس و جن سال کو فتنہ کا خوف ہوا کر تا ہے باتی دہا مال کا حاصل کرنا تو بات ہے ہے اور اس و جد سے مال کے فتنہ کا خوف ہوا کر تا ہے باتی دہا مال کا حاصل کرنا تو بات ہے ہے ہو ضروری ہے اور جس شخص کا مقصود طریق طال سے مال جمع کرنا اور بو ھانا ہو تو ہے ایسا امر ہم اس کے مقصود پر غور کریں گے مگر صرف فخر اور بوائی چاہتا ہے تو بہت برا مقصود ہم اس کے مقصود پر غور کریں گے مگر صرف فخر اور بوائی چاہتا ہے تو بہت برا مقصود ہو خیر ور اہل و عیال کی عفت چاہتا ہے اور آئندہ ذمانے کی آفتوں کے لئے خیر در کھتا ہے اور اگر اپنی اور اہل و عیال کی عفت چاہتا ہے اور آئندہ ذمانے کی آفتوں کے لئے ذخیر در کھتا ہے اور سے چاہتا ہے کہ بھا ہوں کی امداد کرے 'فقیروں کو خوش ر کھے۔ نیک

کا موں کو سر انجام دے اتواس کے قصد پراس کو تواب ملے گااور اس نیت ہے اس کو جُنّ کرنا بہت می عباد توں ہے افضل ہو گا صحابہ رضی اللہ عنهم کی نیتیں مال جُن کرنے ہیں خلل ہے پاک تھیں۔ کیونکہ ان کے مقاصد نیک تھے۔ لہذا اس کی حرص کی اور زیادتی چاہی۔ این عمر محرف ہیں کہ رسول اللہ علی شخصے نے حضر ہے زیر آئے لئے ان کے گھوڑے کا حصہ ایک ذہین مقرر فرمائی جس کو تر تر کہتے ہیں حضر ہے زیر آئے کے لئے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ حتیٰ کہ دوڑتے دوڑتے کھڑا ہو گیا۔ تو حضر ہے زیر آئے اپنا کوڑا آگے تک بچینک دیا۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ جمال تک زیر آگا کوڑا کا نیچا ہے دہیں تک ان کوز ہین دے دو۔ سعد من عباد آد عامانگا کرتے تھے کہ خداو ند مجھ کو فراخ دستی عطافرما۔

مصنف نے فرمایاس سے بڑھ کروہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جبان کے بیوں نے آکر کما و نز داد کیل بعیر ایمی ایک او تف اناج کااور زیادہ ملے گا تو حضرت بعقوب عليه السلام بھی ادھر ماکل ہو گئے۔اپنے بیٹے بنیامین کوان کے ساتھ بھیج دیا۔ حطرت شعیب علیہ السلام نے این نفع لینے میں زیادتی کی طبع کی۔ چنانچہ حضرت موی ے کما فان اتممت عشرا فمن عندك ليمي اگرتم وسيرس بورے بحريال چراؤ م تو تهمارى عنايت ب\_ حضرت الوب عليه السلام جب شفايا م تو تو في كالثيال ان کے پاس سے گزریں۔وہ اپنی جادر ان کے پکڑنے کو پھیلانے گے تاکہ زیادہ مالدار ہوجائیں۔ ارشاد ہواکہ اے ابوب کیا تیرا پیٹ نہیں بھر اے عرض کیا اے برور دگار تیرے فضل سے کس کا پیٹ بھر تا ہے۔ فرضیکہ مال جع کرنا ایک ایسا امر ہے جو طبیعوں میں رکھا گیاہے جب اس سے مقصود خیر ہو تودہ بھی خیر محض ہوگا۔ محاسی کاجو کھاس بارے میں کلام ہےوہ سر اسر خطاہے جوشر بعت سے واقف نہ ہونے پرولالت كرتا ہے۔ محاسى كابية قول ہے كہ الله تعالى نے اسے مندوں كو اور رسول الله عليه في اپی امت کومال جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دروغ محض ہے بلحد اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مال جن کرنے سے برا مقصود ہویانا جائز طریقے سے جمع کیا جائے اور کعب و ایو ڈر کی جو حدیث نقل کی ہے بالکل جھوٹ اور جابلول کی منائی ہوئی ہے۔ چو تک محاسی ے اس حدیث کی صحت مخفی رہی لہذااس کو مان بیٹے۔ اس کے بعض الفاظ روایت بھی سے کئے ہیں۔ گوکہ اس کاطریقہ کوئی ثابت نہیں ہو تا۔

مالک بن عبدالله زیادی نے اید ورا سے روایت کی کہ وہ حضرت عثال کے مکان پر آئے اور اندر آنے کی اجازت لی۔ حضرت عثال نے اجازت دے دی۔اس

وقت ان کے ہاتھ میں لا مھی تھی۔ اتنے میں حضرت عثالثا نے کعب ہے او جماکدا ہے کعب عبدالر حمٰن انقال کر گئے اور مال چھوڑ گئے تہماری اس میں کیارائے ہے۔ کعب یولے اگر اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کاحق ادا کرتے رہے تو کچھ ڈر شیں۔ یہ س کر ابوذر نے اپن لا تھی اٹھائی۔ اور کعب کے ماری۔ اور کماکہ میں نے رسول اللہ علی ہے سا ہے فرماتے تھے کہ بیاصد کا بیاڑ اگر میرے لئے سونائن جائے میں اس کوخدا کی راہ میں صرف کروں اور وہ میری خیر ات مقبول ہوجائے توجب بھی میں پیند نہیں کر تاکہ اس میں سے چھ اوقیہ کے برابر چھوڑ کروفات یاؤں۔ یہ کمہ کر ابوذر نے تین بار کماکہ اے عثمان میں تم کو خدا کی قتم دیتا ہول کہ تم نے یہ حدیث تی ہے۔ حضرت عثمان فی جواب دیا کہ بال۔ مصنف نے کما یہ حدیث ثابت شیں اس کے راویوں میں ائن لہید مطعون ہے۔ مجی کتے ہیں کہ اتن لہیعہ کی حدیث قابل جست مبیں اور تاریخ سے تھیج طور پر ثابت ہے کہ ابو ذر نے س چیس جری میں انتقال کیا۔ اور عبدالر حن نے س بتیں جری میں رحلت کی۔ لہذا عبد الرحمٰن بعد الدؤر کے سامے یرس زندہ رہے علاوہ ازین اس حدیث کے الفاظ و لالت کرتے ہیں کہ موضوع ہے۔ پھر کیو تکر صحاب کم مكتے میں كه جم كو عبدالر حمٰن ير خوف ہے كيابالا جماع ثابت نہيں كه حلال طريقه ہے مال جمع كرنامباح بيدبود مباح مونے كے خوف كى كياد جد ب-كياشر بعت ايما بھى كرتى ہے كہ كى چيز كى اجازت وے اور پھر اس پر عذاب كرے۔ يہ ب المجھى اور كم علمی کی با تیں ہیں۔ پھر بیہ و یکھنا چاہے کہ عبدالرحمٰن پر ایو ذرٌّا انکار کرتے ہیں۔ حالا نکہ ایو ڈرے عبدالر حمٰن افضل ہیں اس لئے وہ ایسے معروف نہیں۔ پھر ان کا ایک اکید عبدالر حن کے چیچے پڑجاناد لالت کر تاہے کہ انہوں نے صحابہ کارویہ اختیار نہیں کیا۔ طلحہ رضی اللہ عند اسے بعد تین موبہار چھوڑ گئے۔ ہر بہار میں تین تین تعلا تھے۔ بیار یو جھ کو کہتے ہیں (جو نین سور طل کا ہوتا ہے۔ اور مایک قطار ایک ہزار دو سو اوقیہ کا ہوتا ہے) زبیر گایا نج کروڑ دولا کھ کا تھا۔ ائن مسعود ؓ نے نوے ہزار چھوڑ کر انقال کیا۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنهم نے مال حاصل کیا اور چھوڑ گئے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ محاسی کا یہ قول کہ عبدالر حمٰن قیامت کے دن مھنوں کے بل چلیں گے اس امرك وليل ہے كه وہ حديث نميں جانتے كيونكنه بيرواقعه خواب كا تحاله بيداري ميں ايسا نہیں فرمایا۔اور خدا کی ہناہ جب عبدالرحن ایسے صحافی قیامت میں گھٹوں کے بل چلیں کے تو پھر دوڑ کر کون جائے گاحال نکہ عبدالرحمٰن ان وی صحابہ میں سے میں جن کے

لئے زندگی میں جنت کی شہادت وے وی گئی اور اہل بدر اور اہل شور کی میں سے ہیں۔ پھر حدیث جو محاسمی نے روایت کی وہ ہر اویت مثارہ من زاذان ہے۔ اور مخاری کہتے ہیں کہ اکثر او قات زاذان کی حدیث مضطرب ہوتی ہے۔ احمہ نے کہا داذان قابل جحت نہیں۔ ے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابو حاتم رازی نے کہا کہ زاذان قابل جحت نہیں۔ وار قطنی نے کہاز اذان ضعیف ہیں۔

انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
اپ گھر میں بیٹھی تھیں۔ یکا یک کچھ آواز سی۔ پوچھا بیہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ
عبدالر حمٰن بن عوف کا قافلہ ہے شام ہے آیا ہے جو ہر قشم کا اسباب تجارت لایا ہے۔
انس گئتے ہیں کہ سات سواونٹ تھے۔ تمام مدینہ آواز ہے گون اٹھا۔ حضرت عائشہ
ر ضی اللہ عنہائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنامے فرمائے تھے کہ میں نے
عبدالر حمٰن بن عوف کو خواب میں ویکھا ہے کہ جنت میں گھنوں کے بل چل کر داخل
ہوتے ہیں۔ یہ خبر عبدالر حمٰن کو ملی کہنے گئے کہ اگر جھے ہے ہوسکا تو بہشت میں کھڑ اہو
کر واخل ہوں گا۔ یہ کہ کروہ تمام اونٹ مع ان کے پالانوں کے اور اسباب کے خداکی
راہ میں دے دیئے۔

افضل ہے۔ ایسا ہر گر جمیں بات جب قصد صحیح ہو تو علماء کے بڑے کر نے سے افضل ہے فاط ہے۔ ایسا ہر گر جمیں بات جب قصد صحیح ہو تو علماء کے نزدیک بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور سے حدیث جور سول اللہ علیہ ہے۔ رسول اللہ علیہ نے کہ جو خفص و نیا کی فوت شدہ چنز پر افسوس کرے گا، محض وروغ ہے۔ رسول اللہ علیہ نے بھی ایسا نہیں فرمایا اور محاسی کا یہ مقولہ کہ و نیا میں طال کمال رہا ہے۔ ہم پوچھے ہیں کہ آخر پھر ٹھیک طور پر حال کیا چیز ہے۔ رسول اللہ علیہ نے بین کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی پر حلال کیا چیز ہے۔ رسول اللہ علیہ نے بین کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی فلاہر ہے کما حلال سے آپ کی مرادیہ ہے کہ معدن سے کوئی و فینہ مل جائے جس میں کہ فلاہر ہے کہا حلال ہو گی۔ بین کہ وقتی فقہاء کا ہے بچھ کو تجب اس امر کا ہے کہ ابد عامد نے سکوت کیا۔ بات محال ہو گی۔ بیک فول کی تائید کی۔ وہ کیو کر کتے ہیں کہ کومال نیک کا موں میں صرف کیا جائے بھر بھی قول کی تائید کی۔ وہ کیو کر کتے ہیں کہ کومال نیک کا موں میں صرف کیا جائے بھر بھی اس کا نہ ہونا ہونے نے افغال ہے آگر ابو حامد اس کے بر خلاف اجماع ہونے کا دھونی کریں در ست ہے۔ لیکن صواب ان کے فتوے کے خلاف اجماع ہونے کے فلاف ہے۔

محاس کا یہ قول ہے کہ مرید کو چاہے کہ اپنے مال سے جدا ہو جائے اس بارے میں ہم بیان کر چکے کہ اگر مال حرام یا مشتبہ ہویاانسان تھوڑے مال پریاا ہے کسب پر قناعت کر سکے تواس کو جائز ہے کہ اپنے مال سے علیحدہ ہو جائے۔ورنہ کوئی اس کی وجہ نہیں باقی رہا نظلبہ کا قصہ ' تو اس کو مال نے ضرر نہیں پہنچایا بلحہ مال پر مظل کرنا اس کے لئے مصر ہوا۔ اور رہے انبیاء علیم السلام ان کابیر حال تھاکہ حضرت ابر اہیم وشعیب وغیرہ کے پاس مال اور تھیتیاں تھیں۔ معید بن سینب کہا کرتے تھے کہ جو تحض مال شیں پیداکر تاوہ خیر پر نہیں۔مال سے قرض اداکرے این آبر دیجائے۔اگر مرجائے تو ا پے بعد والول کے لئے میر اٹ چھوڑ جائے۔ابن میتب چار سودینار ترکہ چھوڑ کر گئے تھے۔اور صحابہ نے جو ترکہ چھوڑا ہوہ ہم ذکر کر تھے۔سفیان توری نے دوسوتر کہ میں چھوڑے اور کما کرتے تھے کہ اس زمانہ میں مال ایک ہتھیار ہے۔ سلف ہمیشہ مال کی تعریف کرتے رہے اور زمانے کی آفتوں اور مختاجوں کی اعانت کے لئے مال جمع کرتے رہے۔ ہاں البنة ان میں ہے بعض نے اس لئے مال سے علیحد گی اختیار کی کہ عبادات میں مشغول رہیں اور د کجمعی حاصل رہے۔لہذا تھوڑے پر قناعت کی۔اگر حارث محاسبی یوں کتے کہ تھوڑا مال رکھنا بہتر ہے توایک بات تھی مگروہ تواس کو گناہ کام تبہ قرار ویتے

فصلی۔ جاناچاہے کہ محتاجی ایک مرض ہے جواس میں جتا ہوااور صبر
کیااس کو اس صبر کا تواب ملے گا۔ اس لئے محتاج لوگ امیروں ہے پانچ سوید س پیشتر
جنت میں واخل ہوں گے۔ کیو تکہ وہ بلا پر صایر رہے۔ اور مال ایک نعمت کے لئے شکر
ضروری ہے مالدار جب کہ محنت اٹھا تا ہے اور اپنے آپ کو نیک کام میں ڈالٹا ہے جمنز لہ
مفتی اور مجاہد کے ہے اور محتاج ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک گوشے میں الگ بیٹھتا ہے۔
مفتی اور مجاہد رحمٰن سلمی نے کتاب سنن الصوفیہ میں ایک باب با ندھا ہے۔ جس
میں ذکر کیا ہے کہ فقیر کے لئے کچھ چھوڑ مر نا مکروہ ہے۔ اور وہ صدیث آلمعی ہے کہ اہل
صفہ میں سے ایک صحافی نے دود بنار چھوڑ کر انتقال کیا۔ رسول اللہ علیق نے فرمایا کہ
جنم کے دود اغ ہیں۔ مصنف نے کماکہ اس صدیث سے جمت لانا اس شخص کا کام ہے جو
صفہ عیں فقیروں سے مزاحمت کیا کرتے تھے اور جوا پنیاس تھا اے رکھ چھوڑ الہذا ہی

فرمایا که دو داغ میں۔ اور اگر تفس مال ہی چھوڑ مریا مکروہ ہو تا تو آنخضرت علیہ سعد ے نہ فرماتے کہ تمارے لئے آئے وار لوں کو خوشحال چھوڑ جانا اس سے بہرے کہ ان کوالی حالت میں چھوڑ جاؤکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بھریں۔ نیز صحابہ رضی الله عنهم سے کوئی اینے بعد کھے نہ چھوڑ جاتا۔ عمر رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ ایک بار رسول الله علي تحدق كى ترغيب وى ين إنا أوهامال لے آيا۔ آپ نے فرمايا ا عمر رضی اللہ عنہ بال چوں کے لئے کس فقر باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا جس فقدر لایا مول ا تنا چھوڑ آیا ہوں۔ میرس کرر سول اللہ علاقے نے حضرت عمر سے انکار خمیں فرمایا۔ ان جرير طبري كيتے ہيں كه اس حديث ميں وليل ہے اس قول كے باطل ہونے يرجو جالل صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کونہ جاہیے کہ کل کے لئے آج کھے شے ذخیر ور کھے اور کتے ہیں کہ ایساکر نے والا پرور دگار کے ساتھ سوء عمن رکھتا ہے اور اس پر کماحقہ تو کل منیں کرتا۔ ان جریر نے کما کہ ای لئے رسول اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ تم بحریال یالو كيونكدان ميں يركت ب\_ولالت كرتا ہاس قول كے فاسد ہونے پر جوبعض صوفيد كاخيال بىك جويده ايزب يرتوكل ركحتاب اس كے لئے يىبات شايان بىك مى وشام میں کی وقت کچھ مال اور روپیدائ کے پائل نہ ہو۔ کیاتم نہیں جانے کہ رسول الله عظا كس طرح الي ازواج مطمرات ك ليحسال بعر كارزق وخرور كمة تحد

فصل : ۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے پاک مالوں سے علیحدہ ہو گئے۔ اور پھر صد قات جو لوگوں کا میل کچیل ہے طلب کرنے گئے اور ان میں پڑ گئے۔ کیونکہ انسان کی حاجت منقطع نہیں ہوتی۔ اور عاقل آوی آئندہ کے لئے سامان کیا کرتا ہے۔ اور ابتدائے زہر میں اپنامال جو علیحدہ کر ڈالتے ہیں ان کی مثال الی ہے جیسے کوئی شخص کے کے رائے میں پانی سے میر اب ہو گیالہذا جو پانی این جمراہ لایا تھا اس کو بھینک ویا۔

جار بن عبداللہ کہتے ہیں کہ او حسین سلمی اپنی معدن میں سے پھے سونا نکال الائے۔ اس سے ابنا قرضہ اوا کیا۔ جس میں سے کبوتر کے اند سے کے برابر چی رہا۔ اس کو کرر سول اللہ علی فد مت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ علی اس کو جمال مصلحت خیال فرما ہے کام میں لا یے۔ راوی نے کہا کہ ابو حصین وا بنی جانب سے آئے آپ نے مند موڑ لیا پھر بائیں طرف سے آئے آپ نے مند موڑ لیا۔ پھر سامنے سے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ علی ہے سر مبارک جمکالیا۔ جب انہول نے سامنے سے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ علی ہے سر مبارک جمکالیا۔ جب انہول نے

آپ کو بہت مگ کیا تو آپ نے وہ سوناان کے ہاتھ سے چین کران کے مھنج ماراک اگر لگ جاتا توان کی آگھ پھوٹ جاتی۔ پھرر سول اللہ عظام ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تم میں سے بعض کی میات ہے کہ اپناسار امال خیرات کر ڈالتے ہیں بھر بیٹھ کر او گول کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ویکھوصد قد توبعد فارغ البالی کے ہواکر تاہے۔ اور پہلے اپنے اہل و عیال کو دیناجا ہے او داؤد نے اس حدیث کو پر وایت محمود بن لبید اہتے سنن میں ذکر کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے کہا ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں تے اسے میں ایک آدمی اعلاے کے برابر سونالے کر آیااور عرض کی یار سول اللہ علیہ مجھ کویہ سونا ہے قبیلہ کی معدن سے ملا ہے۔ اس کو صدقہ کرتا ہوں اور میرے یا س اس کے سواکوئی مال خمیں۔ رسول اللہ علیہ نے یہ س کر مند پھیر لیا۔ پھر وہ مختص داہتی جانب سے آیا۔ آپ نے اعراض فرمایا۔ پھریا کی طرف سے سامنے آیا تو آپ نے اس ہود مونے کا عموالے کر اس کو پھیک مارا۔ اگر اس کے لگ جاتا تو آزار پہنچاتا۔ یا کوئی عضوب کار ہو جاتا پھر فرمایاتم لو گول میں سے بعض کا قاعدہ ہے کہ جو پھھ ان کے یاں ہو تا ہے سب کاسب لے آتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ صدقت ہے۔ پھر مختاج ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور لوگون کے سامنے بھیک مانگنے کو ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ویکھو بہر صدقد وہ ہے جو اپنی فارغ البالی کے بعد ہو۔ ایک روایت میں یول آیا ہے کہ آپ نے اں محض سے فرمایا پنامال ہمارے سامنے سے لیے جاؤ۔ ہم کواس کی کوئی حاجت نہیں ' ایو داؤد نے حضرت ابو سعید ضدریؓ ہے روایت کیا کہ ایک آدمی مسجد بیل داخل ہوا۔ ر سول الله علي في لوگول سے فرمايا كه كچھ كيڑے فيرات كريں لوگول نے كچھ كيڑے فيرات كرد يے۔ان كيڑوں ميں سے آپ نے دواس آدى كو عنايت فرمائے كير سب کو صدقتہ کی تر غیب دی۔ اس آدمی نے بھی دوتوں سے ایک کیڑاا تار کر صدیتے میں ڈالا۔ آپ نے بہ آواز بلند قرمایا کہ تواپنا کیڑا لے لے۔

مصف ہے کہا میں نے خود ابو الوفاء عقیل کے ہاتھ کا لکھا ہواد یکھا کہ ابن شاذان کہتے تھے۔ صوفیہ کی ایک جماعت شبلی کے پاس گئی۔ شبلی نے ایک تو گلر آدئی کے پاس کسی کو بھیجا کہ ان کے کھانے کے لئے پھے ان سے مانگ لائے۔ اس تو گلر نے قاصد کو داپس کیا اور کہلا بھیجا کہ اے ابو بحر تم تو خدا کے عارف ہوای سے کیوں نہیں مانگ لیتے۔ شبلی نے قاصد سے کہا کہ اس سے جاکر کہوکہ دنیا ایک سفلہ (مری) چیز ہے۔ اس کو جھے ایسے سفلہ سے طلب کر تا ہوں اور حق سے تو حق بی کا طالب ہوں۔ یہ من کراس نے سودینار بھنچ دیئے۔ابن عقبل کہتے ہیں کہ اگر شروع ہی میں اس کلام فتیج سے پیشتر دہ تو نگر سودینار دے ڈالٹا تو پچھے نہ تھا۔ لیکن اب تو شیلی نے ناپاک رزق کھایااور اینے مهمانوں کو کھلایا۔

قصلی اسے بھی صوفیہ کے پاس کھے سرمایی نہ قاانہوں نے سب خیرات کر ڈالا۔ اور کئے گئے ہم اپ آپ کو صرف خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ حالا کلہ یہ کم منہ منہ کی ہے۔ کیو تکریہ اوگ گمان کرتے ہیں کہ اسباب سے قطع تعلق کرنااور مال کو علیحدہ کرنا میں نو گل ہے فرار نے ہم سے کہا کہ مجھ سے خطیب نے میان کیا کہ مجھ کو ایو نعیم حافظ نے خبر دی کہ مجھ سے جعفر خلدی نے اپنی کتاب سے روایت کی ہے کہ میں نے جسنید سے سناوہ کہتے ہے کہ میں ایک بارادو یعقوب ذیات کے دروازے پر ان کے اصحاب کی ہما ہوت کی ہے کہ میں ایک بارادو یعقوب ذیات کے دروازے پر ان کے اصحاب کی ہما ہوت میں جو تم کو میر سے پاس آٹ کے ماتھ ایسا شغل کیوں منہ سے ہوت کے اس تھ ایسا شغل کیوں بیس آٹ کو یا تھ ایسا شغل کیوں بیس نے جواب دیا کہ جب ہمارا آپ کے بیس نے اس کے بعد بیس نے ان سے تو کل کے بار سے میں آیک مسئلہ وریافت کیا۔ انہوں نے پہلے ایک در ہم نکالا۔ جو ان کے پاس تھا پھر مجھ کو جو اب دیا اور کماحقہ تو کل کامیان کیا۔ اس کے بعد در ہم نکالا۔ جو ان کے پاس تھا پھر مجھ کو جو اب دیا اور کماحقہ تو کل کامیان کیا۔ پھر بو کے در جم کو حیا آئی اس بار سے میں کہ تم کو جو اب دیا اور کماحقہ تو کل کامیان کیا۔ پھر بو کے کہ میں کہ محمد کو حیا آئی اس بار سے میں کہ تم کو جو اب دیا اور میر سے پاس کی خطال ہو۔

مسنف نے کہا کہ اگر یہ لوگ تو کل کے معنی سیخفتے کہ تو کل کھتے ہیں ضدا
تعالیٰ پر دل کے وقوق رکھنے کو نہ اس کو کہ مال ملیحدہ کر دیا جائے توابیانہ کہتے گر کیا
کریں ان کی سیجھ بھی کم ہے ہوئے دور عال بھی نو خیر ہر کھا کرتے ہتے۔ اور مال بھی
کیا کرتے ہتے۔ ان میں ہے کی نے ایبا نہیں کیا۔ ابو بحر صدیق رضی اللہ عور کی نبیت
ہم روایت کر چکے کہ جب خلیفہ ہوئے۔ اور خلافت کے کاروبار کی وجہ ہے اپناکسب
چھوڑ دیا تو فرمانے گئے کہ پھر میں اپنے بال پٹول کو کمال سے کھلاؤں۔ حالا تکہ یہ قول
صوفیہ کے نزد یک منکر ہے اور اس طرح کینے والے کو تو کل سے خارج کر دیے ہیں اور
اس طرح اس مختص پر بھی افکار کرتے ہیں جو یوں کے کہ قلال کھانا بھی کو نقصان
اس طرح اس مختص پر بھی افکار کرتے ہیں جو یوں کے کہ قلال کھانا بھی کو نقصان
پنچائے گا۔ اس بارے میں ایو طالب رازی ہے ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔ انہوں
نے کہا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مقام پر مخسر اروباں کے لوگ ووجہ لے کر
آئے اور مجھ سے کہنے گئے کہ یہ دورہ پی لو۔ میں نے کہا کہ میں دورہ نہیں چیؤں گا۔

كيونكه دوده مجه كونفصان پنجاتا ب-اسواقعه كوچاليس يرس كازمانه كزر كيا-ايك روز يس نے مقام إرابيم كے يہے تمازيرهي اور الله تعالى سے وعاكى اور عرض كياك خداوند تو جانا ہے کہ میں نے کی لحد میں تیرے ساتھ شریک نمیں کیا۔ یکا یک میں نے سناکہ ایک ہاتف بھے کو آواز دیتا ہے کہ بھلادود ہدوانے روز بھی شریک تہیں کیا۔ مصنف نے کماخداجائے یہ حکایت کمال تک سیح ہے۔ جانناچاہے کہ جو محف یول کنا ہے کہ فلاں چیز مجھ کو ضرر پہنچاتی ہے تواس کی مراویہ نہیں ہوتی کہ خودوہ چیز ضرر کی فاعل ہے بلحہ صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز ضرر کا سب ہے جیساکہ حضرت خلیل نے كما انهن اضللن كثيرا من الناس لينى الن يول في بهت أوميول كو كمراه كرديا اور صحیح طور پررسول اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جھے کو کسی مال نے ابو بحر ا کے مال کے مائند نفع شیں دیا۔ آنخضرت علیہ کا بیہ فرمانا کہ نقع نہیں دیاسی قول کا مقابل ہے کہ تقصان شیں پنجایا۔ اور صحیح طور پر دارد ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو خیبر کے زہر آلود لقمہ کا اثر بمیشہ مدت معینہ کے بعد اثر د کھا تار ہا حتی کہ اب میرے ول کی رئیس کاٹ ڈالیس پیر امر شامت ہو چکا ہے کہ نبوت کے زشیہ سے بڑھ کر کوئی رہبہ کامل اور پورا نہیں۔ اور آنخضرت عظیم نے نفع کو مال کی طرف اور ضرر کو کھائے کی جانب منسوب فرمایا۔ کشی کرناشر بیت پروست درازی ہے۔ لہذاجو شخص اس متم سے بہودہ بچاس کے بذیان کی طرف توجہ نہ کی جائے گی۔

فصل ہ۔ مصنف نے کہا کہ ہم ذکر کر بھے کہ اوائل صوفیہ اپ مال سے

ہوجہ زہد وورع کے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہیان کر بھے کہ ان بزرگول کا

مقصود خیر تھا۔ لیکن اپنی اس حرکت میں غلطی پر ضرور تھے۔ چنانچہ ان کی مخالفت میں

ہم شرع و عقل کا تذکرہ لا بھے۔ باقی رہے متاخرین صوفیہ ود نیااور مال جمع کرنے کی

طرف ماکل ہیں۔ خواہ کی صورت سے ہووجہ یہ ہے کہ یہ لوگ راحت کو اختیار کئے

ہوئے ہیں اور شہوت سے محبت رکھتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو کسب پر قاور

ہوئے ہیں اور شہوت سے محبت رکھتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو کسب پر قاور

ہوئے ہیں اور شہوت ہے محبت رکھتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو کسب پر قاور

ہوئے ہیں۔ اور ان کا دل ہر وقت اس بات پر لگار ہتا ہے کہ کوئی آوئی آکر دروائے ہو کہ کھنے ان خوب معلوم ہے کہ مر و غنی اور پوری قوت والے کے لئے صدقہ لینا جائز

منیں۔ اور یہ لوگ کچھ پرواہ نمیں کرتے خواہ کوئی صدقہ بھتے۔ اکثر او قات ظلم کرنے نہیں۔ اور یہ لوگ و قات ظلم کرنے

والے چو تکی لینے والے صدقہ بھیجتے ہیں تواس کورو شیں کرتے اور اس بارے میں باہم کھے کلمات مقرر کے ہیں۔ایک سے کہ اس کانام فتو حرکھا ہے دوسرے سے کہ خداکی طرف ے ہے۔ لہذا خدا کاعطید رو منیں کیا جاسکنا۔ اور اس کے سواکسی کا شکرنہ کرنا چاہے۔ حالا تک یہ سب باتی خلاف شریعت اور جمالت کی ہیں۔ اور حلال بھی ظاہر ہے۔ اور حرام بھی ظاہر ہے۔ ان دونوں کے در میان معتبمات ہیں۔ جس نے ان کو چھوڑااس نے اپنادین پاک کیا۔ او بحر صدیق کتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے مشتبہ چیز کے کھانے سے منع قرملا۔ صالحین کا قاعدہ تھاکہ ظلم اور مشتبہ مال والے کا مدید قبول نہ كرتے تھے اكثر ملف كايد حال تقاكد عفت اور طهارت كے خيال سے اسے بھا أيول كے صله نه قبول قرماتے تھے۔ او بر مروزی نے کماش نے او عبداللہ سے ایک محدث کا تذكره كيا\_ من كريو لے كه خداان برر حم كرے اگر ايك عادت ان يس نه بهوتى توكيا خوب آوی تھے۔ یہ کر خاموش رہور ہے۔ پھر کنے لگے کہ تمام خصلتوں کوانسان كائل طور يرحاصل نيس كر مكتاريس نان ے كماكيادہ كوث صاحب سنت ي نہیں۔ جواب دیا کہ اپنی جان کی قتم میں نے خود ان سے حدیث لکھی ہے۔ لیکن ایک عادت ان ميں يہ محى كر كھ يرواه ندكرتے تھے۔ جس سے جاہتے تھے لے ليتے تھے۔ مصنف نے کماہم نے سا ہے کہ کوئی صوفی کی امیر کے پاس گیاجو ظالم تھا۔ اس کو تقیحت کی۔اس نے کچھ دیا۔ صوفی نے لے لیا۔ امیر کمنے لگاکہ ہم ب لوگ شکاری ہیں۔ مر جال مخلف ہیں۔ علاوہ اس میان مذکورہ کے ہم کہتے ہیں کہ ونیا کے واسطے ذات اٹھانے سے ان لوگوں کی غیرت کمال جاتی رہی۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اور کا ہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بہر ہے۔اور کے ہاتھ سے مرادد یندالا ہاتھ ہے۔ علاء نے اس کے یکی معنی بیان کئے ہیں۔ اور یکی تغییر حقیق ہے۔ بعض صوفیہ نے اس کی تاویل کی ہے کہ اوپر کا ہاتھ لینے والا ہے۔ ابن کتیبہ نے کمایہ تاویل میرے نزدیک فقط ال لوگول کی ہے جو تھیک مانکتے کو عمدہ جانتے ہیں لمذاوہ دون جمتی

فصل: مصنف نے کہ الوائل صوفیہ مال کے حاصل ہونے پر غور کیا کرتے تھے کہ کس صورت ہے آتا ہے اور اپنے کھانے کی تغییش کیا کرتے تھے۔ احمد بن صبل ہے کی نے سری مطلی کی نسبت سوال کیا جواب دیا کہ وہ بزرگ طیب المطعم یعنی

3 20 30

پاک طال کھانے والے مشہور ہیں۔ سری کھتے ہیں ایک مرتبہ جماد ہیں میر ااور ایک جماعت کا ساتھ ہوا ہم نے کرایہ پر ایک مکان لیاس میں ہیں نے ایک خور لگایا۔ وہ لوگ ورع کے خیال ہے اس شور کی روئی نہ کھاتے ہے۔ صوفیہ حال کے زمانے والے جو نظر آتے ہیں انہوں نے نیاشیوہ اختیار کرر کھا ہے۔ کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں ہے مال حاصل کیا ہے۔ یہامر تعجب خیز ہے۔ میں خود ایک بار ایک رباط میں داخل ہولہ وہاں کے شیخ کو دریافت کیا۔ معلوم ہواکہ قلال امیر کو خلعت لمنے کی مبارک باوہ سے مجاس کے لئے اس کے پاس کئے ہیں۔ یہ امیر اہل کفرہ ظلم سے تھا۔ میں نے من کر کہاوائے ہو جائے گئے۔ تاکہ وہاں کر فروث کریں۔ تم لوگ باوجود قدرت کے صد قول اور مہیوں جائے گئے۔ تاکہ وہاں کر فروث کریں۔ تم لوگ باوجود قدرت کے صد قول اور مہیوں پر تکمیہ کرکے بیٹھ رہے ہو۔ اور ان کو اس پوشاک پر جو جائز نہیں اور اس حکومت پر جس میں انصاف نہیں مبارک باوہ ہے ہو۔ نوراک قداکی قتم تم اسلام کے لئے سب ضر ررسانوں سے بڑھ کر ضر ررسان ہو۔

فصلی است ایک جماعت کا بیر حال ہے کہ اللہ میں ہیں۔ بعض توباد جود کرت مال ہے کہ مال مشتبہ جمع کرتے ہیں۔ پھر اس جماعت کی قسمیں ہیں۔ بعض توباد جود کرت مال کے اور جمع کرنے کی حرص کے زہد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالا نکہ یہ دعویٰ ظاہر کی حالت کے خلاف ہو تا ہے۔ اور بعض باوجود جمع کرنے کے فقر وافلاس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اکثر یہ لوگ ذکو قالمال کے کر فقیروں کا حق مارتے ہیں۔ حالا نکہ ذکو قالمانان کو جائز نہیں۔ ابو الحسن سطامی جو اتن ملحیان کی رباط کے شیخ ہے صوف پہنا کرتے تھے۔ لوگ نہیں۔ ابو الحسن سطامی جو اتن ملحیان کی رباط کے شیخ ہے جب انقال کیا تو چار ہزار و بنار چھوڑ مرے۔ مصنف نے کہ ایم مفد چھوڑ مرے۔ رسول اللہ عقبہ نے کہ اہل صفہ میں ہے ایک شخص نے انقال کیا اور وود بنار چھوڑ ہے۔ رسول اللہ عقبہ نے فرمایا جنم میں۔

لباس کے بارے میں صوفیہ پر تلمیس ابلیس کابیان مصنف نے کہ الوائل صوفیہ نے جب سنا کہ رسول اللہ عظام الباس مبارک میں بوند لگایا کرتے تھے۔ اور عائش ہے آپ نے فرمایا جب تک بوندنہ لگایا کرہ کپڑا جدا نہ کیاکرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لباس میں پوند گئے تھے اور اولیں قرنی ملبہ

کے ڈھیر پر سے پوند چناکرتے تھے۔ ان کورات میں و حوثے پھری کر پہنتے تھے۔ لہذا
ان لوگوں نے پوند گئے لباس اختیار کئے۔ حالانکہ اپنے قیاس کرنے میں یہ لوگ بہت
دور جاپڑے کیونکہ رسول اللہ علی اور اصحاب رضی اللہ عظم پھٹے پرانے حال میں رہنا
پہند فرماتے تھے۔ اور اوجہ نہدو تقویٰ کے ونیاکی زینت سے منہ موڑتے تھے۔ اور اکثر
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے ہوئے ہیں۔ ان کی اس کے باس ایک کوتے کے کوئی اور کرتا نہیں۔ لیکن بدب یہ فقر کی نیت اور خشہ حالی کے ارادے سے نہ بو تو اس کے کوئی معتی نہیں۔

فصل المحرات مصنف نے کہا جارے زمانے کے صوفیہ کی تو میہ حالت ہے کہ دویا تین کپڑے مختف رنگ کے لیے ہیں اور ان کو پھاڑ کر جو ڑتے ہیں۔ لہذا ان کے لیاس میں وہ وصف جمع ہو جاتے 'شہوت بھی اور شہرت بھی۔ کیو تکہ ایسے پوتھ لگے لیاس کا پہنا اکثر مختوق کے نزدیک دیان سے بھی مر غوب ترہے۔ اور ایسے لباس والا مشہور ہو جاتا ہے کہ زاہدوں ہیں سے ہے۔ بھلا کیا تم ان اوگوں کودیکھتے ہو کہ بیوند لگے کپڑے پین کر سلف کے مامند ہو جاتے ہیں یہ محض ان کا خیال ہے۔ کیونکہ شیطان نے ان کو فریب دیا ہے اور ان کے کانوں میں پھوٹک دیا ہے کہ تم صوفیہ ہو۔ اس لئے کہ سے اس سے کہ تم صوفیہ ہو۔ اس لئے کہ سے دور تا تو اس لئے نہیں ہو تا ہے۔ اور انکونہ صور تا تصوف سے نسبت ہے نہ سے مور تا تو اس لئے نہیں کہ دوریز رگوار اہل ریاضت والل زہر تھے۔ معنی ہو تا ہے اور معنی اس لئے نہیں کہ ودیز رگوار اہل ریاضت والل زہر تھے۔

فصل: مصنف نے کہاکہ ای قوم ند موم میں سے پچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑوں کے بیچے صوف پہنتے ہیں اور اس کی آسین ظاہر کرویتے ہیں۔ تاکہ اپنالہاس لوگوں کو دکھلائیں ایسے لوگ رات کے چور ہیں۔ بعض وہ ہیں جو زم کپڑے ذیب تن کرتے ہیں پھر ان کے اوپرے صوف ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ تھلم کھلا دن دہاڑے ڈاکہ مارتے ہیں۔ دو سرے صوفیہ ایسے آئے کہ صوفیوں سے مشابہ توجنا چاہا۔ مگر پھٹے پرانے حال سے رہناان پر گرال گزرا۔ اور خوش عیشی پیندگی۔ اور یہ ہمی ٹھیک نہ سمجھاکہ تصوف کی صورت سے علیحرہ ہو جائیں۔ تاکہ معاش کا سلسلہ بے کارنہ ہو جائے۔ لہذا انہوں نے اعلیٰ درجہ کا فوط لیعنی سندگ کپڑے کا کر تااور عمامہ باندھا مگروہ عمامہ بلا نقش و نگار پینی سادہ رکھا۔ اب ایک شخص کا کر تااور عمامہ پانچی کپڑوں کی قیمت کا ہے۔ البیس نے ان کو یہ بھی فریب دیاہے کہ تم بذات خود صوفی ہو۔ اور مقصودان کا صرف یہ ہے کہ تصوف کی رسمیں اور اہال دنیا کے نازہ نعمت دونوں حاصل ہو جائیں ان لوگوں کی علامت ایک ہیہ ہے کہ ہو جہ کبر و نخوت کے امیر ول سے دوسی رکھتے ہیں۔ اور فقیروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ عیسی من مر می علیہ السلام فرمایا کرتے ہے کہ اے بہنی اسر انسیل میں آتے ہو کہ لباس تورا ہیوں جیسا پہنچ ہواور تمہارے دل چھا کہ انہوں جیسا پہنچ ہواور تمہارے دل چھا نے باد شاہوں جیسا پہنچہ واور بین مر کہ ایس تورا ہیوں جیسا پہنچہ ہواور جیسا

مالک بن دینارنے کماکہ بہت ہے لوگ ایے بھی ہیں کہ ادھر قاربول سے ملتے ہیں توان کے ساتھ ایک حصد لگاتے ہیں اور او حرظ الموں اور الل ونیا سے ملتے ہیں توان کے ساتھ ایک حصہ لیتے ہیں۔ پس تم لوگ خدا کے قاریوں میں سے ہو جاؤ۔ خدا تعالی تم کویرکت وے مالک بن ویار نے ملی کماکہ تم ایسے زمانے میں ہوجو دور نگا ے۔ تمارے زمانے کوالل بعیرت عی ویکتا ہے۔ تم اس زمانے میں ہوجن لوگوں کا کبر و غرور موس كيا ب\_اور ان كے مونموں ميں ان كى زبائيں سوج كئى ہيں۔ لهذا دہ لوگ آخرت كے اعمال سے ونياطلب كرتے ہيں۔ تم ان سے چےر ہو۔ ايبانہ ہو كيس تم كو ایے جال میں پھنسالیں۔ نیز مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک جوان آدی کو دیکھا جو ہر وقت مجد میں رہتا تھا۔ اس کے پاس جابٹے اور کنے لگے کیا تم جا بے ہو کہ ش تمارے بارے میں کی چو تی وصول کرنے والے حاکم سے گفتگو کرول۔ وہ تم کو پھے وے دیا کرے اور تم ان کے ساتھ رہو۔ جواب دیا اے ابد مجیٰ جو آپ کا بی جا ہے مجعے۔ مالك نے ايك مطمى خاك لى اور اس كے سرير ۋال دى۔ نيز مالك سے معقول ب كدوه کتے ہیں ایک جوان آوی صوفی میرے یاس آیا کر تا تفادہ اس بلامیں گر فار ہواکہ بل کی حکومت اس کو مل ایک باروہ نماز پڑھ رہاتھا۔ وریا سے ایک مشتی گزری جس میں ایک بھٹے تھی۔اس کے اعوان واصحاب بھارے کہ مشتی کو قریب کر تاکہ ہم عال صاحب کے لئے ان کی بلخ پکڑلیں۔ توانہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا بینی دو بھٹی لینا۔ رادی کمتا

ہے کہ مالک اس حکامت کو نقل کر کے روپڑتے تھے۔اور ہم نشینوں کو ہنمایا کرتے تھے۔
مجھ بن حنیف کہتے ہیں کہ ہیں نے رویج سے کما مجھ کو چکھ وصیت کیجئے۔
جواب دیا کہ اصلی بات اپنی روح کا خدا کی راہ ہیں لگانا ہے۔ورنہ صوفیہ کی چینی چیڑی
باتوں ہیں مشغول نہ ہوایو عبدالرحمٰن سلمی نے کما ہیں نے اپنیاب سے سنا ہے کہتے
تھے مجھ کو خبر ملی ہے کہ ایک آدی نے شیل سے آئر میان کیا کہ آپ کے اصحاب میں سے
ایک جماعت یماں اتری ہے جو جامع معجد ہیں تھری ہے۔ شیلی دیکھنے کو گئے و یکھا کہ
مرتع (یو ندوالالیاس) اور فوط پہنے ہوئے ہیں بید دیکھ کریہ شعر پڑھا:۔

اما الخيام فانها كخيامهم وارى نساء الحي غير نسائها

(ترجمه) خیمے تو ضرور ولیے ہی ہیں جیمے معثوقہ کے قبیلہ کے خیمے ہیں مگر دیکھا ہوں کہ قبیلہ کی عور تیں ان عور توں سے الکل جدا ہیں۔

مصنف نے کہا جا نتاجا ہے کہ ان صوفیوں کو متعدین کے ساتھ تثبیہ دینے یس یہ کھوٹا پن کسی پر چھپا نہیں۔ سوائے بوے بی غی و کندؤ ہن آدی کے اور اہل عقل تو خوب جانے ہیں کہ بھوٹا ہے طریقے سے پروہ بیں بات کسی ہے۔ اور یہ مضمون ایسا ہے جیسے کسی شاعر نے چند شعر کے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے:۔ ''میں نے ظبا کی نیل گایوں کو ان سے تشبیہ وی اگر جھ میں رہی تو ساکن کے برابر نہیں ہے کیا غیر ناطق کو عالم سے تشبیہ ہے۔ تشبیہ ہے۔ اس کو بین خوب جاتا ہوں مگر فقط مخالط ادینے کے طور پر اپنے ساتھیوں سے پوچھاکہ اس کو بین خوب جاتا ہوں مگر فقط مخالط ادینے کے طور پر اپنے ساتھیوں سے پوچھاکہ یہ گھر کس کا ہے''۔

فصل و مصنف نے کہامیر سے نزدیک فوط اور مرقعوں کا پہننا چار وجہ سے کروہ ہے ایک تو یہ سلف کا یہ لباس نہیں۔وہ بزرگ صرف ضرور تأہیو ندلگاتے تھے دوسر سے اس لباس میں فقر وافلاس کا دعویٰ پایا جاتا ہے۔حالا تکہ انسانوں کو تھم ہے کہ اللہ تعالٰی کی نعمتوں کا ظہار کرے تیسر سے زیدو تقویٰ کا اظہار ہوتا ہے۔حالا تکہ ہم کو اس کے چھپانے کا تھم ہے۔ چو تھے ان لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے جو شریعت سے دور ہیں۔ اور جو شخص کمی توم سے مشابہت کرے گاوہ انہیں میں سے ہوگا۔ این عمر نے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں سے ہوگا۔ این عمر نے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں سے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں سے کہا کہ رسول اللہ عبید کے گاوہ انہیں میں سے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں سے کہا کہ رسول اللہ عبید کے گاوہ انہیں میں سے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں سے دوسر سے مشابہت دیں سے مشابہت دیں سے مشابہت دیں میں سے دوسر سے مشابہت دیں سے مشابہت دیں سے مشابہت دیں سے مشابہت دیں میں سے دوسر سے مشابہت دیں سے گاوہ انہیں میں سے مشابہت دیں سے مش

معين المين

ابو ذرعہ طاہر بن محمد نے بیان کیا کہ جھے کو میر سے باپ نے خیر وی کہ میں جب اپنے دوسر سے سفر میں بغداد کو گیا وہاں شیخ ابو محمد عبد اللہ بن احمد مسکری کے پاس صدیث پڑھنے کے حاضر ہوا وہ صوفیہ کے مسکر تھے۔ میں ان سے پڑھنے لگا۔ مجھ سے بولے اسے شیخ آگر تم ان جابل صوفیوں میں سے ہوتے تو میں تم کو معذو در کھتا تم عالم آوی ہو۔ رسول اللہ علی تھے کی حدیث میں مشخول ہو اور اس کی تلاش میں سعی کرتے ہو۔ میں نے جواب ویا اے شیخ میر کی کس بات پر آپ نے انکار کیا۔ بھلاد کیموں تو سی اگر شریعت میں بھواں تو سی اگر شریعت میں اصل نکل آئی تو اس کو لاذم پکڑلوں گا۔ اور اگر شریعت میں بھوا صل نہ ہوئی تو چھوڑ دول گا۔ کہنے گئے یہ بو ندجو تمارے مرقع میں گئے ہیں۔ میں نے کہا اس نے جو خضر ت اساء بحت الی بخر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہیں۔ میں ایک جبہ تھا جس میں گربیان اور آسٹین اور چونینے و بیاج کے جو ڑے گئے تھے۔ آپ کا انکار اس لئے واقع ہوا کہ یہ یو ند اس کیڑے کی جنس سے نہیں۔ اور دیباج تھی چہ مبارک کی جنس سے نہ تھا۔ لہذا ہم نے اس حدیث سے استد لال کیا کہ شریعت میں اس کی اصل جنس سے نہ تھا۔ لہذا ہم نے اس حدیث سے استد لال کیا کہ شریعت میں اس کی اصل ہے اور ایسام قع جائز ہے۔

مصنف نے کہا کہ سکری کا انکار درست تھا۔ ابن طاہر نے کم علمی سے ان پر
رد کیا۔ کہ جوڑ گلی جوئی آستیوں اور گریبان والے جبہ کو جو عادت کے طور پر پہنا جاتا
ہے۔ ایسا خیال کیا کہ اس جبہ کے پہننے میں شہرت نہیں۔ لیکن یہ پوند جو لگائے جاتے
ہیں ان میں ظاہری شہرت اور زہد کے دعویٰ کی صورت پائی جاتی ہے اور ہم ہیان کر چکے
ہیں کہ یہ لوگ اچھے خاصے کپڑے کو گلڑے کھڑے کر کے پیوند بنا لیتے ہیں۔ جو محض
ہیں کہ یہ لوگ اچھے خاصے کپڑے کو گلڑے کو جورت ہونے کے اپنی خواہش پوری کرتے
ہیں۔ اور زہدکی شہرت بھی چاہتے ہیں۔ اس لئے یہ لباس مکروہ ہے جس کا تزکرہ خود

مشائخ صوفیہ کی ایک جماعت نے کیا ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے۔ جعفر حذاء کہتے ہیں جب باطنی فوائد اس قوم نے مم کر دیئے تو ظاہر ی

آرائش و نمائش میں پڑگئے۔ قوم سے مراد فوط اور رفکے کیڑے پیننے والے ہیں۔ ثوری نے کماکد ہوند گئے لیاس ایک زمانے میں موتی کے پروے تھے۔ اور اب تو مزبلول کے مر دار ہوگئے تھے۔ ائن باکویہ نے کہا مجھے کو ابو الحن حظلی نے خبر دی کہ محمد بن علی نے بیوند گئے لباس والے لوگوں کو دیکھ کر کہا میرے تھا کیو اگر تمہارے لباس

تمہارے باطن کے موافق ہیں تو تم نے لوگوں کو اپنے باطن پر مطلع کرنا پیند کیااور اگر
اس کے مخالف ہیں تو خداو ند کعبہ کی قتم تم ہلاک ہو گئے۔ او عبداللہ محد بن عبدالخالق
دینوری نے اپنے بعض اصحاب ہے کہا تم جو آج کل کے صوفیہ کا ظاہر کی لباس دیکھتے ہو
اس کو دیکھ کر خوش نہ ہونا۔ یہ لوگ جب ابناباطن خراب کر چکے تو طاہر کو آرائش دے
رہے ہیں۔ ابن مقبل نے کہا میں ایک روز حمام میں گیا۔ ایک کھو نٹی پر ایک ہونے تھے۔ میں نے حمامی ہے ہو چھا کہ یہ کھو نٹی پر جبہ
ویکھا جس میں فوط کے جوڑ گئے ہوئے تھے۔ میں نے حمامی ہے ہو چھا کہ یہ کھو نٹی پر جبہ
مؤا ہے۔ اندر کون گیا ہے۔ اس نے جھ سے ایک ایسے خص کا تذکرہ کیا جو ہر طرف
سے مال جمع کرنے کے لئے شہر در شہر گھو متا بھر تا ہے۔

مصنف نے کہاصوفیہ ہیں بعض ایسے ہیں جوم قع کو بیوند پر بیوندلگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حدور جہ کا کثیف ہو جاتا ہے۔ائن حباب ابو انحسین جو ائن الکریٹی کی صحبت ہیں رہے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ کوائن الکریٹی نے وصیت کی کہ میر امر قعہ میر سے بعد تم لینا۔ ہیں نے ویکھا تو وہ مرقعہ گیارہ رطل کا تھا۔ جعفر نے کہا اس وقت میں مرقعول کانام وزن سے لیا کرتے تھے۔

فصل: صوفیہ نے قرار دیا ہے کہ یہ مرقع صرف پیٹے ہی کے ہاتھ سے پہناجاتا ہے اوراس کے لئے ایک اساد متصل مقرر کی ہے جو ہر اسر کذب ودروغ ہے۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب با ندھا ہے جس میں پیٹے کے ہاتھ سے خرفہ پسننا سنت لکھا ہے اور اس کو سنت گروانا ہے۔ اور ام خالد کی صدیث سے جست پکڑی کیو نکہ وہ میان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا ام خالد کو میر سے پاس لاؤ۔ مجھ کو آنخضرت میان کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے اپنے وست مبارک سے جھے کو وہ کرتی پہنائی اور فرمایا پہنواور پھاڑو۔

مصنف نے کہار سول اللہ علیہ نے ام خالہ کو فقط اس لئے پہنایا تھا کہ وہ اس وقت جار برس کی چی تھیں۔ ان کے باپ خالد بن سعید بن العاص ہے اور مال جینہ بنت علی تھیں۔ یہ وونوں حبثہ کو ججرت کر گئے تھے۔ وہاں جاکر ام خالد پیدا ہو کیں ان کا عام امت تھا۔ جب حبشہ ہے آئے تور سول اللہ علیہ نے ام خالد کو پیار کیا۔ کیونکہ وہ کم من تھیں لہذا یہ طریقہ سنت نہ ہوگا۔ رسول اللہ علیہ کی عادت شریفہ لوگوں کو لباس بہنانے کی نہ تھی۔ اور نہ صحابہ و تا بعین نے ایسا کیا۔ علاوہ ازیں صوفیہ کے نزویک یوئے۔

کو چھوڑ کر چھوٹے کو پہنانا سنت نہیں۔اور نہ سیاہ خرقہ ہونا سنت ہے۔بایحہ مرقعہ یا فوط سنت ہتاتے ہیں۔ام خالد کی حدیث کے موافق انہوں نے سیاہ خرقہ پہننا کیول نہ سنت قرار دیا۔ جمد بن طاہر نے اپنی کتاب ہیں ایک باب باندھا ہے جس ہیں شخ کا مرید کے ساتھ مرقع پہنانے ہیں شرط کر ناسنت لکھا ہے اور عبادہ کی حدیث سے جب پکڑی ہے ہم نے رسول اللہ عقابیق سے اس امر پر بیعت کی کہ عظی و فراخی ہیں اطاعت و فرمانی کریں گے مصنف نے کہا س باریک فقہ پر غور کرناچاہے کہ کجامرید کے مماتی ماتھ شخ کا شرط کرنا اور کجا بیعت اسلام پرجو لازم اور داجب اللطاعت ہے رسول اللہ عقابیة کاشرط فرمانا۔

فصل:۔ باقی رہاصوفیہ کار عکے کیڑے پیننا پس وہ اگر غلیے رعگ کے ہیں توان لوگوں سے مفید لباس سے اور اس کی شہرت نیلے کیڑے سے زیادہ ہے اور اگر ہوند لکے بینی مرقع میں توبداور مھی شہرت میں موھ کر ہیں۔ شر بعت نے سفید کیڑے پہننے كا حكم ديا ب اور شهرت كے لباس سے منع كيا ہے۔ چنانچہ سفيد كيڑے يہننے كى نسبت ابن عیات سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظم نے فرمایاتم سب کیڑوں میں سفید کیڑا بہنا كرو كيونكه وه سب كيرول سے الجماع اور اس ميں اسے مرفے والے كو كفن وياكرو-سمرہ بن جندب نے کہا کہ رسول اللہ عصاف نے فرمایا تم سفید کیڑے پہنا کرد کیونکہ وہ بہت یاک اور عمدہ ہوتے ہیں۔ اور ان جی میں اپنے مروے کفنایا کرو۔ ترقدی نے کہا ہد دونوں حدیثیں مجھے ہیں۔اور ائن عرائے تھی اسباب میں مروی بے نیز ترندی نے کما كد الل علم كے زويك ملى متحب ب- احدين صبل اور اسحاق كا قول بك مارے زردیک کفن دینے کے لئے سفید کیڑا محبوب ترہے محدین طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب اندها ہے جس میں رقعے کیڑے پہناست لکھا ہے اور اس حدیث سے جت مکڑی ہے کہ رسول اللہ عظافے نے سرخ حلہ پہنااور فٹے مکہ کے روزجب آپ تشریف لاسے تو ماہ عمامہ باند سے ہوئے تھے۔مصنف نے کمااس بات سے انکار نہیں کیا جاتا ہے کہ رسول الله علية في لناس بينا ب اورنداس كالكاركيا جاتا ہے كداس كا يمننا جائز ب خود آنخضرت علی ہے مردی ہے کہ آپ کو سرخ رنگ اچھالگنا تھا۔ مسنون لباس تو فقددہ بے جس کا آپ تھم و ہے تھے اور جس پر مداومت فرمائے تھے۔ یول تو صحاب رضی الله عنم سیاہ سرخ لباس پینا کرتے تھے۔لیکن فوط اور مرقعے ہم ضرور کمیں مے کہ

شرت کے لیاں ہیں۔

فصل: الماس شرت كي مروه ومنوع مون كيار على الدورات مروی ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے فرمایاجو شخص شہرت کالباس پینے گاجب تک اس کونہ ا تارے گا اللہ تعالیٰ اس ہے روگر دال رہے گا۔ الو ہر برہ اور زیدین ثابت رضی اللہ عنهم ے مروی ہے کہ رسول اللہ علق نے دوشہر اول سے منع کیا۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول الله عليه ووشر تيل كيابي ارشاه فرماياكه لباس كايتلا اور كارْها موما زم اور مخت ہونا میرااور چھوٹا ہو نالیکن ہال ان دوٹول کے در میان راستی و میانہ روی اختیار کرو۔ اس عر نے کہاجو شخص شہرت والالباس مینے گا قیامت کے دن خدااس کو ذلیل کرے گا۔ مصنف ہے کہا نیز ائن عمر اے مروی ہے کہ رسول اللہ علقے نے فرمایا جو شهرت والا لباس منے گا۔ خدا تعالیٰ اس کوذات بہنائے گا۔ لیٹ نے شہر بن حوشب سے روایت کیا کہ ابدالدرواء نے کہاجو شخص مشہور چاریائے پر سواریا مشہور لباس پہنے گاجب تک وہ اس پررہے گا۔اللہ تعالیٰ اس سے اعراض رکھے گا۔خواہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل اکرام ہی کیوں نہ ہو مصنف نے کہاہم روایت کر چکے کہ ائن عمر نے اپنے میٹ کو كوئى بداكم ورج كالباس ين ويكما تو فرماياس كومت پينويد شهرت كاكيرا ب-مقابل ئن بریدہ نے کمامیر ےباپ بریدہ کتے ہیں کہ میں رسول الشہ علی کے ساتھ فتح خیبر میں موجود تھا۔ اور ان لوگوں میں تھاجو قلعہ پر پڑھ گئے تھے۔ میں وہاں پڑھ کر ایسا سانے کھڑ اجواک رسول اللہ علیہ نے اچھی طرح جھے کودیکھا۔ اور دہاں سے آیا تو میں سر ٹ کیڑے سے ہوئے تھا۔ میں ملیں جاناکہ شہرت کے واسطے اسلام میں اس سے بوھ کر کوئی گناہ مجھ سے سرزو ہوا ہو۔ سفیان توری نے کہا سحابہ رضی اللہ عنهم دو فہر توں کو حروہ جانے تھے۔ ایک تواہے نفیس کیڑے جن کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔اور لوگ اس کی طرف آ تکھیں اٹھا کیں۔ دوسرے ایسے روی کیڑے جن سے حقیر ہوجائے اور ڈلیل سمجاجائے۔معمرنے کمالیوب کا کر تالمباد کی کرمیں نے ان پر ناراضی ظاہر کی۔ اور کینے لگے کہ سنو گزشتہ زمانے میں نیجالیاس ر کھناشرے میں واخل تھا۔ گر آج کل او نیار کھنے میں شرت ہے۔

فصل: مسنف نے کماصوفیہ میں صوف کے پینے والے بھی ہیں۔اور جت لاتے ہیں کہ رسول اللہ علیق نے صوف پہنا ہوا ور صوف پینے کی فعیلت معقول

ہے رسول اللہ عظامیہ کے صوف پینے کی نسبت اصل بات یہ ہے کہ بعض او قات آپ صوف پینے تھے اور اہل عرب کے نزویک اس کا پہننا کوئی شہرت میں وافل نہ تھا اور موف پینے کی فضیلت میں یہ لوگ جو پچھ روایت کرتے ہیں تمام موضوعات ہیں۔ جن میں سے پچھ بھی عابت نہیں۔ اور صوف پیننے والے کی حالت دو میں سے ایک ضرور ہو گیا تووہ صوف اور اس کے مانند سخت کیڑے پیننے کا عاوی ہے اس کے لئے صوف پیننا کروہ نہیں۔ کیو تکہ اس کے پیننے سے اس کی شہرت نہیں ہوتی۔ اور یاعادی تو نہیں گر تکلف اور از انے کی راہ سے پہنتا ہے اس کے لئے دووج سے جائز نہیں۔ ایک تو یہ کہ تکلف اور از انے کی راہ سے پہنتا ہے اس کی لئے دووج سے جائز نہیں۔ ایک تو یہ کہ ار ظمار زید دونوں یائے جاتے ہیں۔ اور اظہار زید دونوں یائے جاتے ہیں۔ اور اظہار زید دونوں یائے جاتے ہیں۔

انس نے کمار سول اللہ علی نے فرمایاجو شخص لوگول میں مشہور ہونے کیلئے صوف کا لیاس پنے تواللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ضرور خارش کا کیڑا پہنائے گا۔ جس ے اس کی رکیس گریٹریں گی۔اتن عباس نے کمار سول اللہ علیہ نے فرمایاجو لوگ ریاء كى غرض سے صوف كالباس ينت بيں ان سے اللہ تعالىٰ كے سامنے زمين فرياد كرتى ہے۔ خالد بن شوذب نے کمامیں حسن (بھر ی) کے پاس موجود تھا۔ استے میں فرقد آئے۔ حسن نے ان کا کمبل کر کر ان کی طرف بوصایا اور یو لے کہ اے ام فرقد کے بیٹے اس كمبل ميں كوئى برونيكى نبيں بليد اصلى برونيكى اعتقاد ول اور صدق عمل ہے۔ ابد شداد مجاشعی نے کہا حسن (بھری) کے سامنے صوف سننے دالوں کا تذکرہ آیا۔ میں نے سناك تغين بار حسن يولے خدا كھوئے ان كم ختول كو كيا ہو كيا؟ بين ولول ميں توكير وغرور پوشیده رکھتے ہیں اور لباس میں عجز و تواضع ظاہر کرتے ہیں۔خدا کی قشم ان لوگوں کو ایے لباس پراس سے بھی زیادہ غرور ہے جس قدر دوشالے والے کواپنے دوشالے پر مو۔ حسنؓ کے پاس ایک آوی صوف پینے والول میں سے آیاجو صوف کا جب پہنے تھااور صوف کا عمامہ باند سے تھا اور صوف کی جادر اوڑ سے تھا آگر بیٹھااور زمین کی طرف اپنی نگاہ کر بی۔اور ذرااو پر سر نہ اٹھایا۔ شاید حسن کواس کی بیہ حرکت مغرورانہ معلوم ہوئی۔ كمنے لگے ايے بھى لوگ بيں جو كبروغروراينے سينول بيس ركھتے بيں۔ خدا كى فتم انہول نے این دین کو قابل تشنیع مالیا۔

پر یو لے کہ رسول اللہ عظامی منافقوں کی بنیت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھاکہ اے ابو سعید منافقوں کی بنیت کیا ہے۔ جواب دیا کہ لباس سے

خشوع ظاہر كرنااورول ميں خشوع نہ ہونا۔ انن عقيل كتے ہيں كديد كام ايسے شخص كا ہے جو لوگوں کو خوب پھانتا ہے اور لباس سے و حوکا شیں کھاتا۔ خود میں نے اشیں اوگوں سے ایک کودیکھاجو صوف کا جبہ سے ہوئے تھا۔ اگر کوئی اس کو یوں کمہ کر بکارتا تفاکہ اے فلال کےباب تووہ اور اس کے ساتھی برامانتے تھے۔معلوم ہواکہ ان لوگون كے نزد يك صوف دہ عمل كر تا ہے جو اوباش كے نزد يك دياج بھى خيس كر تا فيمر ہ نے کماکہ جھے سے ایک آدی نے بیان کیا کہ جماد من افی طیمان بھر ہ میں واعل ہوئے ان کے پاس فرقد نجی صوف کا کیڑا سنے ہوئے آئے جمادان سے بولے اسے اور سے بیہ ا عي نفر انت اتار وال بم نه و يكهاكه بم ابر ابيم فحي كالتطار كياكرت تحده تكاة تحاور زعفرانی لیاس سنے ہوتے تھے۔ خالدے مروی ہے کہ ابو قلابے نے کماتم صوف کے لباس دالول سے چے رہو۔ او خالد کتے ہیں کہ عبدالکر میم ابوامیہ صوف کا لباس پنے ہوئے او العاليہ كے ياس محتے او العاليہ ان سے يونے كه بير راجوں كى يوشاك ب-ملانوں کا تو یہ قاعدہ تھاکہ جب کسیں آتے جاتے تھے تو آرائش کرتے تھے۔فضیل نے کماتم لوگوں کے لئے صوف کین کر آرائش کرو تو تھمارے سامنے سر نہ اٹھائیں ع\_اور قرآن شریف سے آراستہ ہو تو تممارے آگے سر او نجانہ کریں گے۔ای طرح ایک چز چھوڑ کر دوس کی چزے زینت اختیار کرو۔ یہ سب دنیا کی مجت کے لئے ہے۔او ملیمان نے کما بھن لوگ ساڑھے تین در ہم کی عبا سنتے ہیں۔اور ان کے دلول اس کی شرت یا فجور جم کے برائد ہوتی ہے۔ان کواس بات ے شرم نمیں آتی کہ ان کی شرے ان کے لباس سے زیادہ بڑھ گئی۔ اگر دو سفید کیڑے کمن کر لوگول کی نگاہوں سے اپناز مرو تقویٰ ہوشیدہ رکھتے توان کے لئے زیادہ سلامتی کا سب ہو تا۔ ابد سلیمان نے کما مجھ سے میرے باپ نے ہو چھاکہ صوف کا لباس پیننے سے ان لوگوں کی مراد کیاہے؟ میں نے کما عجز و تواضع جواب دیا کہ ان لوگول کا تو قاعدہ ہے کہ جب صوف کا کیڑا بینتے ہیں اس وقت مغرور تھی ہوئے ہیں۔ عمر بن یونس نے کماسفیان اور ی نے ایک صوفی کودیکھا۔ یولے کہ تیراپید لباس بدعت ہے۔ ابد داؤد نے بھی سفیان اوری ے ابیابی روایت کیا۔ عبداللہ بن المبارک نے ایک آومی کا صوف کا مشہور لباس و کھ كردوبار كهايس اس كو مكرده جانتا مول يص اس كو مكروه جانتا مول حسن عن عمروك كما میں نے بعر من حارث سے سلمیان کرتے تھے کہ علی موصلی ایک بار معافی کے یاس سے اور صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔معافی یو لے اے ابوالحن سے قسرت کیسی ہے؟ علی نے

جواب دیا۔ اے ابو مسعود آؤ میں اور تم دونوں باہر تکلیں۔ دیکھیں ہم میں زیادہ مشہور کون ہے؟ معافی نے کمایدن کی شہرت و لی نہیں جیسی لباس کی شہرت ہے۔ بعر بن حارث کتے ہیں ابوب بجنانی کے پاس بدیل محے ان کے چھوٹے پر مقام بنیہ کاسرخ ریشی کیرا پھھا ہوا تھا۔ جو گروہ غبارے جاتا تھا۔ بریل ہولے یہ کیا ہے ایوب نے جواب ویا۔اس صوف کے لباس سے جوتم پننے ہو یہ کیڑااچھاہے۔ بعر بن الحارث سے کسی نے صوف پیننے کی نسبت سوال کیا۔ان کو بہت ناگوار وگراں گزر ا۔اور ان کے چرے سے كرابت ظاہر موئى۔ پر يولے ميرے نزويك فزاور زعفر انى لباس پنناشرول ميں صوف کا کیڑا پینے سے محبوب ترے۔ محدین اور لیں انباری کہتے ہیں میں نے ایک جوان آدمی کو ٹاٹ کا جبہ بینے و یکھا۔ اس سے کماکہ کس عالم نے اس کو پہنا ہے کس عالم نے الياكيابي ؟ وه فخص كن لكا جحه كوبشرين حارث في ويكما تو يكه برانه سمجما- يزيد كت ہیں کہ میں بعر کے پاس میااوران سے میان کیا کہ اے او نصر میں نے فلال مخص کو ٹاٹ كاجبه پنے ويكھا۔ اس پراعتراض كياتو جھ سے يولاكہ ايو نفرنے جھے كويہ جبہ پہنے ہوئے و کھا تو کوئی اعتراض نہ کیا۔ یہ س کر بھر بھے سے کئے گئے اے خالد بھے ہے اس محض نے مشورہ نہیں لیا۔اوراگر میں اس پر کچھ اعتراض کرتا تو بھی کوجواب دیتا کہ فلال نے بنا ہے۔ اور قلال نے بینا ہے۔ ہشام این خالد نے کہا میں نے ابو سلیمان وار انی کو ایک صوف پینےوالے آدی سے کتے ہوئے ساکہ تونے زاہدوں کالوزار ظاہر کرویا۔ توجانتا ے کہ اس صوف نے جھ کو کیا نفع ویا۔ وہ آدی جب ہور ہا۔ ابو سلیمان ہو لے کہ تیرا ظاہر توروئی دار کیڑول والااور باطن صوفی ہونا جاہے۔ان سیرویہ کتے ہیں او محمد من افی معروف کر خی ایک ارادو الحن من بشار کے پاس محے اور صوف کا جید پہتے ہوئے تھے۔ ابو الحن يولے اے او محدثم نے اپنے جم كومونى مايا ہے يادل كور ديكھو تصوف اختيار كرو اور سفید پر سفید کیڑے پہنو۔ نعز بن شمیل نے کی صوفی سے کماتم اپناصوف کا جبہ عجتے ہوجواب دیاکہ جب فکاری اپناجال عی چ ڈالے تو شکار کی چزے کر لے گا۔ او جعفر ائن جریر طبری نے کہادہ مخض خطار ہے جوباد جوور وئی اور کتان کا کیڑا حلال طریقہ سے ملنے کے بال اور اون کا لباس اختیار کرے۔ اور مهیوں کی روٹی چھوڑ کر ساگ اور مسور کھانا پند کرے اور عور توں کی خواہش لاحق ہونے کے خوف سے گوشت کھانا چھوڑ

فصلی ۔ مصنف نے کہا سلف صالحین اوسط در ہے کا لباس پہنا کرتے تھے جونہ بہت بوھ کر ہوتا تھا اور نہ بالکل گھٹ کر۔ جمعہ اور عید اور بھا ئیول کی ملا قات کے لئے انہیں کپڑول میں ہے نفیس لباس اختیار کرتے۔ اور بہت نفیس لباس پہنااان کے نزدیک کوئی ہی نہ تھا۔ مسلم نے اپنی صحیح میں عمر عن الخطاب ہے روایت کیا ہے کہ انہول نے ایک حلہ سنری و ھار یول والا مجد کے قریب بختا ہو او یکھار سول اللہ علی اللہ علی ہے ہوئے اور باہر ہے آنے والول کے لئے یہ حلہ خرید فرما لیت تو بہتر تھا۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا یہ لباس وہ لوگ پہنے ہیں جن کا آخرت میں لیت تو بہتر تھا۔ رسول اللہ علی نے فرمایا یہ لباس وہ لوگ پہنے ہیں جن کا آخرت میں کہتے حصہ نمیں۔ آخضرت عمر در ضی اللہ عنہ پر اس صلہ سے آرائش کرنے کا انگار نمیں فرمایا۔ بہتے ہو جداس کے رہنے ہوئے کے انگار فرمایا۔

مصنف نے کہا ہم ابوالعالیہ ہے روایت کر چے کہ انہوں نے کہا مسلمانوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کمیں آتے جاتے تو ذیب و زینت کرتے تھے۔ محرے کماکہ مهاجرین اور انصار او نجے درجے کا لباس بینا کرتے تھے۔ ختیم الداری نے ایک حلہ بزار در ہم کو خریدا تھا۔ لیکن اس سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ محد بن سرین سے مروی ہے کہ تھیم داری نے ایک علہ ہزار در ہم کو مول لیا۔ اس کو پین کر تھید ادا کیا کرتے تھے۔ علت نے کماکہ مجیم داری کے پاس ایک حلہ تھاجوانہوں نے ہزار در ہم میں خریدا تھا۔ اس کواس رات بہنا کرتے تھے جس میں شب قدر کی امید کی جاتی ہے۔ ابن میرین نے کها تخیم داری نے ایک جادر کو مول لی اس کواوڑھ کر اینے ساتھیوں کو نماز پڑھایا کرتے تے۔مصنف نے کماکد این مسعود بہت نفس لباس بہنا کرتے تھے اور بہت عمدہ خوشبو لکایا کرتے تھے۔ حن بھری اعلیٰ درج کی پوشاک پینا کرتے تھے۔ کلثوم بن جوش کتے ہیں کہ ایک بار حس بھر کٹا ایک قیمتی جبہ پہنے ہوئے اور ایک گرال بہاجاور اوڑ ھے مو خباہر تکلے۔ان کو فرقد نے دیکھااور ہولے اے استاد کیا آپ کا لباس ایسا ہونا جا ہے حن نے جواب دیا ہے اتن ام فرقد کیاتم نہیں جانتے کہ اکثر الل دوز خ دہ ہیں جو صوف كالباس مينة بير الك من الن عدن كے نفيس كيڑے بين كرتے تھے۔ احد من حنبل كا كيرًا قريب قريب ايك دينار مين خريدا جاتا تفاء غرضيكه سلف يحثه برائے حال كوايك صد مك افتيار كرت محد اور يرال كراك مرف اين كرول يل ين ين حد جب باہر نکلتے توزیب اور زینت کرتے تھے۔ اور لباس پینتے تھے جس کے اوٹی اور اعلی ہونے

کی خواہش ان کونہ ہوتی تھی۔ عیسیٰ بن حاذم نے کہالد اہیم بن او ہم کا لباس کتان روئی

پوسٹین تھا۔ میں نے ان کو مجھی صوف اور شہرت کا کپڑا پہنے ہوئے نہیں ویکھا۔ محمد بن

ریان کہتے ہیں کہ میرے پاؤل میں ذوالنون نے سرخ موزہ ویکھا کہنے لگے بیٹااس کوا تار

ڈالو۔ اس میں شہرت ہے۔ رسول اللہ علی نے اس کو نہیں پہنا۔ آپ نے تو صرف دو

موزے سادھے ساہ رنگ کے پہنے ہیں۔ رہی بن ایونس کہتے ہیں کہ ایو جعفر مصور نے

کما طعن کے قابل ہیئت رسواکر نے والی ہیئت سے بہر ہے۔

صل:۔ مصف نے کماجا ناجا ہے کہ جو لباس صاحب لباس کے لئے عیب ناک ہے وہ ہے جس میں زمد اور افلاس کا اظماریایا جائے۔ابیالباس گویا خدا ہے شکایت کرنے کی زبان اور پینے والے کی حقارت کا سب ہے۔ اور پیر سب مکروہ و ممنوع ب- احواص فيميان كياكه مير ب باب كت مين من رسول الله عليه كي خدمت من عاضر ہوااور میری بیت یوسیدہ تھی۔ آپ نے فرمایا تمہارے یاس کچھ مال ہے۔ میں تے عرض کیا کہ ہاں دریافت فرملی کس فتم کا مال ہے۔ میں نے عرض کیا ہر فتم کا مال ہے۔ جمھ کواللہ تعالیٰ نے اون ، محوڑے علام ، بحریال سب پھھ دیا ہے۔ فرمایاجب تم کو الله تعالى نے مال عطاكيا ہے تواہيخ آپ كو تو تكر ظاہر كرو۔ جائر نے كماا يك بار رسول الله عظی میرے مکان پر ہم سے ملنے کو تشریف لائے۔ ایک آوی کے بال پریشان و کھے۔ فرمایا کیااس مخفس کوالی چیز نہیں ملتی جس ہے اپنے بال درست کرے۔ پھر ایک اور آدی کو میلے کیڑے پہنے ہوئے دیکھافر ملیا کیااس مخف کوالی چیز نہیں ملتی جس ے اپنے کیڑے و هوؤالے۔ او عبیدہ عمروین شی کتے ہیں کہ حضرت علیٰ ایک مرتبہ ر بیج بن زیاد کی عیادت کو گئے۔ رہیج نے کہایا میر المو منین میں آپ سے اپنے بھائی عاصم کی شکایت کرتا ہوں۔وریافت فرملیا کہ اس کا کیا حال ہے جواب دیا کہ شمکانہ چھوڑ ویا۔ اور عبالين لى جس كى وجد سے اس كى فى اور بال بي غمناك واندو تلين بيں۔ حضرت على في تحكم دياكه عاصم كومير إلى الأوجب عاصم آئے تو حضرت على خنده بيثاني ے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایاتم جانتے ہو کہ اللہ تعالی نے تھمارے لئے ونیا کو حلال کر دیااور تم ہے و نیا کا چین لیٹا نہیں چاہتا اور خدا کی قتم کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی ذلیل تر ہو۔ واللہ۔ اگر تم اس کی نعتوں کا ظہار فعل کی راہ ہے کرو تو میرے نزویک زیاوہ پہندیدہ ہے اس سے کہ قول کی راہ سے نعت اللی کا اظهار کرو۔

عاصم نے کمایا امیر المومنین میں ویکھا ہوں کہ آپ موٹا کپڑے پہنتے ہیں اور موٹا ناج کھاتے ہیں حضرت علی نے ٹھنڈ اسائس بھر لہ پھر فرمایا اے عاصم والے ہو تجھ پر اللہ تعالیٰ نے انساف کرنے والے اماموں پر فرض کر دیا ہے کہ اسپنے آپ کو عوام کے ساتھ اندازہ کریں تاکہ افلاس کے والے افلاس تابع نہ ہو۔ ابو بحر الا نباری نے کہااس آخری فقرے کے معنے یہ ہیں کہ فقر وافلاس بہت زیادہ نہ دھ جائے۔ محاورہ ہے کہ شمت فلال شخص کی تابع ہے بینی اس کی قدمت صدے زیادہ یو ھی ہوئی ہے۔

مصنف ﷺ نے کما اگر کوئی یول کے کہ نفیس لباس پینناخواہش نفسانی ہے اور ہم کو حکم ہے کہ نفس کو محنت میں ڈالیں۔اور نیزیہ آرائش مخلوق کے لئے ہے۔حالا تک ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے افعال مخلوق کے لئے نہ ہوں بلحہ خدا کے واسطے ہول او جواب سے کہ ہر چیز جس کی نفس خواہش کرے دہ ند موم نمیں اور ہر آرائش جو نو گول کے لئے ہووہ مکروہ شیں اس سے ای وقت منع کیا جائے گا۔جب شریعت میں اس کی ممانعت ہویادین کے بارے میں ریا کی صورت نکل آئے ہر انسان جا ہتا ہے کہ وہ خوصورت معلوم ہواکرے یہ ایسی خواہش نفسانی ہے جس پر ملامت نہیں کر عکتے اس لے دوبالوں میں تکھاکر تا ہے اور آئینہ میں منہ دیکتا ہے اور عمام مرامر کر کے باند حتا ہاور لیاس کا اسر اندر ہونے کی وجہ سے موٹا اور ایرہ او پر ہونے کے سب سے عجدہ ر کھتا ہے ان میں کوئی ایسی شے نہیں جو مکر دواور ند موم ہو۔ عا کشر رضی اللہ عنهانے کہا صحابہ کی ایک جماعت دروازہ پررسول اللہ عظامی کے انتظار میں تھی۔ آب ان کے پاس جانے کو اٹھے گھر میں ایک ناند متی۔ جس میں پانی تھر اتھا۔ اس میں آپ و کھے کر ہر کے بال اور ریش مبارک ورست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ علی ہے آپ بھی ایباکرتے ہیں۔ فرمایابال جب آوئ اپنے بھائیول کے سامنے جائے تواپنے آپ کو ورست كرلينا چاہيے كيونك الله تعالى جميل باور جمال كو پسد كر تاہے عا كشر ضي الله عنماے دوسرے طور پر مروی ہے کہ رسول اللہ عظامی باہر تشریف لے جانے کے لئے اٹھے ایک ناند آپ نے دیکھی جس میں پانی تفاراس میں اپنانکس مبارک ویکھا۔ پھر ریش اقدس اور سر اطهر کودرست کیااورباہر تشریف لے گئے۔ جبوالیس آئے تویس نے عرض کیایار مول اللہ علی آپ بھی ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے کیا کیا۔ فظ ا تناہی تو کیا ہے پانی میں ابناعکس و یکھا ہے اور اپنی واڑھی اور سر کے بال ور ست کئے اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسلمان آدی ایماکیاہی کرتاہے کہ جب این کھائیوں سے ملنے کوجاتا تليس الميس

ہے تواپنے آپ کودرست کر لیتاہ۔

معنف نے کہا آگر کوئی کے اس کی کیاوجہ کہ تم نے سری مقطی ہے روایت
کیا ہے کہ انہوں نے کہا آگر میں کسی آوجی کی اپنے پاس آتے ہوئے آجٹ پاؤل اور اپنی
واڑھی پر ہاتھ پھیر لوں بعنی اس آنے والے کس سب سے واڑھی در ست کر لوں تو
ڈر تاہوں کہ خدا تعالیٰ جھ کواس حر کت پر دوز ٹے میں عذاب کر ہے۔ جواب بیہ ہے کہ بیہ
قول اس پر محمول ہے کہ سری کی مراووین کے بارے میں خشوع و غیرہ کا اظہار کر کے
ریکاری کا مر تکب ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ جب کہ اپنی صورت اچھی بنانا مقصورہ ہو تاکہ
کوئی نازیبا چیز نظر نہ آئے تو الیا کرنا کچھ فد موم نمیں۔ جو شخص اس کو فد موم یقین
کرے وہ ریا کو نہیں جانتا اور فد موم کے معنی نمیں سمجھتا۔ ابن مسعوق ہے روایت ہے کہ
رسول اللہ علی تا فر مایا جس شخص کے ول میں ایک ذرہ پر ایک پند کر تا ہے کہ
رسول اللہ علی آدمی نے عرض کیایار سول اللہ علی تم میں ہر ایک پند کر تا ہے کہ
اس کا لباس اچھا ہو' جو تا خوبھورت ہو۔ ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو
مجوب رکھتا ہے۔ غرور تو اس کو کہتے ہیں کہ حق بات سے سر کشی کرے اور لوگوں کو
مخبوب رکھتا ہے۔ غرور تو اس کو کہتے ہیں کہ حق بات سے سر کشی کرے اور لوگوں کو
مخبوب رکھتا ہے۔ غرور تو اس کو کہتے ہیں کہ حق بات سے سر کشی کرے اور لوگوں کو
مخبوب رکھتا ہے۔ غرور تو اس کو کہتے ہیں کہ حق بات سے سر کشی کرے اور لوگوں کو
مخبوب رکھتا ہے۔ غرور تو اس کو کہتے ہیں کہ حق بات سے سر کشی کرے اور لوگوں کو
مخبوب رکھتا ہے۔ خرور تو اس کو کہتے ہیں کہ حق بات سے سر کشی کرے اور لوگوں کو
مخبوب کے باعث ہے۔ اور معنی بیہ ہیں کہ حق سے منہ موڑنا اور
لوگوں کو حقیر سمجھن غرور کے باعث ہے۔

فصل: مصنف نے کہا صوفیہ میں ایسے بھی گزرے ہیں جواعلی درجہ کا لباس پینتے تھے چنانچہ ہم کو خبر ملی ہے کہ ابد العباس بن عطاء بہت اعلیٰ درجہ کا گیڑا پہنا کرتے تھے۔مصنف کرتے تھے۔مصنف نے کہا کہ اس میں بھی مر قعول کی طرح شہرت ہے۔ نیک لوگول کے لباس تو اوسط درج کے ہونے چاہئیں۔ غور کرنا چاہے کہ شیطان ان لوگول کے ساتھ دونوں کافاف طریقول ہے کس طرح کھیا ہے۔

قصل: مصنف نے کہ بعض صوفیہ اسے ہیں کہ جب کوئی کیڑا پہنتے ہیں ۔ تواس کا کچھ حصہ پھاڑ ڈالنے ہیں۔ اکثر او قات اعلی درج کے لباس کو خراب کردیتے ہیں۔ ہیں۔ عیسیٰ بن علی وزیر کہتے ہیں کہ ایک روز ابن مجاہد میرے باپ کے پاس تھے۔ کسی اللہ شیلی کے اندر آنے کی خردی ابن مجاہد ہے میں تمہارے سامنے اسی وقت شبلی کو ساکت کردوں گا۔ شبلی کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ پہنتے تھے تواس کو کس مقام سے چاک ساکت کردوں گا۔ شبلی کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ پہنتے تھے تواس کو کس مقام سے چاک كرؤالت تھے۔ جيے بى جبلي آكر بيٹے ابن مجامد نے ان سے كمااے الد بحريد كون سے علم كى بات ہے کہ جس چزے نفع اٹھائیں اس کو خراب کریں جلی نے جواب دیا کہ یہ کون ے علم كىبات إ فطفق مسخا بالسوق والاعناق يعنى حضرت سليمان كوروں کی چڈلیاں اور گرو تیں کا شے گئے۔ یہ س کرائن مجاہد خاموش ہور ہے۔ میرے باپ ان سے اولے تم شبلی کوساکت کرناچا ہے تھے انہوں نے الثائم کوساکت کردیا۔ پھر شیلی ے ان سے کماسب لوگ انداق کرتے ہیں کہ تم قاری وقت ہو۔ محلا یہ تو بتاؤ قر آن شريف ي كس جك ج يب اي كوعذاب نيس كر تا- ان كابد چي جور ب ميرے باب كنے لكے اے الا بحر آپ بى بتائے جواب ديا ، قول تعالى فالت البهود والنصري نحن ابناء الله و احباءه على فلم يعذبكم بذنوبكم (المائده ب اليت ١٨) ليني يمودو نساري كيت بين كه بم خداك يين اوراس كے حبيب بين اے محد آپ ان سے ہو چھے تو سی کہ پھر تم کو خدا تعالیٰ تمارے گناموں کے بدلہ عذاب کیوں کرتا ہے۔ یہ س کرائن مجامد ہو لے کہ میں نے بھی اس آیت کو سنا ہی نہ تھا۔ مصنف نے کما كد بھ كواس دكايت كے مح مونے على شك بے كو تكداس كے راويوں على حن بن غالب ثقة نميں ہے۔ او بحر خطیب کہتے ہیں کہ حسن بن غالب نے ایسی چیزوں کاد عویٰ کیا ہے جن سے اس کی دروع کوئی اور خلاف ورزی ظاہر ہے۔ اچھااگریہ قصہ تھی جھی ہو تواس سے شیلی کی کم منی ظاہر ہوتی ہے جواس آیت سے جب پکڑی۔ اور این مجاہد کی کم منی ہے جواس کے جواب سے خاموش جور ہے۔جواب میر تھاکہ آیت فطفق مسحا بالسوق والاعناق مين الحجى چيز كاخراب كرۋالنا نميس ب- كيونكه بنى معموم كى طرف فاسد کرڈالنے کو منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور آیت کے معنوں میں مفسروں کا اختلاف ہے بھس کتے ہیں کہ گھوڑوں کی گرونوں اور پنڈلیوں پر مسح کیا۔ یعنی ہاتھ مجير الوركماك تم خداكى راه يس موان معنول كے لحاظ سے توبي اصلاح موتى اور بعض کتے ہیں کہ ان کی کو نجیس کا اللہ اور گھوڑوں کا ذیح کر نااور ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔لبذاحفرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی فعل ایسانہ کیا جس میں گناہ ہو۔لیکن اچھے خاصے کیڑے کوبلائسی غرض میجے کے خراب کر ڈالنا ہر گز جائز نہیں۔اور ممکن ہے کہ جو کھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیاان کی شریعت میں اس کا جواز مواور بماری شرع میں نہ ہو۔ ابو عبداللہ احمد بن عطاء کہتے ہیں ابو علی روذباری کا غرجب تھا کہ اپنی آستین میاز ڈالتے تھے اور کرتے کو جاک کر ڈالتے تھے۔ان کا قاعدہ تھاکہ گرال قیمت

کپڑے کو پھاڑ کر آوھااوڑھ لیتے تھے اور آدھاباندھ لیتے تھے حتی کہ ایک روز تمام کو گئے اور ایک لباس پنے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھیوں کے پاس کوئی ایسا کپڑانہ تھا جس کو باندھیں۔ انہوں نے اپنے اصحاب کے شمار پر اس لباس کے مکڑے کئے۔ سب نے ایک ایک مکڑ اباندھا۔ اور پیشتر ان سے بیہ کمہ دیا تھا کہ جب باہر آگلیں تووہ مکڑے حمام والے کودے ویں۔ ابن عطاء نے کہاکہ مجھ سے ابو سعیدگازرونی نے بیان کیا کہ میں اس روز ابو علی کے ہمراہ تھاوہ چاور جس کے انہوں نے مکڑے تھے تمیں دینار کی تھی۔ مصنف نے کہاں قتم کی تفریط ابوالے الحن یو شجی سے منقول ہے۔ وہ کہتے تھے

کہ میرے پاس ایک چکور تھاجو ہیں نے سوور ہم ہیں لیا تھا۔ ایک رات میرے ہمال وو مسافر آئے ہیں نے اپنی مال سے بو چھاکہ تسمارے پاس میرے مہمانوں کے لئے پچھ ہمافر آئے ہیں نے اس چکور کو طال کیااور ان کے پاس ہم حدہ کہنے لگیں پچھ نمیں صرف روقی ہے ہیں نے اس چکور کو طال کیااور ان کے پاس لے گیا۔ مصنف نے کما او الحسین کے لئے یہ بھی ممکن تھاکہ قرض لے لیتے بھر چکور کو چھار کر اواکر ویتے نے خرض انہوں نے تفریط کی ابو عبدالر جمن سلمی نے کما میں نے کہا میں نے اپنی کر اواکر ویتے ہی دواکل ہوئے۔ اپنی بارے میں واخل ہوئے۔ ان کو اپنی اولی بر پی باند ھے کی ضرورت ہواکرتی تھی ایک آو می نے ان کو ویتی رومال ویتی دیا۔ انہوں نے رومال کے دو محلاے کئے اور پی باند ھی۔ کسی نے کمااگر آپ رومال کو چی کر پی خرید لیتے اور باتی قیمت کو خیر ات کر دیتے تو بہتر تھا۔ جو اب دیا کہ ہیں غد ہب ہیں خیات تہیں کر تا۔

مصنف ؒ نے کہا احمد غزالی بغداد میں تھے۔ ایک بار چرفی وار کنوؤل میں گزرےاورایک ایک چرفی پرجو چل رہی تھی اور جس میں سے آواز نگلی تھی کھڑے ہو گئے۔وجد میں آگرا پی طیلمان کی جاوراس پر پھینک وی۔چرفی نے چکر کھایا جاور ککڑے گڑے ہوگئی۔

مصنف نے کہ اس جمالت اور تفریط اور بے علمی پر غور کرناچاہے۔ سیح طور پر سول اللہ عظامی ہے مروی ہے کہ آپ نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا اور اگر آوی در ست (کھرے) دینار کو کاٹ کر ترج میں لائے فقماء کے نزدیک تفریط کرنے والا تھمرے گا۔ بھلا پھر اس فضول خرجی کا کیا ٹھکانا ہے جوبالکل حرام ہے۔ ای قتم سے صوفیہ کا ان کپڑوں کو چاک کرنا ہے جو وجد کی حالت میں بھینے جاتے ہیں۔ چنانچہ انشاء اللہ اس کاذکر آئے گا۔ طرہ یہ ہے کہ صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک حالت ہے

حالا تکہ جوحالت شریعت کے خلاف ہواس میں خیر نہیں۔ تم دیکھتے ہوکہ بیا پے نفس کے بعد بے ہیں یاان کو حکم ملاہ کہ اپنی اپنی رائے پر عمل کریں۔ بیالوگ اگر اس قدر پہنچا نے ہیں کہ اس فعل میں وہ شریعت کے خلاف ہیں اور پھر بھی ابیا کرتے ہیں تو کمال سرائش ہیں۔ اور اگر اس قدر نہیں جانے تو سخت جاہل ہیں۔ عبدالقدرازی نے کما جب نزع کی حالت میں ابو عثمان کا حال حتفیر ہوا تو ان کے پیٹے ابو بحر نے اپنا کر تاجواس وقت پہنے ہوئے تھے نچاک کر ڈالا۔ ابو عثمان نے آنکھ کھولی اور کما بیٹا ظاہر میں خلاف سنت کر تاول کی باطنی ریا کا اثر ہے۔

فصل: مصنف نے کمابعض صوفیہ ایسے ہیں جو لبائی کو نمایت تازہ دکھتے ہیں یہ بھی شہرت ہیں وافل ہے۔ چنانچہ علاا پناپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کمابعض من نے تہذیہ کے بارے ہیں اور چھا۔ جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے مناہ فرماتے تھے مسلمان کا تمبند آو ھی پنڈلیوں تک ہو ناچاہیے۔ نخوں اور پنڈلیوں میں جو حصہ کھلارہ کچھ حرج نہیں۔ جو اس سے زیادہ نجا ہوگاوہ ووزع کی نشانی ہے۔ ابراہیم من سعیہ جو ہری نے بیان کیا جھے کو عبدالرزاق نے لکھا کہ معمر نے بیان کیا جھے کو عبدالرزاق نے لکھا کہ معمر نے بیان کیا جھے کو عبدالرزاق نے لکھا کہ معمر نے بیان کیا جھے کو عبدالرزاق نے لکھا کہ معمر نے بیان کیا جھے کہ نجارہ گیا۔ کہنے گئے اس زمانے میں او نچالیاس کھنا ہو ۔ اسحاق بن ایرا ہیم امن بانی روایت کرتے ہیں میں ایک روز ابو عبداللہ احد من صنبل کے پاس گیا اور ایک کرتا او نچا گھٹوں سے نجا پنڈلی سے اوپر تک کا پنے ہوئے تھا جمد نے بچھ پر اعتراض کیا اور کمایہ کیا بلا ہے۔ تم کو ایسالہاس زیا نہیں۔

فصل 3۔ مصنف ؒ نے کہاصو نیہ میں بھن ایسے ہیں جو بجائے تھامہ کے سر پرایک کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ لیتے ہیں۔ میہ بھی شہرت ہے۔ کیونکہ اہل شریعت کے لباس کے خلاف ہے اور جس چیز میں شہرت ہووہ مکروہ ہے۔ بھر من حارث میان کرتے ہیں کہ ایک بار جمعہ کے روز ائن مبارک معجد میں واخل ہوئے ان کے سر پر کلاہ تھی۔ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سرول پر کلا ہیں نہیں تواس کاہ کو اتار کر کسی طاق میں چھپا کر

قصل:۔ مصنف نے کماہت سے صوفیہ اسے بیں جوو سور کی وجہ سے

کی کپڑے رکھتے ہیں۔ ایک جوڑا قضائے حاجت کے لئے اور ایک جوڑا نماذ کے لئے
مقرر کرتے ہیں۔ ابو پزید نے اس بارے ہیں صوفیہ کی ایک جماعت سے روایت کی ہے
اس فعل میں چھے ڈر نہیں ہے گریہ نہ چاہیے کہ اس کو سنت قرار ویا جائے۔ جعفر نے
اپنج باپ سے روایت کیا کہ ان سے علی ائن حمین کھنے گئے اے بیٹا اگر قضائے حاجت
کے لئے میں ووسر اکپڑا مقرر کر لیتا تو بہتر تھا میں ویکھتا ہوں کہ کھیاں نجاست پر
بیٹھتی ہیں پھر آگر جھے پربیٹھتی ہیں۔ راوی کھتے ہیں کہ پھر ووبارہ جو میں علی کے
بیٹھتی ہیں پھر آگر جھے پربیٹھتی ہیں۔ راوی کھتے ہیں کہ پھر ووبارہ جو میں علی کے
بیٹر اتھا۔ (اور وہ دوسر اکپڑ امقرر کرنے سے باذ آگئے)

فصلی ۔ مصنف نے کہا صوفیہ میں ایسے ہیں جن کے پاس فقا ایک جوڑا
کیڑا ہو تا ہے۔ بیبات اچھی ہے گرجب جمعہ اور عید کے لئے دوسر اکپڑ ابنالینا ممکن ہو تو
عمدہ اور بہتر ہے یوسف بن عبداللہ بن سلام کتے ہیں کہ میر ہا پہ اپاک کیا کہ
ایک بار جمعہ کے دن ہم کورسول اللہ علی نے خطبہ سایا۔ اس میں فرمایا کہ اگر تم کاروبار
کے کپڑوں کے سوائے دو کپڑے جمعہ کے لئے خرید لیا کرو تو کیا حرج ہے۔ او ہر برہ ہے
روایت ہے کہ محمد بن عمر و کہتے ہیں کہ پچھ حصہ اس صدیث کا مجھ سے محمد بن عبدالر حمٰن
روایت ہے کہ محمد بن عمر و کہتے ہیں کہ پچھ حصہ اس صدیث کا مجھ سے محمد بن عبدالر حمٰن
ازار محمی۔ آپ یہ دو کپڑے جمعہ اور عید کے دن پہنا کرتے تھے۔ پھر تمہ کر کے رکھ
و یہ جاتے تھے۔ پھر تمہ کر کے رکھ

## کھانے پینے کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف آنے کہا متفد مین صوفیہ کو اس امرکی نسبت فریب و ہے میں شیطان نے بہت مبالغہ کیا کہ کھانا سخت اور کم کھا کیں۔ اور ٹھنڈ اپانی چنے سے ان کو باز رکھا۔ جب متا ترین کی باری آئی تو شیطان کو آرام مل گیا۔ اور ان کی خوش عیشی اور بسیار خوری د کھے کر تنجب میں پڑگیا۔

## متقدمین صوفیہ کے افعال کا مختصر ہیان

مصنف نے کما متقدین بعض ایسے تھے جو کئی کئی ون تک بغیر کھائے کے گزار دیتے تھے۔جب بالکل طاقت نہ رہتی تھی تو کچھ کھالیا کرتے تھے۔اور بھن ایسے تھے کہ ہرروز تحوڑ اسا کھا لیتے تھے۔ جس ہدن قائم نہیں رہتا تھا۔ سل بن عبداللہ کی نسبت میان کرتے ہیں کہ اہتدائی حالت میں ایک در ہم کا مجور کاشیر ہ اور ایک در ہم کا تھی اور ایک در ہم کا چاولوں کا آٹا خرید کر سب کو ما لیا کرتے تھے۔اور اس کے تین سو ساٹھ سے ساکرر کو چھوڑتے تھے۔ ہررات کو ایک حصہ پرروزہ افطار کرتے تھے۔ ابو حامد طوی نے انہیں سل بن عبداللہ کی دکایت اللی ہے کہ ایک مدت تک بیری کے ہے کھاتے تھے بعد ازال ایک زمانے تک بھوسہ کھایا کرتے اور تین برس میں فقل تین ور ہم كا كھانا كھايا۔ او جعفر حداد كتے ہى كد ايك روز مير عياس او راب آئے اور ميں ایک یانی کے حوض پر بیٹھا تھا اور مولدروزے نہ کھ کھایا تھانہ پیا تھا۔ جھے سے بولے کہ تم یمال کسے بیٹھ ہو۔ میں نے جواب دیا کہ علم اور یقین کا امتحال کرتا ہول۔ ویکھول کون غالب آتا ہے۔ جو غالب ہو گاای طرف ہو جاؤل گا۔ ابو تراب نے کما عنقریب تمهاری کوئی حالت ہو جائے گ۔ امراہیم بن ساء بغدادی کہتے ہیں کہ میں اخیم سے اسكندريم تك ذوالنون كے مراہ تفا جبان كروزه افطار كرنے كاوقت آيا س نے رون کا بھر ااور نمک جو میرے ساتھ تھا تکا۔اوران سے کماآئے کھائے۔جواب دیاکہ تمارا ممک پیا ہوا ہے۔ میں نے کماہال۔ ہولے کہ تم کو نجات نہ ملے گی۔ پھر میں نے ان کے توشد وان کود یکھا تواس میں تھوڑ اساجو کا ستو تھا۔ اس کو بھا تکتے لگے۔ ابو سلیمان

كا قول ہے كہ مكھن كوشد كے ساتھ كھانااسراف ميں واخل ہے۔ او سعيد جوسل كے اصحاب میں سے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ زیر ی اور ز کریاسا جی اور این الی او فی نے ساکہ سمل بن عبداللہ کہتے تھے میں مخلوق کے لئے جبت اللی جوں۔ وہ مینوں صاحب ان کے پاس آئے۔ ذیر ق ان سے مخاطب ہو کر یو لے ہم نے سا ہے کہ آپ کتے جیں میں مخلوق خدار خدا کی جت ہوں۔ آپ کسبارے میں جت ہیں۔ آپ کوئی نی ہیں یاصدیق ہیں۔ سل نے جواب دیامیر الله مطلب نہیں جو تهمار اخیال ہے۔ بلعد میں نے یہ اس لئے کہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں۔ آؤ ہم تم ب مل کر صحیح طور پر حلال معلوم کریں۔انہوں نے پو چھاکیا آپ کو صحیح طور پر حلال معلوم ہو گیا۔جواب دیا كه بال ده يوك كيو تكرسل نے كما ميں نے اپني عقل اور معرفت اور قوت كے سات مکڑے کئے ہیں۔ان کو دیسے ہی چھوڑ دیتا ہو ل۔ حتی کہ ان میں سے چھ ککڑے زا کل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک باقی رہتا ہے پھر میں ڈرتا ہوں کہ کمیں یہ ایک مکڑا بھی جاتا نہ رے۔ اور اس کے ساتھ میری جان تلف ہو جائے۔ جھ کو خوف آتا ہے کہ میں اپنے نفس کو تباه کروں اور اس کا قاعل محسر ول لینذ ااس کوبفند ر سدر متی اس قدر کھانا پہتجادیتا مول جس سے وہ چھ کے چھ مکڑے چر لوث آتے ہیں۔ ابد عبداللہ من ویڈ کہتے ہیں چالیس برس ہوئے کہ میں اپنے نفس کو فقط اپنے وقت میں کھانا دیتا ہوں جس حالت میں اس کے لئے خدا تعالیٰ نے مروار کو حلال کر دیا ہے۔ عیسیٰ بن آوم نے کماایک آو می ابو بزیر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جس معجد میں آپ ہیں میں بھی اس جگہ بیٹھنا جا ہتا موں۔ او برید ہولے کہ تم میں اس کی طاقت شیں۔ اس نے کما مربانی فرما کر جھ کو ا جازت دے دیجے تو بہتر ہے ابدیزیدئے اجازت دے دی۔ وہ شخص ایک دن تک بغیر کھ کھائے بیٹھارہااور صبر کیا۔ جب دوسر ادن ہوا توابد بزیدے یولا کہ اے استاد مجھ کو کھانا جا ہے ابدیزیدنے کہااے صاحبزادے ہمارے یمال کا کھانا تو ذکر اللی ہے۔وہ کہنے لگاے استاد بھے کو کھے ایسی چیز چاہیے جس سے میر اجسم خداکی عبادت میں قائم رہے جواب ویا کہ اے صاحبزاوے اجمام تواللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ اراہیم خواص کتے ہیں کہ جھ سے میرے ایک بھائی نے جوابو تراب کی صحبت میں رہتا تھامیان کیا کہ ابوتراب نے ایک صوفی کودیکھا کہ اپناہاتھ خربوزہ کے چھلکے کی طرف دوھایا اوروہ صوفی تین دن کا بھو کا تھا اُلو تراب نے اس سے کما توا پناہا تھ خریوزہ کے حیکے کی طرف مردهاتا ہے تو تصوف کے لائق شیں اس بازار میں رہاکر الد القاسم قیروانی بیان کرتے

یں کہ بیں نے ایک اپنے ہم صحبت سے سنا کہنا تھا کہ اوالحن نصیبی اپنے اصحاب کے ساتھ ایک ہفتہ بغیر کچھ کھائے جرم میں رہے ان کے اصحاب میں سے ایک خفص طہارت کی غرض سے باہر چلارائے میں خربوزہ کا چھلکاد یکھااس کواٹھا کر کھالیا۔ کسی آدی نے اس خفس کو چھلکا کھائے دیکھ کھائے کی چیز لے کر اس کے پیچھے پیچھے جھلا۔ اور ان سب کے سامنے لاکروہ کھانار کھ دیا۔ شخ ابوالحن بولے تم میں سے کس نے پیگاناہ کیا۔ وہ شخف کیا۔ یک خربوزہ کا چھلکاپیا تھا۔ اس کو کھالیا۔ یہ میں کر شخ نے کہا کہ جا اپنے گناہ کے ساتھ رہ اور یہ کھانا سنجھال۔ یہ کہ کر جرم سے مع اپنے اصحاب کے چل کھڑے ہوئے گناہ کے ساتھ رہ اور یہ کھانا سنجھال۔ یہ کہ کر جرم سے مع اپنے اصحاب کے چل کھڑے ہوئے کیا سنجھال۔ یہ کہ کر جرم سے مع اپنے اصحاب کے چل کھڑے ہوئے گناہ کے ساتھ رہ اور یہ کھانا سنجھال۔ یہ کہ کر جرم سے مع اپنے اصحاب کے چل کھڑے ہوئے گناہ کے ساتھ رہ اس نے کہاجو پچھ ہوا میں اس سے اپنے کہا تھ کہا تھاں نہیں۔

منان بن محمد کہتے ہیں کہ میں مکہ میں مجاور تھا۔ وہیں میں نے امر اہیم خواص کو و یکھا ایک بار جھے کو کئی دن گزر گئے کہ کہیں سے پچھ نہ آیا۔ مکہ میں ایک تجام تفا۔جو فقیروں سے محبت رکھتا تھااور اس کی عادت مھی کہ جب کوئی فقیر اس کے پاس چھنا لگوانے کے لئے جاتا تواس کے واسطے گوشت مول لیتا اور پکا کراس کو کھلاتا۔ میں بھی اس تجام کے پاس تمیااور کماکہ چھنالگوانا چاہتا ہوں۔اس نے گوشت فریدنے کے لئے آدمی بھیجااور اس کے پکانے کا حکم دیا۔ میں پچچنا لگوانے کو اس کے سامنے بیٹھا۔ میر ا نفس بچھ سے کہنے لگ اکہ بھلا کیا چھوں سے فراغت یانے کے ساتھ گوشت کی ہانڈی بھی پک چکے گی۔ اس اثناء میں میں چو ٹکااور کہااے نفس کیا تو اس واسطے جھے کو پچھنا لگوائے کے لئے لایا ہے کہ کھانا کھلائے میں خدا تعالیٰ کے سامنے عمد کرتا ہوں کہ اس عام کے کھانے میں سے کچھ نہ چکھوں گا۔ غرض جب فراغت ہوئی میں اٹھ کر جلا۔ عام کھنے لگا۔ سیمان اللہ تم تو میری رسم جانتے ہو۔ میں بولا کہ میں نے عمد لیا ہے اور قتم کھال ہے۔وہ چب ہورہا۔ میں مجد حرام کی طرف گیا۔وہاں بھی مجھ کو پچھ کھائے کی چیزنہ ملی۔ جب دوسر ادن ہوا تو دن بھر گزر گیا۔ شام تک میں نے پھے نہ پایا۔ جس وقت میں عصر کی نماز کے لئے کھڑ اہوا تو گر پڑا۔اور مجھ کو غش آگیا۔لوگ میرے گرو جع ہوئے اور سمجھے کہ میں دیوانہ ہوں۔ابراہیم خواص آئے اور نو گول کو ہٹا کر میرے یا سیٹھ اور با تیں کرنے لگے۔ پھر جھے سے بوچھاکہ تم کھ کھاؤ گے۔ میں نے کمااب تو رات بھی قریب ہے یہ س کر ہوئے اے مبتد ہوتم پر آفریں ہے ای حالت پر عاب قدم

ر ہو نجات یاؤ گے۔ پھر ابو الحن اٹھ کھڑے ہوئے جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو میرے پاس آئے اور اپنے ساتھ ایک مسور کی وال کا پیالہ اور دورو ٹیال اور ایک یانی کا كۋرالا خاور ميرے آ كے رك كريو لےك كھاؤ ميں فيوه دونوں روٹيال اور موركى وال کھالی پھر ہو چھاکہ ابھی کھے بھو کے رہ گئے ہو۔ اور کھاؤ کے ؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ ا کے وال کا پالہ اور دوروٹیاں پھر لائے میں نے ان کو بھی کھالیا اور ان سے کماکہ ہم اب پید بھر گیا۔ کمانا کھا کر میں لیٹ رہا۔ اس رات برابر سے تک سورہا۔ نہ میں نے تماز یر عی اور نہ طواف کیا۔ علی روز باری کا قول ہے کہ اگر صوفی یا نج ون کے بعد کے میں بھو کا ہوں تو اس سے کمو کہ بازار میں رہا کرے۔ اور کوئی کسب کرے۔ احمد صغیر کہتے میں۔ ابد عبداللہ بن خفیف نے جھے کو حکم دیا کہ ہر روز رات کووس والے انگور کے روزہ افطار کرانے کے لئے ان کے پاس لے جایا کروں۔ ایک روز جھے کو ان پر ترس آیا اور يندره دانے لے گيا۔ انهول نے ميري طرف ديکھااور کماتم کويہ تھم كس نے ديا ہے۔ یہ کر دبی دس دانے کھائے اور ہاقی چھوڑ دیئے۔الد عبداللہ بن خفیف کہتے ہیں جب میں مبتدی تفاع لیس مینے اس طرح گزارے کہ ہررات ایک مٹی ساگ پر افطار کیا كرتا تفارا كيروزين نے فصد كھلوائي ميرى رگ بين سے ماء اللحم كے مشابہ كچھ يانى نکال اور مجھ کو غش آگیا۔ فصاد کو جرت ہوئی اور کہنے لگا کہ میں نے اس محض کے سوائے کوئی یدن ایسا نہیں دیکھاجس میں خون نہ ہو۔

صل المحات مصنف نے کماصوفیہ میں ایسے بھی گزرے ہیں جو گوشت نہ کھاتے ہے حتی کہ ان میں ہے بعض کا مقولہ ہے ایک درہم کے برابر گوشت کھانے ہے چالیس روز تک ول سخت رہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوئے ہیں جو ہر ایک عمرہ کھانے ہے بازر ہتے ہے اور اس حدیث ہے جمت پکڑتے ہیں کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے رسول اللہ عن ہے نے فرمایا اپ نفسول کو عمرہ کھانے ہے محروم رکھو۔ کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان کو رگوں میں دوڑنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے سے کہ شعنڈ لپانی پینے سے بازر ہتے تھے۔ اور گرم پینے تھے۔ بعض ایسے ہوئے ہیں کہ پانی کو ایک منظ میں بھر کرز مین میں گاڑو ہے تھے۔ جس سے گرم ہوجاتا تھا۔ اور بعض ایسے گزرے ہیں کہ وہ تا تھا۔ اور بعض ایسے گرزے ہیں کہ وہ تا تھا۔ اور بعض ایسے گرزے ہیں کہ وہ تا تھا۔ اور بعض ایسے گرزے ہیں کہ اپنی نفس کو میز اور یہ کے کھانے کی چزیں چھوڑو سے تھے۔ ایک پرزیں کہ ہوڑو دیے تھے۔ ایک پرزیں کی ہوڑو دیے تھے۔ ایک پرزیکہ جیں کہ بنی آوم جو پچھ کھاتے ہیں اس ہیں سے چالیس پرس تک میں نے پچھ

نہیں کھایااور بہت آسان بر تاؤجو میں نے اپنے نفس سے کیا ہے یہ ہے کہ ایک بار میں نے اس سے ایک کے سال بھر تک نے اس سے ایک کام کرنے کو کہا اس نے انکار کیا۔ میں نے قتم کھائی کہ سال بھر تک پائی نہ چیؤں گا۔ لہذا ایک برس تک پائی نہیں پاراد حالہ غزالی نے نفل کی انبے کہ ابو بزید نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا ہیں نے کہ کہا کہ سال بھر تک نہیائی چیؤں گانہ سوؤں گا۔ میں نے اس عمد کو پوراکیا۔

فصل: مصنف نے کہ الوطالب کی نے صوفیہ کے لئے کھانا کھانے میں پڑھ تر تیب مقرد کی ہے۔ اور کہاہ مرید کے لئے مستحب ہے کہ دن اور رات میں دور دوٹی سے زیادہ نہ کھائے او طالب کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو شریر نکال کرا پی خوراک کم کرویتے تھے۔ بعض ایسے تھے کہ مجمود کی جڑ لے کر اس سے اپنی خوراک تو لتے تھے۔ وہ جڑ ہر روز تھوڑی تھوڑی تھوڑی سو کھ کر بلکی ہوتی رہتی تھی۔ اس قدر خوراک کم ہو جاتی تھی۔ بعض یہ تدبیر نکا لتے تھے کہ ہر روز کھاتے رہتے تھے۔ پھر بندر تن وراک کم ہو جاتی طرح تیسرے دن کھانے گئے۔ ابو طالب کھتے ہیں کہ پھوک سے دل کاخون کم ہو کر سفید ہو جاتا ہے۔ اس کے سفید ہو جانے میں نور اللی ہے اور بھوک سے دل کی چر بی پھیل جاتی ہے۔ اس کے سفید ہو جانے میں نور اللی ہے اور بھوک سے دل کی چر بی پھیل جاتی ہے۔ اس کے سفید ہو جانے میں نور اللی ہے دل کار قبل ہو جاتا ہے اور

مصنف نے کہاکہ صوفیہ کے لئے او عبداللہ محمد ن علی ترفدی نے ایک کتاب
تھنیف کی ہے جس کانام ریاضہ النفوس رکھا ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ مبتدی
صوفی کو چاہیے کہ توبہ کے طور پر دو مہینے ہے در ہے روزے رکھے۔ پھر افطار کرے تو
تھوڑا کھانا کھائے اور ذرا ذرا سمالقمہ لے۔ اور ترکاری کوبالکل چھوڑد ہے۔ اور میوے اور
لذت کی چیزیں اور بھا ہُوں میں بیٹھنا اٹھنا اور کتابوں کا مطابعہ ترک کر وے۔ اور بہ
سب چیزیں نفس کو خوش کرنے والی بیں اور نفس کا اس کی لذت سے باز رہنا اس کو غم
سب چیزیں نفس کو خوش کرنے والی بیں اور نفس کا اس کی لذت سے باز رہنا اس کو غم
سے بھر ویتا ہے۔ مصنف نے کہا بعض متاثرین نے صوفیہ کے لئے چلہ نکالا ہے۔
چالیس روز تک ایک آدمی روثی نہیں کھاتا لیکن عمدہ عرقیات پیتا ہے اور بہت سے لذیذ
میوے کھاتا ہے۔ الغرض یہ تھوڑا سامیان کھانے کے بارے میں صوفیہ کی زیاد تی کرنے
میوے کھاتا ہے۔ الغرض یہ تھوڑا سامیان کھانے کے بارے میں صوفیہ کی ذیاد تی کرنے کا تھااور اس قدر مذکور شدہ باتی غیر مذکور پر دلالت کر سکتا ہے۔

فصل: - (اس میان می که افعال ندکوره کی بات صوفیه کو شیطان نے

تابيس ابليس \_\_\_\_\_\_

فریب دیاور اسبارے میں صوفیہ کی خطاکا ظمار)

مصنف ؒ نے کہاسل بن عبداللہ کی نسبت جو کچھ نقل کیا گیادہ ایک ناجائز فعل ہے کیو نکہ اس میں نفس کو تکلیف مالا یقاف و پناہوا۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آومیوں کو مھیوں کرامت فرمایا۔ اور اس کا چھلکا چاریاؤل کے لئے مقرر کیا۔ خود کھوسہ کھانا اور چوپاؤل کوز حت میں ڈالنازیا نہیں۔اور بھوسہ کو ٹی غذا کی چیز ہے ایک چیزیں اس قدر مشہور ہیں جن کی تردید کی ضرورت نہیں ابو حامد نے نقل کیا کہ سل روایت کرتے ہیں جو بھو کا آد می بھوک کے مارے ناطاقت ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھے وہ افضل ہے اس سے كه كهانے سے قوت ياكر كھڑا ہوكركر نمازيڑھے مصنف نے كهابية قول محض خطاب بلعد مج تو یوں ہے کہ جب کھڑے ہونے کی قوت ملی تووہ کھانا بھی عبادت میں واخل ہوا کیونکہ اس نے عبادت کے لئے اعانت کی۔اورجب اس قدر بھو کار ہاکہ بیٹھ کر نماز یز ہے لگا تووہ خود اپنے لئے ترک فرائض کا سب بنا۔ لبذا بھو کار بنا جائز نہیں۔ ہاں آگر كهانامر دار جوتا تويه حركت جائز تقى ليكن جب كهانا حلال ملتاب توكيو تكر جائز موسكتي ب\_علاده ازیں اس محوک میں قربت ہے جو عبادت کے اوز اربے کار کرد بے۔حداد کا جویہ قول مذکور ہواکہ میں دیکھا ہوں کہ علم غالب ہوتا ہے یا یقین محض ایک جمالت ہے۔ کیونکہ یقین اور علم میں باہم مخالفت نہیں۔ علم کا اعلی مرتبہ یقین ہے یہ کون سے یفین اور علم میں داخل ہے کہ وہ کھانااور پینا جس کی نفس کو ضرورت ہے ترک کردے۔ حداد نے دراصل علم کااشارہ توامر شریعت کی جانب کیا ہے اور یقین کااشارہ قوت صبر کی طرف ہے۔ حالا نکہ یہ نمایت فتیج تخلیط ہے۔ یکی دولوگ میں جنہوں نے بدعتیں نکالیں اور تشدد کیا۔ یہ لوگ اپنے تشدد میں قریش کے مائند ہیں۔ حتی کہ قریش کا نام تشدد كى وجدے حمل ير كيا تھا ( نيخى وين كے بارے ميں سختى كرنے والے )اى واسطے قریش کا پیرحال تفاکہ اصل کا توانکار کر بیٹھاور فرع میں تشدد کیا۔ ذوالنون کا پیہ قول ہے کہ تمہارا نمک پیا ہوا ہے تم کو نجات نہ ملے گی نمایت ہی ہیجیجات ہے۔ بھلا جو مخض مباح شے کواستعال میں الے اس کو کیو نکر کہ کتے ہیں کہ تم کو نجات نہ ملے گی اور جو کا ستو کھانے سے قو نی کا عارف ہو جاتا ہے۔ ابو سلیمان کابی قول کہ محص اور شد مال کر کاناسر اف میں واخل ہے مر دود ہے۔ کیو تکداسر اف شرعی طور پر ممنوع ہے اور مکھن اور شد کیانے کی شرایت میں اجازت ہے۔ حدیث تھی ہے کہ رسول اللہ علی کاری الم المراس على أركبات تفي اورشد بند فرمات تف سل كي نسبت جو

ہم نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عقل اور قوت کے سات محلاے کئے ہیں یہ فعل مذموم ہے قابل تعریف نہیں۔ شریعت نے ایک حرکت کی اجازت نہیں وی۔ اور قریب قریب حرام ہونے کے ہے۔ کیونکداس میں نفس کی حق علنی اور اس پر ظلم كرنا بے على بداالقياس اس شخص كا مقولہ جو يوں كمتا ہوں جب مر دار میرے لئے مباح ہو جاتا ہے۔اس فخص نے اپنی یو بن رائے پر عمل کیا۔اور باوجود حلال ملنے کے نفس کو تکلیف وی۔ابویزید کابیہ قول کہ جاری روزی توذ کر اللی ہے کلام رکیک ہے۔ کیونکہ بدن کاوار وبدار کھانے کی حاجت پر ہے۔ حتی کہ ووز فی بھی دوزخ میں کھانے کے حاجت مند ہول گے۔ ابد تراب کااس صوفی کو خربوزے کا چھلکا کھا لینے پر ملامت کر نابلادچہ ہے۔ اور وہ صوفی بھی جو تین دن تک بھو کار با۔ شرع کی مامت سے نمیں کے سکتامان من محد نے جو تجامت کے وقت عمد کیا کہ مجھ نہ کھاؤل گا۔ حتی کہ ضعف طاری ہو گیا۔ ایک ناجائز فعل کاار ٹکاب کیا۔ پھر ان سے اہر اہیم خواص کا یہ کمنا کہ اے متدیوتم پر آفرین ہے محض خطا ہے۔ کیونکہ ان کو جاہیے تھا کہ ضرور روزہ افطار کراتے خواہ رمضان ہی میں ایبا کیوں نہ ہو تا۔ کہ کئی ون بغیر کھانے کے گزر جاتے۔اور جو شخص چچپنالگوائے اور اس کو غش آ جائے اس کوروز ہر کھٹا جائز بھی نہیں۔ الن عمر عروى ب كدر سول الله عليه في فرماياجس فحض كور مضان شريف مين تكليف يني اوروه بحر بھى افطار نہ كرے اور مرجائے تو دوزخ ميں داخل موكا۔ مصنف نے کمااس صدیث کے تمام راوی ثقه بین۔عبدالرحمٰن بن یونس سے مروی ہے کہ آنخضرت علي في فرمايا جس كور مضان شريف مين تكليف پنج اور افطار نه كرے وہ دوزخی ہے۔

مصنف نے کہ الن خفیف کاس قدر خوراک کم کردینا فعل فتی وغیرہ متحسن ہے۔ ایسی حکا بنول کو ان لوگوں کی خوبیاں ظاہر کرنے کی غرض ہے وہی شخص بیان کرے گا۔ جو اصول شریعت سے ناوا قف ہے۔ اور جو شخص علمی لیافت رکھتا ہے وہ تو ہوے آدمی کا قول س کر بھی مرعوب نہیں ہو تا۔ بھلاا یک جائل کے رسمی فعل پر تو کیا النفات کرے گا۔ باتی رہاان لوگوں کا گوشت نہ کھانا یہ خد جب بر بھوں کا ہے جن کے یمال جاند ارکاؤی کرنا جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بدن کی مصلحین خوب جانتا ہے۔ لیدا اس کو قوی رکھنے کے لئے گوشت کو مباح کر ویا۔ پس گوشت کھانا طاقت حشتا ہے اور اس کو چھوڑ وینا کمزور مناتا ہے اور بد خلقی پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ علیات کو شایا ہوئے۔ فیلا

کرتے تھے۔ اور بحری کے دست کا گوشت پیند فرماتے تھے۔ مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ علی گھر میں تشریف لائے۔ آپ کے سامنے جو گھر میں کھانا پکا تھاوہ کھانا رکھ دیا گیا۔ آپ فرمانے گئے کیا میں نےوہ تمہاری ہنڈیا نہیں دکھے لی ہے جو جوش مار رہی ہے۔ حن بھری مروز گوشت خریدا کرتے تھے۔

سلف كاعموماً يي قاعده تفا ليكن اكر كوئي النيس نادار ومفلس موتا توافلاس کے سب ہے گوشت نہیں کھاسکتا تھا۔ اور جو شخص اپنے نفس کواس کی خواہشوں سے بازر کھے تو مطلقاً بیربات ٹھیک نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو حرارت و یرودت ور طوبت و پیوست پر بهایا ہے اور اس کی صحت کو جاروں خلط بیعنی خون و بلغم و سوداء و صفراء کے اعتدال پر مو قوف رکھا ہے تو مجھی کوئی خلط زیادہ ہو جاتا ہے۔ لبذا طبیعت اس چیز کی رغبت کرتی ہے جو اس کو کم کروے۔ مثلاً صفر او بوھ جاتا ہے تو طبیت ترشی کی طرف اکل ہوتی ہے یا بلغم کم ہوجاتا ہے تو طبیعت کوتر چیزول کی رغبت ہوتی ہے۔ فرض طبیعت میں اس چیز کی خواہش قدرتی طور پرر کھی گئے ہے جواس کے موافق ہو۔ جب نفس الی چز کی خواہش کرے جس میں اس کی اصلاح مواور بازر کھا جائے تو گویااللہ تعالیٰ کی حکمت کورو کرناچاہا۔ علادہ ازیںبدن پر بھی اس کااثر پڑے گا۔ اور یہ فعل شرع وعقل کے خلاف ہوا۔ بیبات معلوم ہے کہ بدن انسان کے لئے ایک سواری ہے جب سواری کے ساتھ نرم یہ تاؤنہ کیا جائے گاتو منزل پر نہیں پہنچ سکتے افسوس ان لوگوں کا علم کم رہا۔ لہذاا پی ناکارہ راہوں سے تفتگو ئیں کیں۔ اگر کبھی سند لاتے ہیں تو کوئی ضعیف یا موضوع حدیث پیش کرتے ہیں یاس میں ان کی سمجہ ردی اور خراب ہوتی ہے مجھ کو تواہد حامد (غزالی) پر تعجب آتا ہے کہ صوفیوں کے ساتھ فقد کے رتبے از کران کا فد ب اختیار کرلیا۔ حق کہ وہ کتے ہیں کہ جب مرید کا نفس جماع کی خواہش کرے تواس کونہ جاہے کہ کھانا کھا کر اس کو طاقت پنجائے اور جماع کرے جس سے بید لازم آئے کہ تفس کی وو خواہشیں پوری کیس اور تفس اس پر غالب آ جائے۔مصنف نے کہایہ قول نمایت مجھی ہے۔ کیونکہ سالن بھی کھانے سے زیادہ ایک خواہش ہے۔لہذا آدمی کو جانے کہ سالن بھی نہ کھائے۔ اور یانی بھی ایک دوسری خواہش ہے۔ بھلا کیا سی صدیث میں نہیں آیاکہ رسول اللہ علی ایک عسل سے تمام ازواج مطرات کے پای تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ایک بی خواہش پر اقتصار كيون نه فرمايا يحلاكيا ليحين من يه حديث نهين كه رسول الله علي كري كوچهوبارے

ے ماکر کھایا کرتے تھے۔ یہ بھی دوخواہشیں ہیں۔ بھلا کیار سول اللہ علی نے ابدالہ م ئن تیمان کے یمال روٹی اور بھا ہوا گوشت اور گدرائے ہوئے چھوہارے نہیں کھائے اور معندُ ایانی نہیں پا۔ تُوری گوشت اور انگور اور فالودہ کھایا کرتے تھے۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ بھلا کیا گھوڑے کوجواور بھوسہ اور روٹی کے عکوے نہیں کھلاتے اور کہیوں ہے اونٹ کو شیں دیتے۔بدن بھی سمز لہ اونٹ کے ہے۔ حقد مین نے ایک ساتھ بمیشہ دوسالن کھانے ہے اس لئے منع کیاہے تاکہ عادت ندیر جائے۔ اور آخر کو تکلیف ہو۔ فقا فضول خواہشوں سے پر ہیز کیاجا تا ہے۔ صوفیہ نے اس مدیث سے ججت پکڑی ے کہ آنخفرت علی نے فرمایا کہ اسے نفول کو عمدہ کھانوں سے محروم رکھو۔ توبیہ صدیث موضوع اور من گرت ہے۔ انسان صرف جو کی روٹی اور مونا پیا ہوا نمک كمائے كا تواس كامزاج مجر جائے گا۔ كيونك جوكى روٹى خشك اور خشكى پيداكرتے والى ب- اور نمک خشک اور قالن ب- جود ماغ اوربینائی کو ضرر پہنچاتا ہے۔ کم غذامعدہ کے ست جانے اور منتی کا سبب بنتی ہے۔ بوسف ہدانی اپنے منتی عبد اللہ حوتی سے نقل كرتے بيں كه وه بغير سالن كے بلوط كى روئى كھاياكرتے تھے۔ان كے اصحاب در خواست کیا کرتے تھے کہ پچھے رو غنی چکنی روٹی کھائیں'وہ قبول نہ کرتے تھے مصنف نے کہا ہی كهانا سخت قولنج بيداكر تاب

جاناچاہے کہ فدموم کھاناصرف بیہ کہ خوب پیٹ ہم کر کھایا جائے اور
کھانے کی نبست عمدہ ادب بیہ ہے جو شارع علیجے نے تعلیم کیا ہے۔ یکی بن جامر طائی
سے مروی ہے کہ جس نے مقدام بن معدیکرب سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ علیجی نے فرمایاسب سے برابر تن جس کو آوی بھر تاہے وہ پیٹ ہے۔ فرز ند آوٹم کے لئے چند لقے کافی ہیں جواس کی پشت کو سید حار تھیں۔ اور اگر مجبوری بی آپڑے توالیک تمائی پائی کے لئے اور ایک تمائی سانس کے لئے رکھے۔ مصنف نے کہا شارع نے اس قدر کھانے کا تھیم کواگر بقر اور بھی سن کھانے کا تھیم دیا ہے جو نفس کو قائم رکھے۔ اس میں نفس کی محافظت اور اس کی مصلحت کے لئے کو شش ہے۔ شارع علیہ السلام کی اس تمائی تمائی کی تقسیم کواگر بقر اور بھی سن لیتا تو یہ تھی حر جیر ان رہ جاتا کیو نکہ کھاناور پائی معدے میں جاکر بھو لتے ہیں اور اس کے بھر دیے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور تمائی کے قریب سائس کے لئے رہ جاتا اس کے بھر دیے نے قریب سائس کے لئے رہ جاتا ہیں۔ اور تمائی کی تقریب سائس کے لئے رہ جاتا ہیں۔ اور تمائی کے قریب سائس کے لئے رہ جاتا ہیں۔ اور تمائی کے قریب سائس کے لئے رہ جاتا ہیں۔ اور تمائی کے قریب سائس کے لئے رہ جاتا ہوئی۔ اگر اس سے تھوڑ اسائم ہو جائے تو پیچہ معتر شیس۔ اور اگر بہت ہی کی کرے تو قوت میں ضعف آجائے گا۔ اور کھانے کے معذ تھی شیس۔ اور اگر بہت ہی کی کرے تو قوت میں ضعف آجائے گا۔ اور کھانے کے معذ تھی

المين المين (318)

ہوجائیں گے۔

فصل ہ۔ مصنف نے کہ اجا ناچاہے کہ صوفیہ فظ مبتد یوں اور جو انوں کو غذا کم کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ حال نکہ جو انوں کے حق ہیں سب سے ذیادہ ضرر رسال چیز بھوک ہے کیو نکہ یوڑھے اور او چیز آدی تو بھوک پر صبر کر کتے ہیں۔ حکر جو ان ہر گز صار نہیں ہو کتے ۔ اس کا سیب یہ ہے کہ جو ان کی حرارت بہت تیز ہوتی ہے۔ ابدا بہضم عمدہ ہو تا ہے اور بدن کی کشادگی ذیادہ ہوتی ہے۔ اور ذیادہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ہوئی ہے۔ اس حالت ہیں جب کہ جو ان آدی بھوک بر صبر کریں گے اور آغاز ترقی ہیں اس کو خامت رکھیں گے تو اپنے انسی کی نشوہ نما کوروکیوں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے جسے کوئی دیواروں کی جڑکھود نے گئے۔ علادہ ازیں معدہ جب غذانہ پائے گا تو بدن میں جو فضولیات بچھ ہیں ان کے لینے کے علادہ ازیں معدہ جب غذانہ پائے گا تو بدن میں جو فضولیات بچھ ہیں ان کے لینے کے باتھ یو حمائے گا۔ اور خاطوں کو اپنی غذابیائی جس سے جسم اور ذبین خراب ہو جائے گا۔ یہ بیان بہت بوی انسل ہے جس میں غورد فکر کی ضرورت ہے۔

فصل المحروب احرین حنبال سے مروی ہے کہ ان سے عقبہ بن کرم نے کہا یہ لوگ جو صعفی کرو سے احرین حنبال سے مروی ہے کہ ان سے عقبہ بن کرم نے کہا یہ لوگ جو کم کھاتے ہیں اور اپنی خوراک تھوڑی کرتے ہیں مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہو تا۔ عبدالر حمٰن بن مهدی سے میں نے ساہے کہتے تھے کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا آخر ادائے فرض سے عاجزرہ گئے۔ اسحاق بن واؤد بن صبح نے کہا ہیں نے عبدالر حمٰن بن مهدی سے ذکر کیا کہ اے ابو سعید ہمارے شہروں میں ان صوفیہ کی ایک جماعت ہو وہ ہد کے ان کر ویوائے ہو گئے ایس ہے خوان میں ان سوفیہ کی ایک جماعت ہو وہ ہو فی کہ ایک بالا کو ان کے قریب نہ جانا کیو تکہ میں ان کو پہنچانے کے لئے کچھ ایسے و کچھے ہیں جو صوفی من کر ویوائے ہو گئے ان کے ساتھ من کر ویوائے ہو گئے ہیں ان کو پہنچانے کے لئے کچھ وور گیا۔ ان کے ساتھ وست خوان تھا جس میں فالووہ اور بحری کا گوشت تھا۔ احدین حنبل سے کی آدمی نے کہا و سیح کو پندرہ بر کی اور بھی فالووہ اور بحری کا گوشت تھا۔ احدین حنبل سے کی آدمی نے کہا ہو کہ کہ ایک ساتھ کو پندرہ بر کی سے شیطان و ھو کہ و سے رہا ہے اور بھی او قات بچھ کو وسوسہ ہو تا کہ وہوں سے اس کو افطار کر اور چکئی چیزیں کھایا کر اور واعظوں کے پائی بیٹھا کر۔

مصنف ہے کماصوفیہ میں ایسے بھی ہیں جو خراب اور روی کھانا کھاتے ہیں اور

چکنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے معدے میں اخلاط فاسدہ جمع ہو جاتے ہیں۔ معدہ ا یک مدت تک ان خلطول کو غذاما تاربتا ہے۔ کیونکہ معدہ کے لئے ایسی چز ضرور ہونا عاہے۔جس کووہ ہضم کرے جو کھانااس میں موجود تھاجب اس کو ہضم کر چکااور پھر یجے نہ پایا خلطوں کو لے کر ہضم کر تا ہے اور ان کو غذا ہنا تا ہے۔ اور پیر څر اب غذاو سواس و جنون دید اخلاقی کاباعث ہوتی ہے اور پیر کم خوراک بنانے والے لوگ کم خوراک کے ساتھ ساتھ روی اور فراب کھائے بھی کھاتے ہیں۔ جس سے ان کے اخلاط فاسدہ زیادہ ہوتے ہیں اور معدہ ان اخلاط کے بعنم کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اور یہ لوگ بتدر ت کم کھانے کی عادت ڈالتے ہیں اور معدہ کو تک کرتے ہیں اور پھر کھانے سے باز رہے کو کرامت خیال کر بیٹھتے ہیں حالا نکداصلی سبب وہی ہے جو ہم ہیان کر چکے ہیں۔ عبد المعم بن عبد الكريم نے كمامير باپ نے بيان كياكه ايك عورت بهت برهیا متی اس سے کی نے اس کی گرشتہ حالت دریافت کی کھنے گئی کہ جوانی کے عالم میں میں اپنے آپ میں ایس حالتیں پاتی تھی جو حالت کی طاقت سے زیادہ تھیں۔ جب میں بڑی ہوئی تووہ سب حالت مجھ سے زائل ہو گئی۔لبذ امجھ کو معلوم ہوا کہ وہ جو انی کی قوت تھی جس پر جھے کواحوال کا تو ہم ہوا۔ راوی کہتے میں کہ میں نے ابو علی و قاق ہے سناتھا کتے تھے اس مورت کا قصہ جو شخ سے گاوہ اس برد صایرر تم کرے گا۔ اور کتے تھے

مصنف نے کہااگر کوئی کے کہ تم خوراک کم کرنے ہوں منع کرتے ہوں حالا نکہ تم نے روایت کیا ہے کہ عمر رفنی اللہ عند ہرروز گیارہ لقمے کھایا کرتے تھے۔اور ائن نہر رفنی اللہ عند ایک ہفتہ تک بغیر کچھے کھائے ہوئے رہتے تھے۔اور اہر اہیم شی دو مینے تک بھو کے رہے۔ (جواب) یہ ہے کہ بعض و قتول میں انسان کواس قتم کا انفاق ہو جاتا ہے۔ مگر دہ اس پر مداومت نہیں کر تااور اس میں ترقی نہیں چاہتا۔ سلف میں بعض ایسے تھے جو پر بیز و غیرہ کی وجہ ہے بھو کے رہتے تھے کہ ان کو صبر کی عادت ہو گئ میں۔ اور ان کے بدن کو پچھ ضرر نہ پنچتا تھا۔ عرب میں ایسے لوگ ہیں جو کئی کئی دن تک صرف دود ھا پی کر رہتے تھے۔ اور ہم یہ حکم نہیں و یے کہ خوب پیپ بھر کر کھائے۔ بلحہ اس بھوک سے منع کرتے ہیں جو قوت کو ضعیف کر دے۔ اور بدن کو کھائے۔ بلحہ اس بھوک سے منع کرتے ہیں جو قوت کو ضعیف کر دے۔ اور بدن کو تکلیف پنچائے اور جب بدن ضعیف ہو جائے گا تو عبادت میں کی واقع ہو گی۔ اگر جوائی کی قوت پر حملہ کیا جائے گا تو بو ھایا آ جائے گا۔ جس کی دجہ سے دوبدن جو سواری ہے کی قوت پر حملہ کیا جائے گا تو بو ھایا آ جائے گا۔ جس کی دجہ سے دوبدن جو سواری ہے

کہ یہ ہو صامنف تھی۔

عليس اليس \_\_\_\_\_\_

نزاب ہوجائے گا۔

انس رضی اللہ عند نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے لئے صداع ہمر کر چھوہارے ڈال دیئے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کھاتے تھے حتی کہ بہت خراب چھوہارے بھی کھاجاتے تھے۔ ایر اہیم بن اوہم کی نسبت ہم ہیان کر چکے کہ انہوں نے مکھن اور شد اور سفید خمیری روثی خریدی۔ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کھانا کھاتے ہیں۔ جواب دیا کہ جب ہم کو میسر آتا ہے تو مردوں کا کھانا کھاتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو مردوں کی طرح صبر کرتے ہیں۔

قصل استار فرمایا ہے۔ جابر بن عبداللہ نے کہا باقی رہا صاف پانی بینا اس کور سول اللہ علیہ ہے اعت میں استار فرمایا ہے۔ جابر بن عبداللہ نے کہار سول اللہ علیہ ہے انسار کی ایک جماعت میں ایک مریض کی عیادت کو تشریف لا کے اور پانی مانگا۔ وہاں ایک حوض قریب تعافر مایا اگر مہمارے یہاں مشکیزہ میں رات کار کھا ہو اپائی ہو تو لاؤ۔ ورنہ پھر کی حوض کا پائی فی لیس کے۔ یہ حدیث خاری میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے لئے حوض میں ہے صاف وشیر میں پائی لایا جاتا تھا۔ مصنف نے کہا ہے بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ گد لاپائی گردہ میں شکر یزہ اور جگر میں سدہ پیدا کرتا ہے۔ اور ٹھنڈ اپنی آگر اس کی ہرووت معتدل ہو تو معدہ کو مضبوط اور شہوت کو قوی اور رنگ کو خوصورت کرتا ہے اور خون میں عفونت نہیں آنے و بتا۔ خارات کو دماغ کی جانب چڑھ جانے ہونے و خواب کردیتا ہے خفلت و سستی لاتا ہے 'بدن کو لاغر کرتا ہے اور جلند ہم اور دق کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جذام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جذام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جذام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جذام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جذام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جذام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جذام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے خواب ہو تو جو ان ہو کو دو تا ہے خواب کے خواب کے خواب کو تو جاتے تو جذام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جدام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جدام کی مصاری پر تو بت ہو تا ہے تو جدام کی مصاری کو خواب کر دیتا ہے خواب ہو تو جو تا ہو تو جدام کی عارف کو خواب کر دیتا ہے خواب ہو تو ہو تا ہو تو جدام کی عارف کو خواب کر دیتا ہے خواب ہو تا ہو تو جو تا ہی تو جدام کی عارف کی حواب ہو تا ہو تو تا ہو تو تا ہو تو تا ہے خواب کی حواب کی حواب کی حواب کی حواب کی حدام کی حد

بعض زاہدوں کا قول ہے کہ جب تم عمرہ کھانا کھاؤ کے اور معنڈ اپانی پیؤ کے لؤ
موت کو کیے پیند کرد کے ابو خلیل طوی کہتے ہیں جب انسان مزیدار چیزیں کھائے گا
تواس کا دلی سخت ہو جائے گا اور موت سے نفر ت کرے گا اور جس وقت اپنے نفس کو
اس کی خیلتھوں سے رو کے گا اور لذ تول سے محروم رکھے گا تواس کا نفس سے آفتیں اٹھا
کر موت کھنے اواس مند ہوگا۔ مصنف نے کہا سخت تعجب آتا ہے کہ فقیہ آو می کیو تکرائی باتیں کرتا ہے کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر انس کو کسی قتم کے عذاب میں ڈال دیا جائے تو

وہ موت کو پیند کرے گا۔ علاوہ ازیں ہمارے لئے کیو کر جائزے کہ افس کو عذاب میں اگر فار کریں۔اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے و لا تقتلو ا انفسکم (النساء ہے آ ہے۔ ۲۹) یعنی تم اپنے نفون کو مارنہ ڈانو۔اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ نری کی ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر لینے پر ہم ہے رضامندی ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا یرید الله بکم الیسر ولا یوید بکم العسر یعنی اللہ تعالیٰ تمارے ساتھ آسانی چاہتاہ محتی نمیں چاہتا۔ پھر و کچنا چاہے کہ بھلا کیا فس ہمارے لئے ایس سواری نمیں ہے جس کے ذریعہ سے ہم منزل پر پہنچتے ہیں۔ کسی کا شعر ہے۔

## وكيف لاناوى لهاوهي التي بهاقطعنا السهل والحزونا

(ترجمہ) ہم اپنا او نٹنی کو اچھی طرح کیوں نہ رکھیں۔ ای سے تم ہم زم و سخت زمین طے کرتے ہیں۔ او بزید کا سال ہمر تک پانی چھوڑ کر اپنے نفس کو عذاب میں ڈالٹا ایک فد موم حالت ہے۔ ان باتوں کو صرف جائل لوگ اچھاجا نے ہیں۔ فد موم اس وجہ سے ہے کہ نفس کا ہم پر ایک حق ہے اور حق دار کا حق ادانہ کرنا ظلم ہے۔ انسان کے لئے ہر گرز جائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف وے اور گرمی میں دھوپ میں اس قدر بیٹھ کہ ہر گز جائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف وے اور گرمی میں دھوپ میں اس قدر بیٹھ کہ ہم کا خاصہ ہے کہ بدن میں اصلی رطوعوں کی مقام پر پہنچا تا ہے۔ اور نفس کا مدار غذا پر ہے۔ عافظت کرتا ہے۔ اور غذا کو اس کے مقام پر پہنچا تا ہے۔ اور نفس کا مدار غذا پر ہے۔ جب اس کو آدمیوں کی غذا میں او خواب سے بازر کھنا۔

ان مخیل کہتے ہیں اوگوں کے لئے یہ امر جائز نہیں کہ اپنے تی ہے سز انہیں قائم کریں اور ان سز اول کو پور اکریں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ انسان کا اپنے لئے خود صد شرع قائم کر لینا کافی نہیں۔ اور اگر ایسا کر گزرے تو امام اس حد کا اعادہ کرے گا۔ یہ نفوس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں حتی کہ مال دار آو میوں کے لئے مال میں تصرف کرہ علی الاطلاق نہیں بلے خاص خاص صور تول میں رکھا گیاہے۔

مصنف نے کہا ہم نے بجرت کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے داوستر کھا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے داوستر کھانا پائی لیا۔ اور حضرت او بحر رضی اللہ عند نے آنحضرت علیہ کے لئے دود ہدوہا۔ لئے ایک ٹیلے کے سابہ میں آپ علیہ کے سابہ میں آپ علیہ کے سابہ کھراس بیالہ پر پائی چھوڑا حتی کہ ینچے تک فسنڈ ا ہو گیا۔ یہ سب باتیں نفس کے ساتھ

نری کی ہیں۔ او طالب نے جو ترتیب مقرر کی ہے وہ نفس پر حملہ کرنا ہے۔ تاکہ وہ ضعیف ہو جائے۔ بھوک فقط اسی وقت تک المجھی ہے جب ایک مقدار پر ہو۔ باتی ربا مکاشفہ کاذکر توبیہ ایک خیالی بات ہے۔ ترفدی نے جو کچھ تصنیف کیا ہے تو گویا پی رائے فاسد ہے ایک نئی شریعت نکالی توبہ کے وقت پے در پے دو مینے کے روز ب رکھنے کی کیا وجہ ہے۔ اور جیب انسان کی چھوڑ دیے میں کیا فائدہ ہے اور جیب انسان کیا وہ ہے کا مطالعہ نہ کرے گا تو کس سرت کا اتباع کرے گا اور چلہ جو نکال ہے محض خیالی مضمون ہے۔ جس کا مدار ایک بے اصل حدیث پر ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا جو کوئی چالیس روز تک خدا تعالی کے ساتھ اخلاص رکھے گا تو یوں ہوگا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اخلاص تو ہمیشہ واجب ہے۔ چالیس روز کی قید لگانے کی کیا وجہ ہے ؟ پھر یہ کیا بات ہے منسان تو کیا اخلاص تو ہمیشہ واجب ہے۔ چالیس روز کی قید لگانے کی کیا وجہ ہے ؟ پھر یہ کیا بات ہے کہ میدوں کا کھانا اچھا ہو گیا اور رو ٹی سے بازر کھا گیا ہے سب باتیں جمالت کی نہیں تو کیا

عبدالمعم من عبدالكر مح تشيرى نے كماكہ مير بياب نے بيان كياكہ صوفيہ كى جيتى ہرائيك كى ججت سے ظاہر تر جي اور ان كے غرجب كے قواعد ہرائيك غرجب كے قواعد ہرائيك غرب كے قواعد ہرائيك غرب كے قواعد ہرائيك مقتل و فكر۔ كو قواعد سے زيادہ قوى جي ۔ كيونكہ لوگ يا توالل نقل وحد بيث جي ياالل مقتل و فكر۔ اور اس كردہ كے مشائ ان سب سے ترقی كر كے جي جو چيز لوگول كے لئے عيب بوہ موفيہ كے ارادت مند كو چاہيے كہ تعلقات كو قطع كرد بداول مال سے عليحدہ ہو جائے ، پھر جاہ و مرتبہ چھوڑد دے 'اور جب تك خواب كا غلبہ نہ ہو آرام نہ كرے۔ اور اپنی غذا كو جاہ و موان ہے كام محض تخليط ہے كيونكہ جو شخص مقتل و نقل دونوں ہى سے الگ ہو گيادہ آدميول سے كام محض تخليط ہے كيونكہ جو شخص مقتل و نقل دونوں ہى سے الگ ہو گيادہ آدميول سے كام كر كركرنا خيالى پاؤ ہے۔ ہم اللہ تعالى سے دعا كرتے جي كہ ان مريدوں اور جيروں كى كاد كركرنا خيالى پاؤ ہے۔ ہم اللہ تعالى سے دعا كرتے جي كہ ان مريدوں اور جيروں كى تخليط ہے محفوظ د كھے۔

فصل ان حدیثوں کا بیان جن سے صوفیہ کے افعال خطا ثابت ہوتے ہیں۔ معیدین میں نے کہا عثان بن مطون نے رسول اللہ عظافہ کی خدمت میں آ

كر عرض كيايار سول الله علي مير ، بي بين وكه باغين آئي بين بين شين جا بتاك جب تک آپ علی سے مذکر ہنہ کر اول کوئی نیا کام کروں۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا تمارے بی میں کیا آتا ہے۔ عرض کیامیرے بی میں سے آتا ہے کہ تصی موجاؤں۔فرمایا اے عثمان ذرا محمرو، سنو میری امت کا خصی ہوناروزہ ہے۔ عرض کیایار سول اللہ میرے جی میں آتا ہے کہ مہاڑوں میں جاہیں وں فرمایا ہے عثان ذرا تھرو سنومیری امت کی رہائیت ہے کہ مجدول میں میتی اور ایک نماز کے بعد دوسر ی نماز کا تظار کریں۔ عرض کیایار مول اللہ علقہ میرے بی میں آتا ہے کہ ذمین پر سیاحی کروں۔ فرمایا اے عثان ذرا مھر و سنومیری امت کی ساجی خداکی راه میں جماد کر نااور مج وعمرہ ہے۔ عرض کیایار سول اللہ میرے جی میں آتا ہے کہ اپنے تمام مال سے علیحدہ ہو جاؤل۔ فرمایا ہے عثان فرا ٹھمرو منو کمہارا ہر روز صدقہ ویٹالور اینے نفس اور بال چوں کی پرورش کرنا اور مسکین و پیتم پررحم کرنا'ان کو کھانا کھلانا اس فعل ہے افضل ب- عرض كيايار سول الله عطاقة مير ي بي من آتا ب كد اليي في فولد كوطلاق وي دول اور چھوڑ دول۔ فرمایااے عثمان ذرا محمر و سنو میری امت کی جرت میہ ہے کہ جو کچھاللہ تعالی نے حرام کرویا ہے چھوڑوے کیا میری زندگی میں جرت کر کے میرے یاس آئے ایم ی وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے ایا پے مرنے کے بعد ایک یادویا تین یاچار ہیمیاں چھوڑ جائے عرض کیا "یار سول انٹد علی میرے جی میں آتا ہے کہ ا بی فی فی سے قربت نه کرول۔ فرمایاع عثمان ذرا محصرو اسنوا مسلمان آدی جب ایل منکوحہ سے قربت کر تاہے تواگر پر نقد ہراس معجت سے لڑکانہ ہوا تواس کو بہشت میں ا کیے کنیز ملے گی اور اگر اڑکا ہوا مگر اس سے پہلے مر گیا تو قیامت کے ون اس کا پیشر واور عفی ہوگا۔ اور اگر اس کے بعد وہ اڑکاز ندہ رہا تو قیامت میں اس کے لئے نور ہوگا۔ عرض كيايار سول الله علي مير على من آتا ب كد كوشت نه كهاؤل-فرمايا العثان ورا مھروا سنو جھ کو گوشت مرغوب ہے اور جب ماتا ہے کھاتا ہول۔ اور اگر مل اپنے یرورد گارے سوال کروں کہ ہر روز بھے کو گوشت کھلائے تو ضرور کھلایا کرے۔ عرض كيايار سول الله مير ، في مين آتا ہے كه خوشبونه لگاؤل۔ فرمايا اے عثمان محسرو سنو جریل نے بھے کو گاہے کا ہے خوشبولگانے کا حکم دیاہے اور جعہ کے روز تواس کو ترک عی نمیں کر تا۔ اے عثان میرے طریقہ ہے مند نہ موڑو۔ جو مخص میری سنت سے مجر گیااور ای حال میں بغیر اوب کئے مر گیافرشتے اس کامنہ میرے حوض سے مجرویں

المحاليات (324)

گے۔ مصنف نے کمایہ حدیث عمیر بن مرواس کی روایت ہے۔

الی یروه رضی اللہ عند کے مروی ہے کہ عثمان بن مطعون رضی اللہ عند کی فی بی الیک بار رسول اللہ علیہ کے ازواج مطہرات نے ان کو کیا ہو گیا تمیں۔ ازواج مطہرات نے ان کو کثیف حالت میں ویکھاان سے کہنے لگیس تم کو کیا ہو گیا تمہارے شوہر سے مال وار تو قریش میں سے کوئی نفع نہیں۔ رات تھر فریش میں سے کوئی نفع نہیں۔ رات تھر فریش میں سے کوئی نفع نہیں۔ رات تھر فماز پڑھتا ہے اور ون تھر روزہ رکھتا ہے۔ ازواج مطہرات نے رسول اللہ علیہ کی میری میروی فدمت میں تذکرہ کیا۔ آپ علیہ عثمان سے ملے اور فرمایا عثمان کیا تم میری میروی نہیں کرتے عرض کیا یار سول اللہ میرے مال اور باپ قربان ہوں کیابات ہے فرمایا تم دن تھر روزہ رکھتے ہواور رات بھر نماز پڑھتے ہو۔ عرض کیا بی بال ایسا کرتا ہوں۔ فرمایا تم یہ حق ہو۔ عرض کیا بی بال ایسا کرتا ہوں۔ فرمایا اسانہ کرو کیونکہ تمہاری آ تھوں کا تم پر حق ہے۔ تمہاری فی کی داور روزہ بھی رکھوا فطار بھی کرو۔ فیلی کا تم پر حق ہے۔ تمہاری فیلی کا تم پر حق ہے۔ تمہاری

ایو قلاب رضی الله عندے مروی ہے کہ عثمان بن مظمون ایک جمرہ میں بیٹھ کر عبادت کرنے گئے رسول الله عقبائی کو اس کی خبر کپٹی آپ علیقہ تشریف لائے اور جس جمرہ میں عثمان رضی الله عند بیٹھ تھے اس کے دروازہ کے دونوں بازو تھام کر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عثمان رضی اللہ عند مجھ کو الله تعالیٰ نے رمبانیت کیلئے نہیں بھجا۔ دویا تین بار آپ علیقے نہیں بھجا۔ دویا تین بار آپ علیقے نے کہی جملہ فرمایا بھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر دین

مت ابراہیم ہے جو خاص اور آسان ہے۔

مجمس بلالی کتے ہیں ہیں مسلمان ہوااور رسول اللہ علی کے خدمت ہیں حاضر ہو کہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ پھر سال بھر تک آپ سے جدارہا۔ اس کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اور اس وقت ہیں لاغر ہو گیا تھا۔ اور میر اجم بالکل نزار کنزور) تھا۔ آنخضرت علی نے سر سے پاؤل تک بھے کو دیکھا ہیں نے عرض کیا کیا آپ علی ہوں۔ آپ علی ہوں۔ آپ علی ہوں۔ قربایا تم کو ن ہو؟ ہیں نے عرض کیا جمس بلالی ہوں۔ فربایا تمہمارایہ حال کیوں ہوگیا۔ ہیں نے عرض کیا جب سے آپ علی ہوں نے حداہواہوں ون کو بھی بے دوزہ خیس مہاوررات کو خواب نہیں کیا۔ فربایا تم کو کس نے حکم ویا تھا کہ اپنے نفس کو عذاب ہیں والور ات کو خواب نہیں کیا۔ فربایا تم کو کس نے حکم ویا تھا کہ اپنے نفس کو عذاب ہیں ڈالو۔ پس پور سے در مضان بھر اور ہر صفح ایک روزہ رکھو۔ ہیں وزے عرض کیا میر سے ایک بور عالی اور ہر صفح ایک روزہ رکھو۔ ہیں دوزے رکھو ہیں نے عرض کیا میر سے لئے بھی اور زیادہ کر د ہیجے فربایا پور سے در مضان

عمر اور ہر مینے تین روزے رکھا کرو۔

ایوب نے اور اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ علی کو یہ خبر میٹی کہ آپ علی کے سے اور گوشت علی کے موالہ رسنی اللہ عنهم میں ہے کچھ لوگوں نے عور توں کی صحب اور گوشت کھانے ہے پر چیز اختیار کر لیا ہے آپ علی نے یہ سن کر اس بارے میں سخت و عید فرمانی ۔ اور ارشاد فرمایا گر میں اس بارے میں پہلے تم کو ہدایت کر چکا ہو تا تو آج تم پر سختی کر تا۔ پھر فرمایا میں رہائیت وے کر خداکی طرف سے نمیں بھیجا گیا ہوں۔ اچھادین طرف سے نمیں بھیجا گیا ہوں۔ اچھادین طرف سے نمیں بھیجا گیا ہوں۔ اچھادین طرف ایر انہم ہے جو خالص اور آسان ہے۔

مصنف نے کہادوسری حدیث میں ہم ردایت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی مصنف نے کہ دوسری حدیث میں ہم ردایت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ عقابیہ نے نہ اپنی نعمت کا اثر دیکھیے ہیں ہے جرین عبداللہ کا قول ہے کہ جس شخص کو مال خیر عطا ہوااور اس نے اپنے او پر اس کا اظہار کیا تواس شخص کا نام حبیب اللہ اور اس کی نعمت کاذکر کرنے والار کھا جائے گا اور جس کو مال خیر ما اور اس نے اپنے او پر اس کا اظہار نہ کیا اس کا نام بغیض اللہ اور اس کی نعمت سے دشنی رکھنے والا پڑے گا۔
نعمت سے دشنی رکھنے والا پڑے گا۔

فصل: منصف نے کہا ہے حدے زیادہ خوراک کم کرویتا جس ہے ہم کو شریعت نے منع کیا ہے ہم کو شریعت نے منع کیا ہے ہم ارے زمانہ کے صوفیہ میں اس کے ہر عکس مضمون ہے۔ جس طرح حقد مین صوفیہ کی جمت بھی ک اور فاقہ کی طرف مبذول تھی اسی طرح ان کی ماری ہمت کھانے کی طرف بدول ہے۔ ان او گول کو صدقہ کے کثیف اور میلے مال کی بدولت منج و شام کا کھانا اور شیر بی حاصل ہے۔ انہول نے ونیا کے کاروبار کسب و حق سب چھوڑ دیے اور عبادت سے منہ چھیر لیا اور بطالت کا فرش پھھالیا۔ ان میں حرفت سب چھوڑ دیے اور عبادت سے منہ چھیر لیا اور بطالت کا فرش پھھالیا۔ ان میں سے اکثر کی ہمت کھانے اور کھیلنے کی جانب متوجہ ہے۔ اور ان کے ساتھ کوئی شخص سے اکثر کی ہمت کھانے اور کھیلنے کی جانب متوجہ ہے۔ اور ان کے ساتھ کوئی شخص سے اکثر کی ہمت کھانے اور کھیلنے کی جانب متوجہ ہے۔ اور ان کے ساتھ کوئی شخص سے اکثر چی تا ہی کہانے اس کی واجب کہتے ہیں حالا تکہ جس قسور کے خوض میں جو کچھ اس پر لاڈم کرتے ہیں اس کو واجب کہتے ہیں حالا تکہ جس چیز کوشر بعت نے واجب قرار شمیں دیا اس کو واجب کہتا گناہ ہے۔

محدین عبدوس سرائ بغدادی کہتے ہیں ایک بار بھر ہیں ایو مرحوم واعظ کھڑے ہو کروعظ کے حق کا کہ جب وعظ سے او کو الایا۔ جب وعظ سے فراغت یاتی تو کہنے گئے ہم کوخدا کی راہ میں کون شخص چاول کھلائے گا۔ مجلس میں سے

ا يك جوان آدى اٹھ كريولاك يل بير خدمت جالاؤل گا۔ ابو مرحوم نے كها بيٹھو خداتم پر رحم كرے۔ ہم كو تمهار ارتيه معلوم ہو كيا۔ وہ جوان دوبارہ الحد كريول الدايوم جوم نے كها میشوندائم پر حم کرے ہم کو تمهار امنعب معلوم ہو گیا۔ پھر تغیر کیاروہ جو ان اٹھ کر یو لا۔ لو مرحوم نے اپنے اصحاب سے کما اٹھو ہمارے ساتھ اس مخص کے یمال چلو ًوہ سبان كے ساتھ اللہ كرئے ہوئے اس جوان كے مكان ير آئے وہ جوان ميان كرتاب كه بم ايك بمثرياساك كى لائے اور بغير تمك كے اس كو كھايا۔ پھر الدمر حوم الدے میرے یاس ایک یا تج بالشت کالمباجو ژاو ستر خوان اور پائج پیائے چاول بعنی بھات اوریا نج سر تھی اور وس سیر شکر اوریا نج سیر بادام اوریا نج سیر پستا لے آؤ۔ یہ سب چیزیں خاص کی گئیں۔ او مرحوم اسے ساتھوں سے بولے بھائیود نیاکسی ہور ہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کارنگ چک رہاہے۔ اور اس کا آقاب روش ہے۔ ابوم حوم نے کما اب و نیایس بھی اس کی شریں جاری کر دویہ کہ کردہ تھی منگلیا گیا اور چاداوال میں بھایا میا۔ پھر اپو مرحوم اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر یو لے۔ بھا نیود ٹیا کیسی ہور ہی ہے انہوں نے کمان کاریک چک رہا ہے اور اس کا آفتاب روش ہے اور اس کی نہریں اس میں جاری میں اور اس کے ور خت لگادیئے گئے میں اور اس کے مجل ہمارے لئے لئک یڑے ہیں۔ اولے کہ بھائیو و نیایس اس کے پھر بھی پھینک دو۔ بیر کسہ کروہ شکر لاکراس یں ڈالی کی پھر او مرحوم اینے ساتھ والول سے مخاطب ہو کر ہولے کہ تھا ہو دنیا کیسی مورى بانبول نے جواب دياكہ اس كارنگ چك رہا ہے اور اس كا آفآب روش ب اوراس کی قبریں اس میں جاری کردی سئیں اور اس کے درخت محی اس میں لگاد یے سے اور اس کے چل لگ پڑے ہیں اور اس کے چر اس میں چیک و نے گئے ہیں۔ ابو مرجوم نے کہاتھا ئیو ہم کودنیاہے کیاغرض ہے اس پر ہاتھ مارو۔ یہ من کراس کھائے میں ہاتھ مارے اور یا نچوں انگلیوں سے کھانے گئے۔ ابو انفضل احدین سلمہ کتے ہیں ہی قصہ میں فے ابد حاتم رازی سے بیان کیا۔ کئے گئے کہ مجھ کو لکھوادو۔ میں نے ان کو لکھوا ویادہ ہولے کہ صوفیہ کی حالت ہے۔

منعف نے کمابعض صوفیہ کا میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ جب کمیں دعوت میں جاتے ہیں۔اور اکثر او قات بلا میں جاتے ہیں توخوب کھاتے ہیں چر کچھ کھانا ساتھ لے جاتے ہیں۔اور اکثر او قات بلا اجازت صاحب خانہ کے اپنی جب میں بھر لیتے ہیں حالا تکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔ایک بڑھے صوفی کو میں نے دیکھاکہ اپنے ساتھ لے جانے کے لئے کچھ کھانا لیا۔ صاحب خالين الحين الحين

غانہ نے اٹھ کراس سے چین لیا۔

## ساع ور قص کے بارے میں صوفیہ

ير تلبيس الليس كابيان

مسنف نے کہ اجا نتاجا ہے کہ راگ میں دوبا تیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک توول کو خد اتعالیٰ کی عظمت میں غور کر نے اور اس کی خد مت میں قائم رہنے ہے غافل کرویتا ہے۔ دوسر اول کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے ان کے پورے کرنے کی ترغیب ویتا ہے۔ ہر ضم کی حسی شہو تیں پیدا کرتا ہے جن میں بہت ہوئی شہوت نکاح ہے۔ اور نکاح کی کائل لذت نی عور تول میں ہے۔ نئی لذتین طال ذریعہ سے حاصل ہوناو شوار ہے لہذا انسان کو زنا پر برا چیختہ کرتا ہے۔ یہاں ہے معلوم ہواکہ زنا اور غنا میں باہم تناس ہے اس جت سے کہ غناروح کی لذت ہے اور زنا لذات فی افغان کا بواحمہ ہے۔ اس لئے حدیث میں آیا ہے الفناء رقیبہ الزنا یعنی راگ زنا کی قسول ہے۔

نہیں۔ اسی طرح چھوٹی لڑکی کامنہ چو مناجو تین پڑس کی ہو جائز ہے۔ کیونکہ الی جگہ اکثر شہوت واقع نہیں ہوتی۔اور اگر شہوت پائی جادے تو حرام ہے۔ علیٰ ہٰد القیاس محرم عور تول کے ساتھ شما ہونے میں اگر شہوت کا خوف ہو تو حرام ہے۔اس قاعدہ پر خور کرناچاہیے۔

فصل المحمد مسنف نے کہاراگ کے بارے میں او گول نے بہت طویل طویل کام کیا ہے بعض نے حرام بتایا ہے۔ اور بعض نے بغیر کراہت مباح رکھا ہا ور بعض نے بغیر کراہت مباح رکھا ہا ور بعض نے لاحت کے ساتھ مکروہ کہا ہے۔ اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ میہ ہے کہ یوں کمو پہلے ایک چیز کی ماہیت و حقیقت و کھناچاہیے پھراس پر حرام یا مکروہ و غیرہ ہونے کا اطلاق کیا جائے۔ غنا ایک اسم ہے جو بہت می چیز ول پر بولا جاتا ہے۔ ایک جج کو جانے والوں کا راگ ہے جو راستوں میں گاتے چلتے ہیں اہل مجم میں بہت سے حاجیوں کے گروہ راستوں میں اشعار پڑھتے ہوئے جن میں کعبہ وزمز م و مقام لر اہیم کی تعریف کرتے راستوں میں اشعار پڑھتے ہوئے جن میں کعبہ وزمز م و مقام لر اہیم کی تعریف کرتے ماتھ کچھ جانے گئتے ہیں۔ جو اعترال سے خارج ہو جاتا ہے۔ ای فتم سے عازی لوگ ہیں وہ بھی اشعار پڑھتے ہیں جن میں جہادو غذا پر ابھار تے ہیں۔ اسی فتم سے جگ کرنے والوں کے اشعار ہیں جو فخر کے طور پر غذا پر ابھار تے ہیں۔ اسی فتم سے جگ کرنے والوں کے اشعار ہیں جو فخر کے طور پر کوئے ہیں۔ وہ نائچہ کی خوت پڑھتے ہیں۔ اسی فتم سے حک کہ کے راہتے میں حدا کے اشعار ہیں۔ چنانچہ کی کاشعر ہے۔

بشرها دليلها وقالا غدا تزين الطلح والحبالا

(ترجمه) او منی کو اس کے رہبر نے بھارت وی اور کما کد توریکتان اور پہاڑوں کی زینت ہے۔

ا ہے اشعار سے او ثار آوی طرب میں آتے ہیں مگریہ طرب ایمی نہیں ہوتی کہ حداعتدال سے خارج کردہ۔

اس مدائی اصل یہ ہے جس طور پر الد النخری نے وجب سے بروایت طلخہ کی بیان کیا ہے کہ بعض علاء نے کماکہ ایک رات رسول اللہ علیات کمہ کے رائے میں ایک قوم کی طرف جاگزرے جن میں ایک صداخوان تھا۔ آپ علیات نے ان کو سلام علیک کر کے فرمایا کہ جمارا مدی خوال سور ہاہے۔ ہم تمہمارے حدی خوال کی آواز من کر تمہماری

طرف آفظے۔ کھلاکیا تم جانے ہو کہ حداکمال سے نکلا ہے۔ انہوں نے عرض کیایا
رسول اللہ علی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ایک بار عرب کا جداعلی معز اپنے
کی چروا ہے کے پاس گیا اور اپنے او نول کو دیکھا کہ متفرق ہو گئے تھے اس بات سے
غصہ ہو کر ایک کلڑی کی اور اس کو چروا ہے کے ہاتھ پر مارا ۔ وہ غلام جنگل میں دوڑ تا
پھر نے لگا اور چلا چلا کر کہتا تھایا بداہ و ابداہ لیخی ہائے میر اہاتھ ہائے میر اہاتھ ہائے میر اہاتھ میں کمااگر اس
او نول نے اس کی آواز سی اور اس طرف جھک پڑے۔ معنر نے اپنے بی میں کمااگر اس
منتم کاراگ نکا لا جائے تواونٹ اس کی وجہ سے مانوس ہوں اور ایک جگہ رہا کر میں اسوقت
سے میہ حدا آنکا۔ مصنف نے کمار سول اللہ علی کا ایک حدی خوال تھا جس کا نام انجو۔
تھا۔ حدا خوانی کیا کر تا تھا۔ جس سے اونٹ تیز چلا کرتے تھے رسول اللہ علی کہ نے فرمایا
اے انجو ہاں ہاں ذرا ہو شیار رہا کر کہ تو شیشیاں لدے ہوئے اونٹ کوہانک رہا ہے۔

ملمد بن اکوئ کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ خیبر کی طرف چلے۔ رات کو چلے جارہ تھے۔ جماعت میں سے ایک شخص نے عامرے کماتم ہم کو پچھ اپنامبارک کام کیوں نہیں ساتے۔ عامر شاعر تھے۔ قوم کویہ حداسانے لگے۔

اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدفنا ولا صلينا فالقين سكينه علينا وتبت الاقدام ان لا قينا

(ترجمه) خداو نداگر توجم کو توفیق نه ویتا توجم بدایت نهاتے اور نه زکوة نماز اوا کرتے خداد ند جمارے ولول میں اطمینان نیبی القافر مااور جب جم وحش سے مقابله کریں توجم کو خامت قدم رکھ۔ بیراشعار من کررسول اللہ علیقے نے فرمایا بیراونٹ ہنکانے والا کون ہے۔ لوگول نے عرض کیاعامر بن اکوع میں فرمایا خدااس پررحم کرے۔

معنف نے کہاہم شافعی ہے روایت کر چکے کہ انہوں نے کہلد ولوگ جو حدا گاتے ہیں اس کے سننے میں کچھ حرج شیں۔ معنف نے کہا عرب کے اشعار پڑھنے کا واقعہ ایک وہ ہے کہ مدینہ والے رسول اللہ علیقے کے مکہ ہے قشریف لاتے کے وقت میں بڑھتے تھے۔

> طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

## وحب الشكر علينا مادعا لله داع

(ترجمه) کوه دواع کی گھاٹیوں ہے ہم پرایک چود ھویں رات کا جاتد چک اٹھاجب تک وعاکر نے دالے خدا ہے دعاکریں ہم پراس نعمت کا شکر داجب ہے۔

ای قتم کے اشعار میں وہ اشعار داخل ہیں جو مدینہ والے گیا کرتے تھے۔ اور
بعض او قات گانے کے وقت دف جانے لگتے تھے۔ چنانچہ زہری نے عردہ سے ردایت
کیاکہ ایک بار حفرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس او بحر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف
لے گئے 'ج کے ایام تھے اس وقت حفرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس دولا کیاں بیٹھی
بوئی گاتی تھیں۔ اور وف جاتی تھیں اور رسول اللہ علیہ چادر سے منہ ڈھا تھے بوت
لیئے تھے۔ حفرت ابو بحر رضی اللہ عنہ ان لا کیوں کو جھڑ کا۔ رسول اللہ علیہ نے
پرہ مبارک کھول کر فرمایا اے ابو بحر رضی اللہ عنہ ان کو پھھ مت کہو۔ آج کل عید کے
ہی میں۔ یہ حدیث تھین میں ہے۔ مصنف نے کہ ابطام معلوم ہو تا ہے کہ یہ لا کیاں
کیا قاعدہ تھا کہ ان کے پاس لا کیوں کو تھے دیا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔
کا قاعدہ تھا کہ ان کے پاس لا کیوں کو تھے دیا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔
بعفر بن محد نے کہا جس نے ابو عبد اللہ احد بن حقیل سے دریافت کیا کہ عروہ کی صدیث
عراکیا چیز اور کس فتم کا تھا۔ جواب ویا ایہا تھا جے سوار آوئی کاراگ ہو تا ہے۔ انبنا کہ
اتبنا کہ م بین بھی بھی تمہارے ہاں آھے۔ انبنا کہ مین مہارے ہاں آھی کاراگ ہو تا ہے۔ انبنا کہ مین کہ تھیں۔ انبنا کہ مین بھی بھی تھی اس آھے۔ انبنا کہ مین بھین بھی تمہارے ہاں آھے۔ انبنا کہ مین تھین بھی تمہارے ہاں آھی کاراگ ہو تا ہے۔ انبنا کہ مین کین بھین بھی تمہارے ہاں آھی کاراگ ہو تا ہے۔ انبنا کہ مین بھین بھی تمہارے ہاں آھے۔

او عقیل نے نہد سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے میان کیا ہمارے یہاں اور ساریس سے ایک میتم لڑکی تھی۔ ہم نے ایک انصاری سے اس کی شاد کی کروی۔ اس کے عرفہ ہر کے ساتھ اس کور خصت کرنے والوں میں سے ایک میں ہمی تھی۔ رسول اللہ علی ہم کے ساتھ اس کور خصت کرنے والوں میں سے ایک میں ہمی تھی۔ رسول اللہ علی ہم نے فرمانے گئے اے عائشہ یہ انصار اوگ غزل کو پہند کرتے ہیں تم بے رخصتی کے وقت کیا کہا تھا میں نے عرض کیا ہم کت کی دعا کی تھی۔ فرمایا یہ کیوں نہ کہا اتینا کم اتینا کم فحیونا نحیہ کم ولولا لذھب الاحمر ماحلت بوادیکم ولولا الحب السمراء لم ترسمن عذار بکم۔

ابوزیر رضی اللہ عند نے جارے روایت کیا کہ رسول اللہ علی نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنماے دریافت فرمایا کہ تم نے اس لڑکی کو اس کے گھر کی طرف ر خصت کردیا۔ عرض کیابال۔ فرمایاس کے ہمراہ ایسی لڑکیاں کیوں نہ بھیج دین جو گاتی ہوتی چلتیں اتبنا کم اتبنا کم فحیونا نحبید کم کیونکہ انصار میں غزل کارواج ہے۔

مصنف نے کہایمال تک کہ جو کھی ہم نے میان کیااس سے معلوم ہو گیا کہ وہ اوگ جو گایا کہ دہ اور ایسانہ تھا جیسا آج کی جو گایا کرتے تھے۔ اس قتم سے نہ تھا کہ طرب پیدا کرے۔ اور ایسانہ تھا جیسا آج کل معروف ہے۔ ای توع کے وہ اشعار ہیں جو زاہد لوگ طرب والحان سے پڑھتے ہیں جن سے ولول کار جوع آخرت کی طرف ہو تا ہے۔ ان اشعار کا نام زہدیات رکھا ہے۔ چنانچہ کی نے کہا ہے۔

یا غدیافی غفله ورائحا الی متی تستحسن القبائحا و کم الی کم لا تحاف موقفا یستنطق الله به الحوارحا یا عجبامنك وانت مبصر کیف تحنبت الطریق الواضحا

(ترجمہ) اے می وشام غفلت میں رہے والے تو کب تک پری باتوں کو ایچا سمجھتا رہے گا۔ کب تک جھے کو اس مقام کا خوف نہ ہوگا جس جگہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعضاء کفتگو کریں گے۔ جھے کو تیری حالت پر تعجب آتا ہے کہ تو آتھوں والا ہو کر روش رائے ہے کہ تو آتھوں والا ہو کر روش رائے ہے کو کر وور ہوا جاتا ہے ایسے اشعار بھی مباح ہیں۔ اچر بن صبل نے ای طرح کے اشعار کی جانب مباح ہونے کا اشارہ کیا ہے۔ ابو حامہ خلقانی کہتے ہیں ہیں نے احمہ بن صبل ہے کہ شعار کی جانب مباح ہونے کا اشارہ کیا ہے۔ ابو حامہ خلقانی کہتے ہیں ہیں نے احمہ بن صبل ہے کہ اس حمل کے قصیدے پوچھے احمہ بن آپ آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بولے کہ کس حمل کے قصیدے پوچھے ہیں۔ اور میں نے کہا مثل اور کہتے ہیں۔ اوا ما قالی رہی اما استحییت تعصینی و تعفی ہو۔ میں نے کہا مثل اور کی افرائ کرتے ہوئے شرم نہ آئی تو میری گلوق سے گنا ہوں کو چھپاتا تھا اور میری با فرمائی کرتے ہوئے اور ایج جمرے میں وافل ہو کر وروازہ میر کر لیا۔ میں میرے سامنے گناہ کرتا تھا احمہ بن صبل نے شعر من کر کہاؤ رائی تھی اور وہاربار کہتے تھے۔ پڑھے۔ احمدا ٹھ کھڑے ہوئے اور ایج جمرے میں وافل ہو کر وروازہ میر کر لیا۔ میں نے کہان لگا کرسنا کہ جمرے کے اندران کے دوئے کی آواز آئی تھی اور وہاربار کہتے تھے۔

اذا ما قال لى ربى اما استحييت تعصيني، و تحفى الذنب من خلقي، وبالعصيان تاتيني.

وہ اشعار جو نوحہ خوال لوگ پڑھتے ہیں جن سے حزن و بکاء کا جوش ہوتا ہے ممنوع ہیں کیو تکہ ان کے ضمن میں معصیت اور گناہ ہے۔ باتی رہے وہ اشعار جو گانے والے لوگ گانے کا قصد کر کے گاتے ہیں۔ جن میں خوبسورت عور تول اور شراب و غیرہ کا ذکر ہوتا ہے جس کو س کر طبیعت میں جنبش آتی ہے۔ اور حد اعتدال سے خارج ہو جاتی ہے اور امو و اعب کی مجت بر اعتجدتہ ہوتی ہے۔ کی راگ اس زمانے میں مشہورہے 'چنانچ کمی شاعر کا قول ہے۔

ذهبي اللون تحسب من و جنتيه النار تقتدح

حوفني من فضيحته وافي وافتضح

لیمن ایک طلائی رنگ معثوقی گویاس کے رخساروں سے شعلہ پر ستاہے 'مجھ کور سوائی کا خوف و لا تا ہے کاش وہ میر ہے ہاں آ جائے اور میں رسوائی اٹھاؤل۔ ایسے راگوں کے لئے لوگوں نے طرح طرح کے الحال نکالے ہیں۔ وہ سب الحال سفنے والے کو حدا عند اللہ سے خارج کر و ہے ہیں اور لہو کی محبت پر انتیختہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام بسیط رکھا ہے۔ اس سے بندر ت کے ولوں میں بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد شعر گاتے ہیں جس سے دل سخت بے چین ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس راگ کے ساتھ باجاو غیر ہ ملادیا ہے۔ راگ کے موافق وف اور گھنگر واور بانسری وغیر ہ جاتے ہیں۔ آج کل کے زیانے کا عنا (راگ) جو معروف سے یک ہے۔

فصل ﴿ مصنف ہے کہا تبل اس کے کہ ہم راگ کی اباحت یاحر مت یا کر اہت کے بارے میں گفتگو کریں ہے گئے ہیں کہ عاقل کوچاہے اپنے نفس اور بھا ئیول کو فیسے ترے اور غناکی نذکورہ شدہ قسموں ہیں جن جن پر غناکا لفظ صادق آتا ہے بیان کر کے شیطان کے فریب سے ڈرائے۔ اور ہر ایک غناکو ایک بی صورت پر محمول نہ کر ہے۔ اس کے بعد بیان کرے کہ فلال نے کروہ کہا

لہذاہم پہلے اپنے نفس اور بھائیوں کو نفیجت کرنے میں گفتگو شروع کرتے

جیں۔ اور کتے جی یہ سب کو معلوم ہے کہ آومیوں کی طبیعتیں متفق میں مجھی مخلف نسیں ہو تیں۔ اگر جوان آدمی سلیم البدن صحیح المزاج دعویٰ کرے کہ احجی صور تیں و کھنے سے دویے قرار شیں ہو تااور اس کے ول پر کھے اثر شیں پڑتااور اس کے دین میں یکھ ضرر نمیں آتا تو ہم اس کو جھوٹا کمیں گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں ب طبیعتیں ماوی ہیں۔اور اگر اس و عویٰ میں اس کی سجائی خامت ہو جائے تو ہم جان لیں گے کہ اس کو کوئی مرض ہے جو حد اعتدال سے خارج ہو گیا۔ پھر اگر وہ بمانے ڈھو یڈے اور کے کہ میں اچھی صور تیں فقط عبرت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھتا ہوں اور آ تکھول کی کشادگی اور ناک کی باریکی اور گورے رنگ کی صفائی میں صنعت الٰہی و کمھے کر تعجب كر تا مول \_ بم اس فخص سے كسيں كے كه طرح طرح كى مباح چيزوں كے ديكھنے میں بہت کافی عبرت ہے اور احجی صور تول کے دیکھنے میں تو طبعت کا میلان صنعت میں غور کرنے سے بازر کھتا ہے بھی یقین نہ کرد کہ باوجود شہوت کے غور کرنے کی تومت آئے گی۔ کیونکہ طبعی میلان اس سے بٹاکر دوسری طرف لگا دیتا ہے علی بذا القیال جو مخض یول کے کہ یہ طرب انگیز غناجو طبیعت کوبے قرار کر تاہے اور اس کے لئے عشق کا محرک ہوتا ہے اور و نیاکی محبت پیداکر تاہے جھے پر کھے اثر نہیں کر تااور جس د نیاکاذ کراس غنامیں ہے میراول اس کی طرف متوجہ نہیں ہو تا۔ تو ہم اس کو جموعا کمیں گے کیونکہ سب طبیعتیں مشترک ہیں۔ پھراگراس کادل خوف اللی کے سب ہے خواہش نفسانی ہے دور بھی ہو تو یہ غناطبیعت کواس خواہش نفسانی سے نزدیک کردے گا۔ گوکہ کتناعی اس کا خوف النی یوها ہوا ہو۔ علاوہ ازیں سب سے تھیج تر جگت اور کناپیہ كياتم ميں پريه جنت اور كنايه اس ذات ير كيو تكر چل سكتا ہے جو ہر ايك راز جلي و خفي كادانا بر براكر دراصل كى بات موجو كيماس صوفى كاخيال ب جب بھى اتا ضرور ب كه اى مخض كے لئے مباح ہو سكتاہے جس كى يه صفت ہو۔ ليكن صوفيہ نے تو مطلق طور پر مبتندی جوان اور ناوان لڑ کے کے لئے بھی مباح کر دیا ہے حتی کہ ابد حامہ غزال نے کہاہےوہ تشویب جس میں رخباروں اور زلفوں کی تعریف اور قدو قامت کاوصف ا چھی مور تول کے دیگر اوصاف کاذکر ہو میج بات یہ ہے کہ حرام میں۔

مصنف نے کہادہ شخص جو کتا ہے کہ جس و نیا کے لئے راگ نمیں سنتابلیہ اس سے فقط اشارات اخذ کرتا ہول خطا پر ہے۔ اس کی دو دجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اشارات اخذ کرنے سے پہلے طبیعت مطلب کی طرف دوڑتی ہے۔ لہذااس شخص کاحال ویبای ہے جیسادو سرے مخص نے کہا تھا کہ بیں صنعت اللی بیں فور کرنے کے لئے خوب صورت عورت کو دیکھتا ہوں دوسری وجہ بید کہ وہ مخص کہتا ہے راگ بیں ایس باتیں موجود ہیں جن کا اشارہ خالق کی طرف ہو سکتا ہے حالا تکہ خالق کی شان اس سے برترہ کہ اس کے حق میں یوں کہا جائے کہ وہ معثوق ہے باس کی طرف ہے کوئی ایسا ارادہ ہو تا ہے۔ مہارا حصہ تواس کی معرفت سے فقط ہیت اور تعظیم ہے۔ اب یمال تک ہم تھیجت کا ذکر کر کے غما کے بارے میں جو پچھ کہا گیا ہے میان کرتے ہیں۔ .

لصل:۔ غنا کے بارے میں امام احمد کا فد جب بیے کہ ان کے زمانے کا غناز مدید قصیدے تھے۔ مگر ہال لوگ ان قصیدوں کو الحان سے گاتے تھے۔ ان سے جو روائس پیٹی ہیںوہ مخلف ہیں۔ان کے بیٹ عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے كهاكه غناء ول ميں نفاق اگا ديتا ہے۔ مجھ كو احجما نہيں معلوم ہو تا۔ اسامحيل بن اسحاق تفقی روایت کرتے ہیں کہ امام احمد ہے کی نے قصیدے منے کی نسبت سوال کیا جواب دیا کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ بیبد عت ہے ایس مجلس میں بیٹھمانہ جا ہے ابد الحارث نے روایت کیا کہ امام احمہ نے کہا تغیر بدعت ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ تغیرے ول پر دقت طاری ہوتی ہے جواب دیا کہ وہ بدعت ہے۔ یعقوب ہاشمی نے روایت کیا کہ احمد نے کما تغیر بدعت ہے اور دین میں نکالی ہوئی نی بات ہے۔ یعقوب بن غیاث نے روایت کیا کہ احمد نے کماکہ میرے نزدیک تغیر طروہ ہے اور اس کے سننے سے منع کیا۔ مصنف نے کمایہ سب روائتیں غناء کے محروہ ہونے کی دلیل ہیں۔ ابد بحر خلال نے کما امام احمد نے قصائد کو مکروہ کما ہے۔ کیونکہ ان سے میان کیا گیاکہ لوگ ان کو س کربے باکی اختیار کرتے ہیں۔ پھر امام احدے ایس بھی روائمتیں پیٹی ہیں جو د لالت کرتی ہیں کہ غناء میں کچھ ڈر شیں۔ مروزی نے کہامیں نے ابد عبداللہ امام احدے تصائد کی نبت سوال کیاجواب ویا کہ بدعت ہے میں نے کما کیاوہ لوگ متروک کئے جا کیں۔ فر مایاس ورجہ تک ان کونہ پہنچایا جائے۔ مصنف نے کما ہم روایت کر چکے ہیں کہ امام احد نے اپنے بیٹے صالے کے پاس ایک قوال کو گاتے ہوئے سنا اور اس پر اعتراض میں كيا-صالح فان ع كمالاجان كياآب اس يرافكار نسي فرماياكرت تع جواب وياك میں نے یہ سناتھا کہ لوگ منکرات عمل میں لاتے ہیں۔اس لئے مکروہ جانتا تھا۔ لیکن ا ہے راگ کو تو مکروہ نہیں سجھتا۔

مصنف کے کما مارے اصحاب نے ابو بحر خلال اور ان کے جم صحبت عبدالعزيز ع غناكامباح موماروايت كياب-اس كالشاره صرف الني قصائد زبديدكي طرف ہے جوان دوتوں بزرگوں کے زمانے میں رائج تھے۔ادرای پروہ غناء محمول ہو گا جس کوامام احمد نے مکروہ نہیں جاناولیل اس کے کہ احدین حنبل سے کسی نے پیر مسئلہ یو چھاکہ ایک آوی مر گیااور ایک چٹااور ایک گانے والی لوٹڈی چھوڑ مرالے کواس نونڈی کے فروخت کرنے کی ضرورت پڑی۔اجد نے جواب دیا کہ گانے والی کہ کرنہ پچی جائے گا۔وہ شخص یو لاکہ گانے والی کہنے کی حالت میں اس کی قیمت تمیں بڑارور ہم مول کے اور اگر وہ سادہ کہ کر فروخت کی جائے تو فقط میس میں ویدار کی فروخت ہوگ۔ احمد نے کماوہ میں کد کر چی جائے گی کہ سادہ ہے۔مصنف نے کمااحمد نے پید فتویٰ اس لنے دیا کہ گانے والی او ندی زہریہ تصیدے نہیں گاتی بلحد وہ اشعار جو طرب انگیز اور طبعت کو عشق پر پر اعیختہ کرنے والے ہوتے بیں گاتی ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ غناء ممنوع ہے۔ کیونکہ اگر ممنوع نہ ہو تا تواحر میتم کامال فوت کرناجا زندر کھتے۔اور پید قول ابیا ہوا جیسالو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا تھا کہ میرے یاس شراب ہے جو تیبوں کا مال ہے فرمایاس کو بہادو۔ پس اگر اس کی اصلاح کر ناجائز ہوتا تور سول اللہ علاق تيموں كامال ضائع كرنے كا حكم ندو يے۔ مروزي نے احمد بن صبل ہے روایت کیا کہ انہوں نے کہا محت کی کمائی جس کودہ غناء ہے حاصل کرے نایاک ہے یہ حکم اس لنے لگایا کہ مخت قصائد نہیں گاتابعہ عزل توے گایا کرتا ہے۔ اس ممام میان سے ظاہر ہواکہ اتھ ہے دوروائیس کراہت کے بارے میں اور زمریات کو الهان سے گانے کے غیر محروہ ہونے میں آئی ہیں۔باتی رہاوہ غناء جو آج کل معروف و مشہور ہے امام احمد کے نزدیک ممنوع ہے اور اگر ان کو یہ معلوم جو تاکہ لوگوں نے کیا کیا نى اللي الله الله الوحداجائ كيا تكم ويــــــ

قصل: - غناء كے بارے شن الم مالک كے فدجب كى نسبت عبدالله بن الله عبدالله بن الله عبدالله بن الله عبدالله بن الله على الله على الله بن الله بن الله عناء كى نسبت سوال كيا جس كى الل مدينه اجازت و ية جين جواب ديا كه بيه فعل فاسقول كا ب الا الطيب طبرى نے كمالمام مالک نے داگ اور اس كے سننے سے منع كيا اور كماك اگر كمى لونڈى كو خريد الور اس كو گانے دالى پايا تواس عيب كى دجہ سے اس كولونا اور كماك اگر كمى لونڈى كو خريد الور اس كو گانے دالى پايا تواس عيب كى دجہ سے اس كولونا

الميس الميس عليس الميس عليس الميس عليس الميس الم

و ینا مشتری کو جائز ہے۔ تمام علماء مدینہ کا یمی فد جب ہے سوائے ایک ایر اہیم بن سعد کے ان کی نسبت ز کر پاسابٹی نے نقل کیاہے کہ اس عیب میں پچھ حرج ندر کھتے تھے۔

فصل الم عناء كرارے من امام الد حنيفة كے خد ب كى بابت الد الطيب طبرى نے كماك امام الد حنيفة بين اور طبرى نے كماك امام الد حنيفة باوجود حمية بين اور اگ سننا كناه قرار ديت بيں اور كى خد ب تمام الل كوف لينى اير ابيم اور شعبى اور عماد اور سفيان تورى و غيره كا ہے۔ اس بارے ميں ان كور ميان كوئى اختلاف مبيں اور الل يعمره ميں بھى اس كے حروہ و ممنوع ہونے ميں اختلاف مبيں پايا جاتا۔ صرف عبيد اللہ بن حسن عزرى سے انتام وى ہے كہ وہ اس ميں كھے حرج بن نہ جائے تھے۔

خناء کے بارے میں امام شافق کے ذہب کی نبیت حن عبرالعزيز جروى نے بيان كياكہ ميں نے محد بن اور ليس شافعى سے سنا كہتے تھے ميں مراق میں ایک چیز چھوڑ آیا ہوں جس کوز ندیقوں نے نکالا ہے اس کانام تغییر رکھا ہے۔ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو قرآن سے بازر کھتے ہیں۔مصنف نے کمالد مصور ازہری نے بیان کی اکد مغیرہ (تغییر کرنے والے)وہ لوگ ہیں جوذ کر النی کو وعااور تضرع سے بدل دیے ہیں۔ ذکر اللی کے اشعار کا جن یران کو طرب آتا ہے تغییر نام رکھاہے۔ گویا جب الحان كے ذريعيہ سے ان كو مشاہدة حق مواتو طرب ميں آگئے اور وجد كرتے لگے۔ اس لحاظ سے اس قوم کانام مغیرہ برار زجاج نے کماان لوگوں کانام مغیرہ اس لئے ہواکہ ونیائے فانی سے بھی او گوں کو بے رغبت کرتے ہیں۔ اور آخرت کی تر غیب دیتے ہیں۔ منة الله بن احمد حريري في الوالطيب طاهر بن عبد الله طبري سے روايت كياك امام شافعي نے کہا غناء ایک او مکروہ ہے جوباطل چیز کے مشاہ ہے جو شخص زیادہ غناء سے گاوہ بے وقوف ہے اس کی شاوت رو کی جائے گی۔ ابوالطیب نے کماشافیٹ تغییر کو محروہ بتاتے تھے۔ طبری نے یہ بھی کماکہ ہر شہر کے علماء نے ختاء کے محروہ و منوع ہوتے پر انفاق كيا ہے۔ صرف اير اہيم بن سعد اور عبيد الله عزري علاء كي جماعت سے جدا ہو گئے ہيں ر سول الله عليه في فرماياك تم يوى جماعت كى چيروى كرواور سه بھى فرماياجو فخض چاعت ہے علیحدہ ہوا تووہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

مصنف نے کمااصحاب شافعی میں بوے بوے لوگ عاع کا انکار کرتے تھے۔

ان میں سے حقد مین میں تو بعض کے انکار کرنے میں کوئی اختلاف ہی تہیں پیا جاتا۔ اور متاخرین میں جو اکار میں دو انکار پر ہیں۔ ان میں سے ابد الطیب طبری ہیں جنہوں نے غناء کے خد موم اور ممنوع ہونے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اور ایک ان میں سے کا ضی ابد بحر محمد بن مظفر شامی ہیں جن سے عبد الوہاب بن مبارک انماطی نے روایت کی کہ سے سے راگ اور اس کا سنناور عود و غیرہ جانا جائز نہیں اور کہتے سے کہ جو شخص امام شافع کی طرف غناء کو منسوب کر سے اس نے الن پر بہتان با ندھا۔ امام شافع نے کتاب ادب القضاء میں تطعی طور سے کہا ہے کہ جو آدمی راگ سفنے پر مداومت کر سے اس کی شادت مردود اور عد الت باطل ہے۔ مصنف آنے کہا علاء شافعیہ اور اہل دیانت کا یمی قول ہے اس کی نبیت فقط متاخرین شافعیہ میں ہے۔ ان لوگوں نے رخصت دی ہے جن کاعلم کم تھااور ہوائے نفسانی ان پر غالب تھی۔

غناء کے بارے میں فقہاء صنبیہ کا قول سے ہے کہ مغنی اور رقاص کی شیادت مقبول نہیں ہوگی۔

غناء کے مکروہ ممنوع ہونے کے دلائل کابیان

مصنف نے کہا ہمارے اصحاب یعنی جنابلہ نے قر آن اور سنت اور آثارے استدلال کیا ہے قرآن سے استدلال میں تین آئیں لاتے ہیں۔ پہلی آیت و من الناس من یشتری لھو الحدیث (لقمان ہا آیت ) یعنی بعض لوگ کھیل کیات فریدتے ہیں۔ سعید بن جبر گ ہے مروی ہے کہ الا الصهباء نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کے معنی او چھے و من الناس من یشتری نھو الحدیث جواب ویا کہ خداکی قتم وہ فناء ہے عطاء بن سائب نے سعید بن جبر سے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا و من الناس من یشتری لھو الحدیث روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا و من الناس من یشتری لھو الحدیث معنی عبر اور قناد ورس کی چبر ہیں ہیں۔ مجابد نے کمالموالحدیث کے معنی خناء ہیں۔ سعید بن بیار کتے ہیں ہیں نے عکر مہ سے انوالحدیث کے بارے ہیں سوال کیا جواب دیا کہ غناء ہے حس اور سعید بن جبر اور قناد ورضی اللہ عنہ اور ایر اہیم تھی کا قبل بھی ہیں ہے۔

دوسری آیت وانتم سامدون (الجم پ ۲ آیت ۲۱) ہے بینی تم عافل ہو کے کان سعید نے بیان کیا کہ سخیان نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ عکر مدنے اتن عباس

رضی اللہ عنماے نقل کیا کہ انہوں نے کہا وانتم سامدون سے مراو غناء ہے قبیلہ حمیر میں محاورہ ہے سمدلنا جس کے معنی ہیں عنی لنا یعنی ہم کو گانا سایا۔ مجاہد نے کہا سامدون کے معنی غناء ہیں۔جب کوئی گاتا ہے تواہل یمن یو لئے ہیں سمد فلان مینی فلال شخص نے راگ گایا۔ فلال شخص نے راگ گایا۔

تیمری آیت واستفزز من استطعت منهم بصوتك ـ (بنی امرائیل پ ۱۵ آیت ۹۴) مینی اے البیس جس کو تھوے ہو سکے اپنی آواز سنا کر اپنی طرف ابھار کے۔ سفیان توری نے لیٹ سے روایت کیا کہ مجاہدنے کمااس آیت سے مراو غناء و مزامیر بیں۔

سنت سے بول استدلال کرتے ہیں۔ نافع نے کماایک بار ابن عمر رضی اللہ علمانے کی چرواہ کی بانسری کی آواز سی تو جلدی سے اپنے دونوں کانوں میں انگلیال دال ہیں۔ اور اپنی سواری کوراست سے موڑ دیا۔ اور بار بار اپنی چیجے تھے اے نافع کیادہ آواز تی آتی ہے میں کد دیتا تھا بال ہیں من کر چلے چلے تھے کہ میں نے کمااب وہ آواز نہیں آئی۔ تب اپنے ہاتھ کانوں سے جدا کئے اور سواری کوراستے کی طرف لوٹایا۔ اور یو لے کہ میرے سامنے رسول اللہ عقلی نے کمی چرواہ کی بانسری سی تھی تو آپ عقلی نے میں عمل فرمایا تھا جیسا میں نے کیا۔ مصنف نے کماجب صحابہ رضی اللہ عنماکا یہ فعل اس کمی عمل فرمایا تھا جیسا میں کردیتی تو تصلااس زمانے والوں کے راگ اور باجوں کا کیا کما جائے۔

ابوا حامہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے گانے والی لو لا اول کے خرید نے اور چیخے اور تعلیم کرنے ہے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کی قیمت حرام ہے۔ اور یہ آیت پڑھی و من الناس من یشتری الح بینی بھی لوگ ایسے جی کہ لیو کی باتیں کہ لیو گول کے مشخر شمیل ایسے بی او گول کے لئے ذات مخش عذاب ہے رسول اللہ علی نے فرمایا جو آدی گانے کے لئے اپنی آواز بائد کر تا ہے اللہ تعالی اس کی طرف دو شیطان بھیتا ہے وہ دونوں اس کے لوپر سوار ہو جاتے ہیں ایک اس جانب دو مر ااس جانب ہوتا ہے اپنی دونوں اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں ایک اس جانب دو مر ااس جانب ہوتا ہے اپنی رسول اللہ علی کہ گانے ہے خاموش رہے۔ عاکشہ رسول اللہ علی کہ گانے سے خاموش رہے۔ عاکشہ رسول اللہ علی کہ کا نے دائی سناسب حرام کر دیا ہے۔ لوپڈی کا خرید ناور فرو خت کر ناور تعلیم دینا اور اس کاراگ سناسب حرام کر دیا ہے۔

ا نافرها کریے آیت پڑھی و من الناس من بیشتری لھو المحدیث عبدالر جمان بن عوف نے روایت کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا بھے کواللہ تعالیٰ نے دو آواز وں ہے جن میں حیافت اور فجور پایا جا تا ہے منع فرمایا ہے ایک نفرہ کی آواز دو سرے معیبت کے وقت کی آواز این عمر رضی اللہ عنہ نے کما میں رسول اللہ علی کے ہمراہ گیا۔ آپ علی کے ما میں ماح بزادے ایر اہیم رضی اللہ علی اللہ علی کو میں نے ایر اہیم رضی اللہ علی کا آنکھیں کھر آئیں۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ علی کو این کو وہیں لے لیااور آپ علی کی آنکھیں کھر آئیں۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ علی کو رونے سے منع فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہمی کو رونے سے منبی منع فرمایا گیا بلید حیافت و فجور سے ہمری ہوئی دو آوازوں سے ممانعت فرمائی گئی ہے ایک نغمہ کی آواز دو سرے معیبت میں چی کر رونے سے اور منہ ممانعت فرمائی گئی ہے ایک نغمہ کی آواز دو سرے معیبت میں چی کر دونے سے اور منہ پیٹے اور گریان بھاڑنے اور شیطائی نوحہ کرنے سے منع کیا ہے عکر مدرضی اللہ عنہ نے ایک من اللہ علی کے فرمایا مجھ کواللہ تعالی نے مزیار اور طبل کے بتاہ کرنے کو مبعوث فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ مزامیر کو تو ڈوالے نے کو بھیجا ہے۔

اوالقرجین فضالہ نے کی ہی سعید ہے روایت کیا کہ محمد تے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بیان کیا کہ رسول اللہ عنظی نے فرہایا جب میری امت پندرہ مسلمیں اختیار کرے گی تو اس کے اوپر بابا نازل ہو گی۔ ان پندرہ میں ہے ایک آپ علی اللہ عنظی نے یہ فرہایا کہ گانے والی لو نڈیاں اور گائے جانے کی چیزیں اختیار کریں گے۔ محمد عن بیزیہ نے سالم میں سعید ہے روایت کیا کہ رہ جانے ای چیزیں اختیار کریں گے۔ محمد میں اللہ عنظی نے دو مناور نہیں اختیار کریں گے۔ محمد میان کیا کہ رسول اللہ عنظی ہے فرہایا جب لوگ محصول مملکت کو اپنی دولت سالیس گے اور امانت کو غنیمت اور زکوۃ کو تاوان سمجھیں گے اور غیر دین کے لئے علم پڑھیں گے اور آوی اپنی بی کی کہنا ہے گا اور ماں کی نافر مانی کرے گا۔ اپنے دوست کو آرام پہنچائے گا۔ اور آوی اپنی بی کی کامنا ہے گا اور ماں کی نافر مانی کرے گا۔ اپنے دوست کو آرام پہنچائے گا۔ اور انسان کے شرو فساد سے ڈر کر لوگ گا۔ اور انسان کے شرو فساد سے ڈر کر لوگ گی۔ اور شرائیل پی جانوں گا دور انسان کے شرو فساد سے ڈر کر لوگ گی۔ اور شرائیل پی جانوں گا دور انسان کے پیلے والوں کو لعنت کی جیلے لوگ اپنے کی چیزیں عام طور پر ظاہر ہوں کی۔ اور شرائیل پی جانوں کو لعنت کی جیلے لوگ اپنے کی اور ڈر لے آئے گی اور زائر لہ آئے گی اور اس صالت میں لوگ منظر رہیں کہ ایک مرخ آئد ہی اٹھے گی اور ڈر لہ آئے گی اور زائر لہ آئور آسان سے پھر پر سیس گے اور ان

کے علادہ اور آئتیں ہے در بے ظہور کریں گی۔ جس طرح کسی موتی کی لڑی کا دور اتوڑ ویا جائے اور موتی لگا تار کرتے جائیں۔ سل بن سعد نے کمار سول اللہ عظی نے فرمایا میری امت میں خسعت لیعنی زمین میں و هنس جانا اور فذف لینی آسان ہے چتر پر سناور مسخ یعنی صور نوں کابدل جاناواقع ہو گا۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیایار سول الله علیہ کب ہو گا۔ فرمایا جب گانے جانے کی چیزیں اور گانے والیاں عام ہوں گی۔ اور شراب حلال ہو گی۔ صفوان بن امیدر منبی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم ایک بار رسول الله عظم كياس تحداث من عروى قرون آكر عرض كيا يارسول الله عظم میرے لئے اللہ تعالیٰ نے شقادت اوربدیاجت مقدر فرمائی ہے۔ میں سمجتنا ہول کہ مجھ کو بغیر وف بجانے کے رزق نسیں مل سکتا آپ علیہ مجھ کو غناء کی اجازت دے دیجے میں فخش گانا نہیں گاؤں گا۔ رسول اللہ علقے نے فرمایا میں تجھ کو اجازت نہ دول گااور نہ تیری عزت کرول گااور نہ تجھ کو چشم عطاہے دیکھول گا۔اے خدا کے دعثمن تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے جھ کو حلال اور یاک رزق عطا قرمایا ہے اور توخدا کے رزق میں ے حرام اختیار کرتا ہے۔ اگر میں تھے کو پیشتر ممانعت کو چکا ہو تا تواس وقت تھے ہے مرى طرح پیش آتا۔ چل میرے یاس سے اٹھ کھڑ اہو۔ اور خدا کے سامنے توب کر 'یاد ر کھ اگر اب سمجھانے کے بعد تونے اب اکیا تو میں تجھ کو دروناک مز ادول گا'تیر امتہ بگاڑ دول گا بھے کو تیرے گھربارے نکال کر شہریدر کروں گا۔اور تیرار خت واسباب مدینہ کے نوجوانوں میں کٹواؤل گا۔ یہ باتیں س کر عمر وین قرہ نمایت غمناک اور اندو بھین وہاں سے الحد كر چلے كئے۔ جبوه جا يك تور سول اللہ علي في فرمايا يكى لوك عاصى و ما قرمان ہیں جو کوئی ان میں ہے بغیر توبہ مرے گاحشر میں اللہ تعالیٰ اس کو نگا اٹھائے -گا۔ایک چیتی انھی بدن پرنہ ہوگا۔ جب کھڑا ہونے لگے گالڑ کھڑا کر گریڑے گا۔

آجارے یوں استد الل لاتے ہیں کہ ابن مسعودر ضی اللہ عنہ نے کماغناء ول میں نفاق اگاہ بتاہے جس طرح پانی سبزی کو اگا تاہے۔ اور کماجب آدی چوپائے پر سوار جو تاہے اور اس سے کہتاہے گانا جو تاہے اور اس سے کہتاہے گانا گا۔ اگر اس کہ گانا چھی طرح نہیں آتا تو شیطان کتاہے آواز بی ہنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنما ایک بار کچھ او گوں پر گزرے جو احرام باند ھے ہوئے تھے ان میں ایک آدی غناء کر تا تھا کہنے گئے خد ا تعالیٰ تمہاری نہ سے لیمنی تم پر توجہ نہ کرے۔ قاسم بن حمد سے کسی نے غناء کر تا تھا غناء کے بارے میں ہو چھا جو اب دیا کہ میں تم کو غناء سے منع کر تا ہوں اور تمہارے غناء کے بارے میں ہوجوں اور تمہارے

لئے بر اجانتا ہوں۔ وہ لاکہ بھلاکیا غناء حرام ہے؟ قاسم نے کہااے ہراور ذادے جب
اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں تمیز کر دی تو غنا کو کس میں واخل رکھو گے۔ شعبی
نے کہاگانے والے اور گوانے والے پر لعنت ہے۔ اور حفص عمر بن عبیداللہ رموی نے کہا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے اتا ایش کو تحریر کیا کہ تمہاری تعلیم
میں سے پہلا عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہو تا چاہے کہ لہو کی چیزوں سے سخت نفرت رکھیں بیس نے پہلا عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہو تا چاہے کہ لہو کی چیزوں سے سخت نفرت رکھیں بیس نے علمائے ثقات سے سناہ کہ باجوں کی تھل میں جانا اور راگ سنمنا اور ان کا ولدادہ رہنا دل میں نفاق آگا ویت اے۔ جس طرح گھاس کو پائی آگا تا ہے۔ اور اپنی جان کی قتم رہنا دل میں نفاق آگا ویت اے۔ جس طرح گھاس کو پائی آگا تا ہے۔ اور اپنی جان کی قتم نفاہ نہ ہوتا چھوڑ کر اس بلاسے محفوظ رہنا صاحب عقل کے لئے اس سے ذیادہ آسان ہے کہ اپنی وال کی فقر ابنا وار خدا کو نار اض کر تا ہے۔ یزید بن غناہ زنا کا منتر ہے۔ ضاک نے کہا غنادل کو خر اب اور خدا کو نار اض کر تا ہے۔ یزید بن فلید نے کہا اے بنی امیہ تم غناء سے دور رہو کیو تکہ غناء شہوت کو پر حاتا ہے اور اچھا آگر تم فردر بی ایبا کرو تو عور توں کو اس سے دور رکھو کیو تکہ غناء حرام کاری کی طرف بلاتا قرم در بی ایبا کرو تو عور توں کو اس سے دور رکھو کیو تکہ غناء حرام کاری کی طرف بلاتا فرد دبی ایبا کرو تو عور توں کو اس سے دور رکھو کیو تکہ غناء حرام کاری کی طرف بلاتا کی خرور کیوں کیوں کی خرف بلاتا

مصنف نے کہاراگ کی آوازیں من من کر بہت سے عابد اور ذاہد فت میں پڑ

گئے ہیں جن کی چھے حکا ممیں ہم نے اپنی کتاب ذم الهویٰ ہیں نقل کی ہیں۔ عبدالرجمان بن الی الزیاد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سلیمان بن عبدالملک اپنے ڈیرے ہیں تھے۔ ایک رات کو شحے پر دیر سے جا گئے تھے۔ جب ان کے اہل جلسہ چلے گئے تو وضو کے لئے پائی ہانگا' ایک لویڈی لے کر آئی ڈوہ وضو کرانے کے لئے پائی ڈال مربی تھی کہ اس اٹناء ہیں سلیمان نے اپنے ہاتھ کے لئے اس لویڈی سے چھے مدد چاہی اور میں کی طرف اشارہ کیا۔ کیاد کھے ہیں کہ وہ بالکی غافل ہور ہی ہے اور کان لگائے سوئے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کیاد کھے ہیں کہ وہ بالکی غافل ہور ہی ہے جو نشکر کی جانب سے آئی اور اپنا تمام بدن جو کا ہو گئی اور خود کان لگا کے سوئے تھی۔ سلیمان نے بھی وہ آواز سنے اس لویڈی کو حکم دیاوہ الگ ہو گئی اور خود کان لگا کروہ آؤاز سننے گئے۔ معلوم ہوا کہ کوئی آدی گارہا ہے اس کے گانے کی آواز ہے تو خاموش ہو کر سننے گئے۔ حتی کہ جو شعر وہ گارہا تھا سمجھ گئے۔ بعد ازاں اس لویڈی کے سوادوسر کی تو نوی کو بلایا اور وضو کیا جب صبح ہوئی او گوں کو اذان عام دیا کہ سب حاضر ہوں۔ جس تو نویڈی کو بلایا اور وضو کیا جب صبح ہوئی او گوں کو اذان عام دیا کہ سب حاضر ہوں۔ جس

وقت سب لوگ آگرائی اٹی جگہ پر بیٹھے سلیمان نے راگ کااور ان بور گول کاجوراگ سنتے تھے ذکر چھیڑا۔ اور سب اس بارے میں ایسی زم بیانی کی کہ لوگ سمجے سلیمان غنا کی خواہش رکھتے ہیں۔لبذاب کے سب غناء کے اصول تلمین و تحلیل و تسہیل وغیرہ کا ذكركر في ملك اليمان في كما بحلاكياكوئي اور آدى بھي تم مين ايماياقي ره كيا ہے جس ے کچھ سنا جائے۔ ایک مختص یو لایا امیر المو منین میرے یمال ایلہ کے رہنے والے دو آدى ييں جواس فن ميں حاذق (ماہر) بيں۔ سليمان نے يو چھالفكر ميں تمهارا قيام كد هر ہے ؟اس نے ای جانب اشارہ کیاجد هر سے راگ کی آواز آئی تھی حکم دیا کہ ان دونوں کوبلوایاجائے۔ قاصد گیا توان میں سے ایک کوبایااوراس کو سلیمان کے حضور میں پنجایا۔ سلیمان نے اس کانام یو چھا کنے لگا میر انام تمیر ہے۔ پھر سوال کیا کہ تو گانا کیا جات ہے؟ جواب دیا کہ اس فن میں بہت بواکائل ہوں۔ ہو چھاکہ تونے کب سے شیس گایا ہے؟اس نے كماك حضور نے ميں نے آج بى رات كايا تھا۔ سليمان نے يو چھاك تو شكر کی تمس جانب میں تھا؟اس نے وہی جانب بتائی جس طرف سے آواز آئی تھی۔وریافت کیا کہ رات تو کون ساشعر گاتا تھا؟اس نے دہی شعر بتایاجو سلیمان نے سنا تھا۔ای وقت سلیمان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کریو لے کہ اونٹ بلبلاتا ہے تواہ نٹنی بے خود ہو جاتی ب براجوش شوت میں آگر آواز نکالیا ب توبری مت ہوجاتی ہے۔ کور غر غول كرتاب توكورى مزے ميں آتى ہے۔اور مروراگ گاتا ہے تو عورت طرب ميں آتى ہے۔ یہ کمد کر تھم دیاوہ آوی خصی کرویا گیا۔ اور وریافت کیا گیا کہ غناء کی اصل کہال ے بے لوگوں نے کہامدینہ میں مخت اوگ اس فن کے کامل اور پیشوا ہیں۔ سلیمان نے ا ہے عامل ابو بحر بن محمد بن عمر و بن حزم کو جو مدینہ پر حاکم تھے تحریر کیا کہ جس قدر تمارے یمال مخت گانےوالے بیں سب کو ضی کر ڈالو۔

مصنف نے کماغناء کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ اعتدال سے خارج کر دیتا ہادر عقل میں تغیر لاتا ہے تو ضیح اس کی بیہ ہے کہ انسان جب طرب و نشاط میں آتا ہے تو باوجود صحت ہوش و حواس کے ایس حرکتیں کر گزرتا ہے جو ہری معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً سر ہلانا 'تالی جانا' زمین پرپاؤس چکناو غیرہ جورکیک عقل دالے کرتے ہیں اور راگ ایسی حرکتوں کاباعث ہوتا ہے اس میں قریب قریب شراب کا خاصہ ہے کہ عقل کوڈھانک لیتا ہے لہذا ضرور تی ہے کہ اس سے منع کیا جائے۔

محدین منصور کے سامنے تھیدے سننے والوں کا تذکرہ آیا کہنے لگے کہ بدلوگ

خدا کی طرف ہے و ھو کا کھائے ہوئے ہیں۔اگر اللہ تعالیٰ ہے حسن معاملت اور صدق نیت رکھتے تووہ ان کے دلوں میں الیی باتیں القاء فرما تا کہ بیے لوگ بے ہودہ باتوں میں پڑنے سے بازر ہے۔

ابو عبداللہ بن بعلہ عجری نے کہا جھے ہے ایک شخص نے گانا سفنے کی نسبت موال کیا ہیں نے اس کو منع کیا اور متایا کہ غناء کو علاء پر اسجھتے ہیں۔ اور بے و قوف لوگ امچھا جانتے ہیں ایک گروہ اس حرکت کے مرشک ہیں جن کو صفیہ کہتے ہیں۔ اور اہال شخصی نے ان کانام احتی 'برے لوگ 'کم ہمت والے 'بد عت کے طریقوں والے رکھا ہے۔ یہ لوگ زہد کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ان کی سب با تیس تیرہ ولی کی ہیں۔ امید وجمع کے آزاد ہو کر شوق و محبت کا جھوٹاد عویٰ کرتے ہیں۔ نام دول اور عور تول سے گانا سن کے طریب میں آتے ہیں 'تالیاں جاتے ہیں 'جبوش اور مردہ بن جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شدت محبت اور کشرت شوق میں ان کا بیر حال ہو گیا ہے 'نعوذ باللہ نہ چاہل جو کھی ہے۔ ایس ایس کا ایس کا بیر حال ہو گیا ہے 'نعوذ باللہ نہ چاہل جو کھی ہے ہیں ایس کی اللہ تعالیٰ کی شدت محبت اور کشرت شوق میں ان کا بیر حال ہو گیا ہے 'نعوذ باللہ نہ چاہل جو کھی ہے ہیں ایس کی باللہ نہ چاہل جو کھی ہے ہیں ایس کی باللہ نہ چاہل جو کہی ہے۔ ہیں ایس کی باللہ نہ چاہل جو کہی ہے۔ ہیں ایس کی باللہ نہ چاہل جو کہی ہے ہیں ایس کی باللہ نہ جاہد کی باللہ نہ باللہ نہ ہی جاہد کی باللہ نہ جاہد کی بیر کہ اللہ نہ ہی باللہ نہ ہے باللہ نہ ہی جاہد کی باللہ نہ کو کھی ہیں ایس کی باللہ نہ ہی جاہد کی باللہ نہ باللہ نہ بی کہ اللہ نہ بیت کے اللہ کی بیر کی باللہ نہ بی باللہ بی باللہ نہ بی باللہ نہ بی جاہد کی باللہ نہ بی باللہ بی بیر کے بیر اللہ کیکھی کے بیر اللہ کی کا کو بیر کر ہیں اس کی باللہ کی باللہ کی ہو کھی کے ہیں ایس کی باللہ کی ہو کھی کے بیر اللہ کی بیر کا کو بیر کر ہیں کی باللہ کی باللہ کو کے بیر کی کی باللہ کی باللہ کی بیر کی باللہ کی بیر کی کی باللہ کو کی کی بیر کی کی باللہ کی باللہ کی کی باللہ کی باللہ کی باللہ کی ہوئی کی باللہ کی

## ان شبهات كابيان جن سے گاناسننے كوجائز بتانے والے دليل لاتے ہيں

ان میں سے ایک تو حضرت عائیں رضی اللہ عنما کی صدیت ہے کہ ان کے پاس دولڑکیاں دف جاری تھیں اور بعض الفاظ حضرت عائیں رضی اللہ عنما کے بیہ بیں کہ میر سے پاس حضرت الا بحر رضی اللہ عنہ آئے۔ اس وقت انصار میں سے دولڑکیاں میر سے پاس وہ اشعار گار بی تھیں جو جنگ بعاث کے روز انصار نے فخر بیہ پڑھے تھے۔ حضرت الا بحر رضی اللہ عنہ لا کہ رسول اللہ عقیق نے فرمایا اے الا بحر رضی اللہ عنہ ان کو کچھ نہ کہو۔ ہر قوم میں عمیہ جوتی ہے آج ہماری عمیہ ہے۔ اس صدیث کا ذکر پیشتر گزر چکاعا نشہ رضی اللہ عنما کی ایک بیہ صدیث ہے۔ کہ ایک عورت ایک انصاری کے ماتھ میابی گئی رسول اللہ عقیق نے فرمایا سے عائشہ ان کے ساتھ لہو کی چیزوں میں سے کیا کیا تھا۔ کیونکہ انصار لہو کو پیند کرتے تھے۔ بیہ حدیث بھی مذکور ہو چکی۔ ایک فضالہ میں عبید کی حدیث ہے کہ رسول اللہ عقیق نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوش الحائی ہے قرآن بیٹ عبید کی حدیث ہے کہ رسول اللہ عقیق نیادہ کان لگاتا ہے کہ کوئی اپنی گانے والی لو مڈی کا خوش الحائی ہے کہ گاٹا سنتہ کا گاٹا سنتا ہو۔ ابو طاہر نے کہ اکہ اس حدیث سے دیش لانے کی وجہ یہ ہے کہ گاٹا سنتہ کا گاٹا سنتا ہو۔ ابو طاہر نے کہ اکہ اس حدیث سے دیا اللہ کے کہ وجہ یہ ہے کہ گاٹا سنتہ کا گاٹا سنتہ ہو۔ ابو طاہر نے کہ اکہ اس حدیث سے دیا اللہ کی کی وجہ یہ ہے کہ گاٹا سنتہ کا گاٹا سنتہ کو ابو طاہر نے کہ اکہ اس حدیث سے دیا اس حدیث سے دیا اللہ کی کی وجہ یہ ہے کہ گاٹا سنتہ کا گاٹا سنتہ کو ابو طاہر نے کہ اگاٹا سنتہ کی وجہ یہ ہے کہ گاٹا سنتہ کا گاٹا سنتہ کو ابو طاہر نے کہ اگور ابو کی کا خور کیا ہونہ کو کہ کاٹا سنتہ کو کی ابور کے کہ گاٹا سندے کا

تليس الميس \_\_\_\_\_\_ م

جواز ثابت ہو گیا کیونکہ جائز چیز کو حرام چیز پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث ابد ہر رہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی طرف الیں توجہ نہیں فرمائی جو قران کے ساتھ طرف الیں توجہ نہیں فرمائی جو قران کے ساتھ تعنبی (یعنی خوش آوازی) کر تا ہے۔اور ایک حدیث حاطب کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا حلال اور حرام میں فرق دف جانے سے ہو تا ہے۔

جواب ان شبهات كابد ب كه عا كشه رصى الله عنها كي حديث ير الفتكو پيشتر جو چکی اور ہم بیان کر چکے کہ وہ لڑ کیاں شعر پڑھتی تھیں اور اس کو غناء اس لئے فرمایا کہ اس میں ایک قتم کا تھراؤاور ترجیع بھر ناپایا جاتا تھا۔ اس قتم کے گانے سے طبیعتیں اعتدال سے باہر نہیں ہو تیں اور بھلااس گانے سے جو شعر خوانی تھاجوا سے زمانہ میں واقع ہواجو فتے سے محفوظ تھااور صاف قلوب کے سامنے گایا گیا کیونکر جحت ہو گی۔ ایےراگ گانے پر جو آج کل کے کدورت آمیز زمانے کی طرب انگیز آوازوں پر گاتے ہیں۔ جن کو ایے لوگ سنتے ہیں جو ہوائے نفسانی کے بندے ہیں یہ صرف سمجھ کا مغاط ہے۔ بھلا کیا حدیث سیح میں نہیں آیا کہ حفرت عائشہر منی اللہ عنهائے کمااگر رسول الله علي الله على المراح كم عور تول في كيسي كيسي في باتيس تكالى ميس توان كو مجدين آنے بروك ديے فتوى ديدالے كوچاہے كد لوگوں كے احوال كا ندازه کرے جس طرح طبیب کولازم ہے کہ وقت اور عمر اور شہر کا اندازہ کر کے ای مقدار پر علاج كرے اور بھلا كاان اشعار كا كانا جو انصار نے جنگ يعاث كروز با بم يرا مع تقے اور كهال خوبسورت امر د كاراگ جس كووه خوش آئنده آلات برگاتا ب اور اپنا بهنر د كهاتا ہے جس کی طرف نفس تھنچتا ہے اور وہ غز کیس گا تا ہے جن میں ہر ن اور ہر نی کاذ کر ہو تا ہے۔ایسے مقام پر طبیعت کیونکر قائم رہ عتی ہے۔ ہر گز نہیں بلحہ شوق سے لذیذ چیز کی چاہے ہے تلانہ دوڑے گی۔اور اس امر کا دعویٰ کہ جھے پر ایس حالت نہیں گزرتی وہی محض کرے گاجو جھوٹایا حد آدمیت سے گزراہوا ہوگا۔ اور جو کوئی بردعویٰ کرے کہ میں ان غزلیات سے خالق کی طرف اشارہ لیتا ہوں۔وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی چیز عمل میں لاتا ہے جو اس کی ذات کے شایان نہیں علاوہ ازیں طبیعت ای طرف مشاق ہو گی جو خواہش اس میں پائی جاتی ہے۔ابولطیب طبری نے اس صدیث سے میہ جواب بھی ویا کہ بیر حدیث ہمارے لئے جمت ہے۔ کیونکہ حضرت ابد بحر رضی اللہ عند نے اس گائے کانام شیطان رکھا ہے اور رسول اللہ علیہ نے حضرت او بحر رضی اللہ عند پر اٹکار

نمیں فرمایا فظ ایوجہ خوش اخلاقی کے خاص کر عید کے دن کا لحاظ کر کے انکار میں تشدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور جعزت عائشہ رضی اللہ عنمااس وقت کمس تھیں۔ اور بالغ ہونے کے بعد ان سے بجزراگ کی ندمت کے اور پکھے منقول نمیں ان کے بھتے قاسم بن محمد غناء کوہر اکستے تھے اور اس کے سفنے سے منع کرتے تھے انہوں نے بھی حضرت عاکشہ رضی اللہ عنماے علم حاصل کیا ہے۔

مصنف نے کہ ادوس کی صدیت میں جو امو کاذکر ہے بیہ غناء کے بارے میں صراحت ہے بلتہ ممکن ہے کہ شعر وغیرہ کا پڑھنام او ہو۔ باقی رہی وہ صدیت جس میں گانے والی لونڈی کی طرف کان لگانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے تواس میں کچھ قباحت نہیں کہ مشب حرام ہو کیو نکہ انسان اگر یوں کے کہ میں نے شد میں شراب کا مزایا تو یہ کلام صحیح ہوگا۔ حدیث میں صرف دونوں حالت میں کان لگانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے بھر ایک چیز کا حرام اور دوسری کا حلال ہونا تشبیہ کے لئے مانع نہیں۔ رسول اللہ علی ہے کہ ایک جگہ فرمایا ہے تم اپنے پرورگار کو اس طرح و کیھو کے نہیں۔ رسول اللہ علی ہے ایک جگہ فرمایا ہے تم اپنے پرورگار کو اس طرح و کیھو گے تھیے چاند کو چود ھویں تاریخ میں دیکھتے ہو۔ یہاں بھی صاف طور پردیکھتے میں تشبیہ دی گئی ہے گوکہ باہم فرق واقع ہے کیونکہ چاند ایک چیز ہے جس کودیکھتے والے کی نگاہ احاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالی اس سے منز ہویا کے ہے۔

فقهاء وضو کے پانی کی نسبت کہتے ہیں کہ اعضاء پر سے خشکہ نہیں کرنا چاہیے کیو نکہ وہ مبادات کا اثر ہے۔ اس کو پو نچھنا مسنون نہیں۔ جس طرح شہید کا خون نہیں پو نچھا جاتا۔ یہاں خون اور پانی کو اس لئے جمع کر دیا کہ عبادت ہونے کی روسے دونوں منفق ہیں گو کہ طہارت اور نجاست کے حکم جدا جدا ہیں۔ اس میان سے معلوم ہوا کہ لئن طاہر کا بیا استدلال کہ قیاس ہمیشہ مباح چیز پر ہوا کر تاہے صوفیہ کی فقہ دانی ہے۔ لئن طاہر کا بیا استدلال کہ قیاس ہمیشہ مباح چیز پر ہوا کرتا ہے صوفیہ کی فقہ دانی ہے۔

ر سول الله علی کاید فرمانا کہ قرآن شریف پڑھنے میں غناء کرے اس کے معنی سفیان بن عید نے کئی نے یہ تفییر کی معنی سفیان بن عید نے کئی نے یہ تفییر کی ہے خمناک آواز میں ترنم کے ساتھ پڑھے ان دونوں کے سواد وسرے علاء اس غناء کو ایسے گردا تے ہیں۔ ایسے گردا تے ہیں۔

باقی رہادف کا جانا' تابعین کی ایک جماعت دفوں کو توڑ ڈالا کرتے تھے۔ حالا نکہ اس وقت ایسے دف نہ تھے جیسے آج کل ہیں۔اگر ان دفوں کو دیکھتے تو خدا جانے کیا کرتے۔ حسن بھری کہتے ہیں کہ پیٹمبروں کی سنت میں سے دف کسی چیز میں واضل نس ۔ ابو عبید قاسم بن سلام نے کماصوفیہ میں سے جودف کو جائزر کھتے ہیں اور رسول اللہ علیا ہے ۔ جت لاتے ہیں وہ خطابہ ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ ذکاح کا اعلان ہو ، سب میں اس کا شور کی چہ نے اور لوگوں میں چرچا ہوئے گئے۔ مصنف نے کہااگر وف کو حقیقی معنوں پر بھی محمول کیا جائے تو پچھ حرج نہیں بیلم آل کہ احمد بن صنبل نے کماامید ہے کہ دف میں بیاہ شادی کے دن کوئی ڈرنہ ہو اور طبل میرے نزدیک مروہ ہے عامر بن سعد حجلی نے کما میں نے خالت بن سعد کواکی بار خلاش میرے نزدیک مروہ ہے عامر بن سعد حجلی نے کما میں نے خالت بن سعد کواکی بار خلاش کیا وہ المال بدر میں سے تھے مجھ کواکی شادی کی محفل میں طے۔ وہال پچھ لڑکیال گاتی معنی اور وف جاتی تھیں۔ میں نے کہا آپ اس سے منع نہیں کرتے دہ یو کہ نہیں معنی کرتا۔ کیونکہ ہم کور سول اللہ علیا ہے نہیں ایس ہے موقع پر اس کی اجازت فرمائی ہے۔ قاسم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کیا کہ رسول اللہ علیا ہے فرمائی ہے۔ ان کا ظہار کرواور اس کے لئے غربال یعنی وف جاؤ۔ مصنف نے کے کما جن صدیثوں پر اثر کرتا ان ان کو گوں نے جت پکڑی ہے ان سے اس مشہور غناء کے جواز پر جو طبیعتوں پر اثر کرتا ان ان کو گوں نے جت پکڑی ہے ان سے اس مشہور غناء کے جواز پر جو طبیعتوں پر اثر کرتا ہیں لا سکتے۔

صوفیہ کے لئے پچھ لوگوں نے جو تصوف کی محبت میں مفتون ہو گئے ایسے اقوال سے جت پکڑی ہے جن سے جمت نہیں نکلتی۔ ابد نعیم اصفہانی نے کہار اء بن مالک ساع کی طرف ماکل اور ترنم کولڈیڈ سجھتے تھے۔ مصنف ؓ نے کہااتہ تعیم نے براء سے صرف یمی روایت کی ہے کہ وہ ایک روز لیٹے اور ترنم کیا۔ اس کٹ جمتی پر خور کرنا چاہیے کوئی انسان ایسا نہیں جو ترنم نہ کرے بھلا کہاں ترنم اور کجا طرب انگیزراگ سننا۔

محر بن طاہر نے صوفیہ کے لئے الیی چیزوں سے ولیل پکڑی ہے کہ اگر ان اشیاء پر جاہلوں کے بیسل پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو ذکر کرنے کے قابل نہ شمیں کیو نکہ محض مہملات ہیں۔ ایک ان میں سے بیہ ہے کہ ابو طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں قوال سے فرمائش کرنا سنت قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عمرو بن شرید نے اپنے باپ سے روایت کی کہ جھے سے رسول اللہ عقالی نے امیہ کے اشعار پڑھے کو فرمایا آپ ہر شعر پر ھی ھی لیمنی اور پڑھو فرمانے گئے۔ حتی کہ میں نے سوشعر پڑھے۔ ابو طاہر نے ایک باب اور باندھا ہے جس میں غزل سفت کی دلیل یہ کھی ہے کہ عجاج نے کہا جس نے کہ واس میں غزل اشعار کی نمیست دریافت کیا۔ مصر ع طاف المتعالان فیا جا سقما یعنی وو صور تیں اشعار کی نمیست دریافت کیا۔ مصر ع طاف المتعالان فیا جا سقما یعنی دو صور تیں اشعار کی نمیست دریافت کیا۔ مصر ع طاف المتعالان فیا جا سقما یعنی دو صور تیں

خواب میں نظر آئیں اور مرض کو پر انتیختہ کیا۔ ابو ہر میر وہ منی اللہ عند نے جواب دیا ہے
اشعار رسول اللہ علی کے حضور میں پڑھے جایا کرتے تھے۔ مسنف نے کہاابو طاہر کے
جواز
جمت لانے پر غور کرنا چاہے کہ کس قدر انتجب خیز ہے یہ شخص شعر پڑھنے کے جواز
سے اس کے گانے پر کیوں استد لال لا تا ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی کے چونکہ
عود کی بشت پہاتھ مارنا جائز ہے لہذ ااس کے تارول پر بھی ہاتھ مارنا (جانا) جائز ہوا۔ ابو
طاہر کو بیاد شیں رہاکہ شعر پڑھنا ایساطرب انگیز شیں جیساغناء نشاط لا تا ہے۔

ایو محد میمی نے کمامیں نے ابو علی من موی ہاشی سے ساع کے بارے میں یو جھاجواب دیا کہ میں نہیں جانگاس بارے میں کیا تھم دول جڑ اس کے کہ ایک روز ٠٤ ١٥ ميں شيخ ايو الحن عبد العزيز بن حارث كے يمال ميں ايك و عوت ميں گياجس میں انہوں نے اپنے اصحاب کو مدعو کیا تھا۔ اس وعوت میں ابو بحر ابھر ی شیخ مالحیہ 'ابو القاسم دار كي شيخ شافعيه 'او الحن طاهر بن حسين شيخ ابل حديث ابو الحن بن سمعون شيخ واعظین و زباد اور ایو عبد الله بن مجامد شیخ متکلمین ایو بحرین با قلانی اور بیه بهارے شیخ ایو الحسن تمیں سی خالم موجود تھے۔ او علی نے کہا کہ اگر ان سب برر گواروں پر چھت اوٹ یڑے تو عراق میں کوئی ایباعالم ندر ہے جو حادثہ میں سنت کے مطابق فتویٰ دے۔اس دعوت میں ان کے ساتھ ابد عبد اللہ غلام بھی تھا۔وہ یوی خوش الحانی ہے قر آن شریف پڑھا کرتا تھا۔ اس محفل میں کسی نے اس سے کہا کوئی چیز اس وقت گاؤ۔ اس نے چند اشعار گائے یہ جتنے بزرگ جمع تھے سب س رہے تھے۔ان اشعار کار جمدیہ ہے معثوقہ کی انگلیوں نے کاغذیر جھے کو ایک خط لکھااور پیر سالہ معتبر بانفاس تھا (یاوہ خطبے خود ی میں نہیں بعد ہوش کی حالت میں تحریر کیا تھا)اس میں لکھا تھا کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤل میرے پاس آ۔ اور غرور کا مرتاؤ میرے ساتھ نہ کر کیونکہ میرا تھے سے عشق ر کھنا تمام لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ جس نامہ برنے معثوقہ کا خط جھے کو لا کر دیا۔ میں نے اس ے کماذر اٹھمرومیں سر آنکھول سے وہال چلنے کو تیار ہوں۔ ابد علی نے کماجب سے میں نے بدوا قعد دیکھا ہے غناء کے ممنوع یا مباح ہونے کی نسبت کھی نہیں کر سکتا۔

مصنف نے کہااس حکایت کے روایت کرنے میں اگر محمد بن طاہر ہے بھی جول کیو فکہ حافظ بن ناصر کہتے ہیں کہ محمد بن طاہر اللہ نہیں تو بیا اشعار اس امریر محمول جول گے کہ اس لڑک نے پڑھے تھے نہ یہ کہ محود و چنگ جاکر گائے تھے۔ کیو فکہ اگر ایساجو تا تواد علی ضرور ذکر کرتے۔ علاوہ بریں یہ جملہ عجیب خلل آمیز ہے کہ میں تمناء کے ممنوع یا مباح ہونے کی نسبت کچھ ہیں کہ سکا "اگراہ علی ان ہزرگوں کے مقلد سے تو مباح ہونے کا فتویٰ دینا چاہے۔ اور اگر ولیل پر غور کرتے تھے تو اس محفل میں ان علاء کی موجود گی ہے اس پر کیالازم آیا۔ کیابر عکس اجتماد خداہب کے سیح ہو گیا 'بلحہ الل غذہب کے لئے اپنے فد ہب کا اتباع کر نا بہتر ہے۔ ہم ابد حنیفہ مالک 'شافعی اور احمد رحمہم اللہ ہے کافی بیان اس امر میں کر چکے اور اس کی تائید میں بھی بہت کچھ لکھ چکے۔ این طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں قوال کی عزت کرنا اور اس کے لئے محفلیں خاص جگہ مقرر کر نابیان کیا۔ اور اس حدیث سے جمت پکڑی اور اس کے لئے محفلیں خاص جگہ مقرر کر نابیان کیا۔ اور اس حدیث سے جمت پکڑی ہوں کی طرف پھینک وی 'جب انہول نے آپ کے سامنے قصیدہ بانت سعاد پڑھا تھا۔ مصنف ؓ نے کمائین طاہر کے بیا توال ہم نے اس لئے ذکر کر دیے ہیں۔ تاکہ اس خص کی فقہ دانی کا ندازہ معلوم ہو جائے 'ورنہ وقت اس نے ذکر کر دیے ہیں۔ تاکہ اس خص کی فقہ دانی کا اندازہ معلوم ہو جائے 'ورنہ وقت اس نے زیادہ فیمتی ہے کہ ایس تخلیط

ی طرف توجہ کی جائے۔ ابراہیم بن عبداللہ جن کولوگ متبرک جانے تھے کتے ہیں کہ جھے سے مزنی نے بیان کیاکہ ہم ایک بار شافعی اور اہر اہیم من اساعیل کے ہمر اوالی جماعت کے مکان کی طرف گزرے ان لوگوں کو ایک لونڈی شعر گاکر سنار ہی تھی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے میرے دوستو معثوقہ سے پھروتے وقت سوار یول کو کیا ہو گیا میں دیکھا ہول کہ وہ چھے کی طرف مڑی جاتی ہیں۔ شافعی کہنے گئے آؤاس طرف چل کر نئیں۔ جبوہ لوندی گاچی شافعی نے اہر اہیم سے کہاتم کواس سے طرب آتا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ یولے تم کوحس نہیں ہے۔ مصنف نے کہاشافعی سے الی روایت محال ہے۔ کیونکہ اس کے راوی سب مجبول ہیں۔اور او طاہر تقد نہیں۔اور شافعی کامر تبداس سے بہتر تھا۔ ہمارے دعویٰ کی ولیل میرے کہ ابوالقاسم حریری نے کماکہ ابوطیب طبری کہتے ہیں غیر محرم عورت سے گانا سننے کی نسبت اصحاب شافعی کتے ہیں کہ جائز نمیں۔ خواہوہ عورت آزاد ہویا مملوکہ طبری نے کماشافعی کہتے ہیں جس او نڈی کامالک او گوں کو جمع کر کے ان كولوندى كا كاناسائے تووہ ميد قوف ہے۔اس كى شادت روكى جائے كى۔ پير شافتى نے اسبارے میں تشدد سے گفتگو کی۔اور دیانت کاحق اواکیا۔مصنف نے کماشافعی نے اس ا بنری کے مالک کوبے و قوف (مفیہ)بمعنی فاسق قرار دیا ہے۔ محدین قاسم بغدادی نے او عبدالرحان سلی سے روایت کیا کہ سعدین

عبداللہ ومشق نے فقراء کے لئے ایک گانے والی لونڈی خریری وہ ان کو قصیرے سنایا کرتی تھی۔ ابع طالب تھی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے مروان قاضی کو دیکھا ہے ان کے یمال الحال سے گانا سنانے والی لو شربابی تھیں۔ جن کوانہوں نے صوفیہ کے لئے تیار کرر کھا تھا۔ ابع طالب نے کما عطاء کے پاس دولونڈیال گانے والی تھیں۔ عطاء کے اصحاب ان کا گانا سنا کرتے تھے۔ مصنف نے کما سعد و مشقی توایک جابال آدمی ہے۔ کو اصحاب ان کا گانا سنا کرتے تھے۔ مصنف نے کما سعد و مشقی توایک جابال آدمی ہے۔ کین عطاء کی نسبت ایسی حکایت کرنا محال اور وروغ ہے۔ اور مروان کی حکایت اگر تھیج ہم نے شافعی سے نقل کیا ہے اس قول کا یہ حال ہے کہ علم سے نادان رہے اور خواہش نفسانی میں یڑگے۔

زاہر بن طاہر نے او عثمان صاوتی اور ابو بحریبقی سے روایت کیا کہ حاکم ابو عبدالله نیشاپوری نے کہامیں اور صوفی فارس بن عینی اکثر ایو بحر ایر یسمی کے مکان میں یک جا ہو کر مسماۃ ہزارہ کا گانا ساکرتے تھے 'خدااس پر رحم کرے وہ پر دہ نشین گانے والیوں میں سے تھی۔ مصنف نے کہا حاکم ایسے شخ سے الی حرکت صادر ہونا نمایت چنے ہے حاکم سے بیبات کیو تکر مخفی رہی کہ غیر محرم عورت کی آواز سنتا جائز نہیں۔ پھر حاکم ہے اور زیادہ تعجب ہید کہ ہے باک ہو کر اس واقعہ کامیان کتاب تاریخ نیشا پوریس لکھا۔ وہ ایک علمی کتاب ہے جس میں ایسے واقعہ کے ذکر کرنے سے کنارہ کشی لازم تھی۔ حاکم کی عد الت (قابل اختبار ہونے) میں فرق آنے کے لئے یہ قصہ کافی ہے۔ اساعیل سر قندی نے مر فوعاً بیان کیا کہ عون بن عبداللہ وعظ کہا کرتے تھے۔ جب فارغ ہوتے تواپی لونڈی کو حکم دیتے 'وہ قصے ساتی اور طرب میں لاتی۔ مغیرہ کہتے ہیں کدمیں نے عول کے پاس کی کو بھیجایا بھیجا جابادر کماکہ تم خاندان صدق صفاے ہو۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیقے کو حماقت سکھلانے کے واسطے مبعوث نہیں فرمایااور تساری برحر کت احقول کی حرکت ہے مصنف نے کماہم عون کی نسبت ممان نہیں کر کئے کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آدمیوں کے سامنے وعظ کننے کا حکم دیابلحہ سے عالم ہوگاکہ تنمائی میں خوداس کاو عظ سنیں اور وہ نویڈی ان کی مملوکہ تھی۔ مغیرہ نے ان ے کمااس بات ہے در گزر کرو گویاس کو بھی روانہ رکھا کہ خود عون اس لوغڈی کے گانے سے طرب حاصل کریں۔ چہ جائے کہ غیر لوگ عور توں کی آواز سنیں۔ ابو طالب کمی نے کہا عبداللہ من جعفر غناء سنا کرتے تھے۔ مصنف ؒ نے کہا

صرف اپنی لونڈیول سے اشعار پر صواکر منتے تھے۔انن طاہر نے اس حکایت کے بعد جو

شافی ہے نقل کی ہے ایک دکایت احمد بن صبل ہے روایت کی ہے جس کوہم نے بھی وکر کیا ہے ابو طاہر نے دو دکایت اس طریق ہے روایت کی ہے کہ عبدالر جمان سلمی نے ابو العباس فرغانی ہے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے صالح ابن احمد بن صبل ہے سنابیان کرتے تھے کہ جھے کو ساع کا شوق تفالور میر ےباپ احمد بن صبل اس سے نفرت رکھتے تھے۔ میں نے ابن خبازہ سے ایک رات وعدہ لیادہ میرے پاس تھر اربا۔ حتی کہ جب میں نے جانا میر ےباپ کی آئے لگ گئی ابن خبازہ گانے لگا میں نے کو شھے کی جست پر ایپ بی آئید نگ بی اور اپنا ایپ بی آئید کی جست پر دامن بغل میں دبائے ہوئے شل رہے ہیں۔ گویاان پر وقعی کی حالت طاری ہے۔

مصنف نے کہاہم کو یہ قصہ کئی طریقوں سے پہنچاہے۔ ایک طریق میہ کہ ابو بحرين مالك قطيعي نے كماك عبدالله بن احمد نے بیان كیاك میں ابن خبازه كوبلایا كرتا تھا اور میرےباب ہم او گول کو تغییرے مع کیا کرتے تھے۔میرایہ قاعدہ تھاکہ جب این خبازہ میرے پاس ہوتا تواس کواپے باپ سے چھپادیتا تاکہ کمیں وہ اس کا گانانہ س لیں۔ ایک راے وہ میرے پاس تحااور کھ گار ہا تھا۔ میرے باپ کو مارے پاس آنے کی کھے صرورت عيش آئي بم اس وقت بالاخائي مين تح مين ويمين كالحيام لكاديماكيا ہوں کہ جرے باپ اوھر سے اوھر جاتے ہیں اوھر سے اوھر آتے ہیں۔ میں نے ورواز مد کر ایااور اندر ہو گیا۔جب صبح ہوئی جھے سے یو کے کہ بیٹااگر تم ایساگانا نتے ہو تو وہ کام تو بہت خوب ہے یا کوئی اسامی تعریفی جملہ زبان یہ الے مصنف نے کہا ہدائن خبازه زمديد قصيد بره حاكرتا تقارجن مي عقبي كاذكر : وتا تقداى لنزاحد في اس طرف كان لكائ اوريه جوروايت كياكياكه احداد هراوهر شكت تعية تان كوطرب بے قرار کر ہی دیتا ہے۔ لبذاد اکی جانب اور باکی جانب جھکنے لگتا ہے اور سے علے اور ان طاہر کا حال تو میان کر دیا ہے معنی قابل اختبار نہیں ہیں جنہوں نے ان وونول روایتوں سے غل محایا ہے۔

ایو طالب کی نے صوفیہ کے لئے جواز سائ پر منامات یعنی خواب کے وقوعات ہے ججت پکڑی ہے۔ اور سائ کی گئی قشمیں نکالی ہیں۔ یہ تقسیم ایک صوفی کی ہے جس کی کوئی اصل شیں اور ہم میان کر چکے کہ جو شخص اس بات کاد عویٰ کرے کہ وہ راگ سنتا ہے لیکن اس پر اس کا پچھے اثر شیں پڑتا اور اس کے نفس کو جوا (خواہشات) کی طبری کہتے ہیں کہ اس دعویٰ میں دووجہ ہے ان لوگوں کو بہت بوا تجابل ہے۔ ایک تو

اس مناء پران کوبید لازم آتا ہے کہ عود اور طنبور اور تمام ملاءی کو مباح کرلیں۔ کیو نکہ بیہ لوگ ایی طبیعت سے بینے ہیں جس میں دوسر اکوئیان کا نثر یک نہیں اب اگریہ لوگ تمام ملا بی مباح ند کریں توان کاد عویٰ توٹ گیااور اگر مباح بتائیں تو فاحق ہیں دوسرے یہ دعویٰ کرنے والے دو حال ہے خالی نہیں۔ یا تواس امر کا وعویٰ کریں کہ وہ بھری طبعت ے علیحدہ ہو کر جمنز له فرشتوں کے ہو گئے۔ اگریہ دعویٰ ہے توان لو گوں نے اپی طبیعتوں کو معرض اعتراض بیلیا۔ اور ہر اہل عقل کو ان کے نسفوں پر خیال کرنے ے ان کا کذب و دروغ معلوم ہو گیا اور پیربات بھی لازم آئی کہ ان لوگون کو لذات و شہوات کے ترک کرنے پر کھے اواب نہ ہو عقل مند آدمی بھی ایباد عویٰ شیں کر سکتا۔ یا یہ لوگ کنے لگیں کہ ہم میں دو بعری طبیعت موجود ہے جس کی سرشت و خمیر میں ہوا وشہوت داخل ہے ہم کمیں گے کہ پھر تم بغیر طبیعت کے کیو تکرراگ سنتے ہو یابغیر کی فتم کی نفسانی خواہش کے گاناس کر کیون کر طرب میں آتے ہواید علی رودباری ہے کی نے ملاہی سننے والول کی نسبت سوال کیا کہ بیالاگ کتے ہیں کہ ہم ایسے ورجہ پر چینج گئے كه حالتول كے مختلف ہونے ہے ہم میں کچھ اثر نہیں ہو تا۔ ابد علی نے جواب دیامال فتم ے کہ بیالوگ ضرور پہنچ کئے ہیں مگر جہنم میں پنچے ہیں۔مصنف نے کہااگر کوئی کے کہ ہم نے سنا ہے پچھے لوگوں نے کوئی شعر سنااور اس کو اپنے مقصود کے موافق اخذ کر کے اس سے نفع حاصل کیا۔ توجواب یہ ہے کہ ہم اس امر کا نکار نمیں کرتے کہ انسان کوئی شعر یا کلمہ س کر اس سے اشارہ اخذ کرے اور اس کے معنی پر غور کر کے بے قرار ہو جائے کیونکہ آوازے طرب انگیزی یائی جاتی ہے۔ چنانچہ کی مریدنے ایک گانے والی مورت كويد شعر كات مون سناكل يوم تتلونغير هذا بل احمل يد شعر سنة بي نعره مارااور مر گیا۔ اس مریدنے عورت کے گانا سننے کو قصدنہ کیا تھا۔ اور نہ الحال کی طرف متوجه ہوا تھا۔ بلحد صرف معنی نے اس کو مار ڈالا۔ علاوہ ازیں ایک شعریا کلمہ کا سنتااییا نہیں جیسابہت سے طرب انگیز اشعار سننے کے لئے تیاری کرنااور اس گائے کے ساتھ باہے اور تالیاں جانا۔ پھر اس مرنے والے مریدنے قصداُوہ شعرنہ سنا تفااگر ہم ہے كوئي و چھے كہ بيرے لئے قصد كر كے شعر كاستاجائزے بم اس كو منع كريں گے۔ او حامد طوی نے صوفیہ کے لئے بہت ی چروں سے جت پاڑی ہے جن میں عقل و شم کے رتبہ سے از آئے ہیں۔ ماصل ان کے تمام کلام کاب ہے کہ عاع

کے جرام ہونے پر کوئی نص اور قیاس ولالت نہیں کر تا۔ مصنف نے کہاجوا۔ اس کا

و ہی ہے جو ہم پیشتر بیان کر چکے ابو حامہ کہتے ہیں عمدہ آواز کے جرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں پھر اگروہ موزول ہوجب بھی حرام نہیں اور جس حالت میں افراد حرام نہ ہوئے تو مجموعة حرام نميل كيونك مباحات كافرادجب مجتمع جول تووه مجموعه مباح بي بوكا\_ مربال اس کے مفہوم پر غور کیا جائے گا اگر اس میں کوئی امر ممنوع ہے تو اس کا نثر اور نظم ب حرام ہو گااور آواز ہے اس کا گانا بھی حرام ہو گا۔ مصنف نے کہا جھے کو اس کلام پر تنجب آتا ہے کیونکہ تار منفر و طور پریاصرف عود بغیر تار کے اگر جایا جائے تونہ حرام ہو گااور نہ طرب پیدا کرے گا۔ اور جب دونوں یک جاہوئے اور خاص طرب خارج از اعتدال کاباعث ہوتا ہے۔اس وجہ سے ممنوع ہے۔ابن عقیل نے کما آوازیں تین فتم کی ہیں۔ حرام اور مکروہ اور مباح حرام توبانسلی اور نے اور شہنائی اور طنبور اور چنگ ورباب اوراس فتم کے سباجے ہیں۔ احمہ نے قطعی طور پران سبباجوں کو صر یج جرام کما اور چنگ و جرافت (ایک آله) کو بھی انہیں میں شامل کیا ہے۔ کیونکہ میرباج طرب لاتے ہیں اور اعتدال سے خارج کردیتے ہیں۔اور اکثر لوگوں کی طبیعت میں نشر کا عمل کرتے میں۔ان باجوں کا استعال غم ومصیبت میں ہویا عیش وخوشی میں مکسال ہے کیو تکدر سول الله علي في نعم كا الله عليه أوازول على منع فرمايا عالي نغمه كي أواز دوسر علم كا نوحہ اور مکردہ لکڑیوں کا بجانا ہے۔ کیونکہ یہ فی نفسہ طرب انگیز نہیں بلحہ طرب لانے والىده چيز بجوال كے تابع بے لينى جب كانے كے ساتھ جاكي اور كانے كى آواز مروه باور مارے بعط اصحاب اس کو بھی ویگر آلات امو کی طرح حرام کہتے ہیں تواس میں قوالی کی طرح دوہ جہیں ہیں۔ مباح دف ہے۔ احمدے ہم روایت کر چکے کہ انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ شادی میاہ میں دف جانے میں کوئی ڈرنہ ہو' اور طیل

میرے نزدیک مروہ ہے۔
ابد حامد نے کہاجو شخص خداہے محبت رکھے اور اس کا عاشق اور اس کی ملاقات کا مشاق ہو تو اس کے حقق کا تاکید کرنے والا ہوگا۔ مصنف نے کہ ایلد تعالی معثوق ہے۔ علاوہ ازیں اس شعر میں کون می اس کے عشق کی تاکیدیائی جاتی ہے دھبی اللون تحسب من و جتبہ النار تقندے اس کے عشق کی تاکیدیائی جاتی ہے دھبی اللون تحسب من و جتبہ النار تقندے (ترجمہ) طلائی رنگ معثوق گویاس کے رضاروں سے شعلہ یر ستاہے۔

ان عقیل نے کسی صوفی کو سنا کہتا تھا کہ گروہ صوفیہ کے مشاکح کی طبیعتیں جب ٹھہر جاتی ہیںاسی وقت عزل خوال اشعار سنا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ کر

و یتا ہے۔ این عقیل یو لے کہ اس صوفی کا قول قابل و قعت نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن کے وعد وعیداور رسول اللہ علیہ کی حدیث سے قلوب متوجہ ہوتے ہیں اور خوش آوازی سے طبیعتول کا حرکت میں آنا اللہ تعالی سے دور کرتا ہے اور شعر تو مخلوق اور معثوق کی تعریف کوشائل ہو تا ہے۔ جس سے نیافتنہ اٹھتا ہے۔ جس محض کو اس کے نفس نے بیات اچھی کر د کھائی کہ بخری خودوں اور اچھی صور توں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے وہ فتنہ میں پڑا ہوا ہے بلحہ ہم کووہ چیزیں عبرت کی نگاہ ہے دیکھنی جا ہمیں۔ جن کی طرف ہم کو توجہ ولائی گئی ہے وہ اونٹ اور گھوڑے اور ہوائیں اور اسی قتم کی چیزیں ہیں۔ کیونکہ یہ ایس چیزیں ہیں جن سے طبیعت میں ہیجان شیں پیدا ہو تا۔ بلعہ فاعل کی عظمت یاد والانے کاباعث ہوتی ہیں۔ تم لوگوں کو فقط شیطان نے پھکادیا ہے۔ لبذاتم اپنی نفسانی خواہوں کے بندے ہو گئے اور پھر اس پر بھی تم نے قناعت نہ کی حتی کہ اس کو حقیقت کہ کر زندیقانہ الفاظ کے قائل ہو گئے۔ تم نوگ عبادت كرتے والول كے لباس ميں زندائق مواوراس عبدتر زابدول كى صورت ميں شریر ہو۔ بلحہ فرقہ مشہ و مجممہ ہے ہو۔ تمهار ااعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ معثوق ہے اور اس کے والد وشیدا ہو محتے ہیں اور اس ہے الفت اور انس ہو تا ہے۔ پیرواہر اثو ہم ہے۔ كيونك الله تعالى نے دوات واجناس كوباہم ہم شكل پيدا فرمايا ہے اس لئے ان ميں باہم انس ہوا کرتا ہے۔وہ آپس میں ملحاظ اپنے عضری اصول اور اشکال حادیثہ کی مثلی ترکیب كے متحد ہیں۔ لہذا ایك كودوس ے سے موافقت اور رغبت اور عشق ہے اور جس قدر صورت میں تقرب ہو گیاای قدر انس زیادہ ہوگا۔انسان کویانی ہے اس لئے عشق ہے كه اس ميں پاني كا يزو موجود ب-اور سيزه ب اس لئے رغبت ب كد اس ميں حيواني قوتول میں سے نشود نماکی قوت یائی جاتی ہے اور حیوان سے اس لئے انس ہے کہ وہ ا خص اور اقرب نوع میں انسان کا شریک ہے۔ مگر خالق اور محلوق میں کہال ہے مشارکت آگئی که خالق کی طرف رغبت اور شوق اور عشق پیدا ہو۔ بھلا آب وخاک اور خالق اقلاک میں باہم کون سی مناسبت ہے۔ یہ لوگ صرف ایک صورت اللہ تعالیٰ کی قرار و بے لیتے ہیں۔ وہ ان کے دلول میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ وہ ہر گز خدا نمیں بلعہ ایک مت ہے جس کو طبیعت اور شیطان نے تر اشاہے۔اللہ تعالیٰ میں ایساد صف مہیں جس کی طرف يد طبائع مائل اوريد نفوس مشاق مول بلحد شان الوسيت چوتكد بالكل مخلوق کے خلاف ہے اس لئے نضول میں اس کی ہیب اور عظمت کا باعث ہوئی۔صوفیہ میں

ے عاشقان خدائن کر جس چیز کادعویٰ محبت اللی میں کرتے ہیں وہ ایک وہم ہے جواس کو چین آیااور ایک صورت ہے جو ذہن میں جم گئی ہے۔ اس کے لئے یہ لوگ مشاق و ب قرار ہیں۔ اور ویسے ہی شوق وجوش طبیعت اور سر مشتکی ان میں آگئی جس طرح عاشق سرگشتہ کا عال ہوتا ہے۔ ہم اس قتم کے خراب وسوسول اور طبیعت کے عوارش سے خدا کی پناہ ما تکتے ہیں جن کا بھم شریعت ولول ہے محو کر دینا ایساوا جب ہے جیسے ہوں کا توڑنا۔

فصل: مصنف نے کہ احتقد میں صوفیہ میں ہے ایک جماعت مبتدی کے لئے ساخ کا انکار کرتی تھی کیو نکہ ان کو معلوم تھا کہ مبتدی کے ول میں کس چیز کا جوش پیرا ہوگا۔ عبداللہ انن صالے کئے ہیں جھے ہیں جھے جنیں نے کہاجب تم مرید کو دیکھو کہ ساخ سنتا ہے تو جان او کہ ابھی اس میں کچھ امود بعب کا مادہ باقی ہے۔ مر لعش نے کہا میں فیصلہ نے ابوالحن توری ہے سنادہ اپنے ایک ہم نشین سے کہتے تھے جب تم مرید کو دیکھو کہ قصائد سنتا ہے 'خوش حالی وراحت کا راغب ہے تواس سے خیر و فلاح کی امید نہ کرو مصف نے نے کہا صوفیہ کے مشاکح کا تو یہ قول ہے لیکن متاخرین نے امود احب کی مجت کے سب سے اس کی اجازت وی ہے۔ اس میں دو قباحتیں پیدا ہو کیں۔ ایک تو یہ کو عوام لوگ حتقد مین صوفیہ کے ساتھ موء تھن رکھیں گے۔ کیونکہ دہ خیال کرتے ہیں کہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ دوسرے عوام کو امود بعب پر دلیر کر دیا۔ کیونکہ عائی کہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ دوسرے عوام کو امود بعب پر دلیر کر دیا۔ کیونکہ عائی کے لئے امود لعب ہیں کہی جت ہے کہ فلال ایساکر تا ہے اور فلال ایساکر تا ہے۔

الا عبدالر جمان سلمی کہتے ہیں کہ میں استاد ابو سل صعلوکی کی حیات میں مرد کی طرف چلا گیا تھا میر ے وہاں جانے ہے پہلے استاد کے بہاں پچھ وان مقرر تھے۔ جن میں ہر جہ اوگل جمع ہوتے تھے اور قر آن خواتی اور شم کی مجلس ہوا کرتی تھی جب میں چلتے لگا تو و بجسا کہ وہ مجلس اٹھادی گئے۔ اور اس کی جگہ اسی وقت میں امن فرغانی کے نام ہے قوالی کی مجلس منعقد کی گئے۔ بچھ کو حرکت سے کھٹک پیدا ہوئی۔ اپنے بی میں کہا کرتا تھا کہ قر آن اور شم کی مجلس کے مقابلے میں قوالی اور راگ کی محفل قائم کی گئی ہے۔ ایک روز استاد بع چھنے کے کہ لوگ آئیں میں کیا چہ میکو کیال کرتے ہیں میں نے کہا یوں کہ جو کوئی اپنے استاد سے بول کے گا کہ ایسا کیوں وہ فلاح نہ پاک گئے۔ استاد سے بول کے گا کہ ایسا کیوں وہ فلاح نہ پاک گئے۔ مصنف نے کہا یوں مونے کی عاد ہے کہ کہتے ہیں اپنے آپ کوبالکل بیر کے حوالے کر دیا جانے حالا تکہ مونے کی عاد ہیں جس کے سپر و ہم اپنے آپ کو کر ویں۔ کیونکہ آوی شر ایوت اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سپر و ہم اپنے آپ کو کر ویں۔ کیونکہ آوی شر ایوت اور عشل کے زور سے اپنی آفت کودور کر تا ہے اور چوپائے چینی چلا کر ایناکام نکا لئے ہیں۔

فصل :- مصنف نے کہا یہ غناء جس کےبارے میں ہم ہیان کر چکے ہیں کہ کچھ علماء کے نزدیک حرام ہے۔ اور کچھ مکردہ متاتے ہیں۔ صوفیہ ہیں ہے ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ یمی غناء ایک قوم کے حق میں مستحب ہے۔ الد علی د قاق کہتے ہیں عوام کے لئے ساع حرام ہے کیونکہ ان کے نفوس زندہ ہیں۔ اور زاہدوں کے لئے مباح ہے کیونکہ وہ مجاہدے اور انس کشی کرتے ہیں اور ہمارے اصحاب کے حق میں مستحب ہے کیونکہ ان کے دل زندہ ہیں۔

مصنف فے کمایہ قول یا چ وجد نے فلط ہے۔ ایک یہ کد الا حامد غزالی سے ہم روایت کر چکے ہیں کہ عاع ہر ایک کے لئے میاح ب اور ان او علی سے او حامد زیادہ عارف تھے دوسرے نفوس کی طیائع میں اختلاف نہیں ہے۔ مجاہدہ کا صرف یہ فائدہ ہے کہ طبائع کے عمل کورو کتاہے جو شخص طبائع کے بدل جانے کادعویٰ کرے وہ ایک امر محال کا مدعی ہے اور جب طبیعت کو حرکت میں لانے والی ایک چیز موجود ہوئی اور اس کے روکنے والی چیز جاتی رہی توعاوت پھر عود کر آئے گی۔ تیسر سے ساع کی حرمت اور لباحت میں علماء كا اختلاف ہے۔ كى عالم نے سننے والے كى حالت ير نظر نسيس كى کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب طبیعتیں مکسال ہیں۔اب جو کوئی ہے دعویٰ کرے کہ اس کی طبعت آدمیوں کی طبیعت ے خارج ہے توام محال کادعویٰ کرتا ہے۔ چوشے اسبات ير علاء كا جماع منعقد ب ك ساع متحب مبين ب- عايث مافي الباب يد ب كد مباح ہو۔ اب انخباب کا وعویٰ کر تا اجماع سے خارج ہوتا ہے۔ یا نچویں لازم آتا ہے جس محف کی طبیعت یس تغییر آگیا ہوای کے لئے عود کاسنتا مباح یا مستحب ہو۔ کیونک عود اس لنے حرام ہے کہ طبیعتوں میں اثر کرتاہے اور ان کو ہوائے نفسانی کی طرف باتا إجرب بدخوف ندر باتو مباح مونا جاسي حالا تكداس كي نسبت بم الوالطيب طبرى ے نقل کر چک ہیں۔

فصل : مصنف نے کماان میں ہا کی قوم کاد عویٰ ہے کہ سام سے قرمت اللہ عاصل ہوتی ہے۔ ابو طالب کلی نے کہا کہ ہم سے ہمارے بعض شیوخ نے ہمان کیا کہ جمنیۃ کہتے ہیں کہ اس گروہ پر تین وقت میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک کھانا کھانے کے وقت 'کیو تکہ وہ لوگ بغیر فاقہ کے نہیں کھاتے۔ دوسرے جب باہم لل کر ذکر اللی کرتے ہیں۔ کیو تکہ اس حالت میں وہ صدیقوں کے مقامات اور انبیاء کے احوال ذکر اللی کرتے ہیں۔ کیو تکہ اس حالت میں وہ صدیقوں کے مقامات اور انبیاء کے احوال

طے کرتے ہیں۔ تیسرے ماخ کے وقت کیونکہ وہ وجد کے ساتھ ضعے ہیں۔ اور ان کو شہود حق حاصل ہو تاہے۔ مصنف نے کہا ہیں کتا ہوں کہ یہ نقل اگر جنیڈے سیجے ہے اور اس کو ہم اچھا جانمیں تو قصائد زہدیہ کے ساخ و محمول ہے کیونکہ وہی باعث رقت و زاری ہیں انگین بیہ بات کہ سعدی اور لیلی کی تعریف کے وقت نزول رحمت ہواور اس کو صفات اللی پر محمول کر ہیں۔ تو یہ اعتقاد جائز نہیں۔ اور اگر اس سے اشارہ لے لینا سیجے خیال کریں تو یہ اشارہ غلبہ طبیعت کے پہلو ہیں متعفر ق ہوگا۔ ہم نے اس امر کو جس بات پر محمول کیا ہے اس کی دلیل ہیہ کہ جنیڈ کے زمانہ ہیں ایسے اشعاد نہ پڑھے جاتے ہیں۔ گر بعض متاخرین نے جنیڈ کے قول کو ہر قوالی پر محمول کیا ہے۔ اس کی دلیل ہیہ کہ جنیڈ کے زمانہ ہیں ایسے اشعاد نہ پڑھے جاتے محمول کیا ہے۔ اس گروہ ہے گھول کیا ہے۔ اس گروہ ہے گھول کیا ہے۔ اس کو قربت محمول کیا ہے۔ اس گورہ ہو تا ہے۔ مصنف نے کہ اس کو قربت اور کہا کہ جو شخص منا نے کہ وہ اس کو قربت اللی خوال کرے اس اس اعتقاد سے کا فر ہو جائے گا۔ اور کہا کہ علماء مرام یا کروہ کرتے ہیں۔ مسات کے جرام یا کروہ کے جو اس کی حرام یا کروہ کو گا۔ اور کہا کہ علماء ماع کو حرام بتاتے ہیں یا کروہ کہتے ہیں۔

صالح المرى نے كما كہ كر پڑنے والوں ميں زيادہ و ريكر كے وہ محض المجھے گا جس كو ہوائے نفسانی نے چھاڑا ہے اور وہ اس كو قربت اللى سجمتا ہے اور زيادہ خامت قدم قيامت كے دن وہ شخص ہے جو كتاب الله اور سنت رسول الله كو لئے ہوئے ہے اور ميں نے علی سائح ہے سناميان كرتے ہے كہ ميں نے ابو الحارث اولاى سے سناميان كرتے ہے كہ ميں نے ابو الحارث اولاى سے سناميان كرتے ہے كہ ميں نے شخص الله سے شيطان كو خواب ميں اولاس كى كى ايك چھت يرد يكھا ميں بھى ايك چھت پر قبار اور وہ عمدہ عمدہ لباس شيار ايك جھت ہے۔ ان ميں ہے ايك گروہ نے كما كہ كھے يولولور گاؤ ميں اس راگ كى خوش آئندگى اور ذوق سے ايب نوو ہو گيا كہ ارادہ كيا كہ اپ آپ كو چھت سے نيچ گرادوں۔ بھر شيطان نے كما كہ ناچو وہ وہ ميا كہ ارادہ كيا كہ اپ آپ كو چھت سے نيچ گرادوں۔ بھر شيطان نے كما كہ ناچو وہ وہ ميا كہ ارادہ كيا كہ اپ آپ كو چھت سے نيچ گرادوں۔ بھر شيطان نے كما كہ ناچو وہ وہ ميا كہ ارادہ كيا كہ اپ آپ كو چھت سے نيچ گرادوں۔ بھر شيطان مي ميں نے اس قص وغناء كے سواتم لوگوں سے كوئى الي چيز نميں پائى جس كى وجہ سے تم يرد خل ياسكوں۔

وجد میں صوفیہ پر تلمبیس ابلیس کابیان مسنف نے کہایہ لوگ جب راگ سنتے ہیں تو دجد کرتے ہیں ' تالیاں جاتے

میں شور محاتے میں اور کیڑے محارتے میں۔ حالا تکدیہ سب ان کو ابلیس نے فریب دیا ہے۔اور اپنا حیلہ کمال کو پہنچادیا ہے۔اور جحت اس قوم کی وہ حدیث ہے جو ہم کو او نفر عبداللہ بن علی سراج طوی سے پیٹی ہے۔ انہوں نے کہاکہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل يونى وان جهنم لموعدهم اجمعين (الحرب ١٣ آيت ١٣٣) يعنى ان ب كفاركى وعدہ گاہ جنم ہے۔ تو سلمان فاری رصی اللہ عنہ نے سے ایک نعرہ مار ااور سر کے بل کر یڑے پھر بھاگ کھڑے ہوئے اور تین ون تک غائب رہے۔ اور نیزوہ قول جت ہے جو انسیں سے ہم کو پنجاہے کہ ابو وائل نے کہاکہ ہم عبداللہ کے ساتھ جارہے تھے اور مارے ساتھ رہے تن خینم تھے۔ مار اگزر ایک لوہار کے پاس موار عبداللہ کھڑے موکر اس كے لوے كود يكھنے لكے جو آگ ميں تھا۔ رہيع نے بھى لوہاد يكھااور لو كھڑ اكر كرنے لگے پھر عبداللہ آ کے بوجے یمال تک کہ فرات کے کنارے ایک لوہار کی بھٹی پر آئے۔اس میں آگ کو شعلہ مارتے ہوئے و کھے کر عبداللہ نے یہ آیت بر حی اذا راتھم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا و زفيرا الى قوله ثبورا كثيرا (الفرقال پ ١٨ آیت ۱۲) مینی جب آتش دوزخ دورے الل دوزخ کود کھے کی توان کواس کے جوش د خروش کی آواز سنائی وے گی۔اور جب اس کے کسی مقام تک میں کئی گئی ایک زنجیر میں جكر كرؤالے جائيں كے تواس وقت واويلا يكاريں كے آج ايك واويلا كيا يكارتے ہو بہت کھے واویلا پکارو۔ یہ آیت من کرریع عش کھا کر گرے۔ ہم لوگ ان کوان کے گھر تک اٹھالائے۔عبداللہ بھی ان کے پاس رہے یہال تک کہ ظہر کی نماز بر ھی۔ان کو ہوش نہ آیا پھر عصر کی نماز اوا کی جب بھی افاقہ نہ ہوا۔ بعد مغرب وہ سنبھلے تو عبداللہ اپنے گھر والی آئے۔ صوفیہ کتے ہیں کہ کثرت سے بندگان خداکی نسبت مشہور ہے کہ جب انہوں نے قرآن شریف بنا تو کوئی مر گیا کوئی چھاڑ کھا کر گرا کوئی ہے ہوش ہو گیااور كوئى نعر هذان جواراس فتم كى باتيس كتب زېديس بهت ى ييل-

الجواب إسلمان رضى الله عنه كى نسبت جو كيمة ذكر كيا ہے غلط ہے اور محض دروغ ہے بھر اس حدیث كى كوئى اسناد بھى نميں۔ آیت مذكورہ كمد ميں نازل ہوئى ہے ، اور سلمان كر بينہ ميں اسلام لائے۔ اور كى صحافی نے ايسا قصه ہر گز نقل نميں كيا۔ باقى ربى ربيع بن خيثم كى حكايت تو اس كار اوى عينى ائن سليم ہے جس ميں ضعف ہے۔ اور احد بن صبل كيتے ہيں كہ عينى بن سليم كاليو وائل ہے روايت كرنا جھے معلوم نميں۔ اور احد بن صبل كي بينى كيا كہ ميں نے تمزہ ذيات سے سناكہ انہوں نے سفيان سے كما

کہ لوگ رہیے بن خیٹم کی نسبت روایت کرتے ہیں کہ وہ بے خود ہو کر گر پڑے۔سفیان نے جواب دیا کہ جو محض رہ بیان کر تاہے تواس قصہ کو بیخی عینی بن سلیم ہی نے اپنی آگھوں دیکھا ہو گا۔ حمزہ کہتے ہیں پھر میں عینی بن سلیم سے ملااور ان سے کہا کہ تم ہیہ بات کس سے روایت کرتے ہو توانہوں نے نہ پھیانا۔

مصنف نے کہا ہیں کہتا ہوں کہ سفیان توری ایسالیام انکار کرتا ہے کہ رہے ہی فیم پر یہ حالت گزری ہو کیونکہ وہ مخض سلف کے طریقہ پر تھااور صحابہ میں کوئی ایسا ہیں ہوا جس پر ایساواقعہ گزر اہو۔اور نہ کوئی تابعین میں تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بر تقدیم صحت کے بھی یہ بات ہے کہ انسان کو بھی خوف سے غش آجاتا ہے تو خوف اس کو سماکن اور ساکت کر دیتا ہے۔ پس وہ مر وہ جیسارہ جاتا ہے۔ اور صادق کی علامت ہیہ کہ اگر دیوار پر ہو تو ینچ کر پڑے کیونکہ وہ اپ آپ میں نہیں مگر جو محض کو دجد کا مدعی ہے اور اپنے قدم کو لغزش سے محفوظ رکھتا ہے اس پر بھی حوصلہ کے ساتھ کیڑے پہاڑے بھاڑتا ہے اور اپنی حرکتیں کر تاہے جس سے شریعت میں انکار ہے تو ہم یقینا جانے ہیں کہ اس کے ساتھ کیڑے ہیں کہ اس کے ساتھ کیڑے ہیں کہ اس کے ساتھ شیطان کھیلا ہے۔ اجمد بن عطاء کہتے ہیں کہ شبکی جمعہ کے دورا کیا تیز نظروں سے دیکھنے گئے۔ ان کے حلقہ کے پہلومیں او عمر ان الاشیب کا حلقہ مخلوق کو جیز نظروں ہے دانوں کو وہاں سے علیحہ کر لیا۔

مصنف نے کہاکہ خدا سب کو تو فیق دے 'جان لیما جاہے کہ صحابہ رضی اللہ علیم کے قلوب نمایت ہی مصفا تھے۔ اور یہ حضرات وجد میں ذاری اور تضریح سے زیادہ کچھ نہ کرتے تھے ان میں سے بعض اعراب صحر انشینوں پر ایسا بھی گزراجس کا ہم نے انکار کیا ہے تورسول اللہ علی ہے نے اس حالت کے انکار میں تاکید فرمائی۔ ثابت نے ہم کوانس رضی اللہ عنہ سے حدیث سائی کہ رسول اللہ علی ہے ایک روزو عظ فرمارے تھے۔ کوانس رضی اللہ عن کے اگر ساوی ہے تو خدا کیا گیا ہے کون ہے ؟جو ہمارے وین کو مشتبہ کر تا ہے۔ اگر صاوی ہے تو اس کو غارت کر بے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے ویکھا اور رسول اللہ علی نے اس کو غارت کر بے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے ویکھا اور رسول اللہ علی نے کہا کہ ہم نے ویکھا اور رسول اللہ علی ہے اس کو غارت کر بے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے ویکھا اور رسول اللہ علی ہے کہا کہ ہم نے ویکھا اور سول اللہ علی ہے کہا کہ ہم نے ویکھا در سول اللہ علی ہے کہا کہ ہم نے ویکھا در سول اللہ علی ہے کہا کہ ہم نے ویکھا در سول اللہ علی ہے کہا کہ ہم نے ویکھا در سول اللہ علی ہے کہا کہ ہم نے ویکھا کہ ہم نے ویکھا در سول اللہ علی ہے کوئی گر پڑا شیں۔

م 360 ما يليس \_\_\_\_\_\_

## تلاوت قرآن کے وقت صحابہ کی کیفیت

مصنف نے کہا کہ یہ صدیث عرباض بن ساریہ کی ہے کہ ایک باررسول اللہ علیہ نے۔
علیہ نے ہم کو وعظ سنایا جس سے دل خوف کھا گئے اور آ کھول میں آ نسو ہمر آئے۔
الد بحر الا جری کہتے ہیں کہ راوی نے بول او نہیں بیان کیا کہ ہم نے شور بچایا اور اپنی محصانیاں کو ٹیس جس طرح آکٹر وہ جمال کرتے ہیں جن کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے۔
حصین بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ میں نے اساء بنت الی بحر رضی اللہ عنمیا سے
بوچھا کہ اصحاب رسول اللہ علیہ کی صالت قرآن شریف پڑھتے وقت کیا ہوتی تھی ؟
جواب دیا کہ ان کا حال وہی ہوتا تھا جیسااللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیایا یول کہا کہ جسی اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف کی ہے (یعنی یہ کہ) ان کی آ تکھیں اشک آلود ہو جا تیں ان کے جسم پررو کیں کھڑ ہے او جو جا تیں ان کے جسم پررو کی گئے ہے ان کی توصیف کی ہے (یعنی یہ کہ) ان کی آ تکھیں اشک آلود ہو جا تیں ان کے جب ان میں سے کسی کے سامنے قرآن شریف پڑھا جا تا ہے۔ اساء من الشیطان الرجیم (اللہ کی بناہ)۔
رضی اللہ عنمانے کہا اعو ذ باللہ من الشیطان الرجیم (اللہ کی بناہ)۔

ابو حاذم سے روایت ہے کہ ائن عمر رضی اللہ عنماکا گزرایک عراقی آوئی پر ہوا
جوگرا ہوا پڑا تھادریافت کیا کہ اس کا کیا حال ہے؟ او گول نے کما کہ جب اس کے ساخنے
قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تواس کی بیہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ ائن عمر رضی اللہ عنمالا لے
کہ ہم لوگ ضرور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہیں مگر گرتے پڑتے نہیں۔ سفیان بن عمینہ نے
ہم سے حدیث بیان کی کہ عبید اللہ بن افی ہر وہ رضی اللہ عنہ اللہ عنما
کررتا تھا۔ بیان کی کہ انہوں نے خوارج کا تذکرہ کیا اور حلات قرآن کے وقت جوان پر
گزرتا تھا۔ بیان کیا چرکہ کہا کہ وہ لوگ نماز اواکرتے وقت محنت کشی میں یہودہ نصاری ہے
بودھ کر نہیں۔ انس بن مالک سے کی نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے
سامنے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو بے ہوش ہو کرگر پڑتے ہیں جواب دیا کہ سے
خوارج کا فعل ہے۔

عبدالله بن زبیر رضی الله عنما کو خبر لمی که ان کے بیٹے عامر ایک قوم میں جاکر بیٹھے میں جو قر آن پڑھتے وقت گر پڑتے میں ان سے کہاکہ اے عامر خبر دار آئندہ میں سے نہ سنوں کہ تم ایسے لوگوں میں گئے تھے جو قران پڑھتے وقت بے ہوش ہو جاتے میں ورنہ میں کوڑے سے تمہاری خبر لول گا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ عامر من ذبیر نے کہا میں اپنے باپ کے پاس آیا نہوں نے پوچھاتم کماں تھے ؟ میں نے جواب دیا کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھاکہ ان سے بہتر سمی کو نہیں پایادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ہرایک ان میں سے کا نیتا تھا یہاں تک کہ اس کو خدا کے خوف سے غش آجا تا تھا میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میر سے باپ نے کہا کہ اب بھی ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ انٹا کہ کر انہوں نے معلوم کیا کہ جھی پر اس قول کا اثر نہیں ہوا۔ تو کہا میں نے بیٹھو۔ انٹا کہ کر انہوں نے معلوم کیا کہ بھی پر اس قول کا اثر نہیں ہوا۔ تو کہا میں نے سول اللہ علیہ کو تلاوت قرآن کرتے دیکھالو بحر دعمر رضی اللہ عنہ وعمر رضی دیکھاان پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی۔ کیا یہ لوگ الو بحر رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ وغرار کی ہوئے۔ اس اللہ گول کے یاس جاناترک کر دیا۔

بعد خداتعالی نے تو یوں فرمایا ہے تفیض اعینہ من الدمع (المائدہ پ کے آیت ۸۳) بیٹی ان کی آنکھول ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فرمایا ہے تقشعر حلودھم (الزمر پ ۲ آیت ۲۳) بیٹی ان کے جسم پررو نگلے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ جرین حازم نے ہم کو خبر دی کہ وہ خمہ بن سیرین کے پاس تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یمال پر کھے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ محمد بن سیرین نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی دیوار باتا ہے۔ محمد بن سیرین نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی دیوار پر بیٹھ جائے پھر تم اس کے سامنے قرآن اول سے آخر تک پڑھواگر زمین پر گر پڑے تو سادق ہے۔ ابو عمر نے کہا کہ محمد بن سیرین کا بید فد ہب تھاکہ یہ سب بناوٹ ہے اور حق

حن ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روزو عظ کیا ایک شخص نے مجلس وعظ میں سانس بھر الہ حن نے کہا کہ انہوں نے ایک روزو عظ کیا ایک شخص نے کہا کہ انہوں کے لئے ہے تو تو نے اپنے آپ کو مشہور کیا اور اگر غیر خدا کے لئے ہے تو تو ہلاک ہو گیا۔ فضیل بن عیاض نے اپنے بیٹے ہے کہا جو اس طرح گر پڑے شخے کہ اے میٹا اگر تم سے ہو تو تم نے اپنے آپ کور سواکیا۔ اور اگر جھوٹے ہو تو اپنی جان کو ہلاک کیا۔ دوسر ی روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر صادق ہو تو تم نے جو کہ تمہارے پاس تھا اسے ظاہر کر دیا اور اگر کاذب ہو تو تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا۔

نہیں کہ ان کے دلوں میں اثر ہو\_

فصل:۔ مصنف نے کما اگر کوئی کے کہ کلام صاد قین میں کیا جاتا ہے ریاکاروں کاذکر سیس اس محض کے بارے میں کیا کتے ہوجس پروجد طاری ہو۔ااوروہ اس کے دفعیہ پر قادر نہیں۔ توجواب سے ہے کہ شروع وجد میں ایک اندرونی حرکت اور جوش ہوتا ہے آگر انسان ایج آپ کوبازر کھے اور رو کے رہے تاکہ کمی کواس کے حال کی خبر نہ ہو تو شیطان اس سے نامید ہو کر دور ہو جاتا ہے۔ چٹانچہ کتے ہیں کہ ابوب سختیانی جب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کے دل کور قت ہوتی تھی تواجی ناک یو تھے تھے اور کہتے تھے کہ زکام کس قدر سخت ہے۔ اور اگر انسان اینے آپ کوب قابد چھوڑ دے توشیطان اس میں اپنے سائس بھر ویتا ہے۔ بقدر اس کے چھو تکنے کے انسان بیر ار ہو تا ہے چنانچے زینب رضی اللہ عنها کے بھتے سے روایت ہے کہ زینب حفرت عبداللہ ک فی فی کتی ہیں کہ ایک روز عبداللہ باہرے آئے میرے یاس ایک بو صیابی تھی تھی جو میراسر خبادا جھاڑتی تھی۔ میں نے اس کوچاریائی کے بیٹیے چھیالیا۔ عبداللہ آکر میرے یاں بیٹھ گئے تو میری گرون میں ایک ڈورا (وحاکہ) دیکھا۔ یو چھاکہ یہ ڈور اکیسا ہے۔ میں نے کمایہ میرے واسطے پڑھ کر چو تکا گیا ہے۔ عبدلالہ نے وہ ڈور الیااور توڑ ڈالااور یولے کہ آل عبداللہ ے شرک ہے مستغنیٰ ہیں۔ میں نے رسول اللہ عظاف سے ساآپ علی فرماتے تھے کہ منتر' تعویذ'اور تولہ (جادو)شرک ہے۔ زینب رضی اللہ عنها کمثی میں میں نے کمائم کیول کمہ رہے ہو؟ حالا تکہ ایک و فعہ میری آنکھ میں درو ہو تا تھااور میں قلال یمودی کے پاس جایا کرتی تھی۔وہ جھاڑ دیا کرتا تھا تو درورک جاتا تھا۔عبداللہ نے کہاکہ یہ صرف شیطان کی کارروائی تھی۔وہ آنکھ میں کچھ اپنے ہاتھ سے چونک ویتا تفا (مارتا تفا) پھر جب بہودی جھاڑتا تھا تورک جاتا تھا۔ تہمارے لئے بھی کافی تھاکہ جس طرح رسول الله علي في فرمايا ہے اس طرح كمتيں اذهب الباس وب الناس واشف انت الشافي لاشفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما معنف في كماك تولہ جادو کی ایک قتم ہے جس سے شوہر کولی ٹی کی محبت ہو جاتی ہے۔

فصل: ۔ اگر کوئی کے کہ ہم اس مخص کےبارے میں کلام کرتے ہیں جو وجد کے و فعید کی کوشش بہت کرتا ہے گر قدرت نہیں رکھتا اور مغلوب ہو جاتا ہے گر کہاں سے شیطان آگھا تو جواب ہیہ ہے کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ بعض طبیعتیں دفعہ میں کمزور ہیں صادق کی پچان ہیہ ہے کہ دفع کرنے پر قادر نہیں

تلييس ابليس \_\_\_\_\_ ق363)

ہو تااور میں جانباکد اس پر کیا گزری ہی وہ اس قبیل سے ہے جیسااللہ تعالی نے قرمایا وحر موسی صغفا۔

عبد لالدین و بہ کے روہر واہوال قیامت کی کتاب پڑھی گئی وہ غش کھا کر گر پڑے اور کوئی بات نہ کی ' یمال تک کہ اس کے بعد چندروز میں انقال کر گئے۔ مصنف ؓ نے کہا کہ میں کتا ہوں کہ اکثر لوگ وعظ سن کر مر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہیں ہم کہتے ہیں کہ وجد کرنا جو مکاروں کی حرکتوں کو شامل ہے اور زور سے چیخنا اور کج نج چینا بظاہر معلوم ہو تاہے کہ مناوث ہے اور شیطان ان لوگوں کا یارویاور ہے۔

مصنف نے کہا کہ اگر کہا جائے کہ کیاصاحب اخلاص کا حق اس پر ہیں حالت طاری ہونے ہے کم ہو جائے گا توجواب دیا جائے گا کہ ہال دووجہ ہے ایک ہید کہ اگر اس کاعلم قوی ہوتا توضیط کر تادوسرے ہید کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کے طریقہ کے میں: سے معرفی سے معرفی کے سرو

خلاف کیا گیااور می نقص اور کی کافی ہے۔

سفیان بن عینہ ہے ہم کو حدیث پہنی انہوں نے کہا میں نے ظف بن حوشب

اسٹیا ہو کہ خوات وعظ کے وقت کا پہنے تھے ان سے ایر اہیم نے کہا کہ اگر تم اس حالت پر قابور کھتے ہو تو اس میں پھے حرج نہیں سمجھتا کہ تم کو حقیر سمجھوں۔ اور اگر افتیار نہیں رکھتے تواپی ہے پہلے والوں کے خلاف کرتے ہو۔ دوسر ی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا تم ان لوگون کی مخالف کرتے ہوجو تم ہے بہتر تھے مصنف نے کہا کہ بیدار اہیم وہی تھی فقیہ ہیں ہوئے سنت کے پاید اور نہایت اثر کے تنبی شخص سے ہے بھر وہ لوگوں میں سے اور بناوث سے دور تھے ایراہیم کا بیہ خطاب ایسے شخص سے ہے بھر وہ انسان کس شار میں ہے جس کی تصنع اور بناوٹ کا حال ہوشیدہ نہیں۔

فصل:۔ جب اہل تصوف راگن من کر سر در میں آتے ہیں تو تالیاں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت این بهان وجد کرتے تھے اور حصرت ابو سعید خزاز تالیاں مجاتے تھے۔

مصنف نے کہاکہ تالیاں جانار ااور منکر ہے جو طرب میں ادات ہوراعتدال علی باہر کر ویتا ہے۔ الل عقل الی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اور ایبا کرنے والا مشرکین کے مشلبہ ہے جیساکہ ان کا فعل بیت اللہ کے پاس آکر تالیاں جانا تھا۔ الی آگ مت اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه

(الانفال پ 9 آیت ۳۵) بیعنی مشر کین کی فمازیت اللہ کے پاس آگریمی ہے کہ فریاد کرتے ہیں اور تالیال جاتے ہیں۔مصنفؒ نے کہا کہ نیز اس میں عور تول سے مشابہت ہے اور عاقل آومی اس بات سے پر ہیز کر تاہے کہ وقار کو چھوڑ کر مشر کین اور عور تول کی حرکتیں اختیار کرے۔

فصل: پرجبان کوکامل سرورجو تاہے تور قص کرتے ہیں ان میں علی میں ان میں سے بعض نے بول جمت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اد کض برحلك (ص ب ٢٣ آيت ٢٣) يعنی اے ايوب اپناياؤل زمين پرمارو۔

مصنف ؒ نے کہا میں کہنا ہوں کہ یہ جبت لانابارد ہے۔ کیونکد اگر یہ فرمان خوشی کے مارے زمین بریاؤں مارنے کو ہوتا توان کے لئے شبہ ہو سکتا تھایاؤں مارنے کا تھم تو فقط اس لئے تھا کہ یانی نکل آئے۔ان عقبل کہتے ہیں کہ ایک مریض آدمی کا قصہ جس کو مصیبت دور کرنے کے وقت حکم دیا گیا کہ اپنایاؤں زمین پر مارے تاکہ معجزہ ہے یانی نکل آئے رقص کی ولیل کمال سے ہو گیا۔اور اگر ایساجائز ہو کہ اس یاؤں کا ہلانا جس کو کیڑوں نے کھا کھاکر لاغر کرویا تھا۔اسلام میں رقص کے جوازیرولالت کرے توجائز مو كاك الله تعالى كاحضرت موى كويه فرمان اضرب بعصاك الحمر ليمنى افي لا تقى یر پھر پر مارولکڑیوں ہے تاشے جانے پر ولات کرے نعوذ باللہ من التلاعب بالشرع۔ بعن كم عقلول في اس مديث ع جت نكالى بكر سول الله علي في حطرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے ہواور میں تہمارا ہول۔ یہ س کر حضرت على رضى الله عند رفا جل علي آپ علي و حضرت جعفر رضى الله عندے فرماياك تم خلقت اور خلق میں مجھ سے مشابہ ہو تووہ جل جال علے اور آپ علیہ نے حضرت زیدر منی الله عنه سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہواور آزادہ کروہ ہو۔ زیدر منی الله عنه س کر جل حال ملے۔ بعض صوفیہ نے یوں جبت کر کی ہے کہ حبثیوں نے رقص کیا تھا۔ اور رسول اللہ علقہ ان کی طرف دیکھتے تھے۔ جواب بیہے کہ عجل ایک قتم کی رقمار ہے کہ آدمی خوشی کی حالت میں جھومتا ہواایک ٹانگ اٹھا کر چاتا ہے تو کہاں وہ چال اور کجاییه رقعس اور علی ہٰذ االقیاس حبشیوں کار قص کرناایک فتم کی جال تھی جس کی جنگ میں مقالح کے لئے مثق کرتے تھے۔ صوفیہ کے لئے جوازرق پراہ عبدالر حمان اسلمی میردلیل لائے ہیں کہ ایر اہیم

نن محد شافعی سے روایت ہے کہ سعید بن المسیب مکہ کی سمی گلی میں گزرے تو اخصر کو سینے کو سنا کہ عاص بن وائل کے گھر میں میہ شعر گارہا تھا۔ جن کا ترجمہ میہ ہے ابطن نعمان مشک ہے ممک اسلحے اگر وہاں زینب عطر میں بسی ہوئی عور توں کے ہمراہ گزرے۔ پھر جب نمیری کی سواریاں دیکھے تو منہ پھیر لے اور وہ عور تیں نمیری کی ما قات سے پر ہیز کرنے والی ہوں۔

رادی کتاہے کہ یہ س کر سعیدین سیت نے تھوڑی دیرا چایاؤل زمین پرمارا اور کہا ہدوہ چیز ہے جس کا سنالذت بخش ہے۔ لوگ میہ شعر سیع بن صیب کے بیان كرتے ہيں۔مصنف نے كہاكہ ميں كہتا ہول بير اسناد مقلوع اور مظلم ہے ابن ميتے ہے سیح نمیں اور نہ بیان کے شعر ہیں۔الی باتوں سے اتن میتب زیادہ عالی و قار تھے۔ بیہ اشعار محدین عبداللہ بن نمیری شاعر کے مشہور ہیں 'وہ نمیری نہیں تھا۔اپنے دادا کی طرف منسوب اور ثقفی ہے۔ اور زینب جس کاذکر ان اشعار میں تشبیا کیا گیا ہے۔وہ پوسف کی بیٹی حجاج کی بھن ہے۔اس سے عبد الملک بن مروان نے بوچھا تھا کہ تیرے عمر میں یہ سوادیاں کیا چر ہیں؟ جواب دیا کہ مربے یاس کھے لا فر گدھے تھے جن پر طائف ے رال لاد کر لایا تھا۔ عبد الملک بنس پڑااور حجاج کو حکم دیا کہ اے ایڈ انہ وے۔ مصنف نے کما پھر اگر ہم مان بھی لیں کہ ابن المسیب نے اپنے یاول زمین پر مارے توبیہ جوازر قص پر جحت نہیں کیونکہ اکثر او قات آدمی اپنایاؤں زمین پر مار تا ہے۔ یا کوئی چیز ین کرزمین کو ٹھو نکتا ہے اور اس کور قص جمیں کتے۔ پس بیہ تعلیق کس قدر افتح ہے کجا یاؤں کا ایک یاد وبار زمین پر مار نالور کجان لوگول کاوہ رقص کہ اہل عقل کے طریقہ ہے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم احتجاج ہے در گزر کر کے بلاتے بین کہ آؤ ہم تم مقل کے اس عل ك تعيد فيل كرين-رقص من كون كابات ب جراس كي كد كميل ب جوالرکول کے لائق ہاور یہ جود عویٰ ہے کہ اس میں قلوب کو آخر کی طرف تحریک ہوتی ہے توبیات مخدازروی ہے۔

بعض مشارکنے نے مجھ کو غزائی ہے خبر پہنچائی کہ انہوں نے کہار قص ایک حماقت ہے دونوں شاتوں میں جو بغیر شخص کے ذائل شمیں ہوتی۔ ائن عقیل نے کہاکہ قرآن میں قطعی طور پرر قص سے ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و لا نصش فی الارض مرحباً (بنی اسرائیل پ ۱۵ آیت ۲۳) یعنی زمین پر خوش ہو تا ہوا (اکر کر) نہ چل۔ اللہ تعالیٰ نے مختال یعنی اتراکر چلنے والے کی فد مت فرمائی اور رقص نمایت ہی نہ چل۔ اللہ تعالیٰ نے مختال یعنی اتراکر چلنے والے کی فد مت فرمائی اور رقص نمایت ہی

خوشی اور انزانا ہو تا ہے۔ کھلا کیا ہم وہی لوگ شیں کہ ہم نے نبیذ کوشراب پر قیاس کیا ہو ہے بد جداس کے کہ سر ور لانے اور نشہ پیدا کرنے میں دونوں شغل ہیں پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ گڑی ہجانا اور اس کے ساتھ اشعار گانا طنبور اور سز مار اور طبل پر قیاس نہ کریں۔ کیو لکہ دونوں طرب و سر در میں متحد ہیں۔ اور کیا داڑھی والے آوئی ہے کوئی شے جو متحل وہ قار کو عیب لگائے اور علم وادب کے طریقہ سے نکال دے ہیج تر ہوگی پھر کیا کہا جائے کہ بڈ ھے الحان اور ککڑیوں کے جنے پرر قص کریں اور تالیاں جائیں خاص کراگر مور توں اور امر دوں کی آوازیں ہوں اور کیا پیند کرتے ہوگہ جس شخص کے سامنے موت اور سوال (قبر) اور حشر اور سراط ہوں۔ پھر اس کا ٹھکانا بہشے ودون شیس سے کوئی آیک جگہ ہودہ رقص سے بول اچھلے کود سے جیے چوپائے اچھلے ہیں اور اس طرح سالے تالیاں جائے جس طرح عور تیں جائی ہیں۔ خداکی قسم میں نے اپنے زمانے ہیں وہ مشاکخ دیکھے ہیں جن کا مسکرانے میں بھی کوئی دانت ظاہر شیس ہواچہ جائیکہ ان کو ہشی مشاکخ دیکھے ہیں جن کا مسکرانے میں بھی کوئی دانت ظاہر شیس ہواچہ جائیکہ ان کو ہشی مشاکخ دیکھے ہیں جن کا مسکرانے میں بھی کوئی دانت ظاہر شیس ہواچہ جائیکہ ان کو ہشی مشاکخ دیکھے ہیں جن کا مسکرانے میں دہوں دیور ی۔

فصل : جبکہ صوفیہ میں بلات رقص خوب طرب قرار پکڑتا ہالنا میں ہے ایک سے سکھ اٹھ کھڑ اہو اور ان کو میں ہے ایک سی میٹھے ہوئے کو تھنچ لیتا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑ اہو ان کو مذہب میں یہ بات جائز شمیں کہ جس کو تھنچا جائے وہ بیٹھار ہے جب وہ کھڑ اہو تا ہے تو اس کی چیروی کی دجہ ہے باتی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ان میں ہے اپنا سر کھول لیتا ہے تو باتی بھی اس کی موافق میں اپنے سروں کو نگا کر لیتے ہیں اور عاقل اپنا سرکھول لیتا ہے تو باتی بھی اس کی موافق میں اپنے سروں کو نگا کر لیتے ہیں اور عاقل آدمیت سے دوری اور ترک اوب ہے ہیں صرف مناسک تج میں اللہ تعالی کے آگے اظہار عبودیت اور عاجزی کے لئے واقع ہوتا ہے۔

فصل: جب ان کامر در زیادہ ہوتا ہے تو گیڑے اتار کر گانے دالے پر مجینک دیتے ہیں۔ بعض تواسی طرح سالم و درست مجینک دیتے ہیں اور بعض ان کو مجاڑ دیتے ہیں مجر مجینکتے ہیں اور ان کے لئے بعض جمال نے یہ جت مکڑی ہے کہ دہ اپنے آپ سے گزر جاتے ہیں (بے خود ہو جاتے ہیں) لہذا الماست نہ کرنا چاہے۔ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کواجی قوم کی گوسالہ پرستی کا خم ہوا تو توریت کے شختے بچینک ویئے اور ان کو توڑ ڈالا اور ان کو کھے خبرنہ تھی کہ کیا گیا۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ موکی علیہ السلام کی نسبت اس امر کی تھی کس نے کی کہ انہوں نے تیخے اس طرح جیکے جیسے کوئی توڑ ڈالے چاہتا ہے اور قر آن شریف میں جو فہ کور ہے توان کاڈال دینا ہے۔ یس بھی کافی ہے بیپات کہاں نکلی کہ وہ ٹوٹ گئے ہم یہ کیو تکر کہہ وہ یں کہ انہوں نے توڑ نے کا قصد کیا تھا۔ پھر اگر موئی علیہ السلام کے بارے میں اس کو تھیج بھی مان لیس تو ہم کہیں گے کہ دواس وقت بے خود تھے کہ اگر اس گھڑی ان کے سامنے آگ کا دریا بھی ہوتا تواس کہ دواس وقت بے خود تھے کہ اگر اس گھڑی ان کے سامنے آگ کا دریا بھی ہوتا تواس میں داخل ہو جاتے۔ اس گروہ کی نسبت بے خود ی کون تھیج ہتاتا ہے حالا تکہ یہ لوگ میں داخل ہو جاتے وال تک ہیں اور ان کے پاس کنوال ہو تو اس سے پہتے ہیں۔ پھر انہیاء علیم السلام احوال ان احمقوں پر کیو تکر قیاس کے جاسکتے ہیں۔

صوفیہ ہیں ہے میں نے ایک جوان کوبازار میں ویکھا کہ شور مچاتا تھا اور عوم
لوگ اس کے چیچے جاتے تھے وہ غصہ میں بوبراتا تھا۔ اور نماز جمعہ کے لئے جاتا تھا۔ کی
نعر ہے مار تا تھا اور پھر جمعہ کی نماز پڑھتا تھا تو نماز ہے خاصوش ہو جاتا تھا۔ اب اگریہ
شخص نماذ پڑھنے کی حالت میں غائب ویے خود تھا تو اس کاو ضوباطل ہو گیا۔ اور اگر ہوش
تھا تو وہ محض بنا ہوا ہے یہ شخص تن و توش والما تھا کوئی کام نہ کرتا تھا۔ ہر روز اس کے
واسطے ایک زخیل گھر گھر پھیری جاتی تھی تو اس قدر کھانا جمع ہو جاتا تھا کہ وہ اور اس
کے ساتھی کھاتے تھے۔ اس یہ حالت کھائے والوں کی ہے تو کل کرنے والوں کی نہیں
پھر آگر ہم مان لیس کہ یہ لوگ ہے خود کی کی وجہ سے شور کرتے ہیں تو ان کا ایک طرب
انگیز چیز نئے کو جانا جو عقل پر بردہ ڈالتی ہے ممنون اور منی ہے جیسا کہ ہر چیز کے پاس
جانا جس میں آزار غالب ہو۔

ان عقیل سے ان او گول کے وجد کرنے اور کپڑے پھاڑنے کے بارے میں

و چھا گیا۔ جواب دیا کہ خطا ہے جرام ہے۔ رسول اللہ علی نے مال ضائع کرنے اور

گریبان پھاڑنے سے مع فرمایا ہو چھنے دالے نے این عقیل سے ہو چھا کہ وہ اوگ بالکل

میں جانے کہ کیا کرتے ہیں جواب دیا کہ اگر باوجود اس علم کے طرب ان پر غالب ہوگا

ادر ان کو عقل ذائل کردے گا۔ وہ ان مقاموں میں حاضر ہوں گے ہو جہ اس حالت کے

جوان پر گزرتی ہے کپڑے پھاڑناد غیرہ جس میں شے کا فاسد کرنا ہے اور ان سے خطاب

مر بی ساقط نہ ہوگا کیونکہ دہ اس مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے مخاطب ہیں کہ ان

مقامات سے بازر ہیں جمال الی حالت کو پہنچیں جس طرح ان کو نشہ کی چیز پہنے ہے منع

کیا گیا ہے۔ اب اگر وہ نشہ سے سرشار ہو جائیں اور اس حالت میں ان سے مال ضائع کرنے اسر ذرہ ہو تو خطاب النی ہو جہ ان کے مست دب خود ہوئے کے ساقط نہ ہوگا۔ یہ طرب اور سر در جس کو اہل تصوف وجد کہتے ہیں اگر اس میں صادق ہیں تو طبیعت پر نشہ غالب ہو گیا اور اگر کاذب ہیں تو باوجود ہوش میں ہوئے کے مال ضائع کرتے ہیں۔ بیر حال دونوں صور توں میں سلامتی نہیں۔ اور شک وشبہ کے مقامات سے چناواجب

المن طاہر نے اس قوم کے لئے اس صدیث سے جت پکڑی ہے کہ معنرت ام المو منین عاکثہ رضی اللہ عنما نے فرمایا میں نے اپ لئے ایک پردہ اصب کیا تھا جس میں نقش اور ہیل ہوئے تھے۔ رسول اللہ علی ہے پر غور کرنا چاہیے کہ جو شخص اپنے کپڑے کہا اس بے چارے غریب آدمی کی سمجھ پر غور کرنا چاہیے کہ جو شخص اپنے کپڑے کھاڑتا ہے حالا تکہ رسول اللہ علی نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اس کی حالت کواس پر قیاس کرتا ہے کہ گھیر نے کے لئے پردہ تھنچا جائے اور بلا قصد کی ہے جائے اگر یہ بھی مان لیس کہ آپ نے اس کے چاک کردیے کا قصد کیا تھا اور برد جہ شنیہ چاکڑ ہے۔ جیسا کہ ممنوعات میں کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ آپ علی ہے شراب کے بارے میں اس کے حود ہے تو ہم جواب دیں گے کہ تچھ کو شیطان نے بے خود منادیا تھا اگر تو تی کے ساتھ جو تا تو محفوظ رہتا کیو تکہ حق فاسد نمیں ہو تا۔ ابو عمر ان الجوفی نے کہا کہ آیک روز مو کی من عمر ان علیہ السلام نے دعظ بیان کیا۔ سامعین میں سے ایک شخص نے اپنا کرتا ہوا قال تو اللہ تعالی نے حضر سے موئی علیہ السلام کو وجی تھی کہ اس کرتے والے سے کہ ووکہ کرتانہ بھاڑے بہتے میرے لئے اپنا قلب صاف کرے۔

فصل ۔ مشائخ صوفیہ نے پھینے ہوئے خراق کے بارے میں کلام کیا ہے۔ محد بن طاہر نے کہا کہ اس بات کی دلیل کہ خرقہ جب پھینکا جاتا ہے اس شخص کی ملک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھینکا گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عند کی ہے صدیث ہے کہ کچھ لوگ پو ستین پہنے ہوئے آئے رسول اللہ علیات نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب وی ۔ ایک انصاری ایک تھیلی لائے ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی ہے در ہے لانے گے۔ حتی کہ میں نے دوڑ ھر غلہ اور کپڑوں کے دیکھے۔ ابن طاہر نے کہا کہ اس امرکی دلیل کہ

م و 369 في ما يليس الميس ( 369 في الميس ال

جب لوگ خرقوں کے تقسیم ہونے کے دفت آئیں توان کا حصہ لگایا جائے گا۔ حضرت ابد مویٰ کی حدیث ہے کہ ہم لوگ خیبر کے بعد تیسرے دن آئے تورسول اللہ علیقیہ نے ہماراحصہ لگایا۔

مصنف نے کہاکہ یہ مخف شرایت کے ساتھ کھیل کر تاہے اور کی فنی سے جوباتیں متاخرین صوفیہ کے مذہب کے موافق یاتا ہے نکالتا ہے۔ کیونکہ ہم نے حقد مین صوفیہ میں بیباتیں نہیں ویکھیں اور اس مخف کے اشخراج کی قباحت کا ہمان یہ ہے کہ وہ محض جس نے جاک شدہ خرقہ پھینا ہے اگر ہوش میں تھا تواس کواس کا جاک كرناجائزند تفا\_اوراگران كے خيال كے مطابق خودى سے گزرا موا (بے خود) تھا تواس كا كيران چيز كے مانند ہو گاجوبے خبرى ميں انسان ہے گريڑے كى دوسرے كو جائز نہیں کہ اس کا مالک ہے اور اگر اس شخص نے محالت ہوش اپنا کیڑا پھینکا مگر کسی آو می پر نہیں ڈالا تواس کے مالک بن جانے کی کوئی نہیں کیو تکہ بغیر عقد شرعی کے کسی کو مالک نمیں بنا کتے اور بھینک و بنا عقد نمیں ہے۔ پھر جم مانتے ہیں کہ وہ کیڑا گانے والے کی ملیت ہے او اور او گول کے اس میں تقرف کرنے کی کیا وجہ ہے چر جب اس میں تقرف کرتے ہیں تواس کے کئی گلاے کردیے ہیں اور یہ دود جہول سے جائز شیں۔ اول یہ کہ وہ الی چیز میں تفرف کرتے ہیں جس کے مالک شیں اور دوم یہ کہ مال کا ضائع كرنا ہے۔ پھر جو مخف موجود نہيں اس كا حصد اكانے كى كياوجہ ہے۔ اگر حضرت ابو موی کی صدیث کو کماجائے تو خطافی وغیرہ علماء نے کماہے کہ یمال احتمال ہو سکتاہے کہ رسول اللہ علی نے ان کو حاضرین جنگ کی خوشی ہے دیا ہو۔ یااس یا نجویں حصہ میں ے عطاکیا ہوجو آپ علی کا حق تفاور مار مذہب صوفیہ سے کیڑے کے مکڑے ہراک آنے دالے کو طعے ہیں۔ اور یہ غد ہب اجماع معلمین سے خارج ہے اگر تھے ہو چھنے تو یہ لوگ جو کھے اپنے بے بود ہ راؤں سے مقرر رہے ہیں۔ کس قدر اس حالت سے مکتی جلتی ہے جوزمانہ جاہلیت کے بارے میں محیر هاور سائبہ اور وصیلہ اور حام کے احکام کی قتم ہے میان کی گئی ہے۔

الن طاہر نے کہا ہے کہ ہمارے مشائخ نے اجماع کیا ہے کہ چاک شدہ خرقے اور جو پکھے ان کے ساتھ درست خرقے ان کے موافق ہوں دہ سب کے سب مجمع کے حکم پر ہیں مشائخ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔اور ان کی جحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ غنیمت اس کے لئے جو جنگ میں حاضر تھا اس قہ ہب میں ہمارے شیخ اوا اعامیل انساری ان کے خلاف ہیں۔ وہ خرقوں کے دو صے کرتے ہیں جو چاک شدہ ہیں سب کو تقسیم کئے جائیں اور جو سلام ودرست ہیں قوال کو دیئے جائیں۔ اور حضرت سلمہ کی صدیث سے جت لی ہے کہ رسول اللہ علیات نے دریافت فرمایا کہ فلال شخص کو کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے عرص کیا کہ سلمہ نے مارا ہے۔ آپ علیات فلال شخص کو کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے عرص کیا کہ سلمہ نے مارا ہے۔ آپ علیات نے فرمایا کہ سلمہ ہی کو اس کاسار ارضت (مال) ملے گا۔ پس یماں پر قتل فقط قوال ہی کی طرف سے بایا گیا ہے۔ ابدار خت اس کو ملے گا۔

مصنف نے کہامیر ہے تھا کیو خداہمیں تہیں تھیں اہلیس ہے محفوظ رکھے۔
ذراان نادانوں کے شریعت کے ساتھ کھیل کرنے کو غور کرواوران کے مشاکح کا جماع
دیکھوجواونٹ کی مینگنی کے برایر نہیں۔ کیونکہ مشاکح فقہاء اس پر اجماع کرتے ہیں کہ
جبہ کردہ چیز اس شخص کی ہے جے جبہ کی گئی خواہ ٹوٹی پھوٹی یا سیجے ودرست ہو۔اور غیر
موجوب لہ '(حس کو جبہ نہیں کی گئی) کو اس میں تصرف کرنا جائز نہیں پھریہ سیجھو کہ
مقتول کارخت تو دہ سب ہے جو اس کے جسم پر ہے ان اوگوں کو کیا ہوگیا کہ رخت ای
کو کہتے ہیں جو پھینک دیا گیا۔ پھر زیباتو یوں ہے کہ انصاری کے قول کے بر عکس عمل
در آمد ہو کیونکہ کیڑوں میں جو پھٹے ہوئے ہیں دہ نہیب وجد کے ہیں۔ابد ایوں چاہیے کہ
قوال کو چاک شدہ دیں اور درست نہ دیں۔ غرض یہ کہ اس بارے میں اس فریق کے
نمام اقوال کو چاک شدہ دیں اور درست نہ دیں۔ غرض یہ کہ اس بارے میں اس فریق کے

ابد عبداللہ محریق صوفی نے جھ ہے بیان کیا کہ میں نے صغر سی میں ابد الفقوح اسفر ائن کو دیکھاوہ ایک مجلس صوفیہ میں بہت ہوی جماعت میں موجود ہے۔ جمال ڈھول باجہ اور دف اور محظر وشخے۔ ابدالفقوح اٹھ کرر قص کرنے گے۔ یہاں تک کہ ان کا عمامہ گر پڑا۔ وہ ای طرح کھلے سر رہے۔ محریق نے کہا کہ ابدالفقوح نے ایک روزر قص کیااور موزہ پہنے ہوئے شخے پھر ذکر آیا کہ موزہ سمیت رقص کرنا صوفیہ کے نزدیک خطام تو انہوں نے موزہ اتار ڈالا۔ پھر ایک پیر ایمن جو پہنے ہوئے شخے اتار ااور اس گناہ کے کفارہ میں جماعت کے سامنے رکھ دیا۔ لوگون نے اس کویارہ پارہ کر باجم شخص کر لیا۔ ابن طاہر نے کہا کہ جو خرقہ چینکا جائے تو لوگوں سے اس کا خرید کرنا جائز سیں اس کی دلیل حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کی ہے صدیت ہے کہ صدقہ کر کے دالی نہ ابو۔ مصنف نے کہا کہ دیکھنا چاہے کہ یہ محض صدیت ہے کہ صدقہ کر کے دالی نہ لو۔ مصنف نے کہا کہ دیکھنا چاہے کہ یہ محض صدیت ہے کہ صدقہ کر کے دالی نہ دور مصنف نے کہا کہ دیکھنا چاہے کہ یہ محض صدیت کے معن سی قدر دور سے کہا کہ دیکھنا چاہے کہ یہ محض صدیت کے معن سی قدر دور سے کہا کہ دیکھنا چاہے کہ یہ محض صدیت کے معن سی قدر دور سے کہا کہ دیکھنا چاہے کہ یہ میں باتی ہے اس کو خرید نے کی حاجت ہے۔ کیو کہ دور دور کے دالی کی ملک میں باتی ہے اس کو خرید نے کی حاجت

سيل-

فصل:۔ باقی رہایہ کہ صوفیہ سیکے ہوئے کیڑوں کو مکوے مکوے کرتے میں اور باہم با نتے ہیں۔ تو ہم بیان کر چکے کہ اگر چہ مالک لباس نے اس کو قوال کی طرف پھیکا ہے لیکن فقط بھینک دینے ہے اس کو دے نہیں دیا کہ وہ اس کا مالک بن بیٹھا۔ پھر جبوہ قوال اس کامالک بن گیا تو خیر کے تصرف کی اس میں کیاوجہ ہے۔ بعص فقهائے صوفیہ کے پاس میں گیاجو خرقہ محالاتے شے اور تقسیم کرتے تھے کہ ان خرقول ے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی تفریط نہیں میں نے کماکہ اس کے سوااور تفریط کے كتے ہيں۔اى طرح ايك اور شي كو ميں نے ويكھاجو كتے تھے كہ ميں نے اپنے شہر ميں خرقے پیاڑ کر تقتیم کئے ایک خرقہ ایک آوی کو ملااس نے اس کا ایک دومر الباس معاکر یا نج و بنار میں فروخت کر دیا۔ میں نے ان سے کماان نادر باتول کے لئے شر بعت بہ ر عو نتیں جائز خمیں رکھتی۔ پھران دونول شیخول سے زیادہ تعجب ابو حامد طوسی پر ہے دہ کتے بیں کہ صوفیہ کو کیڑون کا یارہ یارہ کرنا جائز ہے۔ بھر طیکہ مربع مکڑے بھاڑے جائیں جو کہ کیٹروں اور جانمازوں میں ہوند لگانے کے کام آسکیں۔ کیونکہ ایہا ہوتا ہے کہ کیڑا پھاڑ ڈالا جاتا ہے۔اور اس کا کر تابنالیا جاتا ہے اور اس کو تضبیع نہیں کہتے۔ میں اس محف پر تعجب كرتابول كد غرب تصوف كى محبت فياس كواصول فقد اور مذ بب شافعی ہے کیماملوب الحواس کرویا کہ انقاع پر نظر رکھتا ہے۔ پھراس کے کیا معنی کہ مربع محزے ہوں۔ طول میں مھاڑتے ہے ملی نفع اٹھا گئے ہیں۔ اور تکوارے اگر توڑ کر برابر برابر دو مکورے کے لئے جاتیں توایک مکوے سے نفع نہیں اٹھا کتے ہیں۔ علاوہ ازیں شریعت عام فائدوں کودیمیتی ہیں اور جس چیز کے انتفاع میں نقصان آئے اس کو كف كروينا كت بيراى لئ علت ورجم كالوزنامع بركوتك الوش كاوجد اس کی قیت کم ہو جاتی ہے۔شیطان اگر جمال صوفیہ کو فریب میں لے آئے تو کھے تعجب نہیں۔ تعجب توان عالموں پر ہے جنہوں نے او حضیہ اور شافعی کے علم کو چھوڑ کر صوفیہ کید عتیں اختیار کی ہیں۔

فصل: ان صوفیہ نے جوبد عتیں ایجاد کی ہیں ان میں عجیب عجیب اتیں اکالی ہیں اور جولوگ ان کی خواہش نفسانی کی جانب ماکل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کے عذر وُھونڈے ہیں۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باند صاب جس کا

ما الميس الميس (372)

عنوان يہ ہے

## باب: - توبه كر نيوالے سے يكھ تاوان لينے كبارے ميں سنت كياہے ؟

اور کعب بن مالک کی حدیث ہے جت کی ہے کہ ان کی توبہ کے لئے رسول اللہ علیہ کے لئے رسول اللہ علیہ کے لئے رسول اللہ علیہ کے فرمایا تمہارے لئے شمائی مال صدقہ ویناکافی ہے۔ پھر کمایاب اسبات کی ولیں ہے کہ جس شخص پر تاوان واجب ہواور اس کو ادانہ کرے تو تاوان سے زیادہ اس پر لازم کردیں۔اور معاویہ بن جعدہ کی حدیث ہے دلیل پکڑی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ذکر قواور اس کا آوھا نے ذکر قوت کے حق میں فرمایا کہ جو شخص ذکر قوت کورو کے گائیں اس سے ذکر قوت اور اس کا آوھا مال لول گا۔

مصنف نے کہا میں کتا ہوں کہ ان لوگوں کے کھیل کرنے کو دیکھواور اس صوفیہ کے لئے جحت لانےوالے کی جمالت پر غور کرو کہ جو چیز انہوں نے ایک مخص یر خود ال کر لازم کروی اس کانام تاوان رکھاہے اور اس کو واجب بتاتے ہیں۔ حالا نکلہ ہمارے واسطے کی شے کا تاوان ہو نااور واجب ہونا فقط شر ایعت کی طرف سے ہے۔ اور جب کہ انسان غیر واجب کو واجب اعتقاد کرے گا توبیہ اعتقاد اس کو کا فرہنادے گا۔ صوفیہ کا ند ہب ہے کہ استنففار و توبہ کے وقت سر کھول لے حالا تکہ بیبد عت اور خلاف آومیت ہے اور احرام کی حالت میں سر کھو لنے کے لئے اگر شریعت نہ وار و ہوتی تو کو کی اوروجہ نہ تھی۔باقی رہی ہے حدیث کہ کعب بن مالک نے کمامیری توبہ یہ ہے کہ اسے مال میں سے کچھ تکالواں۔رسول اللہ علی نے فرمایا کہ شائی مال کافی ہے بیہ فرمانا کوئی لازم کرویے کی راہ ہے نہ تھا۔ صرف گناہ ہے پاک کرنا تھا۔ اور ان سے مال لے لیا گیا۔ اور کیاشر بعت کا یہ لازم کرنا کہ جو شخص ز کا قادے توسزا کے طور پران سے اور زیادہ لیا جائے۔ اور سال اس قوم کابیہ تادان کے طور پر زیادتی کا لازم کرنا پھر اگر دون دے تواس كوده چند كروية بين حالاتكه ان كولازم كرنا بى نه جايي - لازم كروينا فقط شريعت کے اختیار ہے اور یہ سب حرکتیں نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیانا ہے۔ ور حقیقت سے لوگ شریعت پر حملہ کرنے والے ہیں۔

## اکثر صوفیہ کونوجوانوں کی صحبت کے

## باره میں تلبیس ابلیس کابیان

جانناچاہے کہ اکثر صوفیہ نے اپنے اوپر نو بتوان خور توں کو دیکھنے کا درواز دہند کر لیا ہے لہذ اوہ ان کی مصاحب سے دور رہتے ہیں اور ان کے ساتھ اختلاط رکھنے سے باز رہے ہیں۔ اور ٹکاح کو چھوڑ کر عبادت اللی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور ارادت کے طور پر اور تعلیم وزہد کی غرض سے ان کے ساتھ نوجوانوں کی صحبت کا اتفاق ہو تا ہے۔ اور ابلیس ان کو ان کی طرف ماکل کر دیتا ہے۔

جاناچاہیے کہ نوجوانوں کی صحبت کے بارے ہیں صوفیہ سات قتم کے ہیں۔
اول سب سے زیادہ خبیث ہیں 'یہ دہ لوگ ہیں جو صوفیہ کے مائند ہے ہیں اور حلول کے قائل ہیں بو نفر عبد اللہ انن سر اج کہتے ہیں ججھے خبر طی ہے کہ حلولیہ گروہ ہیں سے ایک جہاعت کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جسموں کو اپنے حلول کرنے کے لئے افتیار فرمایا ہے اور بیہ ربوبیت کے معنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حلول خوجورت اشیاء ہیں ہے۔ ابو عبداللہ بن حامد نے ذکر کیا کہ صوفیہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا ہیں دیکھتے ہیں۔ اور اس بات کو جائزر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ورس کی صفت ہیں ہو اور اچھی صورت ہیں اس کے حلول کرنے سے انکار نہیں کرتے۔ حتی کہ بہاو قات حبثی لڑے کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ خدا سجھتے ہیں۔ اور ورس کی قتم وہ اوگر ہیں جو موفیہ کے ساتھ ان کے لباس ہیں تشیہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ورس کی قتم وہ لوگ ہیں جو اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ خدا سجھتے ہیں۔ اور ورس کی قتم وہ لوگ ہیں جو اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ خدا سجھتے ہیں۔ اور قبر کی قتم وہ لوگ ہیں جو اور اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ خدا سجھتے ہیں۔ اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جو موفیہ کے ساتھ ان کے لباس ہیں تشیہ اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جو اور کی کھی کے کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ خدا سجھتے ہیں۔ اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جو موفیہ کے ساتھ ان کے لباس ہیں تشیہ اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جو اور کھی چیز کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ خدا سجھتے ہیں۔ اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جو اور کھی چیز کو دیکھتے ہیں۔

ابو عبدالرحمان السلمی نے ایک کتاب موسوم بہ سنن الصوفیہ تصنیف کی ہے۔
آخر کتاب میں اس عنوان کاباب باندھاہے۔ (باب الن چیزوں کے میان میں جن کے لئے
صوفیہ کے نزد یک رخصت ہے) اس باب میں رقص اور غناء اور انچی صورت کا دیکھنا
میان کیا ہے اور وہ حدیث لکھی ہے جورسول اللہ عنائی ہے مروی ہے کہ فرمایا تم خیر کو
انچی صور تول کے پاس طلب کرو۔ اور نیز فرمایا کہ شمن چیزیں بینائی کو جلاب خشتی
ہیں۔ سبز وہ کھنا'یانی دیکھنا' انچی صورت و کھنا۔

مصنف على كاكد ان دونول عديثول كى رسول الله علي عاكل اصل

شیں ہے۔ پہلی صدیث کی اساد کا آخری حصہ ہول ہے۔ عن یزید ابن ھارون ثنا محمد بن عبدالرحمن ابن المنير عن نافع وه الن عمر رضى الله عند سروايت كرتے ميں كەرسول الله علي نے فرماى اكد خير كواچھى صور تول كے ياس دُھوندو يچى ین معین کہتے ہیں کہ رواۃ حدیث میں محمد بن عبدالر حمان کوئی چیز نہیں۔مصنف نے کہا کہ یہ صدیث کئی طریقوں سے روایت کی گئی ہے۔ عقیلی کہتے ہیں کہ اس بارے میں رسول الله عليه عليه على المراقي ري دوسري حديث اس كى اسناديه ب كه ہم سے ابو منصورہ بن خیرون نے بیان کیاان سے ابن عبیدر یحانی نے کہا کہ میں نے ابد البخرى وہب بن وہب سے سنا كہتے تھے كہ ميں بارون رشيد كے ياس جايا كرتا تھا 'اور اس کے سامنے اس کا بیٹا قاسم ہو تا تھا ہیں اس کی طرف ملٹکی لگائے رہتا تھا۔ ہارون رشید نے کماکہ میں تھے کو دیکھا ہول کہ تو قاسم ہی کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ کیا تیرہ بے ارادہ ب كه قاسم تيرايى مور ب\_ يل في كماا عامير الموشين خداكى بناه مجه كواسبات كى تهت نه لگائے جو میرے جی میں شیں اور میں جو قاسم کی طرف نظر جائے رہتا ہوں تو مجھے جعفر صادق نے بیان کیا کہ ان کے باپ نے ان کے واد اعلی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اور ان کے باب نے ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ عظیم نے قرمایا کہ عمن چیزیں ہیں جن کادیکھنا بینائی کی قوت زیادہ کر تاہے۔ سبز ہاور بہتا ہوایانی اور انچھی صورت۔ مصنف نے کہا میں کتا ہول کہ یہ صدیث موضوع ہے اور ایو الحری کے بارے میں علماء کا کھے اختلاف میں کہ وہ جھوٹا اور بنانے والا ہے۔ چھر عبدالر حمال سلمی کو یوں چاہیے تھا کہ جب اچھی چیز کا دیکھناذ کر کیا تھا تواس کوئی فی اور مملو کہ لونڈی کا چر ہ دیکھنے پر مو قوف رکھتا لیکن بالکل مطلق رکھنا توظاہر کرتاہے کہ ان کوبدی سے محبت ہے۔

محمد بن ناصر الخافظ جارے شخ نے بیان کیا کہ ابن طاہر مقدی نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس شن مر دول کو دیکھنے کا جواز لکھا ہے۔ مصنف ؒ نے کہا کہ جس شخص کی شہوت مر دکی طرف دیکھنے میں حرکت میں آئے تواس کا دیکھنا حرام ہے۔ اور جب انسان مید دعویٰ کرے کہ خوصورت مر دیے دیکھنے ہے اس کی شہوت کو جوش نہیں آتا تو وہ جمونا ہے۔ اور مطلق طور پر اس لئے مباح کر دیا گیا کہ لا محالہ چول سے ضط منط بخرے ضرور ہوتا ہے۔ تو اس میں حرج و مشکل نہ پڑے۔ اور جب دیکھنے میں مبالغ واقعہ ہوتو یہ حرکت دلیل ہے کہ خواہش نفسانی کے جوش کا تقاضا ہے۔ سعید بن میتب

نے کماجب تم کمی کود کیلیمو کہ مر دالڑ کے کو نظر جماکر و کیورہا ہے تواس کو تسمت لگادو۔

چو تھی قتم وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے باہد
عبرت حاصل کرنے کی غرض سے نظر کرتے ہیں۔ اور ہم کو اس دیکھنے سے کوئی
نقصان نہیں پہنچا۔ حالا تکہ ان کا یہ قول غلط ہے۔ کیونکہ سب طبیعتیں مسادی ہیں۔ پھر
جو شخض یہ دعویٰ کرے کہ وہ طبیعت میں اپنے ہم جنسوں سے جدا ہے توایک امر محال
کادعویٰ کرتا ہے۔ اس بات کو ہم پہلے سائ کے میان میں وضاحت کے ساتھ لکھ چکے

ایو تمز ہ صوفی نے بیان کی آک عبداللہ بن ذبیر حفی نے کماکہ میں ایو نصر غنوی کے پاس بیٹھا تھااور وہ ایک جفائش عابد تھے۔ انہوں نے ایک حسین لڑ کے کود مکھاان کی دونوں آگھیں اس لڑکے کی طرف گڑ کررہ گئیں یہاں تک کہ اس کے قریب ہو گئے اوراس سے کہنے لگے کہ میں تھے سے سول کرتا ہول کہ خدا سمج اور اس کی عزت رفع اور سلطان منع کے واسطے میرے آ کے کھڑ ارہ۔ میں جی جر کر مجھے و کھے لول۔ لڑکا تھوڑی دیر کھڑ ارما پھر ملنے لگا تواس سے کھنے لگے کہ میں تجھ سے سوال کر تاہوں کہ اس علیم و مجید اور کر یم و مبدی و معید کے واسطے کو اره۔وه الز کا گوری مر محر اورا۔ وہ اس کوسر سے یاؤں تک و مکھنے لگے۔ پھروہ چلنے لگا تواس سے کہنے لگے کہ میں تھ سے موال کرتا ہوں کہ اس واحد اور احد اور جبار اور صد کے واسطے جو کم بلید و کم بولد ہے کھڑ ا رہ لڑکا کھ ویر کھڑ ارہا انہوں نے خوب ویکھا۔ پھر علے لگا توبو کے میں تھے سے موال كرتا ہول كراس اطيف و خبير اور سميع وبعير اور خدا ع بے شبه و نظير كے واسطے ذرا كفر ا رہ لڑكا كو اہو گيا۔ وہ اس كى طرف و يكھتے رہے۔ پر ابناسر زمين كى طرف جھكايا۔ اور وہ اڑکا چلا گیا۔ بہت دیر کے بعد سر اوپر اٹھایا تورورے تھے اور کتے تھے کہ اس اڑکے کے چمرے کی طرف دیکھنے ہے جھے کودہ ذات یاد آگئی جو تشبیہ سے عالی اور حمثیل ہے یا ک اور محدوو ہوئے ہے مبراہے۔خدا کی قشم میں اس کی ز ضاجو ٹی کے لئے اپنی جان کو اس کے و شمنوں سے جماد کی مشعنت میں ڈالول گا۔ اور اس کے دوستول سے محبت ر کھوں گا۔ یمال تک کہ میری مراوحاصل ہو بینی اس کی انچیمی صورت اور یا کیزہ طلعت و کیضے یاؤں۔ ( یعنی قیامت میں )اور مجھے تمنا ہے کہ کاش وہ مجھے اپنادیدار د کیمنے دے اور تا قیامت زمین و آسان مجھ کو آگ میں قیدر تھے یہ کر عش کھاکر گر پڑے۔ محدین عبدالله فزاری نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے خیر نساج سے سنا کھتے

تھے کہ میں معجد حنیف میں احرام باندھے ہوئے مخارق بن حیان صوفی کے ساتھ تھا
کہ اہل مغرب میں ہے ایک خوصورت لڑکا بہارے پاس آبیٹھا تو میں نے مخارق کو دیکھا
کہ اس لڑکے کی طرف اس طور سے نظر کرتے تھے جس کو میں نے مکر دہ جانا۔ جب وہ
لڑکا چلا گیا تو میں نے ان سے گما کہ تم حالت احرام میں ہواور ریہ مہینہ حرمت کا ہاور
یہ شہر مبارک حرمت والا ہے اور مشخر حرام میں موجود ہو اس حال میں میں نے تم کو
منیس دیکھا کہ اس لڑکے کو ایسی نگاہ ہے دیکھتے تھے کہ مفتونوں کے سوااس طرح کوئی
منیس دیکھا۔ مخارق نے جواب دیا کہ اے پر شہوت دل اور آنکھ والے کیا تو مجھ سے ایول
منیس دیکھا۔ مخارق نے جواب دیا کہ اے پر شہوت دل اور آنکھ والے کیا تو مجھ سے ایول
کہتا ہے۔ کیا تو منیس جانٹا کہ مجھ کو دام البیس نے بھننے سے تین چیز یں روکتی ہیں۔ میں
نے بو جھاوہ کیا چیز یں ہیں کماا بیمان کا پر دہ اور اسلام کی عفت اور سب سے یو کی چیز اللہ
توالیب سے شر مانا ہے۔ کہ وہ اس امر پر مطلع نہ ہو کہ میں اس پر کیات کی طرف راغب
توالیب سے اس نے مجھ کو مع فرمادیا۔ یہ کہ کر چھار کھا کر گر پڑے یماں تک کہ
توالیہ کے گر د جمع ہو گئے۔

مصنف ہے کہا میں کتا ہوں کہ نہ کورالفٹل احمق کی جمالت کوہ کیمناچاہیے اور اس کی تشبیہ کی رمز پر غور کرنا چاہیے آگر چہ تنزیبہ کا قائل ہے۔ اور اس دوسرے کی حماقت پر نظر کرنا چاہیے کہ فظ فعل فاحش ہی کو گناہ خیال کرتا ہے اور بیہ نہیں جانتا کہ صرف شہوت سے نگاہ ڈالنا حرام ہے اور اپنی ذات سے طبیعت کا اثر اس دعوے سے زائل کر دیا۔ جس سے اس کی نظر شہوت کو لذت حاصل تھی۔

بیض علاء نے جھے سے کہا کہ ایک مرو لڑکے نے جھے سے میان کیا کہ فلال صوفی جو جھ سے محبت رکھتا ہے کئے لگا سے بیٹا تھے پر اللہ تعالیٰ کی خاص عمایت و توجہ ہے کہ جھے کو تیر احاجت مند منایا۔

نقل کرتے ہیں کہ صوفیہ کی ایک جماعت احد غزالی کے پاس گئی توان کے
پاس ایک مر و اڑکا ویکھا۔وہ اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تھے اور دونوں کے پہم میں
ایک گلاب کا پھول تفا۔احمد بھی گلاب کو دیکھتے تھے اور بھی لڑکے کو جب دہ صوفیہ آکر
بیٹھے توان میں سے کسی نے کہا کہ غالبًا ہم او گول نے آپ کو مکدر کیا۔جواب دیا کہ ہال
ہال بے شک خداکی ہم پھر سب نے مل کر وجد و حال کے طور پر نعر ہار ا

ایو الحسین بن بوسف نے مجھ سے بیان کی اکد انہوں نے احمد غزالی کو ایک رقعہ میں لکھاکہ تم اپنے ترکی غلام کو جا ہے ہو۔ انہوں نے رقعہ پڑھا۔ اور غلام کو بلایا۔ اور ساتھ لے کر منبر پر چڑھے اور اس کی دونوں آتھوں کو یو سہ لے کر کہا کہ اس رقعہ کا جواب پیہے۔

مصنفؒ نے کہاکہ اس شخص (احمد غزالی) کی بیہ حرکت اور اپنے چیرہ سے پروہ شرم وحیاا ٹھادینا تو کوئی تنجب کی بات نہیں 'تنجب توان گدھوں پر ہے جود ہال حاضر تھے کہ انکار واعتراض کرنے ہے کیو نکر خاموش رہے لیکن افسوس شریعت کی گرمی اکثر لوگوں کے دلول میں سر دہوگئی۔

ابد الطیب طبری نے ہم سے بیان کیا کہ اس قوم کی نسبت جوراگ سنتی ہے جھ کو خبر ملی ہے کہ یہ لوگ عاع کے ساتھ مرد کی طرف نظر کرنے کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں اور بسااو قات مرد کو زیورات اور رتمکین کیڑوں اور زرین لباس سے آرات و پیرات کرتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ بیر حرکت عین ایمان ہے اور مرو کو دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور صنعت سے صائع پر استدلال لانا ہے۔ خالا تک ان باتوں میں نمایت ہی خواہش نفسانی کا قدہ ہوتا عقل کو فریب ویتااور علم کے خلاف كرنا بـ الله تعالى فرماتے ميں۔ وفي انفسكم افلا تبصرون (الداريات بـ٢٦ آیت ۲۱) لیعنی الله تعالیٰ کی آیتیں خود تههار ی ذا تول میں موجود جیں کیا تنہیں نظر نہیں آتااور قرمايا افلا ينظرون الى الا بل كيف خلفت (الغاشيه پ٣٠ آيت ١٤)كيا اونث کی طرف نظر نمیں کرتے کہ کس طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور فرمایا اولم بنظر وا افي ملكوت السموت والارض (الاعراف ب ٩ آيت ١٨٥) كيازين وآسان كي كائنات يرغور نيس كرتے۔ جس چيز سے عبرت حاصل كرنے كا حكم اللہ تعالى نے دیا تھااس کو چھوڑ کریدلوگ اس میں پڑھئے جس سے منع فرمایا۔ اور اصل یہ ہے کہ اس گروہ کے لوگ فظ عمدہ عمدہ غذا کیں اور لذیذ کھانے کھا کھا کر فذکورہ حرکتیں کرتے يں۔جب غذاؤل سے ان كے بى غوب مر جاتے ہيں تو ناچ اور راگ اور خوصورت مردول کو دیکھنااس فتم کی خواہشول میں پڑ جاتے ہیں۔اور اگر کمیں کھانا کم کھائیں تو اع اور نظر کے یاس نہ جائیں۔

ابد الطیب نے کما کہ راگ سفنے والوں کا حال اور جو کچھ ساڑ تی حالت میں ان پر کیفیت گزرتی ہے کمی صوفی نے چندا شعار میں صاف کھول دیا ہے وہ اشعاریہ ہیں۔

انذكر وقتنا وقد اجتمعنا

على طيب السماع الى الصباح

ودارت بينانا كاس الاغانى فاسكرت النفوس بغير راح فلم نرفيهم الا نشاوى سرور اوالسرور هناك صاحى اذا لبى احو اللذات فيه منادى اللهوحى على الملاح ولم نملك سوے المهجات شيئا ارقنا هالا لحاظ ملاح

(ترجمه) جس حال میں کہ ہم صبح تک دل پندراگ خنے کو جمع ہوئے ہیں تو کیااب ہمی اپنے وقت کویاد کریں۔ ہم میں راگوں کے پیالوں کا دور چل رہا ہے۔ جن سے ہماری جانیں بغیر شراب کے نشہ میں سر شار ہو گئیں۔ محفل میں جو ہے سر در کے مارے نشہ میں ہے اور اس مجلس میں فقط سر در ہی ہوشیار ہے۔ اس محفل میں جب اسود لعب کا منادی پکارتا ہے کہ خمکین معثوقوں کی طرف چلو تو لذت و لطف اٹھائے دالا جواب دیتا ہے کہ حاضر ہوااور ہمارے پاس ول خوں شدہ کے سوا چھے خمیں ہے جس کو اچھی آئیکھوں پر بہادیں۔

ابو الطیب کہتے ہیں جب کہ ساع کی تا ثیر دلوں میں سے ہے جو اس شاعر نے بیان کی تو پھر ساع کیو نکر کوئی نفع پہنچاسکتا ہے۔ یا کوئی فائدہ خش سکتا ہے۔

این عقبل نے کماجو محض ہوں کتا ہے کہ مجھ کو انچی صور تول کے ویکھنے

ہے چھ خوف خیس تواس کا یہ قول ہے بنیاد ہے کیو تکہ شریعت کا خطاب ہر ایک کے

انکار کرتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا فل للمو منین بغضوا من ابصارهم (النورپ ۱۸ آیت ۳۰) یعنی اے رسول النالی ایمان ہے کہ دیجے کہ اپنی آئیسیں نیجی رکھا کریں۔

آبت ۳۰) یعنی اے رسول النالی ایمان سے کہ دیجے کہ اپنی آئیسیں نیجی رکھا کریں۔
اور فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلفت (الفاشیہ پ ۳۰ آیت کا) یعنی کیا اور فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلفت (الفاشیہ پ ۳۰ آیت کا) ایعنی کیا اور فرمایا افلا منبیں وکر تھی کہ کس صورت میں مخلوق ہوا۔ اور آسان کی طرف نگاہ خیس الخمار کیا گیا۔ اور پہاڑوں پر نظر خیس کرتے کہ کیو تکر نصب کئے گئی انہیں صور تول کاد کھناجا کر ہوا جن کی طرف نفس کو پچھر غبت خیس اور جن گئے۔ پس اخیس صور تول کاد کھناجا کر ہوا جن کی طرف نفس کو پچھر غبت خیس اور جن سے بی فراہشی شہوت کی میں فراہشی شہوت کی

آمیزش اور لذت کا ملاؤ نہیں۔ لیکن شہوت انگیز صور توں کی تو بھی تعبیر کی جائے گی شہوت کے ساتھ عبرت حاصل کی جاتی ہے اور ہر ایک صورت باعث گناہ ہے۔ اس قابل نہیں کہ اس پر نگاہ ڈالی جائے کیو نکہ اکثر فتنہ کا سبب ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیب نے کسی عورت کو پنجبر مناکر مبعوث نہیں فرمایا اور نہ اس کو قاضی یا امان یا موذن منایا ہیہ سبب پچھاسی واسطے ہے کہ عورت آفت اور شہوت کا محل ہے۔ اور اکثر او قات عورت کو دیکھنے ہے شریعت کا مقصود منقطع ہو جاتا ہے۔ اب جو شخص یوں کے کہ میں اچھی صور توں ہے عبر ت لیتا ہوں تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو طبیعت میں ہماری طبیعتوں ہے ممتاز سمجھے ہم اس کے دعویٰ کوباطل قرار دیں گے۔ یہ با تیں صرف شیطان کا عمر و فریب ہے کہ و عویٰ کرنے والوں کو دھوکادے رکھا ہے۔ با تیں صرف شیطان کا عمر و فرید ہو ہیں جو مر دوں ہے صحبت رکھتے ہیں اور اپنی فو مجاہدہ و نفس کشی اعتقاد کرتے ہیں اور اپنی فو مجاہدہ و نفس کشی اعتقاد کرتے ہیں اور سے نہیں عور یہ ہوت ہے دیکھناہی گناہ ہو اور یہ نہیں عام کے حصاب کے خواہش ہوت ہے دیکھناہی گناہ ہو اور یہ خواہش ہوت ہے دیکھناہی گناہ ہے اور یہ نہیں علی میں خور دی کہ اور علی مور ذباری نے یہ شعر کے ہیں اور اس کو خبر دی کہ اور علی دورباری نے یہ شعر کے ہیں۔

انزه في روض المحاسن مقلتي وامنع نفسى ان تنال محرما واحمل من ثقل الهوى مالوانه على الحبل الصلد الاصم تهدما

(ترجمہ) میں اپنی آنکھوں کو حسن وخوٹی کے باغ میں سیر کراتا ہوں اور اپنے نفس کو حرام کے مرسکب ہونے سے بازر کھتا ہوں میں عشق و محبت کا اثنا یو جھ اٹھائے ہوئے ہوں کہ اگر سخت اور مضبوط بیاڑا ٹھائے تو مندم ہو جائے۔

مصنف نے کہا کہ عنقریب یوسف بن الحسین کا واقعہ اور ان کے اس قول کا بیان آئے گا کہ میں نے اپنے خدا ہے سوبار معاہدہ کیا کہ کسی نوجوان حسین کے پائی نہ میٹھوں گا پھر سسی قداور غمز ہ بھر ی آ تکھیں د کھے کروہ عمد توڑڈ الا۔

الدالحقار الضبي كتے ہيں كد ميں نے الدالى ميت اندلى جوبر سے سياح آدى۔ مجھ كماكد اپني ديكھى موئى صوفيول كى كوئى عجيب بات ميان كيجے كتے لكے كد صوفيد ميں سے ايك مخض كى صحب افعائى جس كانام مهر جان تحاردہ پہلے مجوى تحامجر مسلمان

ہو گیااور صوفی بن گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک خوصورت لڑکاد مکھاکہ اس کو اپنے ے جدانہ کرتا تھا۔ اور جب رات ہوتی تھی تو تنجد او اکرتا۔ پھر اس کے پہلومیں لیٹ جاتا۔ پھر تھبر اکر اٹھ کھڑ اہوتا' پھر جس قدر ہو سکتانمازیرُ ھتاتھا۔ پھر لوٹ کراس کے پہلومیں لیٹ جاتا حتی کہ یہ حرکت رات میں بار ہا کرتا تھا۔ پھر جب مح روش ہو جاتی یا قریب مج ہونے کے ہوتی و تریز هتا تھا۔ پھر آسان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا کہ خداوند تو خوب جانتا ہے کہ آج کی رات مجھ پر سلامتی سے گزری۔اس رات میں میں نے کوئی فعل بدی خواہش نہیں کی اور کر اماکا تبین نے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نمیں لکھا۔ حالانکہ اس لڑ کے کی محبت جو میر ہے ول میں بوشیدہ ہے۔ اگر اس کو میاڑ بھی اٹھائیں تو مکڑے مکڑے ہوجائیں اور اگر زمین اٹھائے تو شق ہوجائے۔ پھر كتاتفاكد اے رات تھے ميں جو كھ بھے ہوااس كى گواہ رہنا۔ جھ كو اللہ تعالى ك خوف نے حرام کی خواہش اور گناہ کے تعرض سے بازر کھا۔ پھر کمٹنا تھا کہ اے خدااے میرے مالک تو ہم کو پر میز گاری پر ساتھ ر کھنا۔ اور جس روز سب احباب اکشے مول ہم کوجدانہ کرنا۔ راوی نے کماکہ میں نے اس صوفی کے پاس عرصہ دراز سک قیام کیا۔ ہر رات اس کا ہی کام تقااور میں اس کی ہی باتیں ستار پھر جب میں تے اس کے یاس سے والی آنے کاارادہ کیا تواس سے کمایہ کیابات ہے کہ جبدات گرد جاتی ہے تومیس تم کو اس طرح یا تیں کر تا ہواستا ہوں کنے لگاکہ کیاتم ساکرتے ہو؟ میں نے کہایاں۔جواب ویا کہ اے بھائی خدا کی فتم میرے ول میں اس لڑ کے کی اتنی محبت ہے کہ اگر اس قدر محبت بادشاہ کو اپنی رعایا ہے ہو تواللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا حق دار ہو جائے۔ میں نے کہاکہ پھریہ تونتاؤ کہ جس فخص کی طرف ہے تم کواپنے نفس پر فتق و فجور میں جٹا ہونے کا خوف ہے تواس کے ساتھ محبت رکھنے کی بی کیا ضرورت ہے۔ ابد محمد بن جعفر من عبد الله صفوى كنت مين كه او حزه صوفى فيميان كياكه ميس فيت المقدس میں ایک جوان صوفی کودیکھاکہ ایک مدت دراز تک ایک لڑے سے محبت رکھا تھا۔ پھروہ صوفی مر گیا۔اس لڑ کے کواس کے مرنے کا نمایت تم ہوا۔ یمال تک کہ اس کے ریج میں لاغز ہو گیا۔ کہ اس کے جم پر فظ کھال اور بڈی رہ گئ ایک روز میں نے اس ے کماکہ تم کوایے دوست کابواصدمہ ہواحق کہ میں خیال کر تا ہوں کہ تم کواس کے بعد مجمی قرارنہ ہو گاجواب دیا کہ بھلاایے شخص کے بعد جھے کو کیا قرار آئے جس کے لے اللہ تعالی نے مقرر کرویا تھاکہ آن واحد کے لئے بھی میرے سے جدائہ ہو۔اور پھر

البيس \_\_\_\_\_\_ ما بليس \_\_\_\_\_\_

بادجوداس قدر طول صحبت اور کٹرت خلوت شب وروز کے مجھ کو فسق دفجور کی نجاست سے محفوظ رکھا۔

مصنف نے کہا کہ اس قوم کو جب شیطان نے دیکھا کہ اس کے ساتھ فواحش
کی طرف نہیں جھکتے تو ان کی نظروں میں فواحش کے شروعات کو آرائش دی۔ لہذا انہوں نے نظر کرنے اور صحبت رکھنے اور ہم کلام ہونے سے لذت اٹھانا شروع کی۔ اور اس طرح فواحش سے بچنے سے نفس کی مخالفت کا عزم کیا۔ اب اگر دہ صادق اور پور سے ہیں تو اتنا ضرور ہے کہ دہ دل جس کوبالکل خدا سے لگانا چاہیے غیر خدا کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ اور دہ دفت جس میں طبیعت کی جفائشی اور ریاضت سے دل کو ان باتوں کی طرف ہو گیا۔ اور دہ دفت جس میں طبیعت کی جفائشی اور ریاضت سے دل کو ان باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو آخرت میں فائدہ خشی فقط فاحشہ سے باز رہنے میں صرف ہوا اور یہ سب نادانی اور آداب شریعت سے باہر آنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئی جس نیچی رکھنے کا ہوجا تا ہے اور ان لوگوں کی مثال ایس ہوجا تا ہے اور ان لوگوں کی مثال ایس ہے جسے کوئی شخص در ندوں میں گزر اجو غا فل اور ہوجا تا ہے اور ان لوگوں کو نہیں بچ سورے میں اگر وہ شخص ہلاک نہ ہوگا تو کم از کم مجروح ہونے سے تو اس سے بے خبر شحے اور اس کونہ و کھنے تھے۔ اس نے ان کو ہشکار اور ان سے مقابلہ کر نہیں بچ سکا۔

فصلی است کے نفس نے بھی ہیں جن کا مجاہدہ ایک مدت تک قوی رہاور پھر کمزور ہو گیااور ان کے نفس نے بدی کی خواہش کی تو اس وقت مرودل کی محبت ترک کردی تو اور ہمزہ صوفی کہتے ہیں کہ ہیں نے جھر بن علاء و مشق ہے پو چھاجو صفیفہ کے گروہ شے اور ہیں نے ایک مدت تک ان کو ایک خوصورت لڑک کے ساتھ چلتا پھر تادیکھا تھا۔ پھر انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی تھی ہیں نے کہا کہ آپ نے جات کے ساتھ وال پھوڑ دیا۔ جس کو ہیں آپ کے ہمراہ دیکھا کر تا تھا۔ اور آپ اس سے میں اس نوجوان کو کیوں چھوڑ دیا۔ جس کو ہیں آپ کے ہمراہ دیکھا کر تا تھا۔ اور آپ اس سے بہت ملے جلے رہنے تھے اور اس کی طرف یوے ماکل تھے۔ جواب دیا کہ خدا کی قتم ہیں ہوتا تھا اور دہ میر سے ہیں بیٹھتا کے اس کو و شمنی اور ملال کی خاطر سے نہیں چھوڑ الہ میں نے کہا کہ آخر آپ نے ایسا کو یہ کی کہ جب میں اس کے ساتھ تھائی ہیں ہوتا تھا اور وہ میر سے ہاں بیٹھتا ہو گیں کے اپنے دل کو دیکھا کہ جھے کو ایسے امر کی تر عیب دیتا تھا کہ آگر اس کا مر جمک ہو جاتا تو اللہ تعالی کی نظر وان سے گرجا تا۔ اس لئے ہیں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تاکہ اللہ تعالی جاتا تو اللہ تعالی کی نظر وان سے گرجا تا۔ اس لئے ہیں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تاکہ اللہ تعالی جاتا تو اللہ تعالی کی نظر وان سے گرجا تا۔ اس لئے ہیں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تاکہ اللہ تعالی جاتا تو اللہ تعالی کی نظر وان سے گرجا تا۔ اس لئے ہیں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تاکہ اللہ تعالی واتا تو اللہ تعالی کی نظر وان سے گرجا تا۔ اس لئے ہیں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تاکہ اللہ تعالی واتا تو اللہ تعالی کی نظر وان سے گرجا تا۔ اس لئے ہیں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تاکہ اللہ تعالی واتا تو اللہ کی نظر وان سے گرجا تا۔ اس لئے ہیں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تاکہ اللہ تعالی کی است کی سے تاکہ اللہ تعالی کے تاکہ اللہ تعالی کے تاکہ اس کے تاکہ اس کی تو تا تھا کہ تاکہ اس کی تو تا تھا کہ اس کی تاکہ اس کی تاکہ اس کو تاکہ اس کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ اس کی تاکہ کو تاکہ کی تا

عين ابلين \_\_\_\_\_\_

عمّاب نہ فرمائے اور میر الفس فتنول کے مقامات سے سلامت رہے۔

تصل:۔ اکثر صوفیہ میں ایے لوگ بھی ہیں جو تائب ہو گئے اور نظر اٹھا کرد کھنے پر بہت ویر تک روتے رہے۔ عبیداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اپنے بھائی اوعبداللہ محدین محدے ساکتے تھے کہ مجھے خرنساج نے ذکر کیاکہ میں امید بن صامت صوفی کے جمراہ تفاا تفاقا انہوں نے ایک لاکے کی طرف و یکھااور یہ آیت پڑھی هو معکم اينما کنتم والله بما تعملکون بصير (الحديد ٢٤ آيت ٣) لیعنی جمال کمیں تم ہو کے خدا تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہووہ سب دیکھتا ہے۔ پھر کنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے قید خانہ ہے کون بھاگ سکتا ہے۔ حال نکہ اس نے اس قید خانے کو کر خت اور سخت فرشتوں ہے محفوظ کر رکھا ہے۔اللہ اکبر میرااس لا کے کی طرف و کیمنااللہ تعالیٰ کی کتنی بوی آزمائش ہے میرے اس طرف و کیمنے کی مثال اليي ہے جيے کمي روز ہوا چل ربي ہو 'اور نيتان (جنگل) ميں آگ لگ جائے۔ اليي حالت ميں وه آگ جو پچھ يائے گی باقی نہ چھوڑے گی۔ پھر كنے لگے كہ ميرى آ تھوں نے بیرےول پر جو کچھ بلاڈالی ہے میں اس سے خداکی عشش کا خواستگار ہوں۔ اور جھے کواس امر کاخوف ہے کہ اس کے کھے گناہ سے مخصی ندیاؤل اور اس کی معصیت ے نجات نہ ملے اگرچہ میں قیامت کے روز سر صدیقوں کے عمل لے کر جاؤں۔ بیر كدكرود نے لكے حى كه قريب مرنے كے ہو كئے يس لے ساك روتے وقت يہ شعر الم على على

یا طرف لا شغلنك بالبكاء عن النظر الى البلاء (ترجمه) اے آنکھ میں جھ کواس بلاائگیز نگاہ ہے مٹاکر گربیدوڈاری میں مشغول رکھوں گا

فصل: اکثر صوفیہ ایسے ہیں کہ شدت محبت کی وجہ سے ان کو مرض نے آگھیر الدوہ تمزہ صوفی نے کہا کہ عبداللہ بن موی صوفیہ کے سر دار اور سرگروہ سے انہوں نے کمی بازار میں ایک حسین لڑکے کی طرف دیکھااور الیے جتابہوگئے کہ عشق و محبت کی وجہ سے قریب تھا کہ عقل زائل ہو جائے۔ ہر روز آگر اس کے راستے میں کھڑے ہواکر تے مجھے اور جب وہ آتا جاتا تھا تواس کودیکھتے تھے ای طرح ان کا عشق میں کھڑے ہواکر تے مجھے اور جب وہ آتا جاتا تھا تواس کودیکھتے تھے ای طرح ان کا عشق

یودہ گیااور لاغری نے ان کو چلنے پھر نے سے بٹھادیا۔ یہ حال ہو گیا کہ ایک قدم شیں

چل کتے تھے۔ ایک روز بی ان کے ہاں عیادت کے لئے گیا۔ اور پو چھاکہ اے ابو محمہ

تسارا کیاحال ہے اور یہ کیا آفت ہے جو بیں دیکھتا ہوں کہ تم پر نازل ہوئی جواب دیا کہ یہ

وہ امور ہیں جن بیں بہتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے میر اامتحان کیا۔ میں نے اس بلا پر صبر نہ کیا

اور جھ بیں اس کے سینے کی طاقت نہ تھی۔ اور اکثر ایسا گناہ جس کو انسان حقیر سمجھتا ہے

اور وہ خدا کے نزدیک گناہ کبیرہ سے بھی ہوا ہے اور جو شخص نظر حرام میں پڑجائے وہ اس

امر کا مستحق ہے کہ مت دراز تک امر اض میں گرفتار رہے۔ یہ کہ کر رونے لگے۔ میں

امر کا مستحق ہے کہ مت دراز تک امر اض میں گرفتار رہے۔ یہ کہ کر رونے لگے۔ میں

نے بو چھاتم روتے کیوں ہو کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کمیں میں بد نصیب مت دراز

تک دوز ن میں نہ پڑار ہوں۔ راوی نے کہا کہ یہ با تیں کرے میں اان کے پاس سے چلا آیا

اور ان کی بری حالت دیکھ کر مجھ کور حم آتا تھا۔

ایو تمزہ کہتے ہیں کہ محد بن عبداللہ بن اشغث ومشقی خدا کے نیک بندول میں ے تھے انہوں نے ایک حسین لڑ کے کود یکھااور غش آگیا۔ لوگ ان کوان کے مکان پر اٹھاکر لائے۔ پھر وه مار ہو گئے حق کہ ان کے یاؤں چلنے پھرنے سے رہ گئے۔ اور ان ے یاؤل کے سارے بالکل کھڑ انہ ہوا جاتا تھاا کیے زمانہ در اڑتک میہ کیفیت رہی۔ ہم نوگ ان کی عیادت کو جایا کرتے تھے اور ان کا حال دریافت کرتے تھے۔ البتہ ووسرے ہوگ ان کے اس لڑ کے کی طرف و کینے کا قصہ بیان کیا کرتے تھے پیا تیں اس لڑ کے كے كان تك چنچيں وہ ان كى عيادت كو آيات كود كھ كرخوش ہو گئے۔اور حركت كرنے لگے اس کی صورت و کیے کر ہے۔ اور اسکے دیدارے شاوال ہوئے۔ وہ اثر کاہمیشہ اس کی عیادت کر تاریا۔ یمال تک کہ وہ اپنے یاؤل کے سارے کھڑے ہونے لگے۔اوراین اصلی عالت یر آگئے۔ ایک روز اس لڑ کے فےان سے اپنے ہمر اوا بے مکان پر چلنے کے لئے کما نبول نے انکار کیااس لا کے نے جھے سے در خواست کی کد ان سے اس کے گھر ير نقل كرنے كو كمول ميں نے ان سے كماده الكار كرنے لكے ميں نے يو جماك آخر آب ك دہاں جانے ميں كيا قباحت م جواب دياكہ ميں بلاے محفوظ اور فننے سے مامون نہیں ہوں۔ میں ڈر تا ہوں کہ ابیانہ ہو شیطان جھے پر محبت ڈال دے اور میرے اور اس ك در ميان كوئي كناه واقع مو اور مي ابل خسر ان (نقصان المحافي والول) ميس سے حاول- الليس \_\_\_\_\_ (384♦

فصل: بسل موفید ایسے ہیں جن کوان کے نفس نے فیش کی طرف بلایا انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ ابو عبداللہ حسین می محددامغانی نقل کرتے ہیں کہ بلاد فارس کی طرف ایک بڑا تامی صوفی تھا۔ انقا قالیک توجوان کے عشق میں مہتلہ ہو گیا۔ پھر اپنے نفس پر قابونہ پاسکا یمال تک کہ فخش کا خواہش مند ہوا۔ پس مراقبہ میں گیا اور اپنے ارادہ پر پشیمان ہوا۔ اس کا مکان ایک او ٹجی جگہ پر واقع تھا۔ اور اس کے عقب میں ایک دریارواں تھا۔ جب ندامت پوھی تو مکان کی چھت پر گیااور دریا میں کو دیڑا۔ میں ایک دریارواں تھا۔ جب ندامت پوھی تو مکان کی چھت پر گیااور دریا میں کو دیڑا۔ اور یہ آیت پر ھی فتو ہوا الی ہارئکم فاقتلوا انفسکم (البقرہ پ آآیت ۵) یعنی اے بنی امر ائیل خدا کے آگے توبہ کرواونیخ آپ کو ہلاک کرو۔ پھر پانی میں ڈوب

مصنف ؒ نے کہاالبیس کو ویکھو کہ اول تواس بے چارے کو بیہ سکھایا کہ مر د کو و کھے پھریمال سے پڑھا کہ اس بات پر آمادہ کیا کہ ہروفت ای کود کھٹارہ۔ یمال تک کہ اس كے دل ميں مروكى عجت قائم كروى۔ حتى كداس كو فخش كى حرص دلائى۔ پھرجب اس کو محفوط رہ جانادیکھا تو جمالت ہے ہے امر اس کو اچھا کر دکھایا کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالے۔ بظاہر ایبا معلوم ہو تا ہے کہ اس شخص نے محش کا فقط ول میں ارادہ کیا تھااور قطعي قصدنه كيا تفااور محض نيت كناه كى كرناشر بيت مين معاف ہے۔ يوجه ارشادر سول الله عليه كم ميرى امت مع وه كناه معاف كروية كئ جن كاصرف خيال دل مين آتا ہے۔ پھر وہ مخض اپنے ارادہ پر ناوم بھی ہوا تھا۔ اور ندامت خود توبہ ہے لیکن شیطان نے اس کو بوں سمجھایا کہ کمال توبہ خود کثی ہے۔جوبنی اسر اُئیل کا عمل تھا۔ حالا نکہ وہ خداك طرف عامور تھے۔ جيماك فرمايا فاقتلوا انفسكم (البقره ب ا آيت ۵۴) یعنی اپ آپ کو مار ڈالو۔ اور ہم لوگ اس فعل ے منع کئے گئے ہیں چنانچہ ارشاد ہے ولا تقتلوا انفسكم (النباء پير۵ آيت ٢٩) يعني خود کشي مت كرو غرض بير كه صوفي بوے گناہ کبیرہ کامر حکب ہوا۔ محملیٰ میں رسول اللہ علیہ ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص پیاڑ (او نیجائی) سے نیچے گرے اور اپنے آپ کو ہلاک کرے تووہ آتش دوزخ میں گرتا ے۔ ہیشہ ہیشہ کے لئے وہیں رے گا۔

قصل: بہت ہوفید ایے ہیں کہ کی صوفی کواس کے حبیب سے علیمدہ کردیا گیا تواس نے اپنے مجبوب کومار ڈالا۔ میں نے ایک صوفی کی نسبت سناہے کہ

وہ خدادیں ایک رباطین رباکر تا تھااور جس گھریں وہ رہتا تھادیوں اس کے ساتھ ایک لڑکا تھالو گول نے اس پر تضنیع کی۔ اور دونوں میں جدائی کر دی۔ وہ صوفی ایک چھری لڑکا تھالو گول نے اس پر تضنیع کی۔ اور دونوں میں جدائی کر دی۔ وہ صوفی ایک چھری اے کراس لڑک کے پاس بھی افراد کیا۔ اس کو پکڑ کر کو توالی لے گئے۔ وہاں بھی افراد کیا۔ اس لڑک کا باپ آیا۔ صوفی رونے لگا اور کئے گا کہ لہ لے رونے لگا اور کئے گا بہ لہ لے اس کو پکڑ کر کو توالی لے گئے۔ وہاں بھی افراد کیا۔ اس لڑک کا باپ آیا۔ صوفی رونے لگا اور کئے گا بہ لہ لے رونے لگا کہ اب میں نے معاف کیا۔ صوفی وہاں سے اٹھا اور لڑکے کی قبر پر آیا اور اس کو گئے۔ وہاں بھی افران کے کی طرف سے بھی کر تاریا۔ اور اس کو قواب حشتاریا۔

فصل: صوفیہ میں ایسے بھی ہیں جو فتنے کے قریب ہوئے اور اس میں جتا ہوگے اور اس میں جتا ہوگے اور میں ایسے ہیں کہ جتا ہوگے اور میں اور لیس کتے ہیں کہ میں مصر میں صوفیہ کی ایک جماعت پر گزر اان کے پاس ایک مر ولڑکا تفاجو ان کو گانا ساتا تھا۔ ان میں سے ایک مخف پر اس کو جوش غالب آیا اور اس کو کوئی تذہیر نہ سو جمی یو لا کہ اے لی الله لا کے نے لا الله کماوہ صوفی کہنے لگا کہ جس منہ سے لا الله کما ہ کہا ہے اس منہ کا ہوسہ لے لول۔

چھٹی قتم کے وہ صوفی ہیں کہ مردول کی صحبت ہیں قصد نہیں کرتے بلحہ
خود لڑکا توبہ کر تاہے اور دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اور صوفیہ کے ساتھ بلور
اراوت رہتا ہے۔ شیطان ان کو فریب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لڑکے کو خیر و نیک سے
بازنہ رکھو۔ پھر بلا قصد ان کی نگاہیں باربار اس پر پڑتی ہیں۔ لہذاول ہیں فتہ اثر کر جاتا
ہاد نہ رکھو۔ پھر بلا قصد ان کی نگاہیں باربار اس پر پڑتی ہیں۔ لہذاول ہیں فتہ اثر کر جاتا
ہمااہ قات ان لوگوں کو اپنے وین پرواز ق ہوتا ہے اور شیطان ان پرد خل پاکریوے ورجہ
کے گناہ میں پھنساویتا ہے جیسا کہ برصیعا کے ساتھ کیا۔ مصنف نے کہا کہ برصیعا کا
قصہ ہم نے شرور گائیاب میں ذکر کیا ہے۔ ان کی غلطی بیہے کہ وہ فتوں کے سامنے ہو
جاتے ہیں اور ایسے فتی سے صحبت رکھتے ہیں جس کی صحبت میں فتہ کا خوف ہے۔
ساتو ہیں فتم کے وہ صوفیہ ہیں جو جانے ہیں کہ مردوں سے صحبت رکھنا اور

ان پر نگاہ ڈالنا حرام ہے مگروہ ضبط جمیں کر سکتے۔ ابو عبدالر حمٰن محدین حسین کتے ہیں

الميس الميس عليس الميس (386)

کہ تم بھی کو جو کام کرتے وہ کیھو۔ وہ سب کرو۔ لیکن ہس ایک نوجوان سے صحبت ندر کھو۔

گیو تک پیروا بھاری فتنہ ہے۔ جس نے اپنے پرورو گار کے سائنے سوبار سے ذیادہ عمد کیا

کہ نوجوان سے صحبت نہ رکھوں گا۔ پھر گورے گورے رضارے سید ھی سید ھی

قامت اور غمزہ بھری آ تکھیں دیکھ کر وہ عمد و بیان تو ڈڈالے۔ البتہ خدا حسینوں کے
ساتھ جھے کو کسی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ( یعنی میں نے کوئی فیش فعل نہیں
کیا) اور پھر صر تے الغوانی کے چند شعر کے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ پھول ایسے رخسارے
اور بردی پروی آ تکھیں اور گل باونہ ایسے وانت اور رخساروں پر خمرار زلفیں اور سینوں پر
میوبائے انار ال سب چیزوں نے جمھ کو حسین عور توں پر پچھاڑ گرایا۔ اسی لئے جمھ کو
صر بیج الغوانی (خوجورت عورت کا پچھاڑ اوروا) کتے ہیں۔

مصنف نے کہا کہ میں کہنا ہوں کہ او عبدالر جمان نے ایسے گناہ کے بارے میں جس کوانلہ تعالی نے ہوشیدہ رکھا تھا۔ اپنے آپ کور سواکیااور لوگوں کو خبر دی کہ جب وہ کئی فتنے کو و بلینا ہے تو تو بہ توڑ ڈالٹا ہے۔ تصوف کی وہ اہم باتیں کہ لفس پر محبتیں اور جھا تھیں پر داشت کرتے ہیں پھر اگر چہ سے محفس اپنی جمالت ہے گمان کرتا ہے کہ معصیت لفظ فحش کو کہتے ہیں لیکن اگر اس کو علم ہو تا تو جان لینا کہ حسیوں کی صحبت اور ان کی طرف دیکھنا بھی معصیت ہے۔ جمالت پر غور کرنا چاہیے کہ جالوں کے صحبت اور ان کی طرف دیکھنا بھی معصیت ہے۔ جمالت پر غور کرنا چاہیے کہ جالوں کے

ما تھ کیاکیاکرتی۔۔

ایو مسلم خشوعی کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ویر تک ایک خوصورت اور کے کو دیکھا گھر کہنے گئے کہ سبحان اللہ میں اپنی آگھ کو مکروہ چیز پر ڈال رہا ہوں اور اپنے مالک کی نافر مانی کر رہا ہوں۔ اور نگاہ کو ممنوع شنے کی طرف متوجہ کر تا امہوں۔ اور جس امرے پر بینز لازم ہے او هر جھکا جاتا ہوں میں نے اس اور کے کو ایسی نظر ہے و کمیو ہے جس کو میں بجز اس کے پچھ نہیں خیال کر تاکہ قیامت کے میدان میں جھے کو جس سے چھانے والوں کے سامنے ذلیل ور سواکرے گی۔ جھے کو اس نظر نے الیں حالت میں کر دیا کہ گوائوں نظر نے الیں حالت میں کر دیا کہ گوائوں گئی کو حش دے مگر اس سے شر مندہ بی رہوں گا ہے کہ کہ کر بے وہ دش وہ کر گریڑے۔

تصل: جو شخص علم ہے ہی ورہ گادہ ضرور خبط میں پڑے گا۔اور جس کو علم :واور اس پر عمل نہ کرے وہ نمایت ہی خبط کرے گااور حسب فرمان باری تعالیٰ للمومنین یعضوا من ابصارهم (النورپ ۱۸ آیت ۳۰) پینی مومنول ہے کہد
دو کد اپنی نگاہیں بیچی رکھیں۔ جو شخص آداب شریعت پر عمل در آمد کرے گادہ ابتدائی
میں جان لے گاکہ اس کا معاملہ انتا میں کیسا شخت ہو گا۔ اور شریعت میں مردول کی ہم
تشین ہے ممانعت آئی ہے۔ اور علماء نے اس سے احتراز رکھنے کے لئے وصیت فرمائی
ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ تم شنر ادول
کے پاس نہ بیٹھو کیو نکہ ان کا فتنہ دوشیز ہ لڑکیوں کے فتنے سے بھی سخت ہے۔ الوہریوہ
رضی اللہ عنہ سے بھی ایساہی معقول ہے۔

وفد عبدالعيس رسول الله عليه كي خدمت من آع ان من ايك مرد لركا روشن چرہ تھا۔رسول اللہ ﷺ نے اس کوا بی پشت مبارک کے پیچھے بھادیا۔اور فرمایا که حضرت داؤد علیه السلام کی خطانگاہ علی تھی۔ او ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علظے نے منع فرمایا کہ آدی کسی مرد لڑکے کو نظر جما کرد مجھے۔ عمر بن الخطاب رضی الله عند نے فرمایا کہ مجھ کو کسی عالم پر ایڈار سال ور ندے کا بھی اس قدر خوف میں جتناام واڑ کے کی طرف ہے ڈر ہے۔ عبدالعزیزائن الی السائب نے اپنے باب ہے روایت کی کہ وہ کتے تھے کہ میں ایک عابد شخص پر ایک امر واڑ کے کے بارے میں سریاکرہ او کیوں سے بھی زیادہ ڈر تا ہول۔ ابد علی روزباری نے کہا کہ میں نے جیند ے ساکتے تھے کہ احمد بن صبل کے پاس ایک شخص آیاس کے ساتھ ایک خوصورت لڑ کا تھا۔ پوچھا یہ لڑ کا کون ہے جواب دیامیر ابیٹا ہے۔ کہنے لگے کہ اب دوبارہ اس کواپنے ہمراہ نہ لانا۔ جب کی اہوا تو محدین عبدالر جمان حافظ نے کمااور خطیب کی روایت میں ہے کہ ان سے کما گیا کہ اللہ تعالی شی کو تو فیق دے۔ یہ شخص پر بیز گار ہے اور اس کا بیٹا . اس عيوه كرے توام احد ع كماكه بم خاسبارے ميں جو يكھ جابا ہان دونوں كے ير بيز گار ہونے كے لئے مانع شيں بول بى ہم كواشياخ في اسلاف سے خروى۔ حن براز کی نبت سا ہے کہ احدین طبل کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت مرد لڑ کا تھا اور ان سے باتیں کیں۔ جب اٹھ کر جانے گئے تو ان سے ابو عبداللہ نے کہا کہ ابو علی اس اور کے کے ساتھ کی رستہ میں نہ چلا کرو کہنے لگے یہ تومیرا بھانجا ہے۔ جواب دیا کہ خواہ بھانجا بی کیوں نہ ہو۔ لوگ تمہارے بارے میں ہلاک نہ مول - (مینی تم کولوگ متم کریں عے) شجاع من مخلد سے روایت ہے کہ انہول نے بحر من حارث کو کتے ہوئے ساکہ ان تو عمر ول سے پر بیبر کرو۔ فتح موصلی کتے ہیں کہ

میں تمیں مشائ ہے ملاجولدال شار کئے جاتے تھے۔ ہرایک نے جھے کوہروقت رخصت وصیت کی کہ نوجوانوں کی ہم نشین سے بچتے رہنا۔ سلام السود کی نسبت کہتے ہیں کہ کئی آدی کو دیکھا جو نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا کہنے گئے کہ اے فلال اپنے مر ہے کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے خوف کر 'کیونکہ توجب تک خدا کی تعظیم بجالا تارہے گا صاحب ر بنہ وجاہ رہے گا۔ ایو منصور عبدالقادر بن طاہر کا قول ہے کہ جو شخص نوجوانوں سے محبت رکھے گا کر دہات میں پڑجائے گا۔ سلام نے کہا کہ ہم ابو عبدالر جمان سلمی نے بیان کیا کہ مظفر قرمیسینے نے کہا کہ جو کوئی بھر ط سلامت و نصیحت نوجوانوں سے صحبت رکھے گا تو فرمیسینے نے کہا کہ جو کوئی بھر ط سلامت و نصیحت نوجوانوں سے صحبت رکھے گا تو بلا میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر اس شخص کا پوچھنا جو بغیر شرط سلامت ان سے صحبت رکھے گا تو بلا میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر اس شخص کا پوچھنا جو بغیر شرط سلامت ان سے صحبت رکھے۔

صل :-ا گے لوگ مردول سے پر بیز رکھے کے بارے س تاكيدكرتے تھے۔ بم روايت كر يك بين كدر سول الله علي في فوجورت كوائے يى پشتہ بٹھایا۔ سفیان (ٹوری) کسی مرو کوایئے پاس نہ بیٹھنے دیے تھے۔اہراہیم بن ہائی نے روایت کیا کہ مجیٰ بن معین نے کہا کہ البھی ایبا نہیں ہواکہ ایک رائے میں کوئی لڑکا میرے ساتھ رہنے کی طبع کرے اور وہاں احدین حنبل بھی ہوں۔ ایو ابوب نے کماک ہم ابو نفر بن حارث کے ساتھ تھے۔ ان کے سامنے ایک لڑی جس سے زیادہ خوصورت جم نے نمیں ویکھی آگر کھڑی ہوئی اور پوچنے لگی کداے شخ باب حرب س مقام پر ہے انہوں نے جواب دیا کہ کی سامنے پھاتک ہے جس کوباب حرب کتے ہیں۔ اس كے بعد ایك لاكاكه بھى ايما حسين ديكھنے ميں نہيں آيا آكر ہو چھنے لگاكدا اے مختاب حب كدم ب- او نفرن سر جكاليا- اورائي آكليس مدكر لين- بم في الركاس كماك يمال آؤكيايو حصة مو الولاك باب حرب كمال عديم في جواب وياك تمارك آ کے ہے۔ جبوہ اڑکا چلا گیا تو ہم نے شیخ سے سوال کیا کہ اے ابد نفر آپ کے روہرو الركى آئى تو آپ نے اس كوجواب دياور الركا آيا تواس سے كلام ندكيا كنے كلے كم بال سفیان اوری سے روایت ہے کتے ہیں کہ لڑی کے ساتھ ایک شیطان ہو تا اور لڑ کے كے ساتھ دوشيطان ميں اپنے نفس پر اس كے دوشيطانوں سے ڈر گيا۔ اور ايك روایت س بے کہ ال کے کے ساتھ کھ اوروس شیطان ہوتے ہیں۔ ابد القاسم نے ہم سے میان کیا کہ ہم محد بن حیون کے یاس جو یکی بن معین

کے ساتھی تھے گئے۔ اور کہا جاتا تھا کہ انہوں نے چالیس پر س ہوئے آسان کی طرف سر اٹھاکر ہمیں و یکھا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا مجلس بی ان کے سامنے تھا۔ اس ہے کہا کہ میرے آگے ہے اٹھ جا۔ اور اس کو اپنے پیچھے بی بیان کے سامنہ نے بیان کرتے تھان بی بیان ایک لڑکارہ گیا کہ ان کو حدیث ساتا تھا۔ بیس نے اٹھنا چابا انہوں نے میرا وامن تھام لیا اور کہنے گئے کہ ٹھر واس لڑکے کو فارغ ہو جائے دو اس لڑکے کہ مارے دہا ہو اس لڑکے کو فارغ ہو جائے دو اس لڑکے کے ساتھ طلوت بیس رہتا تا پند کیا۔ ابو علی روذ باری نے ہم ہے بیان کیا کہ جھے ہو العباس اجر المووب نے پوچھا کہ اے ابو علی ہمارے زمانہ کے صوفیوں نے ٹوجوان سے انس رکھتا کہاں ہے لگلا۔ بیس نے جواب دیا کہ صاحب تم ان انوگوں کو خوب پیچا نے ہو اکثر امور بیس ان کے ساتھ سلامتی رہتی ہے۔ کہنے گئے کہ ہیما ہے ہم نے ان بدر گول کو ویکھا تو کو یکھا تھا کہ جو ان کو دیکھا تو کو یکھا تو کو یکھا تو کہا ہے ہوائی جی کو جوان کو دیکھا تو ایس ہو جاتے ہیں۔ اور طبیعتوں کے تھر ف اب کے موافق ہیں کہ اکثر کو گوں پر احوال غالب ہو جاتے ہیں۔ اور طبیعتوں کے تھر ف موادی ہوتے ہیں۔ اور طبیعتوں کے تھر ف موادی ہوتے ہیں کہ اگر کو گوں پر احوال غالب ہو جاتے ہیں۔ اور طبیعتوں کے تھر ف موادی ہوتے ہیں۔ اور طبیعتوں کے تھر ف موادی ہوتے ہیں۔ اور طبیعتوں کے تھر ف موادی ہوتے ہیں کہال خطرے کی بات اور نمایت ہی غلطی ہے۔

فصل ، ۔ او جو انوں کی صحبت البیس کا بوا مضوط جال ہے جس سے وہ صوفی کو شکار کرتا ہے۔ او عبد الرحمان نے ہم سے نقل کیا کہ میں نے او ہر رازی سے سناکہ یوسٹ بن حسین نے کہا میں نے خلقت کی آفات پر غور کیا تو معلوم ہو گیا کہ کہاں سے آئی بیں اور صوفیہ کی آفییں میں نے خلقت کی آفات پر غور کیا تو معلوم ہو گیا کہ اور عور توں کی رفت میں یا کمیں۔ انن فرج رستی صوفی کہتے تھے کہ میں نے شیطان کو خواب میں ویکھا اور کہا کیوں تو نے ہم کو کیسا پایا؟ ہم نے و نیا اور اس کی لذ توں سے اور وولتوں سے دولتوں سے مند چھر لیا۔ اب جھ کو ہم پر قالد نہیں۔ کہنے لگا کہ تم کو کچھ خبر بھی ہے تہمارے ول راگ سفید کہتے ہیں کہ اس محبت پر کیسے مائل ہیں او سعید کہتے ہیں کہ اس بلاسے صوفیہ بہت کم نجات یا تے ہیں۔

فصل: خوبصورت لڑکوں کی طرف دیکھنے کی سز اکابیان ابد عبداللہ بن الجلاء کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہواایک خوبصورت نصر انی لڑکے کو دیکتا تھااتے میں ابد عبداللہ بلخی میرے سامنے گزرے بوجھاکیے کھڑے ہو میں نے کہا ا پہلی آپ اس صورت کو دیکھتے ہیں۔ کیو کر آتش دوزخ میں عذاب کیا جائے گا۔
انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں کے پہلی مارے اور کماکہ اس کا نتیجہ تجھ کو
طے گا۔ اگرچہ کچھ مدت گزر جائے میں نے چالیس برس کے بعد اس کا تمر ہ پایا کہ قران
شریف مجھ کویاد نہ رہا۔ او الاویان کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد الوجر د قاتی کے ساتھ تھا۔
ایک نوجوان لڑکا سامنے آیا میں اس کو دیکھنے لگا۔ استاد نے جھے کو اس کی طرف دیکھتے
ہوئے دیکھ لیا فرمایا کہ بینا بعد چندے تم اس کا نتیجہ یاؤ کے میں ہیں برس تک منتظر رہاوہ
منتیجہ نہ دیکھا ایک رات ای سوج بچار میں سور ہاجب منج کو اٹھا تو تمام قر آن شریف بھول
گیا۔

او بر کتانی نے ہم سے میان کیا ہے کہ میں نے اپنے ایک رفیق کو خواب میں و یکھا اور او چھاکہ تمہارے ساتھ خدانے کیا معاملہ کیا۔ جواب دیا کہ مجھ پر میری برائیاں پیش کیں اور کہا کہ توتے ایساالیا کیا۔ میں نے کہاباں پھر یو چھاکہ توتے ایساالیا مھی کیا۔ تو بھے کواس کے اقرارے شرم آئی۔ میں نے جواب دیا کہ اس کے اقرار کرنے ے شر ماتا ہوں فرمایا کہ جب ہم نے تیرے اقرار کردہ گناہ عش دیئے توجس پر چھے کو شرم آئی کیوں کرنہ محشی میں نے ان سے بوجھاکہ وہ گناہ کیا تھا۔ بولے کہ ایک خوصورت لڑکا میرے سامنے گزرا تھا۔ میں نے اس کودیکھنا تھا۔ ایک روایت میں یول آیاہے کہ جب میں شر مندہ ہوا تو پینہ آگیا۔ یمال تک کہ میرے چرے کا گوشت گر یوال او بیقوب طبری ہے ہم کو روایت کیٹی ہے کہ انہوں نے کہامیرے پاس ایک خوبھورت جوان رہا کر تا تھاجو میری خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک بار میرے یا س بغدادے ا کے صوفی آدمی آیادہ اکثر اس جوان کی طرف دیکھا کرتا تھا میں اس حرکت ہے اس کو فهمائش كرتا تفارا يك رات مين سويا وراللدرب العزت كوخواب مين ويكها مجهدے فرمايا کہ تم نے اس شخص بعنی بغدادی کو نوجوانوں کے دیکھنے سے منع کیوں نہیں کیا۔ مجھ کو اعی عزت کی قتم ہے کہ اس مخص کو نوجوانوں کی طرف مشغول کر تا ہوں جس کوا پنے قرب سے دور رکھتا ہوں۔ او بعقوب کتے ہیں کہ میں بیدار ہوااور نمایت بے قرار تھا اس بغدادی سے خواب بیان کیااس نے زورے ایک چی ماری اور مر گیا۔ ہم نے اس کو عشل دیااور و فن کیا۔ اور میر اجی ای میں لگارہا۔ بعد ایک ممینہ کے میں نے اس کو خواب میں دیکھایو چھاکہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔جواب دیا کہ مجھ پرزجرو تو يخ فرمائي۔ بهال تک كه مجھ كو خوف ہواكہ نجات ند ملے گا۔ بھر ميرا تصور معاف كر

عليس الميس \_\_\_\_\_\_

وماكيا-

میں کہتا ہوں کہ میں نے اس بارے میں قدرے طول بیانی اختیار کی کیو تکھ اکثر ہو گوں کے نزدیک اس میں عام لوگ جتلا ہیں۔اور جو شخص اس سے بھی ڈیادہ جائے اس بارے میں اور نظر ڈالنے اور خواہش نفسانی کے تمام اسباب کے بارے میں توجاہیے کہ جاری کتاب ڈم الہوکی کو دیکھے کیونکہ اس میں ان سب باتوں کے بارے میں پوری

# توکل کاد عویٰ رکھنے اور مال واسباب فراہم نہ کرنے

میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کا ہیان

احدین الحواری نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے ابو سلیمان دارائی ہے ساکھتے
تھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتے تو دیواریں نہ بناتے اور چوروں کے خوف ہے گھر
کے درواذے پر قفل نہ لگاتے ذوالنون مھری گئتے ہیں کہ میں نے ہر سول سفر کیا۔ گر
میر اتو کل درست نہیں رہا ہجز ایک وقت کے کہ دریا کے سفر میں تھا گشتی ٹوٹ گئی میں
نے اس کے تخوں میں ہے ایک تختہ پکڑلیا۔ میرے بی نے مجھے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ
نے تیرے ڈوب جانے کا تکم فرمایا ہے تو یہ تختہ تچھ کو کچھ نفع نہ دے گا۔ میں نے وہ
تختہ چھوڑ دیا۔ اور پانی پر تیر کر کنارے آلگا۔ جنیدے میں نے سنا کتے تھے کہ میں نے ابو
یعقوب ذیات ہے تو کل کے بارے میں ایک مسئلہ یو چھا۔ انہوں نے ایک درم جوان
کے پاس تھا نکالا۔ پھر مجھ کو مسئلہ کا جواب کماحقہ 'دیا پھر یو لے کہ مجھے اس بات سے شرم
آئی کہ میر سے پاس کچی مال موجود ہواور میں تم کو تو کل کے مسئلہ کا جواب دول۔

او نفر السراج نے کتاب اللمع میں میان کیا ہے کہ عبداللہ بن جلاء کے پاس
ایک آدمی تو کل کا کوئی مسئلہ پوچھے آیا۔ ان کے پاس ان کے مرید بیٹھے تھے۔ اس کو پچھ
جواب نہ دیااور گھر میں گئے اس جماعت کے سامنے ایک جھیلی نکال لائے جس میں چار
وانگ تھے اور بولے کہ ان کا پچھ خرید لاؤبعد از ال اس شخص کو مسئلہ کا جواب دیالوگوں
نے اس بارے میں ان سے سوال کیا کہنے گئے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آئی کہ تو کئی
میں کلام کروں اور میرے پاس چار دانگ ہوں۔ سمل بن عبداللہ نے کہا کہ جو شخص پیشہ
میں کلام کروں اور میرے تو اس نے گویاست مرطعن کیااور جو تو کل پر طعن کرے تو اس نے ایمان

المين المين علي المين ال

يرطعن كيا-

صنف نے کہا کہ کم علمی کی وجہ ہے سے تخلیط کی۔ اگر بیا لوگ توکل کی حقیقت پھانے تو جان لیتے کہ تو کل اور اسباب میں یا ہم مخالفت نہیں۔ کیونکہ تو کل سیر ہے کہ ول فقط اللہ یر محر وسہ کرے اور بیبات اس کے خلاف شیس کہ بدان کے ساتھ تعلق رکھے میں اور مال جمع کرتے میں جنبش ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ولا تو توا اللسفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما (الشاءب ٣ آيت ٥) يحي احقول كو ا بنوه مال مت دوجن کواللہ تعالی نے تہماری زندگی کاسمار ابعالیا ہے۔ قیام کے سدمعنی یں کہ تمارے لدان ان کی وجہ سے قائم ہیں۔ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ اچھادہ مال نیک ہے جو آدمی کے کام آئے اور فرمایا کہ اسے دار توں کو تو گر چھوڑ نااس سے بہتر ہے كدان كو حاج چور كرم اكد لوكول كرآكي اتح بيلات بحريل يد بحى جانا جاہے کہ جس نے توکل کا حکم دیا ہے ای نے ہتھیار باند صفے کو فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا حدوا خدركم (الشاءب ٥ أيت ١٠٢) يعنى اساحد في الواور فرمايا واعدوالهم ما استطعتم من قوة (انفال ب ١٠ آيت ٢٠) يعني كفارك لئے جم قدر قوت مو يح جم منجاؤ اور رسول الله علية في اوير على دوزرين زيب بدن قرماتين - اور دو طبيول ے مشورہ لیااور غار میں پوشیدہ ہوئے اور ایک مقام پر فرمایا تھاکہ آج کی رات میری نگهبانی کون کرے گاوروروازه مع کرد یے کا حکم ویا۔

سیح میں جاہر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ فرمایا بنا دروازہ میں کر لیا کرواور آپ علی ہے نے فرمایا بنا قرہ ہے کہ اس کرواور آپ علی ہے نے فرمایا کہ اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی اللہ علی ہے گئی کو بائد حول اللہ علی ہے گئی کو بائد حول اللہ علی کے پاس ایک آو می آیا اور تو کل کرول یا اللہ منی اپنی او نتی کو بائد حول اور تو کل کرول یا اس کو چھوڑ دول اور تو کل کرول ول کے بال بائد ہورکہ اور تو کل کر سفیان بن عینہ اس کے ساتھ کیا جائے اس پر داختی دے۔ اس کے کہا تو کل کر سفیان بن عینہ اس کے کہا تو کل کر دے اس کے اس کے ساتھ کیا جائے اس پر داختی دے۔ اس کے کہا تو کل کے خلاف ہے اور تو کل صوف اس کا نام ہے کہ انجام بینی ترک کر دے اور اپنی تفاظت چھوڑ وے علی اور تو کل صوف اس کا نام ہے کہ انجام بینی ترک کر دے اور اپنی تفاظت چھوڑ وے علی اور تو کل صوف اور پوری کو شش صرف کرنے کے تو کل کا حکم فرمایا ہے۔ و شاور ہم فی الامر فاذا عزمت فتو کل علی اللہ (ال عمر ان پ سم آیت ہوں) یعنی آپ علی صوف الامر فاذا عزمت فتو کل علی اللہ (ال عمر ان پ سم آیت ہوں) یعنی آپ علی صوف الامر فاذا عزمت فتو کل علی اللہ (ال عمر ان پ سم آیت ہوں) یعنی آپ علی سے اللہ صوف اللہ وال عمر ان پ سم آیت ہوں) یعنی آپ علی ساتھ سیا۔ الامر فاذا عزمت فتو کل علی اللہ (ال عمر ان پ سم آیت ہوں) یعنی آپ علی ساتھ سیا۔

رضى الله عنه سے اپنے امور میں مشورہ لیجئے۔ پھر جب مستقل ارادہ کر لیا توخد ایر تو کل كيجئ اگراحتياط كاپايمد ہونا توكل ش نقص ڈالتا ہے تواللہ تعالی نے اپنے نبی كو غاص نہ كرتاجيهاكد قرمايا وشاورهم في الامر مشوره كرنا تواسي كانام كدجس فخص ميس وعمن ے محمد اشت اور تحفظ کا مادہ ہو۔اس سے رائے لی جائے اور پھر احتیاط کے بارے میں ا تناہی شیں کیا اس کو محلبہ رصی اللہ عنہ کی رائے اور اجتماد پر چھوڑ دیا ہو بلعہ اس پر قطعی حکم لگادیا۔اور نماز میں جو خاص ترین عبادت ہے اس کور کن قرار دیا فرمایا <sub>خلتقس</sub>م طالفه منهم معك المخ (النساءب ٥ آيت ١٠٢) ليني چاہيے كه صحابه رضي الله عنهم كي ایک جماعت نمازش آپ کے ساتھ کھڑی جواور اسے اپنے بتھیار لئے رہیں۔ پھر اس كى علت ميان فرمائي و دالذين كفروا الغ يعنى كفار جا مع بين كه تم كو تمار الله اور سامان سے عافل پاکرا یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔اب جو مخص احتیاط کواس طور سے جان کے گاتویہ نمیں کماجائے گاکہ توکل کرناس چر کو چھوڑو یتاہے جس کوجائے تھے بلحہ تو کل یہ ہے کہ جس امریس اپنی وسعت اور طاقت شیں۔اس کو خدا پر چھوڑ دیا رسول الله عظی نے قرمایا کہ او نتنی کو بائد ھر محواور توکل کرواور اگر توکل میہ ہو تاکہ ایلی مگرداشت ترک کرے تو بہترین خلائق عطیقے بہترین احوال مینی حالت نمازیں اس مفت کے ساتھ مخصوص ہوتے۔ امام شافعتی کا مذہب ہے کہ اس وقت میں ہتھیار باندهے رہاواجب ہے لقولہ تعالی ولیاحذوا حذرهم واسلحتهم (الشاء پ ۵ آیت ۱۰۲) پی توکل احر از اور احتیاط کامانع نمیں۔

موی علیہ السلام ہے جب کما گیا الملاء باتمرون بك يعنى رئيس لوگ تمارے گر فار كرنے كامشورہ كرتے ہيں او آپ شرسے نكل گئے اور ہمارے ني علاقے كم ہے اپنارے ميں تدبير سوچنے والوں كے خوف سے باہر تشريف لے گئے۔ اور غار ميں حضرت الو بحر صديق رضى اللہ عنہ نے آپ كواس كے سوراخ بند كر كے چايالور صحابہ رضى اللہ عنم ہى اصلاح كا يوراحق جالائے مجر توكل كيا۔

الله تعالى ق احتياط كى باب ش فرمايا لا تقصص روياك على الحوتك (يوسف ب ١٦ آيت ٥) بعنى حضرت يعقوب عليه السلام في حضرت يوسف عليه السلام من كماكه ايناخواب المن بحما يُول من ميان ندكر تااور فرمايا لا تدخلوا من ماب واحد (يوسف ب ١٣ آيت ١٤) بعنى حضرت يعقوب عليه السلام ق المن يول من كماكه مهم من جاكر سب كرسب ايك وروازت من واض من وتاور فرمايا فامشوا

نی منا کبھا (الملک پ ۲۹ گیت ۱۵) مینی زمین کے او نیج مقامول پر چلواور احتیاط اس لئے ہے کہ اپنی ذات سے ضرر دور کرنے کے داسطے حرکت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعت كاعمل مين لانا ہے۔ اور جس طرح الله اپني عطاكي موئي نعت كا ظهار جا متاہے اى طرح اپنی دو بعوں کا ظہار بھی چاہتا ہے۔لہذا اس کی مخائش شمیں کہ اس کی عنایت ہی پھر بھر وسہ کر کے اس کی وربیت کو معمل چھوڑوے۔ بال پہلے جو تنہارے قبضہ میں ہے اس کو عمل میں لاؤ پھر جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یر ندول اور چوپاؤل کووہ اوزار عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اپنے شر کو دور کرتے ہیں مثلاً بنچے اور ناخن اور دانت اور منقار۔اور آدمی کے لئے عقل پیدا کی جواس کو اسلح باندھنے کی ہدایت کرتی ہے اور مکان اور زرہ وغیرہ کے ذریعے سے محفوظ رہنے کی ر ہیر جوتی ہے۔ پھر جو شخص احتیاط کو ترک کرے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بے کار کروے تو گویاس نے خدا کی حکمت کو معطل کیا جیسے کوئی شخص غذ ااور دوا چھوڑ دے اور کھو ک اور يماري ميں مر جائے۔اور اس مخص سے زيادہ كوئي احتی نہيں جو عقل و علم كا دعويٰ كر اوربلاك مان كرون جحاد عباحد شايان يه بحك توكل كرف والے ك اعضاء وجوارح کسب و پیشہ میں لگے رہیں اور ول اطمینان کے ساتھ خدا کے سیرو ر کھے۔ اب جاہے وہ عطاکرے یانہ کرے۔ کیونکہ ایسا فخص بقیناً جانے گاکہ خداکا تقرف مصلحت و حكمت سے ہوتا ہے۔اس كاعطانہ كرنا بھى حقیقت الى عطاكرنا ہے۔ عا جزلوگوں کے لئے ان کے عجز اور ان کے نفول نے اس امر کواچھااور آراستہ کر دکھایا ك تغريط كانام تؤكل ب\_ان كابير وهوكا كھانا ايباب كه جيسے بے باكى كو شجاعت اور ستی کو دور اندلی خیال کرے۔ اور جب کہ اسباب منائے گئے ہوں اور بے کارچھوڑ وئے جائیں تو یہ بنانے والے کی حکمت کانہ جانا ہے۔ جسے کہ کھانا پیٹ محر نے کا سب اور یانی پاس مجھانے کا سب اور دوادر ساری کے لئے سائی گئی ہے۔ اب جس وقت آدی سب کو حقیر سمجھ کران ہے دست بر دار ہو۔ پھر دعاما تھے اور سوال کرے تواس کو جواب ملے گاکہ ہم نے تیری عافیت کے لئے سب بنادیا تھا۔ جب کہ تو نے اس کونہ اختیار کیا تو ہماری عضش کو معمل جانا۔ اکثر او قات جھ کو بغیر کسی سبب کے ہم عافیت نہ ویں گے۔ کیونکہ تو سب کو توزلیل گروانتا ہے اور اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مختص الي كين ك پخته موني وشموتا إوراس كليت مين ايك نهر عياني آتا م جو اس كے پاس جارى ہے۔اب يہ شخص شلے رج ہ كربارش ما تكنے كے لئے فماز احتفاء

پڑھنے گئے تواس کی میہ حرکت نہ شریعت کی دو ہے اچھی ہے اور نہ عقل کے اواظ ہے۔
مصنف نے کمااگر کوئی یوں کئے کہ جب ہر ایک امر مقدر ہے تواحز از کیو کر
ہو سکتا ہے ؟ جواب ویا جائے گا عظم اور فرمان موجود ہیں تو کیو کر اعتر اض نہ کیا جائے
اس لئے کہ جس نے مقدر کیا ہے ای نے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے حدوا حدر کم کئے
ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر نماز اداکر رہے تھے۔ ان کے پاس
شیطان آیا اور کئے لگا کہ تمہار آیہ عقیدہ ہے کہ ہر شے تضاد قدر سے ہوتی ہے۔ جواب دیا
کہ بال ۔ بولا کہ اچھا تو پھر تم اپنے آپ کو پہاڑے یئے گر ادواور سجھ او کہ میرے لئے یہ
مقدر تھا۔ حضرت عینی علیہ السلام نے کہا کہ اے تعین اللہ تعالیٰ بدوں کو آزما تا ہے
بدے اللہ تعالیٰ ہو نہیں آزماتے۔

فصل:۔ اورای معنی میں کہ ترک اسباب کے بارے میں اہلی سے او گول یر علیس کی ہے یہ بہوں پر ابلیس نے علیس کی کہ اوکل کب کے خلاف ہے۔ سل بن عیداللہ السر ی کا قول ہے کہ جس نے تو کل پر طعن کیاس نے ایمان پر طعن کیا۔ اور جس نے کسب پر طعن کیائی نے سنت پر طعن کیا۔ محمد بن عبداللدرازی نے ہم ے میان کیاکہ میری موجود گی ای ایک آدی فے او عبداللہ من سلام سے سوال کیاک بم كسب كو عبادت مجعيس ياكم تؤكل كو؟ جواب دياكه تؤكل رسول الله عليه كاحال ب اور کب آپ علی کی سنت ہے اور کب ای شخص کے واسطے مسنون ہے جو توکل كرتے ميں ضعف ہے۔ اور ورجه كمال يعنى حال رسول الله عظام سراقط بالداجو كوئى تؤكل كى طاقت ر كھاس كوكب كى حال ميں مباح نہيں ، تكريد كه بطور مدد وينجيز ك كسي كرب نديد كد كب ير بحر وسد كرب اورجو فحض توكل كرنے ميں جو يكھ كد ر سول الله علي كاحال بي كمز ور جواس كوبذر بعيد كب طلب معاش كرناجا تزير - تاك ورجہ سنت بوی سے نہ گریڑے۔ یمال تک کہ حالت بوی کے ورجہ سے ساقط ہو جائے۔ یوسف بن الحسین سے روایت ہے کہ کتے تھے کہ جب تم کی مرید کوریکھو کہ شرع میں جو چزیں آسان کی گئی ہیں ان کی حل ش کرتا ہے اور کمائی کرنے میں مشغول رہتاہے تواس سے کھند ہوگا۔

مصنف نے کمایہ کلام اس قوم کا ہے جو تو کل کے معنی شیں سمجے اور یہ گمان کیاکہ کب کا چھوڑ نااور عمل سے جوارح کا معطل کرنا تو کل ہے اور ہم بیان کر چکے میں

ك توكل دل كا فعل ب\_لذاجوارح كى حركت كے منافی نيس\_اور اگرايا ہو تاكہ جو كب كرے وہ تؤكل كرنے والا شيں بے توانمياء عليم السلام كويا توكل كرنے والے على نه تھرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکار تھے۔ حضرت نوح اور زکریا علیماالسلام يو عنى كاكام كرت تھ حضرت ادريس عليه السلام كيڑے سيتے تھے حضرت اوراہيم اور لوط علیماالسلام کھیت ہوتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام سوداگر تھے۔ حضرت داؤد عليه السلام زر بين اين باتھ بماتے تھے اور اس كى قيت بر كرتے تھے۔ حفرت موی اور شعب اور ہمارے نبی علیم الصلوة والسلام نے بحریال جرائی ہیں۔ مارے رسول اللہ علی نے فرمایا کہ میں مکہ والوں کی بحریاں چند قیر اطرح جریا کرتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالی نے مال غنیمت سے غنی کر دیا تو آپ عظی کو کسب کی ضرورت نہ ر بی ' حضرت ایو بحر صدیق رضی الله عنه عثان رضی الله عنه عبدالرحمٰن رضی الله عنه طلحہ رضی اللہ عند کیڑ سے پیا کرتے تھے۔ اور یکی پیشہ محد ائن سرین اور میمون بن مران کا نفاله حضرت زبير رضى الله عنه اور عمروين عاص رضى الله عنه اور عامرين كريزر ضي الله عنه يارچه باف تھے اور كى پيشہ امام ابو صنيفہ كا تھا۔ حضرت سعد بن ابلي و قاص تير مناتے تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ ورزی کا کام کرتے تھے۔ اور تمام تابعین اور ان كى بعدوالے بميشك كرتے دے اوركب كرنے كا حكم ديے دے۔

عطاء تن السائب نے ہم ہے میان کی آکہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ طیفہ ہوئے تو دوسر ہے روز صبح کوبازار کی طرف چلے اور آپ کے سر پر کپڑوں کی گھر کی متنی جن کی آپ خیارت کرتے تھے راہ میں حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنما سلے بو چھنے گئے کہ آپ کمال تشریف لے جاتے ہیں ؟ جواب دیا کہ بازار جاتا ہول۔ وہ کھنے گئے کہ آپ امور مسلمین کے والی اور مختار ہو کر ایسا کرتے ہیں فرمایا کہ آخر میں اپنالل و عمیال کو کمال سے کھلاؤں۔ میمون کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے اللہ وہ برار ور ہم سالانہ مقر رکر دیے۔ آپ نے کہا کہ اس سے اور زیادہ کرو۔ کیو نکہ میر اکنبہ بہت ہواور شجارت ہے ور شحال اللہ عنہ میر اکنبہ بہت ہواور شجارت سے اور شجارت سے تم نے جھے دوسری طرف لگا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میر اکنبہ بہت ہواور شجارت ہے تم نے جھے دوسری طرف لگا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے نے قواور

مصنف نے کہاکہ اگر کو ٹی شخص ان صوفیہ سے کھے کہ میں اپنے اہل وعیال کو کہاں ہے۔ اللہ وعیال کو کہا ہے۔ اور اگر ان سے بوجھاجائے

روهاد ئے۔

کہ جو سوداگری کے لئے جائے اس کا کیا تھم ہے؟ تو کسیں گے کہ وہ تو کل کرنے والااور
یقین کرنے والا نہیں۔ ان لوگول کی بیہ سب با تیں فظ اس وجہ سے ہیں کہ تو کل اور
لیقین کے معنے نہیں جانے اور اگر کوئی ان ہیں سے اپنے اوپر وروازہ یم کرنے اور تو کل
کرے تو ان کے وعویٰ کا حال کھل جائے۔ لیکن ان لوگول کی حالت وو حال سے خالی
نہیں 'یالوگول سے مانگنا تو بعض وہ ہیں جود نیا کے لئے کو سخش کرتے ہیں اور لوگول
سے اپنی خدمت لیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جواپنے خادم کو بھیجے ہیں وہ کھکول لے کر گھومت ہے اور کھانا جمع کرتا ہے۔ یارباط ش مسکیفول کی صورت بناکر ہیٹھنا اور بیبات معلوم ہے
کہ رباط فتو ت سے خالی نہیں۔ جس طرح و کان اس امر سے خالی نہیں کہ تربیدہ فروخت
کہ رباط فتو ت سے خالی نہیں۔ جس طرح و کان اس امر سے خالی نہیں کہ تربیدہ فروخت
کا قصد کیا جاتا ہے سمل بن ہاشم نے ایر اہیم بن او جم سے روایت کیا کہ سعید بن صیتب
نے کماجو شخص مجد میں ہیٹھ رہے اور کسب وحرفہ چھوڑوں کو گر جو چیز اس کے پاس
لا کمیں اس کو قبول کر لے تو گویا اس شخص نے گڑ گڑ اکر سوال کیا۔ ابو تراب اپنے مریدوں سے کماکرتے تھے کہ تم میں ہے جس نے ہو ندلگا لباس پہنا تو وہ ضرور ساکل میں اور جو خانقاہ یا مبحد میں ہیٹھ رہاوہ بھی ضرور ساکل ہے۔ اور جو خانقاہ یا مبحد میں ہیٹھ رہاوہ بھی ضرور ساکل ہے۔

مصنف نے کہا کہ میں کتا ہوں ایکے ہزرگ لوگ اس قتم کی ہاتوں میں

پڑت سے منع کرتے تھے لور کسب کا تھم دیتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے

فرمایا کہ اے قاربوں کی جماعت ذرااین سر اٹھاؤ۔ کیونکہ راستہ الکل روشن ہے نیکیوں

کے لئے سبقت کر داور مسلمانوں کے مختاج بن کرنے رہو۔ محمد بن عاصم سے روایت ہے

کہ حضرت عمر رضی اللہ عند جب کی جوان آدمی کو و کیے کر اس کی حالت سے خوش ہوت تواس کا حال دریافت کرتے کہ آیاکوئی پیشر کرنا ہے۔ اگر لوگ کستے کہ اس کا پھی پیشر نہیں ہے تو فرماتے کہ سے مختص میری نظر سے گر گیا۔ قادور منی اللہ عند سے روایت ہے کہ سعید بن میں بے نے کہا کہ رسول اللہ علی کے اصحاب رضی اللہ عنم منام کی طرف تجارت کو جایا کرتے تھے مخملہ ان کے حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنم عنہ اور سعید بن ذیدر ضی اللہ عنہ میں۔

عنہ اور سعید بن ذیدر ضی اللہ عنہ بیں۔

ادوالقاسم نے ہم سے میان کیا کہ میں نے احمد من حکمل سے پوچھا کہ آپ ایسے مختص کے بارے میں کیا گئے ہیں جواپے محکم میں بیٹھ در ہور کے کہ میں پڑھ پیشہ نہ کروں گا۔ میر ارزق خود میرے پاس آئے گا۔ احمد من حنبل نے جواب ویا کہ یہ مختص علم نہیں رکھتا کیا تم نے رسول اللہ علی کا ارشاد نہیں سنا کہ میر ارزق میرے

ایرہ کے سایہ سلے ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں آپ علی نے پر ندول کا ذکر کیا ك وه صح ك وقت بحوك بوت بين اور على الصباح علاش رزق مين جاتے بين الله تعالى في قرمايا و احرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله (المرش پ ٢٩ آیت ۲۰) مینی دوسرے وہ لوگ ہیں جوزمین پر سفر کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے فصل کی جبتوكرتے ہيں۔اور قرماياليس عليكم حناح ان تبتغوا فضلا من ربكم۔(البقرهب اایت ۱۹۸) مینی تم پر اس میں کوئی گناہ نسیں کہ اپنے پروروگار کا فضل طاش کرو۔ ر سول الله عظف ك اصحاب ترى و فتكي من تجارت كے لئے پھرتے تھے۔ اور اپنے باغول میں کام کرتے تھے۔ ہم کو صحابہ رضی اللہ عنهم ہی کی پیروی کرنی چاہیے اور ہم سابق میں امام احد کا قوال لکھ چکے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے کمامیں تو کل پر جج کو جانا عا بتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر قافلہ کو چھوڑ کر جاؤاس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا جواب ویا کہ بھر کیالوگوں کے تھینوں پر توکل کر کے چلاہے۔ابو بحر مروزی نے ہم سے بیان کیاکہ میں نے او عبداللہ سے کماکہ آج توکل کرنے والے کتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہماراروزی رسال خدا ہے۔ جواب دیا کہ سے قول کچر پوج ہے۔ کیااللہ تعالیٰ نے نهين فرمايا اذا نو دي للصلوة من يوم الحمعة الخ (الجمعد پ ٣٨ آيت ٩) يعني جب جعد كى اذان مو توالله تعالى كى عبادت كے لئے جلدى كرو اور خريدو فروخت چھوڑوو، بجریو لے کہ جب ایک شخص بید کتاہے کہ میں کوئی پیشہ نہ کروں گا توجب کوئی چیز کسب اور پیشہ کے در بعدے عاصل کر کے اس کے پاس کوئی دوسر اآدی لے جاتا ہے تواس کو وہ قبول کیوں کرتا ہے۔ صالح سے روایت ہے کہ انسوں نے اسے باپ یعنی احمد من صبل ہے یو چھاکہ توکل کیساہے ؟جواب دیا کہ توکل اچھاہے۔لیکن آدمی کوچاہے کہ او گول کے ذمد نہ ہو جائے بعد چاہے کہ کب کرے تاکہ خود بھی اور اس کے الل و عیال بھی خوشحال رہیں۔اور حرفتہ کونہ چھوڑین ما کے کتے ہیں کہ میری موجود کی میں میرے باپ ہے اس قوم کی نسبت سوال کیا گیاجو پیشہ نمیں کرتے اور کہتے ہیں ہم اہل تو کل ہیں۔جواب میں فرمایا کہ میدلوگ اہل بدعت میں۔ائن عمینہ کماکرتے تھے کہ لوگ بدعتی ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہاکہ بدلوگ یرے ہیں جو کہ ونیا کوبے کارر کھنا جا ہے ہیں۔ مروزی نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عبداللہ سے میں نے اس آدمی کےبارے میں پوچماجو ا ہے گریں بٹھ رے اور کے کہ میں گوٹ گزیں ہو تا ہوں اور عبر کر کے بٹھ رہنااس

ا بچ اور مل ایک را کے اور سے ان مال وحد ویل اور دوسر ی کیا چیز ہے کہنے گئے کہ

کہیں ایبانہ ہواس بات کی تو تع کرے کہ لوگ اس کے پاس کچھ لے کر آگیں۔ ابو بحر
مروزی کتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ ابو عبداللہ احدین حنبل ہے کہ رہا تھا
کہ میں خوشحالی میں ہوں فرمایا کہ بازار کواختیار کر تواس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اپنے اقارب پر
احیان اور اہل و عیال کو خوشحال کرے گا۔ اور ایک دوسرے شخص ہے کہا کہ کام کر اور
عاجت ہے زائد کو اپنے اہل قرامت پر صدفہ کر۔ احمد بن حنبل نے کہا کہ میں نے اپنی
اولاو کو حکم دیا ہے کہ بازار میں آگیں جا میں اور تجارت میں گئے رہیں فضل بن محمد بن ذیاو
کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ کوبازار کواختیار کرنے کا حکم کرتے ہوئے سااور اکثر کہا
کرتے تھے کہ لوگوں ہے بے نیاز ہو کر رہنا کیا اچھی بات ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ
میرے بزدیک در ہموں میں سے وہ در ہم اچھا ہے جو تجارت سے حاصل ہوا۔ اور برا
در ہم وہ ہے جواحباب کا حیان سے ملا۔

مصنف نے کہا کہ ابر ہا یم من او ہم محیتی کاٹا کرتے تھے۔اور سلیمان خواص خوشہ چین مجے اور حذیقہ مرعثی اینٹیں ماتے تھے۔ابن عقبل نے کماکسی سب پر عمل کرنے ہے توکل نہیں ٹوٹا کیونکہ انبیاء کے مرتبہ سے اپنی ترقی چاہٹادین کی مربادی ے۔ موی علیہ السلام ے جب كما كياكہ ان الملاء باتمروذ بك الغ الغ العنى رئيس لوگ تہمارے ممل کا مشورہ کرتے میں حفرت موی علیہ السلام دہاں سے بھاگ تكل\_اس كے بعد جب بحوك لكى اور اپ نفس كے پاك ركنے كى ضرورت براى تو آنھ یرس کے لئے اپنے آپ کو اجرت میں وے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا خامشوا فی مناكبها (الملك به ايت ١٥) يعنى زمين كى بلعد يول ميل سفر كرو- بدار شاداس كنة ہے کہ جنبش کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو عمل میں لانا ہے۔اور اس کی نعمت قوائے انسانی ہیں۔لبذاجو تمهارے یاس ہے پہلے اس کا استعال کرو پھر جو خدا کے پاس ہے اس كودْ هو مدور بااو قات انسان الله تعالى عطلب فضل كرتا م اورجس قدر ذخير هومال اس کے پاس ہاس کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب کہ اس کے مطلب ر آئے میں تاخیر ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تم بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ ان کے پاس زمین اور جائداد ہوتی ہے چرجب اس پرروزی عک ہوتی ہے اور قرض بہت ہوجاتا ہے تواس ے كماجاتا ہے كہ كاش تم افي زين بي ذالع \_ تو كتا ہے كه يس افي جائد اديس كو مكر کی کروں۔اورلوگوں کے سامنے اپنامر تبہ کیوں گھٹاؤں اور اس فٹم کی جماقتیں صرف عادات سے ہوتی ہیں۔اور بھن لوگ جو کب سے دست بر دار ہو گئے ہیں یا حرفتہ کو

ایک گران باری سمجھ کراییا کریٹے تو وہ دوہری باتوں میں پڑھئے یا تواہنا اہل و عیال کو ضائع کیا اور فرائفل کو چھوڑ دیا۔ اور یا اس لئے ابیا کیا کہ صاحب توکل کے نام سے ذیت حاصل کرے۔ لہذاکس کرنے والے اس کے اہل و عیال پرترس کھاتے ہیں اور ان کی دعو تیں کرتے ہیں اور ان کو پچھو دیے ہیں اور یہ روزیل عادت بڑ دنی الطبع کے کسی میں نہیں ہوگی۔ ورز انسان کا مل وہ آدمی ہے جو اپنے جو ہر کوجو اللہ تعالیٰ نے اس کو حشا ہے۔ ہراکی پر احسان کرنے کے لئے صرف کرے۔ نہ یہ کہ لوگوں میں ایک نام پیدا کرے جس سے جا ہوں میں زینت پکڑے کیو تکہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو مال سے محروم کر و بتاہے اور ایک ایساجو ہر عطافر ما تاہے جس سے وہ ایسا سبب نکالتا ہے کہ لوگوں کے نزویک مقبول ہو کر د نیا حاصل کرتا ہے۔

فصل: جولوگ كب كرنے عيد الله وه ولاكل قيهد ع جے پکڑتے ہیں۔ان میں سے ایک ولیل سے بیان کرتے ہیں کہ جو ہمار ارزق ہے وہ ضرور ہم کو ملے گا۔ حالا تکہ بیربات نمایت ہیج ہے کیونکہ انسان اگر عبادت چھوڑ دے اور کہنے گئے کہ میں اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو شیں بدل سکتا آگر اللہ تعالیٰ ئے جھے اہل جنت سے لکھ دیا ہے تواہل جنت سے ہول گالور اگر اہل دوزخ سے لکھ دیا تو الل دوزخ میں جاؤں گا۔ ہم اس مخض کو جواب دیں کے کہ تمہارایہ قول تو تمام احکام النی کورو کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے لئے ایما کہنا جائز ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نہ لگتے۔ کیونکہ وہ یہ کہ سکتے تھے کہ میں نے وہی کام کیاجو میرے لئے مقدر تفا۔ اور بیربات معلوم ہے کہ ہم لوگول سے بازیرس ہوگادہ امرکی وجہ سے ہوگی تداہ جہ نقذیر کے۔ یہ لوگ ایک ولیل یوں لاتے ہیں کہ روزی طال کمال ہے جو ہم طلب كرين اوريه قول كسى جابل كام كيونكه رزق طاآل بمحى منقطع نه موكا \_ كيونكدر سول الله علیہ نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے۔ اور حرام ظاہر ہے اور سب جانتے ہیں کہ حلال وہ روزی ہے جس کے لینے کی اجازت شریعت نے دے دی ہو۔ اور ان لو گول کابد قول فظ ست آدمی کی جت ہے۔ایک اور ولیل ان کی بیہ ہے کہ جب ہم کب کریں گے ت ظالموں اور مدد گاروں کی مدد کریں گے۔ ابو عثمان بن الادی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اراہیم خواص سے شاکتے تھے کہ میں حلال روزی کی غرض سے طلب معاش کے لئے تكا۔ اور مچھلى كے شكار كاار اده كيا۔ جال ميں ايك مجھلى آئى ميں نے اس كو تكال ليا۔

پھر جال ڈالا دوسری مجھلی پڑی میں نے اس کو بھی نکال لیا۔ پھر واپس لوٹا تو مجھ کو ایک باتف نے آواز وی کہ اے فلال کیا تیرے لئے فظ کی معاش رہ گیا ہے کہ ال جاندارون کو پکڑے جو جاراؤ کر کرتے رہے میں اور توان کو مار ڈالٹا ہے۔ یہ آواز س کر میں نے جال بھینک دیااور شکار چھوڑویا۔

منعف نے کماکہ یہ قصد اگر کے ہے تو یہ انف شیطان ہے۔ کیو تک اللہ تعالی نے شکار کو میاح کر دیا ہے۔ لید امباح کی ہوئی چز پر عداب نہ فرمائے گا۔ اور کیو مکر کسی ے کماجا سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو کیوں ستاتے ہوجو ہماراز کر کرتی ہے۔ حالا تک خود اس نے اس چیز کا قتل جائز کر دیا ہے۔ اور کب حلال عدہ چیز ہے۔ اب اگر ہم شکار کر نااور چیاؤں کا ذی کر عاس وجہ سے چھوڑ ویں کہ وہ ذکر ضد اکرتے ہی تو ہمارے لئے تووہ شيخ نميں رہتی جو قوائے بدن كو قائم ر كھے كيونكدان كا قائم ركفے والا صرف كوشت ب\_ پل چھلی کر نے اور حوال کے ذاع کرنے سے پر میزر کھنار بھو ل کا فد ہب ہے۔

لیذ اجرالت کود کھناچاہے کیا کرتی ہے اور شیطان کیباد حوکہ ویتاہے۔

مح موصل ے کی نے کماکہ تم مای گیری کرتے ہو۔ پھر اپنال پھول کے لئے شکار کیوں نمیں کرتے ؟جواب دیا کہ مجھ کویہ خوف ہے کہ پانی میں خدا کی عبادت كرنے والوں كا شكار كر كے لاؤل اور چرزين يرخدا كے نافرمان مدون كو كھلاؤل-مصنف نے کماکہ فتح موصلی کی بید دکایت اگر درست ہے تو بید عذر بارد ہے شرع اور عقل کے خلاف ہے کیو تک اللہ تعالیٰ نے کسب کو مباح فرمایا ہے اور لوگوں کو کسب کی طرف بلایا ہے۔ اب اگر کوئی کہنے والا کے کہ بسااد قات میں روٹی پکاتا ہول اور اس کو ایک گنگار رکھا جاتا ہے تو یہ بات لغو ہو گا۔ کیونکہ جمارے لئے جائز ہے کہ یمود و نساریٰ کے ہاتھ فرد خت کریں۔النی اپی رحت سے ہم کواس چیز کی توفق دے جس ے توراسی ہے

علاج كرنے كے بارے ميں صوفيہ ير تلبيس البيس كابيان

مصنف نے کماکہ علماء کااس میں کوئی اختلاف نمیں کہ معالجہ کرنا جائز ہے فقط بعض کی رائے ہے ہے کہ ترک علاج عمرہ ہے۔ ہم نے اس بارے میں لو گول کا کلام اور جو کچھ ہم کو خبر مل ہے اپنی کتاب" لفظ المنافع "میں جو فن طب میں ہے بیان کیا ہے۔ اس مقام پر صرف اس قدر مقصود ہے کہ ہم بید میان کریں کہ جب علاج کرنے کی

لاحت بالاجماع عامت مو كئي كور يعض علماء كے مزديك مستحن تھمر اتو بم ان لوكول كے قول کی طرف توجہ نہ کریں گے۔جو کتے ہیں علاج کرنا تو کل سے خارج ہے کیو تک انفاق اس امریر ہے کہ بیبات توکل سے خارج نہیں۔ رسول اللہ علیہ سے مروایت معی ثابت ہے کہ آپ علی نے علاج کیااور علاج کرنے کا تھم فرمایاوراس کی وجہ سے تو کل ہے نہیں نکلے۔اور نہ اس کو تو کل ہے نکالا جس نےان کو دواکر نے کا تھم کیا تھیج مخاری میں بروایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ رسول اللہ علی نے اجازت وی کہ حالت احرام میں اگر آشوب چھم کی شکایت ہو توابلوے کالیب کرے۔ طبری نے کماکہ اس صدیث میں توکل کرنے والوں اور عیادت کرنے والوں کے اس قول کے فاسد ہونے پرولیل ہے کہ جو مخض کی مرض کی وجہ سے اپنے جہم کا کی دواسے علاج كرے تواس كا توكل محج نيس ہے۔ كو تك ايماكر ناان كے نزديك جس ذات ياك كے قضہ میں عافیت ہے اور نفع و نقصان ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے سے عافیت طلب کرنا ع اور سول الله علية عليه على الله على المرام باند صفروال ك حق يل آ تھوں کاعلاج ابلوے کے ساتھ مطلق فرمایا تواسبات کی قوی دلیل ہے کہ توکل کے معنیوہ نمیں جوان لو گول نے میان کئے ہیں جن کا قول ہم نے نقل کیا ہے اور اس امر کی ولیل ہے کہ علاج کرنے والارضابقشائے الی سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسے کی محف کو جوع الكلب كاعارضه مو تواس كاغذاك لئے بے قرار مونا اور اس كور ضايقضا اور توكل ے خارج نہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کے سواجو پیماری پیدا کی ہے اس کی دوابھی ضرورا تاری ہے۔اور مرض دور کرنے کے اسباب بنائے ہیں جس طرح کھائے كو بھوك كے زائل كرنے كاسب قرار ديا۔ حالا تكدوہ قادر تفاكد مخلوق كوبغير اس كے بھی زندہ رکھے لیکن اس نے محلوق کو اہل حاجت منا کرپیدا کیا ہے۔لہذاان سے بھو ک کی تکلیف ای چیز سے دور ہوگی جس کواس کے زائل کرنے کا سب ملا۔ یمی حالت

تنهائی اور گوشہ نشینی اور جمعہ وجماعت ترک کرنے کے

بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان اگلے نیک لوگ جو شائی اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے تھے وہ محض اس لئے کہ علم حاصل کرنے میں اور خدائی عبادت میں مشغول ہوں۔ گران اوگوں کی عبادت نہ گوشہ اشینی میں بیبات نہ بھی کہ جمعہ وجماعت میں شائل نہ ہوں۔ مریض کی عبادت نہ کریں 'جنازہ کے ساتھ نہ جائیں 'کسی کو حق بات نہ بتا کیں بیہ گوشہ اشینی محض اس لئے ہوتی تھی کہ شر سے جیل ' فساویوں سے محفوظ رہیں ' برے اوگوں سے اختلاط نہ کریں۔ صوفیہ کی ایک جاعت کو شیطان نے دھوکہ دیا۔ لہذا اان میں سے بعض آؤکی بہاڑ پر راہیوں کی طرف سے الگ جارہے۔ رات دن اکیلے رہتے ہیں۔ جمعہ اور نماز باجاعت کو چھوڑ تے ہیں 'الل علم سے نہیں طبح جلتے۔ عموماً صوفیہ رباطوں میں رہبے ہیں۔ محبد میں نماز کے لئے نہیں آئے۔ ہستر راجت پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور کس کو چھوڑ رکھا ہے۔ الا حامہ غزالی نے کتاب ''احیاء العلوم'' میں بیان کیا ہے کہ ریاضت سے چھوڑ رکھا ہے۔ الا حامہ خزالی نے کتاب ''احیاء العلوم'' میں بیان کیا ہے کہ ریاضت سے مقصود سے کہ دل یک سوجو جائے اور بیبات جب بی حاصل ہوگی کہ آوی ایک مکان مقصود سے ہے۔ اور اگر مکان تاریک نہ ہو تو اپنا سرگر بیان ٹیں ڈالے یا کسی چادر و غیرہ سے لیٹے۔ اس حالت میں وہ آواز حق سے گا اور حضر ت ربوبیت کے جلال کو مشاہدہ سے لیٹے۔ اس حالت میں وہ آواز حق سے گا اور حضر ت ربوبیت کے جلال کو مشاہدہ کیں۔

مصنف نے کہا کہ ان ترتیوں پر غور کرناچاہے اور تعجب ہے کہ ایک فقیہ شخص ہے ہدامر کیو نکر صادر ہو تاہے۔ اور اس کو یہ کیو نکر معلوم ہوا کہ جودہ سنتاہے وہ آواز خداہے۔ جس کودہ مشاہدہ کررہاہے جلال ربوبیت ہی ہے۔ یول سجھنے ہے کیا مانع ہے کہ جس چز کا اس کو وجد ان ہوادہ و سوے اور فاسد خیالات ہیں۔ حالا تکہ جو شخص ضرورت ہے کم کھانا کھائے اس کے حق میں بیہ بات ظاہر ہے کیو تکہ اس پر مالیخولیا غالب ہو تاہے۔ اور بھض او قات ایس حالت میں آدمی و سواس ہے محفوظ بھی رہتا ہے۔ غالب ہو تاہے۔ اور بھض او قات ایس حالت میں آدمی و سواس ہے محفوظ بھی رہتا ہے۔ گرجب کہ وہ چادر اوڑھ لے اور آنکھیں بند کرلے تو اکثر چیزیں خیال میں آتی ہیں۔ کیو تکہ دماغ میں تین قو تیں ہیں۔ ایک خیال کی قوت ہے دوسری فکر کی اور تیسری ذکر کی خیال کا مقام در میائی کی خیال کا مقام در میائی پردہ ہے۔ اور ذکر و حفظ کا مقام ہو تا ہے۔ پردہ ہے۔ اور ذکر و حفظ کا مقام ہو تا ہے۔ پردہ ہے۔ اور ذکر و حفظ کا مقام ہو تا ہے۔

ایو عثمان بن الادمی نے کہا کہ ایو عبید ہمر ی کا قاعدہ تھا کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہموتی تو گھر میں جاکرا پی بی بی ہے کہتے تھے کہ میرے تجرے کے دروازے کو مٹی سے ہند کر دواور ہر رات روزن کی راہ ہے جھے کوالیک روٹی دے دیا کرنا' پھر جب عید کاون آتا توان کی فی فی اس گریس جا کردیسی تھیں۔ تو گوشہ میں ہمیں دو ٹیال پاتی
تھیں۔ وہ نہ کھاتے نہ چیتے تھے۔ اور آخر ماہ مبارک تک ایک وضو سے رہتے تھے۔
مصنف نے کہا کہ یہ قصہ میرے نزدیک دووجہ سے صحیح نہیں ہے اول یہ کہ ایک مہینہ
سکے انسان کیو کررہ سکتا ہے کہ نہ محدث ہواور نہ وضو کرے۔ دو سرے مسلمان ہو کر
جور اور جماعت کی نماز چھوڑ دینا۔ حالا تکہ یہ واجب ہیں 'اور ان کا ترک کر ماجا کز نہیں۔
پھر اگر یہ حکایت درست بھی ہو تو اس شخص کے حق میں شیطان نے دھوکا دیے میں
کوئی کر مہیں اٹھار کھی۔ اور جا عبد اللہ نمیشا پوری کہتے ہیں کہ میں نے بار ہا او الحن یو شخی
صوفی کو شاکہ جمعہ اور جماعت میں ہے تو سلامتی تمائی میں ہے۔
ماتو کہتے تھے کہ اگر فضیات جماعت میں ہے تو سلامتی تمائی میں ہے۔

فصل:۔ ایس علیدگ کے بارے میں جس کی وجہ سے مخصیل علم اور جماد کفارے محروم رہ جائے۔ ممانعت اوار دہوئی ہے۔ قاسم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیاکہ ہمر سول اللہ علی کے ہمراہ ایک فشکر میں جاتے تھے۔ہم میں سے ایک آدی کا گزر ایک غار پر ہوا جس میں تھوڑ اسایانی تھا۔ اس مخف نے اپنے جی میں کہاکہ میں اس عار میں مقام کروں۔ اور جو کھے اس میں ہے اس کو قوت مقرر کروں۔ اور اس ك كروجو بزى ية بن ال يدم كرون كالدونيا الكر مون كالم بمركماك بمر یہ ہے کہ میں جا کررسول اللہ علیہ ہے عرض کروں اگر آپ اجازت ویں گے تومیں الياكرول كا ورنه نهيل كرول كا\_غرض وه فخض آب علي كي خدمت ين حاضر جوااور عرض كياكه يارسول الله علي على عارير كزرا وبال پرياني اور سبزى اس قدر موجود ہے جس سے میں اس کر سکتا ہوں۔ میرے بی میں آتا ہے کہ وہاں قیام کروں اور ونیا ے علیحدہ ہو جاؤل۔رسول اللہ علیہ نے قربایا میں نفر انیت اور یمودیت کے مبعوث نہیں ہوا۔ بلحہ شریعت خالص اور آسان دین کے ساتھ معبوث ہوا ہوں فتم اس ذات یاک کی جس کے قبضہ میں محمد علیہ کی جان ہے 'خداکی راہ میں میج وشام ایک بار قدم اٹھانا د نیاد مافیما سے بہتر ہے۔ اور تمہارے لئے جماعت کی صف میں کھڑا ہونا ساٹھ 

### صوفیہ پر خبثوع اور سر جھکانے اور ناموس قائم رکھنے کے بارے میں تلبیس ابلیس کابیان

مصنف ہے کہا جب کہ خوف اللی ول میں قرار پکر جاتا ہے تو ظاہر میں خشوع اور عجز و نیاز کاباعث ہو تا ہے کہ انسان اس کو ضبط نمیں کر سکتا۔ اس لئے سر جھکائے اور باادب اور منگسر رہتا ہے سلف صالحین ایس باتوں کے چھیانے میں کوشش كرتے تھے۔ محد بن بيرين ون ميں بناكرتے تھے اور رات كوروياكرتے تھے۔ مارا مقصودیہ نہیں کہ عالم کو عوام میں بیٹھ کربے تکلفی کرنا جاہے بلحہ اس سے توان کو تکلیف ہوگی۔ علی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ فرمایاجب تم علم کاؤکر کیا کرو توو قار قائم رکھواور علم کو ہنی کے ساتھ مخلوط نہ کرو۔ تاکہ اس کولوگ ولول سے نکال نہ پھینکیں۔اس قتم کی حالت کوریا نہیں کتے۔ کیونکہ عوام کے قلوب علام کو کسی فعل مباح میں جتا و کھ کر تاویل کرنے سے عاجز ہیں۔لہذا جاہے کہ خاموشی اور اوب کے ساتھ ان کے سامنے رہے۔ فدموم توبیہ ہے کہ بناوٹ سے خشوع ظاہر کرے اور رونی صورت منائے اور سر کو جھکائے تاکہ لوگ اس کویداز امد مجھیں۔ اور مصافحہ اور ہاتھ پر یورویے کے لئے دوڑیں۔اور باو قات جب اس سے کماجائے کہ مارے لئے دعا مجيئة تود عاماتكنے كے لئے تيار موجائے كوياكد ده اجامت كونازل كرتا ہے الداہيم فحى كى نبت ہم بیان کر مے کہ ان سے کما گیا ہمارے لئے دعا کیجئے اوان کو بہت برامعلوم ہوا اور سخت ناگوار گزر اربہت سے خوف کرنےوالے ایسے ہیں جو خوف کے مارے نمایت ذلت اور شرم ہے ہمر کرتے ہیں اور آسان کی طرف سر نہیں اٹھاتے حالاتکہ یہ کوئی فضیلت میں داخل نہیں کیو تک رسول اللہ علیہ کے خشوع سے بڑھ کر کوئی خشوع نہیں۔ سیج مسلم میں حضرت ابو مویٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اکثر مر مبارک آسان کی جانب اٹھاتے تھے۔ اس حدیث میں اسبات پرولیل ہے ك آيات آ ان ے عبرت حاصل كرنے كے لئے آسان كى طرف نظر كرنا مستحب جدوقال الله تعالى اولم يرو الى السماء فوقهم كيف بنيناها (ق ٢٠٧ آيت٧) لینیٰ کیا آپ اوپر آسان کو نہیں و کھیتے کہ ہم نے اس کو کس طرح بہایا ہے "اور فرملا فل انظروا ماذا في السموات والارض ليمني وكيمو زمين اور آسان مي كياكيا خداكي

مليس اليس

نشانیاں ہیں "ان آیتوں میں صوفیہ پررو ہے اس دعویٰ کا کہ فلال صوفی نے کئی سال تک آسان کی طرف نظر شیں اٹھائی۔

اس قوم نے اپنید عول کے ساتھ تشبیہ کی رمز کو بھی ملایا ہے۔ اور اگر بیہ علم رکے کہ خداے شرائے کے بارے میں ان کامر جھکانامر اٹھائے کے دارے او ابیانہ کرتے لیکن البیس کا شغل یہ ہے کہ جابلوں کے ساتھ کھیل کرتا ہے 'باقی رہے علاء توان سے ابلیس دور رہتا ہے اور بہت ڈرتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کی تمام کیفیت سے واقف میں اور اس کے مروفن سے احر از کرتے ہیں۔ ابد مسلمہ بن عبدالر حمان سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ علیہ منحرف اور شر صلے نہ تھے اور اپنی مجلسوں میں شعروا شعار پڑھا کرتے تھے۔اور اپنی جاہلیت کی حالت بیان کیا کرتے تھے۔ پھر جب کی کے سامنے اس کے امر دین کاذکر آتا تھا تو اس کی آنکھوں کے ڈھیلے ایسے پھرتے تھے کویا کہ وہ دیوانہ ہے۔ کتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کسی محف کو و یکھاکہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ فرمایا ہے فلال سر اٹھا۔ کیونکہ جس قدر خشوع ول میں ہاس سے زیادہ نمیں ہو تا۔ اور جس مخص نے اپنے ولی خشوع سے زیادہ لو گول کے سامنے خشوع ظاہر کیا تواس نے نفاق پر نفاق ظاہر کیا۔ کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کے سامنے کسی فخص نے سانس بھر اگویادہ ممکنین ہنا تو آپ نے اس کو گھو نسہ مار ا یا لات ماری این افی خیشمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ شفایت عبد اللہ نے پہلے لوگول کود یکھاجو آہت چلتے تھے۔اور زم آوازے گفتگو کرتے تھے۔ بوچھنے لگیں کہ س كيابات ہے حاضرين يولے كہ عابد لوگ كينے لكيس كہ واللہ حضرت عمر رضى اللہ عند جب گفتگو كرتے تھے توب كوسناتے تھے اور جب علتے تھے تو تيز قدم اٹھاتے تھے۔ اور جب كى كومارت سے توورويس جتاكروت سے حالانكه آب سے عابد تھے۔

مصنف نے کہاکہ سلف اپنا حوال چھپاتے تھے اور ترک تھنٹے میں تھنٹے کرتے ہے ایوب سختیانی کی نسبت ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان کے لباس میں کسی قدر طول تھا۔

تاکہ حال پوشیدہ رہے۔ سفیان چوڑی کہا کرتے تھے کہ میرے اعمال جو ظاہر ہو گئے ان کو شار نہیں کر تارسفیان نے کسی کو نماز پڑھے دیکھ کر کہا کہ اس نماز کا تجھ کو کیا اجر کے گا جے آدمی و کھے رہے ہیں ابو امامہ نے کہا کسی شخص کو مجدہ میں دیکھ کر کہا کہ یہ مجدہ کیا خوب ہو تا اگر تیرے گر میں ہوتا۔ حسین بن عمارہ کی مجلس میں کسی نے آہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین اس کو دیکھنے گئے لور پہنچنے گئے کہ یہ کون آدمی ہے حتی کہ خیال کیا

کہ اگر اس جھن کو پھیان جائیں گے تواس کےبارے میں کھے تھم لگائیں گے۔ حرملہ ہے روایت ہے کہ شافعی کو میں نے ساکہ یہ شعر پڑھتے تھے۔
ودغ الذین اذا اتوك تنكسوا
واذا حلوا فهم ذئاب خفاف

(ترجمه) ایسے لوگوں کو ترک کروجو کہ جسودت تمهارے پاس آئیں تو سر جھکالیں اور جب علیحدہ ہوں تو چالاک بھیو ہے بن جائیں۔

ار اہیم بن سعید نے کہا کہ میں خلیفہ مامون رشید کی خدمت میں کھڑا تھا۔
مجھے آواز دی کہ اے ایر اہیم امیں نے جواب دیاباں حضور اکہا کہ دس اعمال نیک ایسے
ہیں کہ خدا کے پاس نہیں کینچتے ہیں ان میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں مقبول
نہیں۔ میں نے یو چھایا امیر المومنین وہ کیا ہیں؟ جواب دیا کہ اہر اہیم بن ہر یمہ کا منبر پر
چھے کر رونا عبدالر حمان بن اسحاق کا خشوع 'ابن ساعہ کے چرہ کا درویتی سے متغیر ہو
جانا 'ابن خیویہ کارات کو نماز پڑھنا' عیاش کا چاشت کی نماز اوا کرنا 'ابن سندی کا پیر اور
جعرات کے دن روزہ رکھنا 'ابور جاء کا حدیث بیان کرنا' حاجی کی قصہ گوئی 'حضویہ کا صدقہ اور یعلی بن قریش کی کماب التیامی۔

صوفیہ پرترک نکاح کےبارے میں تلبیس البیس کابیان

مصنف نے کہا کہ خوف زناکی حالت میں نکاح کرناواجب ہے اور اگر زناکا خوف نہ ہو تو سنت مو کدہ ہے۔ یی جمہور فقہاء کا غرجب ہے۔ اور امام ابد حنیفہ اور امام اور حنیفہ اور امام اور حنیفہ اور امام اور حنیفہ اور امام اور حنیل خوف نہ جو تکہ وجود اصرین حنبل فرمائے ہیں کہ اسمی حالت میں نکاح تمام نوا فل سے افضل ہے کیو نکہ وجود اوالد کا سبب ہے۔ رسول اللہ علیل نے فرمایا کہ نکاح کرداور نسل بوحاواور فرمایا کہ نکاح میر کی سنت سے منہ موڑے گاوہ جھے سے نہیں۔ معد بن ابی وقاص رضی اللہ عند کھے ہیں کہ رسول اللہ علیل نے حضرت عثمان بن مظمون کو بی نکاح نکاح سے منع فرمایا۔ اور اگر آپ ان کو اجازت وے دیے تو ہم لوگ خصی ہو جاتے۔ انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ علیل عمل سے ایک جاتے۔ انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ علیل گر میں کے نکر عمل جماعت نے ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیل گر میں کے نکر عمل فرماتے ہیں ؟ ازواج مطہرات نے میان کیا۔ تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ میں عور توں سے نکاح نہ کروں گا بعض بولے کہ میں گوشت نہ کھاؤں گا۔ بعض کے گے کہ

میں رات کو چھونے پرنہ موول گا۔ بعض نے عمد کیا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا جھی افطار نہ کروں گا۔ رسول اللہ علیہ نے بیا تیں من کر خطبہ پڑھا۔ اور حمدو ثناء کے بعد فرمایا کہ سے لوگ کس فتم کے ہیں جو ایباایاارادہ کرتے ہیں۔ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عور تول سے نکاح بھی كر تا ہول ۔ جر مخص مير ك سنت ہد گادہ جھے سيں۔ ابن عباس وضي الله عنما کتے ہیں کہ اس امت میں سب ہے افضل ترین وہ تھے جن کی بیبال سب سے زیادہ تھیں۔ بعنی رسول اللہ عظی شدادین اوس نے کہا کہ میری شادی کردو کیونکہ رسول الله عَلِينَةِ نِے جھے كووصيت فرمائى ہے كہ ميں الله تعالىٰ كے سامنے بن بيابانہ جاؤل۔ محمد بن راشد نے ہم ہے بیان کیا کہ مکول نے ایک آوی ہے روایت کیا کہ ابو ذرر ضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مخص آیا جس کا نام عکاف بن بشر متی ہلالی تھا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ے عکاف تممارے کوئی فی لی ہے؟ عرض کیا منیں۔ دریافت فرمای اکد کوئی لوٹڈی ہے؟ جواب دیا منیں۔استفسار فرمایا کہ تم فارغ البال مو؟ كمابال مين خوشحال مول\_ارشاد فرماياكه تواس وقت شيطان كايهائي بماكر تو نصاریٰ میں سے ہوتا تو کوئی راہب ہوتا۔ ہماری سنت نکاح ہے۔ تم لوگوں میں برے لوگ بن بیاہ ہیں۔ اور مرنے والول میں رؤیل تروہ میں جو بن بیاہ مرتے ہیں۔ صالحین کے لئے شیاطین کے ہاس ترک تکاح سے بوھ کر کوئی بتھیار زیادہ کارگر نہیں ب\_ابد بحر المروزي ني بم بيان كياكه بين في احدين حنبل بي سناكت من كي كدين بیابار ہناا مور اسلام ہے کی میں واخل شیں کیونکہ خودر سول اللہ عظی نے چودہ نکاح کے اور نو بیریاں چھوڑ کروفات یائی چر کمااگر بھر بن الحارث شادی کر لیتے توان کے ب کام بورے ہو جاتے اور اگر آدمی نکاح کرنا چھوڑ ویے تونہ جماد کرتے اور نہ فج كرتے اور نديد ہو تااور ندوه ہو تا۔ رسول الله عليہ كى بدحالت تھى كدا كثر اوقات آپ علی کے گریں کھے کھانے وکانے کونہ ہو تا تھااس پر بھی آپ نکاح کو پہند فرماتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے اور ترک نکاح سے منع فرماتے تھے۔اب جو مخص رسول الله علی کے فعل مبارک سے پھر جائے وہ مجھی جن پر نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے غم و مال کی حالت میں بھی نکاح کیا۔ اور آپ کی اولاد جو کی۔ اور رسول اللہ عَلِينَةً نِهِ فَرَمَايِكَ مِجْهُ كُو عُورِ تُولِ كَي حَبْتِ دِي كُنْ ہے۔ ابر اہیم بن او بھٹے نقل ہے كہ ا کیے نے ان سے شکایت کی کہ میں نے میاہ کیا تو عمال کی وجہ سے بلا کیں پڑ گئیں۔ بنوز

اس نے کلام پورانہ کیا تھا کہ اہرا ہیم نے اس کوبلند آوازے ڈانٹااور کما کہ ہم نے راہ دیکھ لی ہے خدا تھے عافیت میں رکھے۔ تواس طریقہ پر نظر کر جس پر حضرت علیہ اور آپ علیہ کے اصحاب رضی اللہ عنم تھے۔ پھر کما کہ چہ کا پنے باپ سے رو کرروٹی مانگنا ایس اور ایسی فضیلت رکھتا ہے ہیا تیں بن بیاہے عابد کو کب حاصل ہیں۔

فصل: البیس نے اکثر صوفیہ کود حوکادیااوران کو نکاح سے بازر کھا۔ لہذا قدمائے صوفیہ نے عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے نکاح کوئرک کیا اور سمجھ کہ نکاح عبادت اللی سے پھیر ویتا ہے۔ یہ لوگ اگر نکاح کی حاجت رکھتے تھے یا کسی قتم کا ربحان اس طرف تھا تو ضرور اپنے جسم اور دین کو خطرے میں ڈالا۔ اور اگر ان کو نکاح کی ضرورت نہ تھی تو فضیلت سے محروم رہے۔ سمجھین میں حضر ت ابو ہر یہ ور شی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیقے ہے روایت کیا کہ آپ علیقے نے فرمایا کہ تممارے عضو محصوص میں بھی صدفہ ہے صحابہ رضی اللہ عنم مے عرض کیایار سول اللہ علیقے ہم میں اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے ؟ فرمایا کہ تو بتاؤ کہ اگر اس خواہش کو جرام جگہ پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے ؟ فرمایا کہ پھر تم اگر اس خواہش کو جرام جگہ پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے ؟ فرمایا کہ پھر تم اگر اس خواہش کو جرام جگہ پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے ؟ فرمایا کہ پھر تم اگر اس خواہش کو جرام جگہ پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے ؟ فرمایا کہ پھر تم اگر اس خواہش کو جرام جگہ پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے ؟ فرمایا کہ پھر تم اگر اس خواہش کو جرام جگہ پوری کرتا ہے اس بر بھی اجر ملتا ہے ؟ فرمایا کہ کہ پھر تم اگر اس خواہش کو جرام جگہ پوری کرتا ہو تا۔ "عرض کیا ہاں "فرمایا کہ پھر تم اگر کی رائی کو شار کرتے ہواور خیر کاخیال نہیں رکھے۔"

صوفیہ میں ہے بعض کا قول ہے کہ نکاح کی دجہ سے نان و نفقہ لاذم آتا ہے اور
کسب کرنا د شوار ہے ' یہ جمت فقط کسب کی محنت سے جان چرانے کے لئے ہے ' صحیح
خاری میں حضرت الد جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقطہ نے فرمایا
ایک دیناروہ ہے کہ تم خدا کی راہ میں صرف کرتے ہو'ایک دیناروہ ہے جو غلام ویروہ
کے لئے خرچ کرتے ہو'ایک دیناروہ ہے جو صدقہ دیتے ہو'ایک دیناروہ ہے جو اپنے
الل وعیال پر صرف کرتے ہوسب سے افضل وہی دینار ہے جو اپنے الل وعیال پر خرچ
کرتے ہو۔

صوفیہ میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نکاح دنیا کی رغبت کاباعث ہوتا ہے'الد سلیمان دارانی سے ہم روایت کرتے ہیں کہ کما جس وقت آدی حدیث طلب کرےیا طلب معاش میں سفر کرے تووہ دنیا کی طرف جھکتا ہے' مصنف ؒ نے کما کہ یہ سب شریعت کے مخالف ہے بھلا حدیث کیو کرنہ طلب کی جائے حالا نکہ طاب علم کے لئے فرشتے اپنے پروں کو پھاو ہے ہیں اور طلب معاش کیوں نہ کی جائے حالا نکہ حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر میں اس حالت میں مردوں کواپٹی محنت سے روزی تلاش کرتا ہوں او میں غازی ہو کر مردوں 'اور بھلا شادی کس طرح نہ کی جائے 'حالا نکد صاحب شرع نے فرمایا ہے کہ تم نکاح کرداور نسل پڑھاؤ' میرے نزدیک سیرسب اوصاع خلاف شریعت ہیں۔

الع صامد نے کہا صوفیہ میں ہے ایک جماعت نے نکاح ترک کر دیا ہے تاکہ زاہد مشہور ہوں اور عوام لوگ صوفی کی بہت تعظیم کرتے ہیں جب کہ اس کی کوئی فی فی نہ ہواور کہتے ہیں کہ فلال بزرگ نے بہمی عورت کی شکل بھی نہیں ویکھی بیر بہانیت ہماری شریعت کے فلاف ہے۔

تکری کے کہ نکاح اس کو سلوک ہے اپنے آپ کو شادی کی طرف مشغول نہ کرے کیو نکہ نکاح اس کو سلوک ہے بازر کھے گادر جورد ہے مانوس کے گادر جو شخص غیر خدا ہے مانوس ہوادہ خدا تعالیٰ ہے بھر گیا مصنف نے کہا جھے کواس شخص کے کلام پر سخت تعجب ہے اس کو اتنی خبر نہیں کہ جو انسان اپنے نفس کی عفت اور اولاد ہونا چاہے گا اور اپنی فی فی کی عصمت قائم رکھنے کی کو شش کرے گا تو دہ راہ سلوک ہے خارج نہ ہو گا مجھلا کیا جورد ہے طبعی انس ہونا عبادت خداکی طرف انس دلی ہونے کے منافی ہے حالا نکہ خود اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر احسان فرہایا چنانچ ارشاد ہوتا ہے حعل لکم من انفسکم ازواجا (الثوری پ ۵ مآیت ۱۱) بینی اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لئے جوڑ پیدا کئے تاکہ تم کوان ہے آرام طے اور تم میں باہمی مجت اور رحمت پیدا کردی۔

حدیث سیح میں جابر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اسلامی میں جابر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس محصے فرمایا کہ اس سے حابر رضی اللہ عند کو سے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی رسول اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عند کو اللی چیز کی ہدایت نہ کرتے جوان کوانس اللی سے جدا کردی 'خودر سول اللہ علیہ ازواج مطرات کے ساتھ خوش طبعی فرماتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عندا کے ساتھ ووڑتے تھے محملا کیا یہ امور انس اللی سے خارج تھے بیاسے یہ سب جمالت کی باتیں ہیں۔

فصل: ۔ جانا چاہے کہ جوان جوان صوفیہ جب کہ ترک نکائ پر مدوامت کرتے ہیں توان کی تین فقمیں ہو جاتی ہیں ، فقم اول حسب منی کے مرض

یں گرفتار ہوجاتے ہیں کیونکہ منی جب مدت دراز تک ہدر ہتی ہے تواس کا ذہر ملااثر دمائے کو پڑھ جاتا ہے الد بحر محمد بن ذکر میارازی کہتے ہیں کہ میں ایک قوم کو پچانتا ہوں کہ ان شر منی بہت تھی کہ جب انہوں نے فلسفیت کی دجہ ہے اپنے آپ کوروکا توان کی شہو تیس کم ہو گئیں اور ان کے جسموں میں برودت آگئی اور ان کی حرکات اور ہضم میں شہو تیس کم ہو گئیں اور ان کے جسموں میں برودت آگئی اور ان کی حرکات اور ہضم میں دشواری پڑئی اور کما میں نے ایک شخص تارک جماع کو و یکھا کہ اس کی خواہش طعام زائل ہو گئی تھی اور یہ حالت ہو گئی کہ اگر تھوڑ اسا کھا تا تھا تو اس کو ہضم نہیں ہو تا تھا بلجد تے کر و بتا تھا ، پھر جب اپنی جماع کی عادت کی طرف رجوع کیا تو یہ جماریاں فورا زائل ہو گئی۔

دوسری قتم ہے کہ جس چیز کووہ ترک کرتے ہیں آخر میں اس پر حل جاتے میں 'صوفیہ میں بہت ہے ایسے ہیں کہ ترک نکاح پر صبر کیااور منی جھے رہی پھر حرکت میں آئی تو دہ لوگ مبتلا ہو گئے اور دنیا ہے جس قدر بھا گئے تھے اس ہے کئی حصہ زیادہ میں گر فتار ہو گئے ان کی مثال الی ہے جیسے کوئی محض بہت دیر تک بھوکار ہا پھر جس قدر بھوک کی مدت میں چھوڑا تھا سب کھایا۔

تیمری قتم ہی کہ لڑکوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں 'اکثر صوفیہ میں ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نکاح سے ناامید کر دیااور منی نے مجتمع ہو کر ان کو منظرب کیا تواکلی بیرحالت ہوگئی کہ مر دول کی صحبت سے راحت حاصل کرنے لگے۔

تصل و صوفیاء میں ہے ایک کوشیطان نے فریب دی اکد انہوں نے نکاح کیالور کھنے گئے ہم شہوت کے خیال سے نکاح نہیں کرتے اگر اس قول سے ان کی سید مراد ہے کہ طلب نکاح سے زیادہ تر ہمارا مقصودادائے سنت ہے تو جائز ہے اور اگر سید مطلب ہے کہ نفس نکاح کی ان کو خواہش نہیں تو در دغ ظاہر ہے۔

فصل :- بعض او گول کو جہل نے اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے عضو تاسل کو کاٹ ڈالا اور مجبوب ہو گئے اور خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے شرمانے کی وجہ سے الی حرکت ظاہر کی حالا تکہ یہ نمایت حماقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنس ذکور کو جنس اناث پر اس عضو کے سب سے شرف بختاہے اور یہ عضواس لئے پیدا کیا کہ نسل قائم رہے اب جو شخص اپنے آپ کو مجبوب ما تا ہے گویازبان حال سے کہتا ہے کہ راہ صواب اس کے خلاف ہے پھر اس کے اس عضو کاٹ ڈالنے سے نشس سے

#### شوت نکاح زائل نیں ہوتی لہذاان کامطلب عاصل نہ ہوا۔ طلب او لا و مرزک کرنے کے بارے

میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان

ابد الحواری نے کہا میں نے ابد سلیمان دارانی سے سنا کہتے تھے کہ جو شخص فرزند کی خواہش رکھتا ہے وہ احمق ہے نہ و نیادی نفع ہے نہ ویٹی فائدہ ہے کیونکہ اگر کھانا اور سونا اور جماع کرنا جاہے گا تواس لڑکے کی وجہ سے اس کے عیش میں خلل آئے گا اور اگر خداکی عبادت کا ارادہ کرے گا تووہ لڑکا اس کو مشغول کردے گا۔

مصنف نے کہا کہ یہ بہت ہوئی فلطی ہے جس کامیان ہے کہ ایجاد و نیا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد چو تکہ یہ تھی کہ میعاد مقررہ تک مداومت پائی جائے اور انسان کے قیام کازمانہ و نیایش بہت کم مدت تک ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے آدمی میں ہے اس کی مثل پیدا کر ناچاہا، پس اس کواس کے سبب پر ہر ابھیختہ کیا بھی طور پر آتش شہوت ہمرہ کا وی اور بھی ازروئے شرع کا تھم فرمایا و انکحوا الایامی منکم (النور پ ۱۸ آیت میں اور بھی ازروئے شرع کا تھم فرمایا و انکحوا الایامی منکم (النور پ ۱۸ آیت بوحاؤ کیو نکہ میں قیامت کے وان تمہاری کشت کی وجہ سے اور امتول پر فخر کرول گا بوحاؤ کیو نکہ میں قیامت کے وان تمہاری کشت کی وجہ سے اور امتول پر فخر کرول گا مالئین نے جوداولاد کے لئے اسباب پیدا کئے ہیں ہمااہ قات مباشر ت و جماع کا نتیجہ سے اور احر شافی میں وارد ہو تھی اور ایج ہو تا ہے بھی امام او حنیقہ اور ابو یوسف اور محمد اور شافی اور احر شخص کا لڑکام مر جائے ہیں اب جو شخص طلب اولاد ہو تو میں وارد موات کہ جوروے جماع کر نے والااولاد کو نفقہ و ہے والمادر جس شخص کا لڑکام مالے اور جو شخص اولاد جھوڑ مرے ثواب پاتے ہیں اب جو شخص طلب اولاد ہے روگروانی کرے تو سنت اور افضل کے خلاف کرتا ہے اور صرف آرام کا طریقہ چاہتا ہے۔

جنید کا قول ہے کہ اولاد شہوت حلال کا عذاب ہے بھر شہوت حرام کے عذاب کو تم کیا کچھ خیال کرتے ہو'مصنف ؒنے کہا یہ غلط ہے کیونکہ مباح کانام عذاب رکھنا ہرا ہے اس لئے کہ جو چیز مباح ہے اس سے جو نتیجہ نکلے تو عذاب کیونکر ہوگا' شریعت جس امرکی طرف پکارتی ہے اس کاحاصل کرنا تو ثواب ہواکر تاہے۔ شریعت جس امرکی طرف پکارتی ہے اس کاحاصل کرنا تو ثواب ہواکر تاہے۔ 

## سیر وسیاحت کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کامیان

اکشر صوفیہ کوشیطان نے فریب دیا تو ان کو ساحت کے لئے ٹکال نہ تو کسی خاص مقام کاارادہ ہوتا ہے نہ طلب علم کی غرض ہوتی ہے بہت سے تھا لگلتے ہیں اور ا بے ساتھ زاوسٹر نسیں لیتے اور اس حرکت سے او کل کاوعویٰ کرتے ہیں اکثر فرائض اور فضائل ان سے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اس ساحت میں عبادت پر قائم میں اور اس کی بدولت ولایت کے قریب ہو جاتے ہیں 'حالا نکہ یہ لوگ نا فرمان اور مخالف ہیں 'سفر و سیاحت اور کسی خاص مقام پر جانار سول اللہ علیہ نے بغیر حاجت کے دوڑ د موپ سے منع فرمایا 'رسول مقبول علیہ نے فرمایا کہ زمام اور خرام اور ر بہانیت اور تبتل اور سیاحت یہ چیزیں اسلام میں نہیں ان محنیہ نے کہا کہ زمام تکیل ڈالنے کو کہتے ہیں اور حزام بالول کا حلقہ ہوتا ہے جو اونٹ کے تھوں کی ایک طرف ڈالا جاتا ہے آتخضرت علیہ کی مراواس ہے وہ ہے جو کہ بنی اسرائیل میں عباوت کرنے والے کیا کرتے تھے کہ مگلے کی بہنلی میں حلقہ ڈالتے تھے اور ناک میں تکمیل ڈالتے تھے اور تبتل کے معنی ترک نکاح میں اور ساحت یہ ہے کہ شمر کو چھوڑ وے اور روئے ذین میں گھومتا پھرے 'ایو د اؤد نے سنن میں حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ ایک آدمی نے عرض کیایار سول اللہ عظافہ مجھ کوسیاحت کی اجازت و بیجئے آپ عظافہ نے فرمایا که میری امت کی ساحت جماد فی سبیل الله ب مصنف نے کماکه حصرت عثان ائن مظعون کی حدیث ہم پہلے میان کر چکے جیں کہ انہوں نے کمایار سول اللہ عظامی میر ا بی جا ہتا ہے کہ میں زمین میں ساحت کروں تور سول اللہ علی نے فرمایا تھا اے عثمان تھمرو کیو تک میری امت کی ساحت جماد اور ج اور عمرہ ہے اسحاق بن ایر اہیم نے احدین حنبل ےروایت کیا ہے کہ کسی نے ان ہوریافت کیا کہ جو محض سیاحت کے ساتھ عبادت کرے آپ اس کو پیند کرتے ہیں یاجو فخص شہر میں مقیم ہے ،احد بن حنبل نے جواب دیا کہ سیاحت نہ اسلام ٹی سے کوئی چیز ہے اور نہ انبیاء وصالحین کا فعل ہے۔

فصل: باقی رہا تناسفریں جانا اور سول اللہ عَلَیْ نے تناسفر کرنے سے منع فرمایا اللہ عَلِیْ نے تنا جگل سے منع فرمایا اللہ عَلِیْ نے تنا جگل

عليس اليس

میں چلنے والے پر لعنت کی۔

قصل: صوفیہ رات کو تنها چلتے ہیں حالا نکہ یہ ممنوع ہے کیو نکہ ابن عمر رضی اللہ عنماے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر لوگ تنهائی کا نقصان جانے تو مجھی کوئی شخص رات کو تنهانہ تکانا 'اور فرمایا کہ جب رات قرار پکڑے تو تم نہ تکالا کرو کیو نکہ رات میں اللہ تعالیٰ جو پچھ جا بتا ہے اپنی مخلوق میں سے پھیلا تا ہے۔

فصل ۔ مصنف نے کہاکہ اکثر صوفیہ دہ ہیں جنہوں نے سفر اپناشیوہ بنا رکھاہے حالا نکہ سفر فی تفسہ مقصود نہیں ہواکر تا 'رسول اللہ علیف نے فرمایا کہ سفر ایک عذاب کا کھڑاہے 'جب تم سفر میں اپنی حاجت پوری کر چکو تواپنے گھر جلدی آؤ 'اب جو شخص سفر کو اپناشیوہ بنالے تو دو ہائی جان کو بھی عذاب میں ڈالٹاہے اور اپنی عمر بھی ضائع کر تا ہے اور یہ دو ٹول مقصود فاسد ہیں ' کہتے ہیں الد حمز ہ خراسانی نے بیان کیا کہ میں احرام کی حالت میں رنج دمشقت اٹھا تارہا۔ ہر پرس ہزار فرخ سفر کرتا تھا آفاب جھ پر طلوع کرتا تھا اور غروب ہوتا تھا 'جب میں حلال ہوتا تھا تو پھر احرام ہا ندھ لیٹا تھا 'الی ! ہم تجھ سے اس چیز کی تو فیش چا ہے ہیں جو ہم ہے تجھ کور اضی کرے۔

بغیر زاد سفر کے ویر انول میں جانے کے بارے

میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہاکہ البیس نے صوفیہ کی جماعت کیر کود حوکہ دیاادران کو شبہ
میں ڈالاکہ ترک زاد سفر کو توکل کہتے ہیں 'ہم پیشتر اس کا فساد میان کر چکے ہیں 'کیان بیہ
بات جہلائے قوم میں پھیلی ہوئی ہے اور احتی قصہ گوبطور مدح کے صوفیہ کی حکا بیتی
ایسے توکل کی نسبت میان کرتے ہیں گویااس حرکت پر مبتد ہوں کو ترغیب دیتے ہیں '
اس قوم کی ایسی حرکتوں ہے اور ان جالول کی تعریف ہے حالات خراب ہو گے اور تھے جے
راہ عوام ہے پوشیدہ ہوگئ اس بارے ہیں ان سے بہت کچھ معقول ہے 'ہم ان میں سے
کچھ میان کرتے ہیں۔

علی بن سل بھری نے میان کیا کہ فتح موصلی نے مجھ ہے میان کیا کہ میں ج کو چلاجب ٹھیک میدان میں پہنچا تو ناگاہ ایک چھوٹالڑکاد یکھا میں نے جی میں کہا کہ اللہ اکبر

یہ جنگل میدان اور بیو مران زمین اور یمال یہ چھوٹاچہ 'میں قدم بوحا کر اس کے پاس گیا اوراس کو سلام کیا ، پراس سے کماکہ بیاتم چھوٹے ہے ہوا حکام شریعت تم پر جاری نسیں ہوئے کئے لگا سے بزر گوار جھ سے بھی چھوٹی عمر کے بچے مربطے بیں میں نے کما قدم بوها كر چلو كيونك راسته دور ب تاكه تم منول تك پيني جاؤ وه يولاك چيا جان ميرے اختيار چلنا ہے اور خدا كے اختيار پہنچادينا ہے كياتم في الله تعالىٰ كافرمان ميں برْ حاكه والذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ( عَكْبُوت پ٢٦ آيت ٢٩ ) ليخي جولوگ ہمارے لئے محنت اٹھاتے ہیں ہم ان کواچی راہیں بتاتے ہیں۔ میں نے یو چھا یہ کیاوجہ کہ میں تسارے پاس توشہ اور مواری نہیں دیکھیا'جواب دیا کہ اے چھا توشہ میر ایقین ہاور سواری میری امید ہے میں نے کماکہ میں تم سے روٹی اور پانی کے بارے میں پوچھتا ہوں کھنے لگا کہ اے چھاپہ تو ہتا ئے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کا دوست یا بھائی اپنے مكان پربلائے تو آپ يہ پندكرتے ہيں كه اپنے ساتھ اپنے گھرے كھانا لے جائے 'اور اس كے مكان پر جاكر كھائے ميں نے اس سے كماك ميں تم كو توش وے دوں كہنے لگا اے جھوٹی میرے پائ سے دور ہو اللہ تعالی ہم کو کھلاتا پلاتا ہے ، فتح موصلی کہتے ہیں کہ اس الڑ کے سے زیادہ میں نے کوئی چھوٹا ہے۔ صاحب تو کل اور کوئی بوا آدی اس سے بوج كرزامد نهيس ويكصاب

مصنف نے کہا کہ الی جی حکایتی امور کو فاسد کرتی ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ بھی دار خیال ہوتا ہے کہ بھی دارہ اور میں اس کے بھی دارہ ستحق ہوں کہ ایسا کروں'اس لڑکے پر تو پھی تعجب نمیں بلعہ عجب تواس مختص پرہے جواس سے ملااس کو کیوں نہ متایا کہ یہ جو حرکت وہ کر رہاہے خلاف شرع ہے اور کیوں نہ کہا کہ جس نے تھے کو بلایا ہے اس نے توشہ لینے کا تھم دیا ہے اور اس کے مال میں سے توشہ لیاجاتا ہے لیکن قباحت تو یہ ہے کہ بروں کا خود یہ طریقہ ہے چھوٹوں کا کیاد کر۔

ابوعبدالله الجلاء ہے کمی نے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیاجو بغیر توشہ اور اسباب کے جنگل میں جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اہل تو کل ہیں اور وہیں جنگلوں میں مرجاتے ہیں جواب دیا کہ سرکام اہل حق کا ہے 'اگر دہ مرجا کمیں تو خون بہا قاتل پر ہوگا' مصنف نے کما کہ بیہ فتوگی ایسے شخص کا ہے جو شریعت سے ناوا قف ہے کیونکہ متفقہ طور پر فقیمائے اسمارے کے نزو کہ جنگل میں بغیر تو ہیں کے حالے وائد نہم '

طين الجين ال

اور جس شخص نے ایبا کیا اور بھوک کے بارے مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہے اور ووز خ میں پڑنے کا مستحق ہے اسی طرح جب کہ الیں چیز کا سامنا کرے جس سے گمان عالب ہلاکت کا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفوس کو ہمارے پاس امانت رکھا ہے اور فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم (الشماء ہے ہ آیت ۴۹) یعنی اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو۔ ہم اس بارے میں پہلے ہی کلام کر چے ہیں کہ آزار ویے والی چیز سے پر ہیز کر نا واجب ہے اگر چہ یہ تھم اس مسافر کے لئے شیں جو بغیر توشہ سنر کرے لیکن اس فرمان باری تعالیٰ کے فلاف کرتا ہے کہ تزودوا یعنی تم توشہ لے کرسٹر کیا کرو۔

عبدالله بن حنیف نے کہا کہ میں اپنے تمیرے سفر میں شیرازے چلااور جگل میں تناسویا بھوک اور پیاس کی تکلیف مجھے کواس قدر پیٹی کہ میرے آٹھ دانت گر پڑے اور سارے بال جھڑ گئے 'مصنف' نے کہا کہ اس مخص نے اپناقصہ اسیامیان کیا جس

ے بطاہر اپ فعل پر مدح چاہتا ہے حالا تکہ خدمت کا زیادہ سر اوار ہے۔
ابو جمزہ صوفی نے کہا کہ جمھے کو خدا ہے حیا آتی ہے کہ آسودہ شکم ہو کر جنگل کو جاول اور تو کل کاد عویٰ کروں ایسانہ ہو کہ میری شکم سیری ایک توشہ ہو جائے جو مکان ہے لئے کر چلا تھا، مصنف نے کہا کہ اس قتم کے بارے میں پیشتر کلام ہو چکا ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ تو کل ترک اسباب کا نام ہے اگر ایسا ہو تا تور سول اللہ علیہ جب تو شکل ہے تھے تو کل سے نکل جاتے اسی طرح حضرت توشہ باندھ کر غار کو تشریف لے گئے تھے تو کل سے نکل جاتے اسی طرح حضرت موٹی جب خضر علیہ السلام کی تلاش کو نکلے اور مجملی ساتھ لے گئے اور اصحاب کف موٹی جب خضر علیہ السلام کی تلاش کو نکلے اور مجملی ساتھ لے گئے اور اصحاب کف

جب شہر سے چلے تو پھر درم پاس رکھتے تھے۔
اصل بات سے ہے کہ اس قوم کی سمجھ میں توکل کے معنی بی نہیں آئے لہذا اجال رہے اور کہاہے کہ جنگل میں بغیر توشہ جائل رہے اور کہاہے کہ جنگل میں بغیر توشہ کے جانادو شرط سے جائزہے ایک سے کہ انسان کواپ نفس پراس قدراعماد ہو کہ کھانے سے کم وبیش ایک ہفتہ صبر کر سکے دو سرے سے کہ اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ کھا س سے کم وبیش ایک ہفتہ حبر کر سکے دو سرے سے کہ اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ کھا س سے کہ وہ سے 'جنگل اس بات سے خالی نہ ہوگا کہ یا تو بعد ایک ہفتہ کے اس کو کوئی آدمی ال جائے یا جنگل میں اترے ہوئے لوگوں یا گھاس کے پاس پہنچ جائے جس سے ابناد قت جائے ہوں سے ابناد قت

میں کتا ہوں بہت مری بات اس قول میں سے کہ ایک سمجھدار عالم سے صادر ہوا ہے کیونکہ بھی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی ہےاور بھی راستہ بھول جاتا ہے اور مجھی دمار پڑجاتا ہے تواش کے لئے گھائس موافق نہیں ہوتی ہے اور بھی اپنے فخض

عدا قات ہوتی ہے جواس کو گھانا نہیں و بتااور اس شخص کے پاس جاتا ہے جواس کی
مہانداری نہیں کر تااور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مرجائے اور کوئی آو می اس کے پاس نہ آئے علاوہ ازیں ہم ذکر کر چکے کہ تنہاسٹر کرنا کیا حکم رکھتا ہے اور کیا حاجت ہے ان
معیبتوں کے در داشت کرنے کی کہ پھر وسہ کرے عادت پریاکی شخص کی ملا قات پریا
گھاس کی روٹی پر اور کون می فضیلت ہے اس حالت میں کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت
میں ڈالے اور کہاں انسان کو حکم ہے کہ وہ گھاس کو کھانا مقرر کرے اور سلف میں سے
می شخص نے ایسا کیا ہے اور گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کرتے ہیں کہ آیاان کو
جگل میں روزی و بتا ہے۔ یا نہیں (تعوذ باللہ من ڈالک) اور جو شخص جنگل میں کھانا
حلب کر تا ہے وہ غیر عادی چیز کو تلاش کرتا ہے کیا تم کو خبر نہیں کہ موکی کی قوم نے
جب ساگ اور گڑی کی در خواست کی توان کو حکم ہوا احبطہ ا مصر ایعنی شہر میں اترو۔
دو یہ ساگ اور گڑی کی در خواست کی توان کو حکم ہوا احبطہ یا مصر ایعنی شہر میں اترو۔
دو یہ ساگ اور گڑی کی در خواست کی توان کو حکم ہوا احبطہ یا مصر ایعنی شہر میں اترو۔
دو یہ ساگ اور کر کی نہیں دو خواست کی توان کو حکم ہوا احبطہ یا مصر ایعنی شہروں ہی میں
دو یہ بین لہذا ہے لوگ نمایت خطا پر ہیں اور شرع اور عقل کے مخالف ہیں اور موافق
میں کے عمل کرتے ہیں۔
دفش کے عمل کرتے ہیں۔

عکرمہ رضی اللہ عنہ نے اتن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا کہ اہل یمن ج کو آتے تھے اور توشہ ساتھ نہ لاتے تھے اور کہتے کہ ہم اہل توکل ہیں 'وہ لوگ ج کرتے تھے اور مکہ میں آتے تھے اور لوگوں کے آگے وست سوال دراز کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی و توودوا فان حیر الزاد التقوی (البقرہ پ ۴ آیت ۱۹۷) یعنی اپنے ساتھ توشہ لایاکرو کیونکہ بھتر توشہ پر ہیزگاری ہے۔

فحد من موی بر جانی نے کہا میں نے محد بن کثیر صنعانی ہے ان زاہدول کے بارے میں سوال کیا جونہ سفر میں توشہ لے جاتے ہیں اور نہ جو تااور موزہ پہنتے ہیں جواب دیا کہ تم نے جھے ہے اولاد شیاطین کی نسبت سوال کیا ہے زامدول کے بارے میں نہیں بوجہا میں نے کہا مجر زہد کیا چیز ہے ؟ یولے کہ رسول اللہ علیقے کی سنت پر عمل کرنااور صحاب رضی اللہ عنم کی مشاہرت کرنا۔

احمد بن حنبل سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو بغیر توشہ کے جنگل میں جاتا ہے امام ؒ نے سخت انکار کیا اور کہااف ان نہیں نہیں ،بغیر توشہ اور قافلہ اور ساتھیوں کے ہر گزنہ جانا چاہیے 'یہ جملہ بائد آواز سے کہا' او عبداللہ احمد بن حنبل کے

یاس ایک شخص آیااور کها که ایک شخص سفر کرناچا بتا ہے 'آپ کیا پسند کرتے ہیں توشہ لے جادے یا توکل کرے جواب ویا کہ توشہ ساتھ لے جائے یا ایسا توکل کرے کہ گرون ندا تھائے تاکہ اے کچھ ویں خلال نے کہا جھ سے اہر اہیم بن خلیل نے بیان کیا کہ احمد بن نفر نے لوگوں ہے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابد عبداللہ ہے یو چھا کہ آدمی تو کل یر مے کو جاوے اور اپنے ساتھ کھے نہ لے جاوے فرمایا جھے کو اچھا نہیں معلوم ہو تا ہے كه كاكاكاك عن تواس كاكار توكل كرع كالولوك اعدي عي فرماياجب لوگ اے نہ دیں کے تو کیالوگوں کی طرف نظر نہ اٹھائے گا تاکہ لوگ اے دیں ' میں مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہو تاہے 'مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں پیٹجی کہ اصحاب رسول اللہ علیہ یا تابعین نے ایساکیا ہو احمد بن حنبل کے پاس ایک خراسانی آیا اور کہنے لگاکہ اے او عبدلالد ميرے ياس ايك درجم باس كولے كرج كوجاؤل المام فياس سے كماك تم باب الكرخ كى طرف جاؤ اور اس در جم كى يورى خريدو اور سر پر ركه كر يجته بجرو اس طرح جب تمهارے پاس تمن سودر ہم ہو جائیں تو مج کو جاؤ۔ وہ یو لااے عبداللہ آپ اوگوں کے لئے پیشہ و کب کاخیال کرتے ہیں المام نے کمایہ ضبیث کیا کتا ہے کیا توب عابتا ہے کہ لوگون کے لئے ان کے معاش فاسد کردے۔وہ کہنے لگا اے اوعبداللہ ہم توکل کرتے ہیں امام نے ہو جھا تو جنگل کو اکیلا جائے گایالو گول کے ہمراہ جواب دیا کہ لو ول كے ساتھ جاؤل كا المام نے كماك تو جموعات تو توكل كرنے والا عمين اكيلاجا ورنہ نؤ صرف لو گول کے تھیلوں پر تو کل کر تاہے۔

### ان امور کابیان جو صوفیہ سے سفر وسیاحت میں خلاف شریعت سر زد ہوئے

ایو جزہ صوفی نے کہا کہ میں نے ایک سفر تو کل پر کیا ایک رات میں چلاجارہا تفااور میری آ تکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی یکا یک ایک کویں میں گر پڑا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ کنویں میں موجود ہوں اور اس میں سے نکل نہ سکا کیو نکہ اس کا کنارہ بہت، او نچا تفالیذ امیں بیٹھ گیاو ہیں بیٹھا ہوا تھا کہ است میں اس کنویں پر دو آدی ا کھڑے ہوئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلوہم چلیں اور اس کنویں کو مسلمانوں کے رستے میں چھوڑ و ہیں ووسرے نے کہا کھر اور کیا کرو گے میرے جی میں آیا کہ پکار اٹھوں کہ میں کنویں میں ہوں آواز آئی کہ تو ہم پر توکل کر تاہے اور ہماری دی ہوئی بلا کی فریاد غیر کے پاس لے جاتا ہے اہذا میں خاصوش رہادہ دونوں آدی چلے گئے اس کے بعد پھر واپس آئے اور کوئی چیز اپنے ساتھ لائے اور اس چیز کو کنویں کے منہ پر رکھ کر دھائک دیا جھے سے میرے نفس نے کہا کہ کنویں کا منہ تو محفوظ ہو گی الکین اب تواس کنویں میں فیدرہ گیا میں دان رات برابر وہاں رہاجب اگلاروز ہوا تو کسی چیز نے مجھ کو آواز دی اور وہ نظر آتی تھی کہ مجھ کو زور سے پکڑ میں نے اپناہا تھے بو حایا توایک سخت چیز پر پڑا میں نے اس کو پکڑ لیا تواس نے اوپر اٹھایا اور مجھ کو ذمین پر بھینک دیا میں نے غور سے میں نے بیر حال دیکھا تو مجھ پر وہی کیفیت گزری جو الی ویکھا تو مجھ پر وہی کیفیت گزری جو الی حالت میں گزرتی ہے 'ہا تف نے آواز دی او جمزہ ہم نے جھ کوبلا کے ہا تھوں نجات وی اور بذر یعہ خو فاک امر سے کھا بیت کی۔

کی واقعہ ابن مالکی بیان کرتے ہیں کہ ابو ہمزہ خراسانی نے کہا ہیں نے ایک سال آج کیا ہیں راستے ہیں جارہا تھا کہ دیکا یک ایک کویں ہیں گر پڑا تو میرے افس نے مجھ سے مخالفت کی کہ ہیں فریاد کروں تو ہیں نے کماواللہ ہر گر نہیں کروں گا۔ ہیں نے محمد سے مخالفت کی کہ ہیں فریاد کروں تو ہیں کے مرے پر دو شخص گزرے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤاس راستے ہیں کئویں کا سراہد کریں قودہ نرسل اور ستون لائے ہیں نے یو لئے کاارادہ کیا تو ول نے کہا کہ تو اس سے کہ جوبہ نبیت ان دو تو ل کے تجھ میں نے یو لئے کاارادہ کیا تو ول کے کئویں کا سراہد کر انہوں نے کئویں کا سراہد کر وہا نے ہوا کہ دو اپنی ہے گئے اور گویا کہ دو اپنی ہیں کہتا تھا کہ (کڑ کر) لئک جاؤ میں اس کے ساتھ لئک گیا اور جھے کو اس کے دو لئک گیا اور جھے کو اس نے دکال لیا میں نے دیکھا تو وہ در ندہ تھا اس وقت جھے کو ایک شخص نے پکارا جو کہ رہا کہ تھا کہ اس اور ابو عبد اللہ مجمد بن نتیم ابو جمزہ صوفی و مشقی کی حکایت میان کرتے ہیں کہ اور ابو عبد اللہ مجمد بن نتیم ابو جمزہ صوفی و مشقی کی حکایت میان کرتے ہیں کہ اور ابو عبد اللہ مجمد بن نتیم ابو جمزہ صوفی و مشقی کی حکایت میان کرتے ہیں کہ اور ابو عبد اللہ مجمد بن نتیم ابو جمزہ صوفی و مشقی کی حکایت میان کرتے ہیں کہ اور ابو عبد اللہ مجمد بن نتیم ابو جمزہ صوفی و مشقی کی حکایت میان کرتے ہیں کہ اور ابو عبد اللہ مجمد بن نتیم ابو جمزہ صوفی و مشقی کی حکایت میان کرتے ہیں کہ اور ابو عبد اللہ عبد بن نتیم ابو جمزہ صوفی و مشقی کی حکایت میان کرتے ہیں کہ

اور الد عبداللہ محرین سیم الد حزہ صوبی و سی بی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کنویں سے نکلے تو چندشعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے "مجھ کو حیامانع آئی کہ عشق کا ظمار کرول اور تیرے قرب کی وجہ ہے کہ کواظمار عشق کی ضرورت نہ رہی تو مجھ کو ظمار حشق کی ضرورت نہ رہی تو مجھ کو غیب سے مجھ کو بعارت ملتی تھی کہ تو سامنے ہے غیب میں ایسا معلوم ہوا کہ گویا بوجود غیب کے مجھ کو بعارت ملتی تھی کہ تو سامنے ہے میں تجھ کو د کشت ہوتی ہے اور تو لطف و منایت سے مجھ کو افراد تا ہے جس کو عشق میں ہلاک منایت سے مجھ کو مانوس کرتا ہے تو اس عاشق کو زندہ کرتا ہے جس کو عشق میں ہلاک کرتا ہے اور یہ تعجب کی بات ہے کہ ہلاکت کے ساتھ زندگی ہے۔ مصنف ہے کہاکہ ان

ایو حمزہ کی نسبت جو کنویں میں گریڑے تھے اختلاف ہے۔ ابو عبد الرجمان سلمی نے کما كه ايو جزه خراساني بين جو جنية كے جمعصر تھے اور دوسري روايت ميں ہم ذكر كر چكے بيں کہ وہ د مشقی ہیں 'ایو نعیم حافظ نے کہا کہ ایو حمز ہ بغد اوی ہیں اور ان کا نام محمد بن ایر اہیم ہاوران کو خطیب نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہاوران کی اس حکایت کو بھی بیان کیا ہے میر حال کوئی بھی ہول انہول اس خلاف شرع حرکت میں خطاکی کہ کنویں میں خاموش بیٹے رہے جالا تکہ بکار نااور کویں کی آفت سے چھو ٹناواجب تھا، جس طرح اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرناچاہے تواس کارو کناواجب ہے اور یول کمناکہ میں فریاد نہ كرول كالسام جي كوئى كے كه يس كھانانه كھاؤل كالورياني نه پيۇل كا حالا لكه جواليا كرے وہ جابل ہے اور يہ حركت باعتبار وضع عالم كے خلاف حكمت ہے كيونك الله تعالىٰ نے اشیاء کو حکمت پروضع کیا ہے آدمی کو ہاتھ و یے ہیں تاکہ ان سے رو کے اور زبان دی تاکہ گفتگو کرے اور عقل طفی جواس کی رہبری کرتی ہے تاکہ نقصان کواپنے ہے دور كرے اور مفحول كو حاصل كرے عذا كي اور دوائيں آدميوں كى مصلحت كے لئے مخلوق فرمائی ہیں اب جو مخص ان چیزوں کے استعال سے روگر دانی کرے جواس کے لئے پیدا کی گئیں اور اس کو اس کی طرف ہدایت کی گئی تو دہ امر شریعت کو چھوڑ تا ہاں کے کہ قضاد قدرے کیو کر احراز كريں 'ہم جواب ديں گے كہ كيوں احتراز كريں جب كہ خود مقدر فرمانے والا حكم ديتا ے حذو احذر کم ( یعنی ا باج او کرو)ر مول الله عطاقة عار من جاكر او شده مو عاور آپ علی ہے سراقہ سے فرمایا تھاکہ ہماراحال جھیانا اور مدینہ لے جائے کے لئے آپ علی نے ایک راہبر کواجرت پر لیااور یول نہ فرمایا کہ ہم تو کل پر چلے چلیں۔ ہمیشہ ظاہر یں اسباب پر نظر فرمائی اور باطن میں معب پر بھر وسہ کیا'اس کامیان ہم پیشتر واضح طور يركر يك بين الد حزه كايد قول كه جه كومير باطن سے آواز آئى اس نفس ناوال كى مفتلوے جس کے فزدیک جمالت سے بیات قراریا گئی کہ توکل بدہے کہ اسباب کو اختیار کرنا چھوڑدے۔ کیونکہ شریعت اس امرکی درخواست نہیں کرتی جس سے منع کر بھی 'ایو حمز ہ کے باطن نے اس وقت کیوں نہ رو کا جب ہاتھ یو صایا اور اس چیز کو پکڑا اور اس كے ساتھ للك كربابر أكئے كيو تكديد بھى تواس ترك اسباب كے دعوىٰ كے خلاف ہے جوانہوں نے کیا تھااور کنویں کے اندرے ویار نے اور بول کہنے میں کہ میں کنویں میں ہوں اور اس چیز کے پکڑنے میں جس سے لکھے کیا فرق ہے 'بلعہ یہ پکڑنا اس کھنے

ے بڑھ کر ہے کیو نکہ فعل میں بہ نسبت قول کے زیادہ تاکید ہوتی ہے او تمزہ فھرے
کیوں نہ رہے تاکہ بلا سب او پر آ جاتے اگر یوں کما جائے کہ اس چیز کو خدانے میرے
لئے بھیج دیا تھا تو ہم کمیں گے کہ جو آدمی کنویں پر گزرے بچے ان کو کس نے بھیجا تھا اور
زبان کوجو پکار عتی ہے کس نے پیدا کیا اگر پکارتے تو گویاان اسباب کو استعال میں لاتے
جن کو اللہ تعالیٰ نے دفع ضرر کے لئے پیدا کیا ہے ابذا پکار تا قابل ملامت نہیں اور
خاموش رہ کر تو اسباب کو میکار کر دیا اور حکمتوں کو دور کیا ٹاہذا وہ قابل ملامت ہے اور شیریا
در عدے کے ذریعے ہے رہائی پاناگر صحیح ہے تو ایسااکٹر انقاق ہو تا ہے پھر ہم اس کا انکار
شیس کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر احسان فرما تا ہے 'ہم تو فعل مخالف شرع کا انکار
(رد) کرتے ہیں۔

جیند نے کہا جھ سے محمد بن سمین نے بیان کیا کہ میں کو فے کے داسے میں اس میدان کے قریب تھاجو ہمارے داسے میں پڑتا ہے اور داستہ میں کوئی آتا جاتا نہیں میں نے سر راہ ایک اونٹ مر اہو اپر اپیااور دیکھا کہ اس کو آٹھ ٹوور ندے نوج کر کھاتے سے اور ہر در ندہ باہم ایک دوسرے پر حملہ بھی کرتا تھا، میں نے اس کودیکھا تو میر انفس مضطرب ہوا کیونکہ وہ سب بالکل سر راہ تھے، میرے نفس نے جھ سے کہا کہ وائیں بائیس مڑکر تکل جائیں میں نے نفس کی بات نہ سی اور کہا کہ در ندول میں ہو کر تکلوں گا، پیر نفس کو ابھار ااور چل کر در ندول کے سامنے کھڑ اہو گیا اور اتنا قریب ہو گیا کہ گویا ان میں ال گیا، پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کیا کہ دیکھوں اب اس کی کیا کیفیت ہے تو خوف وہر اس موجود تھا۔ میں نے دہاں سے خوف وہر اس موجود تھا۔ میں نے دہاں سے سے انکار کیا اور در ندے جمال سے لیٹ رہا'ای حالت میں جھے کو نیند آگئی تو میں اس طرح سو گیا اور در ندے جمال سے دین رہا تھا اور پر سونے کی حالت میں بھے وہنے دیا اور وہیں اخوف بھی ذاکل ہو گیا تھا اس بیک در ندے جمال سے در ندے چا تھا اور پر سونے کی حالت میں بھے وہنے اور کوئی باتی نہ رہا تھا اور میر اخوف بھی ذاکل ہو گیا تھا اس بیک در ندے جمال سے میں اٹھا اور اپناراستہ لیا۔

مصنف نے کہاکہ اس شخص نے جو در ندول سے تعرض نہ کیا (اور ان میں جا کھسا) تو یہ خلاف شریعت ہے کسی شخص کے لئے در ندے یاسانپ کے سامنے ہو جانا جائز نمیں باعد اس کے آگے سے بھاگنا واجب ہے ، سیجکن میں ہے کہ رسول اللہ عقاقة نے فرمایا جب کی شہر میں طاعون پھیلا ہو تم وہال نہ جاؤ اور نیز آپ عقاقة نے فرمایا کہ جُرُوم آد کی ہے ایبادور ہھا گو جیسے شہر ہے کھا گئے ہو اور نیز آپ ایک دیوار کے نیچ

ہال پراپی طبیعت ہے اس امر کی در خواست کی کی کہ مضطرب نہ ہو' حالا تکہ یہ ایس

ہال پراپی طبیعت ہے اس امر کی در خواست کی کی کہ مضطرب نہ ہو' حالا تکہ یہ ایس
شے ہے کہ جس سے حضرت موسیٰ بھی سلامت نہ رہے کیو تکہ جب عصا کو سانپ

دیکھا تو چیچے ہٹ گئے 'اگر اس شخص کا بیان درست ہے تو صحت سے دور ہے کیو تکہ
آومیوں کی طبیعتیں برابر ہیں' جو شخص یوں کے کہ میں اپنی طبیعت سے در ندے سے

نہیں ڈر تا تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے 'جیسے کوئی کے کہ میں اچھی چیز کو خواہش سے

نہیں دیکھا گویا کہ اس شخص نے اپنے نفس پر قہر کیا یمان تک کہ اپنے آپ کو ہلاکت

نہیں دیکھا گویا کہ اس شخص نے اپنے نفس پر قہر کیا یمان تک کہ اپنی جانے ہے منع نہ کیا

ہے 'اگر یہ توکل ہو تا تو جس چیز کے شر سے خوف ہو اس کے پاس جانے سے منع نہ کیا

جا تا اور عجیب نہیں کہ در ندے اس مر دار اونٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ

جا تا اور عجیب نہیں کہ در ندے اس مر دار اونٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ

جا تا اور عجیب نہیں کہ در ندے اس مر دار اونٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ

جا تا اور عجیب نہیں کہ در ندے اس مر دار اونٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ

جا تا کو جگل میں در ندے لیے اور بھاڑ ڈالا' چنانچہ مر گئے۔

البتہ اس بات کا انکار نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مهر بانی کی اور اس
کے حسن ظن کی وجہ ہے اس کو نجات وی 'ہم تو صرف اس کے فعل کی خطابیان کرتے ہیں 'عائی آوئی کے لئے کہ جب وہ اس حکایت کو سنے گا تو خیال کرے گا کہ بوئی عزیمت
اور قوی یقین ہے ' اور بسالو قات اس شخص کی حالت کو حضرت موئی کی حالت پر
فضیلت وے گا کہ سانپ کود کھ کر بھا گے اور رسول اللہ عقالے کی حالت ہے بوھائے گا
کہ جب جھکی ہوئی دیوار ہے ہو کر گزرے تو تیزی ہے قدم اٹھائے 'اور حضرت ابو بحر
رضی اللہ عنہ کی حالت ہے افضل جانے گا کہ عار کے سوراخوں کو اذبیت کے خوف ہے
مذکیا تھا' حالا نکہ اس مخالف شرع کا مرتبہ جواپنے ظن فاسد سے خیال کرتا ہے کہ میں
نے جو کچھ کیاوہی تو کل ہے 'انبیاءو صدیقین کے مرتبہ ہے ہر گز نہیں بیڑھ سکا۔

محدی عبداللہ فرعانی نے کہاکہ میں نے موسل مغافی سے سندیان کرتے تھے کہ میں مخدین عبداللہ فرعانی کے کہاکہ میں نے متوسل معافی سے سندیان کرتے تھے در میان سفر کررہا تھا اکیب بار جگل میں چلے جارہ مجھے کہ قریب آگر ایک شیر دھاڑا میری حالت متغیر ہوگئی میں ڈرگیالور خوف کے آثار میرے چرے پر نمایال ہو تاور آگے بوجہ چلے کا قصد کیا مجمد بن سمین نے مجھ کو تھا، اور کہاکہ اے موال توکل کا کام

یمال ہے جامع مجد میں نہیں۔ مصنف نے کہا کہ بے شک ٹوکل کا وجود متوکل پر مصائب کے وقت بی ظاہر ہو تا ہے لیکن توکل کی شرطوں میں سے یہ نہیں کہ اپنے آپ کوشیر کے حوالے کردے کیونکہ یہ ناجائزہے۔

چور یور سے کہا کہ جھے ہے بھی مٹائخ نے بیان کیا کہ علی رازی ہے کی نے کہا ہم آپ کو الد طالب ہر جانی کے ساتھ کیوں نہیں و کیھتے 'جواب دیا کہ ایک بار ہم دونوں آیک مقام میں تھے جہال در ندے تھے 'جب ابد طالب نے جھے کو دیکھا کہ نیند نہیں آئی تو جھے د ھتکار دیااور کہا کہ آج کے بعد تو میر ہے پائن تہ آنا۔ مصنف نے کہا کہ اس شخص نے اپنے ہمر ابھ پر زیادتی کی کہ اس ہے الی چیز کابد لنا چاہجو اس کی طبیعت میں داخل ہے اور اس کے اختیار میں نہیں 'اور شریعت بھی اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہ کرے گی (کہ تجھے در ندول کے مقام پر نیند کیوں نہ آئی) اور حضرت موئ باز پرس نہ کرے گی (کہ تجھے در ندول کے مقام پر نیند کیوں نہ آئی) اور حضرت موئ جمالت برحالے ہیں اس سے اس کی بنیاد کیوں نہ آئی) اور حضرت موئ جمالت برحالے ہیں اور سانپ سے بھاگے لہذا اس تمام امر کی بنیاد جمالت برحالے۔

اجمد بن علی وجدی نے کہاکہ وینوری نےبارہ تج پایر مند اور سر کھلے کئے 'جب ان كے ياوں ميں كوئى كا نثالك تھا تو ياؤں كوز مين بر كڑتے تھے اور چلتے چلتے كا ثنا نكا لئے كے لئے زين كى طرف نہ جھكتے تھے تاكہ توكل سمج رے مصنف نے كما غور كرو جاہوں کے ساتھ جمل کیا کیا کر تاہے 'یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری نہیں کہ انسان یا مر بند جنگل کو طے کرے کیو تکداس سے جان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور سر کشادہ جانا بھی عبادت میں واخل مہیں اور اس سے کوئی قربت حاصل مہیں ہوتی اگر احرام کی مدت میں سر کھے رہناواجب نہ ہو تا تو سر نگار کھنے کی کوئی معنی نہ تھے اس محف کو کس نے تھم دیا تھ اکد اپنے یاؤں سے کا ٹانہ لکالے اور اس سے کون سی طاعت واقع ہوتی ہے اور اگر یاوں کا شنے کی وجہ سے در م کر آتا اور ضائع ہو جاتا تواس مخص نے اپنے نفس كو خود تكايف ين والا اورياول كوزين سے ركانا ملى توكائع كى كچھ تكايف وفغ كرى ويتاب ' كرباقى كا نتاخود كيول نه لكلا و كل مين اور ان افعال مخالف عقل وشر يعت مين بوافرق بے کیونکہ عقل وشریعت کا تھم ہے کہ اپنے نفس کو نفع پنجائے اور ضرر کراس ے دور کرے 'خود شرع فے اجازے دی ہے کہ جس مخف کو احرام میں کوئی ضرر پنجے تواحرام كى حرمت تورُوالے اور فعربيدوے عياس بن تحددورى كتے يي كديس تے ايو عبیدہ نے ساکتے تھے کہ آوی کی عقل میں یمی تو آتا ہے کہ وحوب چھوڑوے اور سامیہ

عليس الميس \_\_\_\_\_\_

میں ہے۔

على من عبدالله من جمعهم نے كماكه بيل نے الا بحر رقى سے ساكتے ہے كہ جھے الا بحر و قاق نے بيان كياكه بيل سال كے وسط بيل مكه كى طرف چلااوران دنوں بيل نوجوان تقااور مير ہے پاس ايك جھول تقاجس كو آدھاكمر ہے باندھا تقااور آدھاكند ھول پر ڈالا تقاداتے بيل مير كى آكھيں و كھنے آگئيں بيل اپنے آنسوؤل كو اس جھول ہے يو نيجة تقا بجھول نے اس مقام كوز شمى كر ويااور آنسوؤل كے ساتھ خون نكلنے لگا بيل عابت ارادت اور كمال سروركى وجہ ہے خون اور آنسوؤل كو عليمده نہ كرتا تھا اس تج بيل عبر كى آئكھ جاتى رہى ، جب و ھوپ كى شدت كى وجہ ہے مير ہے جمم كولولگ جاتى تھى تو مير اپنے ہم كولولگ جاتى تھى تو ميں اپنے ہاتھ كولوس و يتا تقااور اپنى آئكھ پر ركھ ليتا تقاكمو نكہ بيل (مصيبت) ہے بہت خوش تھا الو بحر رازى نے كما بيل نے لو بحر و قاق ہے لو چھادہ كي جھم ہے كہ تمہارى الي جاتے و ہے ايك كر بحق نہ كھاؤل گا تاكہ تو گل قائم رہے آئكے جاتے رہنے كاكميا سب ہے ؟ جواب د ياكہ بيل تو كل پر جگل جاياكہ تو گل قائم رہے الي جو گل كى تكھ نے مير كا آيكھ رخان كا تاكہ تو گل قائم رہے الي بي تاكھ و گل قائم د كھاؤل گا تاكہ تو گل قائم رہے ہو گئے گر بحد نہ كھاؤل گا تاكہ تو گل قائم رہے بھوگھ كے گھاؤل گا تاكہ تو گل قائم رہے بھوگ

مصنف نے کہا کہ مبتدی آدمی جب اس خض کا قصہ سے گا تو سمجھے گا کہ سے عالم نکہ یہ حرکت کئی قسم کے گناہوں اور شریعت کی خلاف ورزی کی جامع ہے 'ایک ہے کہ یہ خض نصف سال گزرنے پر تنها چلا' پھر بغیر توشہ کے سنر کیا اور جھولی کا لباس بنایا اور اس سے اپنی آنکھ ہو نچھی پھر یہ خیال کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے حالا نکہ قربت اللی امر مشروع میں ہے امر ممنوع سے نہیں ہوتی 'اگر کوئی آدمی کے کہ میں اپنے نفس کو فکڑی سے ماروں گا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا عافر مان ہے تو عاصی ہوگا اور اس شخص کا اس حالت پر خوش ہونا خطائے فہی ہے 'کیونکہ وہ فرا تعالیٰ کا بلا سے اس وقت خوش ہونا چاہیے کہ بغیر سب کے نازل ہو'اگر کوئی آدمی خود اپنے پیر بلا سے اس وقت خوش ہونا چاہی کہ بغیر سب کے نازل ہو'اگر کوئی آدمی خود اپنے پیر بلا سے اس فحض کا سوال نہ کرنا اور اپنے نفس پر بھوک کی تختی پر واشت کرنا حتی کہ اس کی آنکھ ہوئی پھر اس کانام تو کل رکھنا سب خلاف شرع ہے (ظاہر پر ست) زام وول کی حماقین ہیں جن کو جمالت اور لا علمی نے پیدا کیا۔

مفیان اوریؒ نے کہاجو بھو کا ہواور سوال نہ کرے یمال تک کہ مرجائے او دوز ٹے میں جائے گا۔ مصنفؓ نے کہاک فضاء کے کام کودیکھناچاہے کہ کیمااچھاہے اس ک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھو کے کو سبب پیدا کرنے کی قوت دی ہے جب اسباب ظاہری نہ رہیں تو اس کوسوال کرنے کی قدرت ہے جو اس حالت میں جمنز لہ محب کے ہوجائے گی اب جودہ اس کو چھوڑ دے گا تو اس نے نفس کی محافظت میں کمی کی اور نفس اس کے پاس ایک امانت ہے البذ اعذاب کا مستحق ہول

اس مخض کی آنکہ جانے کے بارے میں جو کچھ ندکور ہوااس سے بھی یوھ کر ایک اور واقعہ سنتے 'ایو علی روذباری ایو بحر و قاق سے نقل کرتے ہیں کہ میں عرب کے ایک قبیلہ کا مهمان ہواوہاں میں نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی میں نے اس کی طرف نظر کی تو میں نے اپنی آنکھ نکال ڈالی 'جس سے اس کی طرف دیکھاتھا تو اس نے کماکہ تم جیسااللہ کے واسطے دیکھا ہے۔

مسنف نے کہادیکھواس مخف کی جہالت کو جوشر بعت اور عبادت سے بعید ہے کیونکہ اگر اس نے اس کی طرف بلا قصد دیکھا تھا تواس پر پہلے گناہ نمیں اور اگر قصد اور کھا تھا تو صغیرہ گناہ کیا جس میں ندامت کافی متھی لیکن اس نے اس کے ساتھ ایک کمیر ہ گناہ ملادیا اور وہ اپنی آنکے کا نکالناڈالنا ہے 'اور اس سے توبہ نمیں کی کیونکہ اس نے اعتقاد رکھا کہ اس کا نکال ڈالنا قربت اللی ہے اور جو شخص امر ممنوع کو قربت سمجھے تواس کی خطا انہا کو بہنچ گئی اور شاید اس نے بید حکایت بعض بنی اسر ائیل ہے سی کہ کسی امر ائیلی نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی آنکھ نکال ڈالی 'یہ حکایت باوجو د بعد صحت کے اس اس ائیلی نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی آنکھ نکال ڈالی 'یہ حکایت باوجو د بعد صحت کے مکن ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہو لیکن جاری شریعت نے اس کو حرام کر دیا 'اور اس قوم (صوفیہ) نے خووا کی شریعت میں جائز ہو لیکن جاری شریعت نے اس کا عمر نے کھاور محمد سول نے اس قوم (صوفیہ) نے خووا کی شریعت ایجاد کر کے اس کانام تصوف رکھا اور محمد سول نے اللہ علیہ کی شریعت چھوڑ دی۔

بعض صوفیہ عابدہ عور تول سے بھی اس قتم کی حکا ممیں نقل کی گئی ہیں۔ یہ شعرانہ نے کماکہ ہمارے پڑوس میں ایک صالحہ عورت رہتی تھی ایک روزبازار گئی کمی آوی نے اس کو دیکھااور فریفتہ ہو گیااور اس کے مکان تک اس کے پیچھے تیجھے آیااس نہ عورت نے اس سے کماکہ اے شخص تو جھے سے کیاچاہتا ہے وہ یو لاکہ میں تجھ پر مفتون ہو گیا ہوں 'پوچھنے لگی کہ جھ کو میر کی کون می چیز پیند آئی اس نے کما تیم کی آئے تھیں آیا اچھی ہیں 'وہ عورت گھر میں گئی اور اپنی آئکھیں نکال ڈالیس اور ور واڑے کے پائی آئر ہے اس شخص کی طرف پھیند کیں اور کما کہ یہ آئکھیں لے جا 'خدا جھ کور کت یہ دے۔ اس شخص کی طرف پھیند کیں اور کما کہ یہ آئکھیں لے جا 'خدا جھ کور کت یہ دے۔ اس مصنف نے کما میرے بھا ئیود کچھ تو سمی کہ شیطان جاباوں کے ساتھ کیما ہے۔

کھلیتا ہے 'یہ آدی تواس عورت کی وجہ ہے گناہ صغیرہ ہی میں پڑا تھا' گروہ اس کی وجہ ہے گناہ کبیرہ کی مر تیکب ہوئی اور پھر یہ سمجھی کہ اس کی بیہ حرکت گویا عباوت ہے علاوہ ازیں اس کو یہ بھی تو چاہیے تھا کہ غیر آدمی ہات نہ کرتی 'گربعض صوفیہ ہے اس کے خلاف بھی پایا گیا چنا نچہ ذوالنون کہتے ہیں کہ میں جنگل میں ایک عورت ہے ما۔ اس نے بھی ہے کہ میں ایک عورت ہے ما۔ اس عورت نے بھی ہے ایک بیدارول عورت نے انکار کیا'چنا نچہ محمد بن یعقوب چرخی کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون سے سنا کہ وریائی جیسی نہیں ہیں ہے مورت و یکھی اور اس کو پکار اوہ یولی کہ مردول کو دریائی جیسی نہیں ہے ہو تا تو میں ہم کو کوئی چیز ورائی ہے ہورت کرتے کا کیا کام 'اگر تہماری عقل میں فقورنہ ہو تا تو میں ہم کو کوئی چیز اٹھا کرمارتی۔

اساعیل من نجید نے کہا کہ اہر ہا یم ہروی سبید کے ہمراہ صحر اکو گئے 'سبید نے کہا کہ علا کُل و نیاوی ٹیل ہے جو پھی تمہارے پاس ہوا ہے پینک دو'اہر اہیم کئے ہیں بیل ہے نہام چیزیں چینک دیں اور ایک و بیار رکھ لیا' چند قدم چل کر سبید نے کھکا کہ جو پھی تمہارے پاس ہو پھینک دو'اور میرے باطن کو پراگندہ نہ کرو' ٹیل نے و بیار نکال کر ان کو ویا انہوں نے پھینک دو'اور میر ناہول نے کہا میر اباطن اب تک پراگندہ پھینک دو ٹیل کر کہا جو پھی تمہارے پاس ہو پھینک دو ٹیل کر ان کو ویا انہوں نے کہا میر سے پاس بھی نہیں و میں نے کہا میر بیاس فقط پھینک دو ٹیل نے کہا کہ میر بیاس فقط ہے 'پھر جھے یاد آیا کہ میر بیاس ایک تعمول کا دستہ ہے ٹیل نے کہا کہ میر بیاس فقط سے دستہ ہے انہوں نے بھی تھی و جو ایٹ تھالی کے ساتھ صدق معاملت سے پیش آتا ہے اس سے گئے راہ ٹیل بھی اپنے سامنے پڑا پایا 'سبید سے سلوک کیا جاتا ہے 'مصنف' نے کہا یہ سب حر کمیں خطا ہیں اور مال کا پھینک و بیا حرام ہے انہوں کے دیا جو اپنی مملوک چیز کو پھینگا ہے اور اس چیز کو لیتا ہے کہ ہے اور تعجب اس خص پر آتا ہے جو اپنی مملوک چیز کو پھینگا ہے اور اس چیز کو لیتا ہے کہ انتا ہی نہیں جاتا کہ وہ کہاں سے آئی۔

على ن محمد معرى ہے ميں نے سنا كہتے تھے كہ جھے ہے الا سعيد فزار نے بيان كياكہ ميں ايك ميں ايك ميں دور كياكہ ميں واخل ہوا جھے كو فاقد گزرا' ميں نے دور ہے منول كود يكھا ميں اپنے قريب پہنچنے پر خوش ہوا' پھر اپنے جی ميں سوچاكہ ميں نے براكيا اور غير ضدا پر بھر وسد كيالهذا ميں نے قتم كھائى كہ بغير كسى كے لے جائے ہوئے منزل تك نہ جاؤں گا' ميں نے وہيں ريت ميں اپنے لئے ايك گڑھا كھود ااور اپنا بدن كو

سینہ تک اس میں پوشیدہ کیا' آد حی رات گزرنے پر میں نے ایک بلند آواز سیٰ کہ اے اہل قریبہ ایک اللہ کادلی اپنے آپ کو اس ریگ بیابان میں چھپائے ہوئے ہے اس کی خبرلو' اس گاؤں سے پچھ لوگ آئے ادر مجھ کو گاؤں میں اٹھاکرلے گئے۔

مصنف نے کہا کہ اس شخص نے اپنی طبیعت پر ظلم کیا کیونکہ اس ہوہ کام چاہا جس کے لئے وہ نہیں بہائی گئ کیونکہ آدمی کی طبیعت میں داخل ہے کہ جس چیز کو محبوب رکھنا ہے خوشی ہے اس کی طرف جاتا ہے اگر پیاساپانی کی طرف اور بھوکا کھانے کی جانب شوق ہے جائے تو قابل ملامت نہیں علی ہذاالقیاس ہر ایک شخص جو اپنی محبوب چیز کی طرف خوش ہو کر دوڑے 'رسول اللہ علی جب سفر ہے تشریف لاتے تھے اور مدینہ ظاہر ہو تا تھا تو بوجہ محبت دطن کے چلئے میں تیزی فرماتے تھے اور جب مکہ ہے والیس ہوتے تو کمال شوق کے سبب ہے اس کو مرد مرد کر دیکھتے تھے 'بلال رضی اللہ عنہ مدینہ میں فرمایا کرتے تھے کہ عنبہ اور شیبہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کرے انہوں نے ہم کومکہ سے نکال دیااور یہ شعر بردھتے تھے۔

الا ليت شعرى هل ابيتن ليله

بواد وحولی اذخر و جلیل

(ترجمه) کاش میہ معلوم ہوتا کہ کوئی رات الی آئے گی کہ وادی مکہ میں شب باش ہول گا اور میرے گرد اذخر اور جلیل (یہ گھاس کے نام ہیں) ہوگی۔ اب جو شخص مقتضائے علم و عقل پر عمل کرنے سے احراض کرے تواس سے خداجیائے علاوہ ازیں اپنے آپ کو نماز جماعت سے بازر کھنا بھی میں ہیج ہے 'اس بات میں کیا تقرب اللی ہے یہ تو محض جمالت ہے۔

جرن محد کتے ہیں کہ ہیں او الخیر نیٹا پوری کے پاس تھاہ ہلا تکلف جھے سے

ہا تیں کرنے گئے تو اپنی ابتد اکا ذکر کیا یمال تک کہ ہیں نے ان سے ان کے ہا تھ کٹ

ہانے کا سب پوچھا جو اب دیا کہ اس نے قسور کیا تو کا ٹاگیا ، پھر میں پھے لوگوں کے

ساتھ ان کے پاس گیا تو لوگوں نے ان سے ہاتھ کٹ جانے کے بارے میں پوچھا تو کہا

کہ میں نے ایک سفر کیا تھا یمال تک کہ اسکندریہ پنچا اور وہال بارہ در س رہا میں نے

دہاں ایک جھو نیزی بمائی میں وہاں رات کی رات آیا کرتا تھا 'اور دباط والوں کے شکاریر

افطار كرتا تغااور وسر خوان كو جموعاكول سے چين لا تااور جاروں ميں جري كا ليتا تو مرے باطن ميں مجھے آواز دى كئى كه اے ابو الخير تيرا خيال بيہ ب كه مخلوق كوالتارك

روزی کےبارے میں زحت شیں ویتالور تو کل پرسفر کر تاہے حالا نکہ تو قوم کے عیش بیٹھاہے 'میں نے عرض کیا کہ اے میرے معبود اور آقاتیری عزت کی قتم کہ میں اپنے ہاتھ اس چیز کی طرف نمیں بوحاؤں گاجوز مین سے پیدا ہوتی ہے یمال تک کر ایل جگہ ہے جھے کورزق پنچے کہ میرااس میں کچے و عل نہ ہو توبار وروز تک فقط فرض و سنت ادا كر تاربا بكر سنت بهى نديره سكا توباره روزتك فقط فرض او اكر تامير قيام عاجز بوكيا تو بارہ روز تک قیام کیا پر بیٹھ کر نماز پڑ عتارہا' پھر بیٹھنے کی طاقت بی ندر بی میں نے ویکھا كه ميس نے اينے آپ كو كراويا ہے بھر ميس نے اپنے ول ميس اللہ تعالى سے التجاكى اور عرض کیا کہ اے میرے معبود اور آقا تونے جھے سے پر فرض مقرر کیا جس کےبارے میں تو جھے سے سوال کرے گالور میرے لئے روزی مقدر کی جس کا توضا من ہواہ اسے فضل و کرم سے بھے کوروزی پہنچااور تیرے ساتھ جو میں نے عقیدہ کیا ہے اس كبارے ميں جھے سے مواخذہ نہ كر تيرى عزت كى فتم ہے كد ميں كوشش كروں گا كه تيرے ساتھ جو عبدكيا ہے اس كون تو رول كيا يك شن نے ديكھاكد ميرے آگے دو روٹیاں تھیں اور ان میں کھے سالن تھا میں ہمیشہ وہ کھانایا تار ہااور ایک رات سے دوسری رات تک اس بربر کر تار با پھر جھ سے مطالبہ کیا گیاکہ قلعہ کی طرف جاؤل میں چلا شهر میں آیا تو جامع محبر میں ایک واعظ کو ویکھاکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ میان كرتا تفاكه جب ان كے سرير آرہ چلا تواللہ تعالى نے وحی فرمائی كه مجھ تك تيرى آه كی آواز آئی تو تیرانام وفتر نبوت سے منادول گا۔ ذکریا علیہ السلام نے صبر کیا حتی کہ دو مكر بر دالے گئے میں نے كما في الحقيقت ذكر بابوے صابر تھے 'اے ميرے معبود اور میرے آقا اگر تو میر اامتحان کرے گا تو میں صبر کروں گا پھر میں وہاں سے چلااور انطاكيد مين داخل ہوا مير بي يعض احباب في يكسااور جاناك ميں حدود سرحد كااراده ر کھتا ہوں تو مجھ کو ایک تلوار اور ایک ڈھال اور ایک کوڑا دیا تو میں سرحدی علاقہ میں واخل ہوااس وقت میں اللہ تعالیٰ ہے شرم رکھتا تھا کہ و شمن کے خوف ہے دیوار کے چھے چھپ جاؤل میں نے اپنامقام جنگل قرار دیا تھا کہ ون میں وہاں رہتا تھااور رات کو وریا کے کنارے جاتا تھااور ساحل پر اینے ہتھیار گاڑتا تھااور ڈھال کو محر اب کی طرح ان کے سارے کھڑ اگر تا تھااور تلوار کو جمائل کر کے میں تک نماز پڑھتا تھا بعد اوائے نماز صبح کو بھر اسی جنگل کی طرف چلا جاتا تھااور ون بھر و ہین رہتا تھا کیے روز میں نکلااور

مجھے ایک در خت ملااس کے پھل مجھ کواچھے معلوم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو

عمد کیا تھادہ بھول گیا اور قتم یاونہ رہی کہ کسی چیز کی طرف باتھ نہ بوحاؤں گاجو زمین ے پیدا ہوتی ہے میں نے ہاتھ بو حایالور کھے کھل توڑے ، کھل میرے منہ میں تھااور اس کو کھار ہا تھا کہ وہ عہد و قشم یاد آئی میں نے جو منہ میں تھا پھینک دیااور وہیں سریر ہاتھ ر کھ کریٹھ گیا۔ میرے یاس کچھ موار آنے اور یولے کہ کھڑ اہو مجھ کوساحل کی طرف لے گئے "کیاد کی ہوں کہ ایک سر دار ہے اور اس کے گرد سوار اور پیاوے ہیں اور اس کے سائے ایک حیشیوں کی جماعت تھی جور ہزنی کرتے تھے اور سر دار نے ان کو پکڑا تھا اور جو بھاگ کئے تھے ان کی تلاش میں سوار او حر او حر کئے ہوئے تھے انسول نے جھے کو بھی تکوار اور ڈھال اور بتھیار و کھے کر حبثی جانا'جب میں سروار کے سامنے آیا تواس نے یو چھا تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ خدا کے بعدول میں سے ایک بعدہ ہول ' پھر حبشیول ے دریافت کیاکہ تم اس کو پھیا تے ہودہ یا کہ شیں سر دار نے کماکہ کیول شیل ب تہ تساراسر دارہے ، تم ای جانیں دے کر اس کو جاناجا ہے ہوس تسارے ہاتھ یاؤل كانول كانذاكو آكے يوهائے كے ايك ايك آدى آكے يوهاي جاتا تحااوراس كے باتھ يوها س نے ہاتھ سائے کرویالوروہ کا اگیا گھر کھا گیاکہ یاؤں سائے لاؤس نے یاؤل بوھایا اور اپناسر آسان کی طرف اٹھایااور عرض کیااے میرے معبود اور آقامیرے ہاتھ نے الاكناه كيا تفامير بياؤل في كيا خطاكي تفي است من ايك سوار آياور طق من آكر كمروا او گیااور زمین پرایخ آپ کوگر اکر چلایا کہ اے لوگویہ کیا کررہے ہو گیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین و آسان مل جائیں ' یہ محض مروصالح ابد الخیر کے نام سے مشہور ہے سروار ہی س كرزين يركر برااور ميرے وست يريده زين ساتھاكديوسددين كااور جھ كوليث ار میرے سین اور ہا تھوں کو چوسنے لگااور کہاکہ خدا کے لئے جھے کو معاف فرما یے میں ن كماك جب تم في الحد كالثاهروع كيا تفايل جي معاف كريكا تفاس ليخ كالأكيا

مصنف نے کہاغور کرناچاہیے کہ بے علمی نے اس کے ساتھ کیا کیا 'حالا تکہ اہل خیر میں سے تھا'اگریہ شخص علم رکھتا تو جانتا کہ جو پچھ اس نے کیاوہ اس پر حرام تھا عابد دل زاہدوں کے حق میں ابلیس کا معاون جہل سے زیادہ کوئی نہیں۔

اسناداً روایت ہے کہ ابن حدیق نے کہا ہم حاتم اصم کے ساتھ مصیعہ میں واخل ہوئے حاتم نے عمد کیا کہ میں پکھے نہ کھاؤں گاجب تک فود میر امنہ نہ کھولا جائے اور کھانے کی چیز اس میں نہ رکھی جائے۔اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ تم او ھر چلے جاؤاور خود بیٹھ گئے نوون تک بیٹھے رہے اور پکھے نہ کھایاجب وسوال روز ہوا توان کے پاس ایک شخص آیادران کے سامنے کھانے کی شے رکھی اور کما کہ اسے کھاؤ واتم نے پچھ جواب نہ دیا تواس نے کما کہ بید دیوانہ آد می جواب نہ دیا تواس نے کما کہ بید دیوانہ آد می ہوا ب نہ دیا تواس نے کما کہ بید دیوانہ آد می ہوا ب نہ دیا تواس نے کما کہ بید دیوانہ آد می اس سے کیام کی ااور اس شخص نے ایک کنجی نکالی جواس کی آسٹین میں تھی اس کنجی سے ان کا منہ کھول کر کما کہ کھاؤ اور لقمہ ان کے منہ میں ٹھونس دیا عاتم نے کھایا پھر اس شخص سے یو لے کہ اگر تم چاہتے ہوکہ خدا تعالیٰ اس کھانے سے تم کو نفع پہنچائے توان اوگوں کو کھلادو ان ہے ہمراہیوں کی طرف اشارہ کیا۔

قاضی احمد بن سیار نے کماکہ صوفیہ میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا كه ايك سفر ميں ايك شيخ كے ساتھ ميں اور چندلوگ تھے ' تو كل كا يجھ ذكر آيا 'رزق كااور للس كے ضعف قوت كادربارة توكل تذكره بوا بشخ نے كماكد مير ساتھ آؤمير س ساتھ آؤ' یہ کد کر ہوی سخت قشمیں کھائیں کہ میں کوئی کھانے کی چیز نہ چکھوں گاختی كد كرم كرم فالوده كا ياله مير بي إلى بهجاجائ تو بهى نه كعادَال كا يمال تك كه مجه كو فتم دی جائے 'ہم لوگ صحر ای طرف چلے جارہے تھے 'شیخ کوایک دوسری جماعت نے كماكه جابل ہے ہم چلتے چلتے ايك كاؤں ميں پنچے ايك دن اور دور اتنس گزر كئيں تُنْ نے کھے نہ کھایا جماعت نے ان کو چھوڑویا فقط میں ان کے ساتھ رہا اس گاؤل کی مجد میں وہ لیف رہے اور ضعف کے مارے گویا ہے آپ کو موت کے سپر دکر دیا میں ان کے یا اس ر باجب چو تفاون موالور آد طی رات گزری اور شخ مرنے کے قریب موسے کہ یکا یک مجد كاوروازه كحلااورايك سياه فام لزكى ايك طبق سريوش وارلخ موع آئى جب بم كو اس نے دیکھاتو ہو چینے لکی کہ تم مسافر ہویا گاؤل والے ہم نے کماک مسافر ہیں اس نے وہ طبق کھولااور ایک فالودہ کا بیالہ جو گری کی وجہ ہے جوش مار تا تھا نکالا اور کہنے لگی کہ کھاؤ میں نے جو ہے کہاکہ اس کو کھائے ،جواب دیا کہ میں نہیں کھاؤں گالزی نے ابنا ہاتھ اٹھلیاور زورے طمانچہ مار اور کہنے تھی کہ واللہ اگر تونہ کھائے گا تو ہم یو نمی تھے على في مارة ربيل كي حي كد توكلائ في في في الك عرب ما تقد كما جم وونول نے کھایااور پالہ خالی کر دیا جب اس نے جانے کاارادہ کیا تو میں تے اس اڑکی ے یو چھاکہ تو کون ہے اور یہ پالہ کیسا ہے دہ یو لی کہ میں اس گاؤں کے رئیس کی لونڈی مول وہ ایک تند مزاج محض ہے ،ہم سے فالودہ کا پالہ مانگا ہم اس کے لئے فالودہ تیار كرنے لكے تواس ميں دير كلي كراس نے جلدى كى توجم نے كمابهت اچھا كجراس نے

جلدی کی توجم نے کہابہت اچھا' تواس نے طلاق کی قتم کھائی کہ یہ پیالہ نہ پیں کھاؤں گا اور نہ کوئی گھر کا اور نہ کوئی گاؤں کا اور فقط مسافر آدمی کھائے 'ہم مجدوں میں فقیروں کو حلاش کرنے لگے 'تہارے سواکوئی نہ ملا اور اگریہ شخ نہ کھا تا تواس کوہر ایر مارتی حتی کہ کھالیتا تاکہ میری مالیحہ کوان کے شوہر کی جانب سے طلاق نہ پڑتی شخ نے جھے سے کہا کہ کیوں تم نے دیکھاجب خدارزق پنجاتاہے تو یوں و بتاہے۔

مصنف نے کہا کہ بہااو قات جائل آوی اس قصہ کو س کرا عقاد کرے گاکہ
یہ کرامت ہے حالا تکہ اس محض نے جو پچھ کیا برے سے برا ہے کیو تکہ اللہ تعالیٰ کو
آذیا تااور اس پر ضم کھا تا ہے اور اپنے نفس پر حملہ کر تا ہے اور یہ اس کے لئے جائز نہیں
تھا ،ہم اس کا افکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مربانی فرمائی ، گربات یہ ہے کہ
اس محق نے خلاف صواب کیا اور بہا او قات اس کا جاری کر تاروی ہو تا ہے کیو تکہ وہ
عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا اگر ام کیا اور اس کا کوئی ر شہ ہے 'الیں حکایت جاتم
راذی کی ہے جو پہلے گزری کیو تکہ اگروہ صحیح ہو تو بے علمی اور ناچائز کام کرنے پر دلالت
کرتی ہے جو پہلے گزری کیو تکہ اگروہ شیح ہو تو بے علمی اور ناچائز کام کرنے پر دلالت
کرتی ہے کیو تکہ انہوں نے گمان کیا کہ تو کل اسباب کے ترک کرد سے کا نام ہے 'اگروہ
اپنے واقع کے مقتصی پر عمل کرتے تو نہ کھانے کو چہاتے اور نہ نگتے 'پھر اس بے فائدہ
کام میں کون می قرمت الحق ہے اور میں تو ان میں علم شرع کی کی کی وجہ سے (شیطان ان کا کھیل ہے 'ان میں علم شرع کی کی کی وجہ سے (شیطان ان عام ہے کھیلٹار بتا ہے)

الا احاق ابر اہیم بن احمد طبری کہتے ہیں کہ جھ سے جعفر ظلدی نے ذکر کیا کہ
میں نے عرفات پر چچن بارہ قوف کیا جن ہیں اکیس مر تبہ موافق فد جہ بھا ہیں نے ابو
احاق سے دریافت کیا کہ موافق فد بہب سے ان کی کیام اد تھی جواب دیا کہ ہاشریہ کے
بل پر پڑھتے تھے اور اپنی دونوں آسٹینس پھاڑ دیتے تھے کہ سب جان جا کیں کہ ان کے
ساتھ توشہ اور پانی کچھ نہیں پھر تلبیہ پکارتے تھے اور چلتے تھے مصنف نے کہا کہ بیہ
مخالف شرع ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے و تزو دو اللے بعنی اپنے ساتھ توشہ لو 'خود
رسول اللہ عظافے توشہ ہمراہ لے گئے ہیں 'یوں کہنا ممکن نہیں کہ یہ آدمی مینوں کی مدت
مک کی چیزی جاجت نہیں رکھتا' پھر آگرہ ہ حاجت مند ہواور ہلاک ہو گیا تو کنگار ہو گیا
اور اگر لوگوں سے تحر ض کرے گا اور ان سے پھھ مانے گا تود عویٰ تو کل کے لئے بیات

المين المين (432)

رزق پنچ گاتواس کی نظر اس پر ہے کہ وہ اس اگرام کاخود کو حقد ار مجھتا ہے بیر حال اگر - وہ شریعت کی پیروی کرتا ہے اور توشہ باند حتا تواس کے لئے ہر حال میں بہتر تھا۔

ایو شعیب مقع کی نسبت مجھ کو بہت تعجب انگیز واقعہ معلوم ہواکہ انہوں نے بیادہ پا چل کر ستر نج کئے ہر ایک نج بیں بیت المقدس کے ٹیلے ہے احرام باند حااور میدان تبوک ہیں توکل پر وافل ہوئے۔ جب آخری نج کو گئے تھے توراہ ہیں ویکھا کہ جنگل میں ایک کتا بیاس کے مارے زبان نکال رہا ہے پکار کر ہولے کو ن ہے جو ایک گھونٹ پائی کے بدلے ستر نج خریدے ایک شخص نے بیاس بھانے کھر پائی ان کو ویا انہوں نے کتے کو پلایااور کہا کہ یہ عمل ستر نج سے بہتر ہے کیو نکہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ نیکل کرنے میں اجر ملتاہے میں کہتا ہوں کہ میں نے ان امور کا اس واسطے ذکر کیا ہے کہ وانا سیر کرے ان لوگوں کے جبل میں کتا ہوں کہ میں کیا کرے میں نہیں کا اس واسطے ذکر کیا ہے کہ وانا سیر کرے ان لوگوں کے جبل علم کی اور توکل و غیر ہ کے بارے میں ان کی مخالفت کی اور میں نہیں بارے میں ان کی مخالفت کی اور میں نہیں کیا کرے طاف کا دور آگر کیڑا بھٹ جائے اور اس کے پاس سوئی نہ ہو تو کیا کرے گا اور ان کے بعض مشائخ مسافر کو سفر سے پہلے مامان لے لینے کا حکم کرتے تھے۔

مصنف نے کہا کہ ابراہیم خواص توکل میں یکنا تھے اس میں بال کی کھال

الکا لئے تھے 'گر سوئی اور ڈورااور مشکیزہ اور قینچی کو بھی اپنے سے جدانہ کرتے تھے 'ان

سے کسی نے کہا کہ آپ یہ چیزیں کیوں جمع کرتے ہیں حالا تکہ آپ ہر شے سے منع

کرتے ہیں 'جواب دیا کہ الیمی چیز ول سے توکل میں نقصان نہیں آتا 'کیو تکہ ہم پر اللہ

تعالیٰ کے فرائض ہیں اور فقیر کے جسم پر صرف ایک کپڑا ہو تا ہے سااو قات اس کا کپڑا

بھٹ جاتا ہے اگر اس کے پاس سوئی ڈورانہ ہو تو اس کی شر مگاہ کھل جائے گی اور نماز
قاسد ہو گی اور آگر اس کے ساتھ مشکیزہ یالونانہ ہو تو اس کی طہارت قاسد ہو گی 'جب

کرد(لینی یہ کہ دہ نماز کے آداب نہیں ہجالاتا) سفر سے والیسی کے وقت صوفیہ پر تلبیس اہلیس کا ہیان مصنف نے کہاکہ اس قوم کا ند ہب ہے کہ مسافر جب سنرے آئے اور رباط میں داخل ہواور وہاں پرلوگ ہوں توان کو سلام نہ کرے باعد پہلے و ضو کرنے کے مقام

کی فقیر کو تم یغیر سوئی اور ڈورے اور لوٹے کے دیکھو تو نماز کے بارے میں اس کو مہتم

يرجائ وبال وضوكر عاور دور كعت تماذيره عير فيح كوسلام كر عبعد ازال الوكول کو سلام کرے مدیدعت خلاف شرایت متاخرین صوفیہ نے نکالی ہے کیونکد فقهائے اسلام کا اجماع ہے کہ جو محض جماعت پر داخل ہوست ہے کہ ان کو سلام کرے خواہ وضو ہویانہ ہو'ایبامعلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ نے یہ مذہب چھوٹے لڑکول سے لیاہے' كيونكد أكثر جب كى يع سے كتے بيں كدتم نے بم كوسلام كيول ميں كيا توجواب ديتا ے کہ میں نے ابھی اینامند نمیں و حویایا شاید بدیات الر کول نے انہیں بدعتیو ل سے سیسی ہے۔رسول اللہ عظاف نے قرمایا کہ چھوٹے کو جاہے کہ بوے کو سلام کرے اور چلنے وال بیٹے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ جماعت کو سلام کریں میہ حدیث مجھن میں ہے 'نیز صوفیہ کا غد ہب ہے کہ جب کوئی سفرے آئے تواس کو جسم دلاانا چاہے۔او زرع طاہر اتن محدے ہم کو خبر دی کہ ان کےباب نے اپنی تصنیف میں ایک باب باندھاہے کہ جوسفرے آئے تو یوجہ ماندگی کے پہلی رات جمم دیوائے میں سنت طریقہ کیاہے ؟اور حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے جت پکڑی ہے کتے ہیں میں رسول الله علي كاخد مت من عاضر جواايك آپ كاغلام حبثى آپ علي كى پشت مبارک دبار ہاتھا میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ او نمنی نے جھ کو گرادیا۔

مصنف نے کہامیر سے بھائیوں اس فخص کی صدیث فد کور سے سند پکڑنے
پر غور کرو۔ اس کو اس مضمون کاباب باند صناچاہیے تھا کہ جس فخص کو او نٹنی گراد سے
اس کا جسم دبانا کس طرح سنت ہے اور سنت دبانا پیٹے کا ہوگانہ کہ قدم کا نیہ کہاں سے ان
کو ثابت ہوا کہ آپ سفر میں ضے اور دبائے گئے اول رات میں علاوہ ازیں رسول اللہ
علاقہ کا پیٹے دبانا جیسا کہ انقاق ہوا تھا ہو جہ در د پشت کے سنت کرناچاہے ایسے قصہ کے
قرکر کرنے سے اس کے استخراج کا چھوڑ دینا بہتر ہے 'صوفیہ کا فد جب یہ بھی ہے کہ جو
سفر سے آئے اس کی دعوت کی جائے۔

انن طاہر نے ایک باب باندھا جس میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ سفر ہے آنے والے کے لئے بیش منائیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی حدیث ہے جت پکڑی کہ رسول اللہ علی نے ایک سفر کیا۔ قریش میں سے ایک لڑکی نے منت مانی کہ اللہ تعالی آپ کو طیر بہت لاے تو آپ علی ہے فرمایا کہ ہاں دف جالے مصنف نے کہا کہ جم میان کر چکے کہ دف مباح ہے چو تکہ اس لڑکی نے ایک امر مباح کی نذر کی تھی آپ

اليس اليس (434)

علی نے فرمایا کہ اپنی تذریوری کراس مدیث ہے مسافر کے واپس آنے کے وقت ناج اور گانے پر کیو تکر ججت پکڑی جاسکتی ہے۔

## صوفیہ پر تنہیں ابلیس کابیان جب ان کے یہاں کوئی مرجائے

البارے میں شیطان کے بہت سے تلیمات ہیں۔

تلمیس اول نہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہم کو کسی مرنے والے پر رونانہ جاہے جو محض کی مردہ کورویا تو اہل عرفان کے طریقہ سے نکل کیا ابن عقیل نے کہا کہ بی وعوىٰ شريعت يرزيادتى ہے اور بدبات كم عقلى كى ہے اور عادات اور طبائع سے خارج ہے اور مراج معتدل سے پھر جانے كى باتيں ہيں البذا جاہے كه ايے مخص كاعلاج ان دووَال سے کیاجائے جو مزاج کواعتدال پر لا کیں 'خود اللہ تعالیٰ نے ایک ٹی بورگ یعنی حطرت يعقوب كي نسبت خروى ب و ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الخ (یوسف پساآیت ۸۴) مینی غم کے مارے روتے روتے ان کی دونوں آ کھیں سفید ہو گئیں۔ اور کتے تھ یا اسفی علی یوسف لینی ہائے افسوس ایوسف کیا جلا گیا ر سول الله عليه النيخ النيخ يل موت ير روئ اور قرمايا العين تدمع ألكيس ضرور أنسو يماتي جي أور فرمايا واكرباه حفرت فاطمه في أتخضرت عظيفة كي وفات يات وقت كها تھا وا کوب ابناہ تو کئی نے برانہ منایا مطرت عمر رضی اللہ عنہ نے متم کو ساکہ اپنے کھائیکام شدید عاتقاجس کے ایک شعر کارجمہ بیے ، ہم دونوں کھائی ایک مدت دراز تک ایسے ساتھ رہے جس طرح جذیمہ بادشاہ کے دومصاحب تھے حتی کہ لوگ خیال كرتے تھے اب بھى جدانہ ہول گے۔ حضرت عمر رضى اللہ عند نے فرمايا كاش ميں بھى شاعر ہوتا تواہیے تھائی زید کامر شہد کتا استم سے جواب دیاکد کد اگر میر اٹھائی اس طرح مرتاجس طرح آپ کے بھائی نے قضاکی توش اس کامرشدند کتا متم کا بھائی مالک کفر پر مر اتھااور حضرت زیدئے شہادت یائی تھی مصرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے محم کی نے میرے بھائی کی تعزیت الی شیں کی جیسی تونے کی علاوہ ازیں خیال کرناچاہیے کہ اونٹ ایسا تخت کلیج والا جاتورا پی جائے مالو فہ اپنی آرام گاہ اور اسے آدمیوں کے لئے زاری کرتا ہے اور اسے سے کے لئے بے قرار ہو جاتا ہے اور

پر ندے تک شور کیاتے ہیں 'جو کوئی بلا میں جتا ہو گادہ ضرور ہی تضرع دزاری کرے گا
اور جس شخص کوخوشی اور خوش کن با تیں نہ ہلادیں اور غم کی با تیں متغیر نہ کردیں دہ گویا
قریب جمادات کے ہے 'رمول اللہ علی ہے مقتضائے طبیعت سے خارج ہونے کا
عیب ظاہر فرمایا 'اس شخص سے فرمایا جو کہتا تھا کہ میں نے آج تک اپنی اولاد میں سے کسی
کایوسہ نمیں لیا کہ اللہ تعالی نے تیرے ول میں سے رحمت نکال کی اور آپ علی جب
کہ سے نکلے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے جاتے تھے 'توجو شخص الی بات چا ہتا ہے جو
شریعت سے خارج اور طبیعت سے دور ہے وہ جابل ہے 'جمالت کو چا ہتا ہے 'شریعت
نے ہم سے ای قدر خواہش کی ہے کہ ہم منہ پر چیٹیں اور گرمیان نہ بھاڑیں لیکن آنسو
کیاناور دل میں غم کرناکوئی عیب نمیں۔

معمیں دوم: \_ بد کہ صوفیہ کی کے مرجانے کے بعد ایک دعوت کرتے ہیں جس كانام عرس ركها باس بس راك كاتے بيس قص كرتے بيں اور كھيلتے كودوتے جن اور کھتے ہیں کہ ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ میت اپنے پروروگارے جا طی ' اس امر میں تین وجہ ے اس قوم کوشیطان نے فریب دیا ہے ایک سے کہ مستون یول ے کہ اہل میت کے بال کھانا باکر پہنچایا جائے کیو تکہ وہ لوگ اوجہ مصیب کے کھانا تار كرنے ہے معدور بيں ليكن يدكوئي سنت نہيں كه خود الل ميت كھانا يكائيں اور غيرول كے ياس ميجي الل ميت كو كھانا پنجائے كے لنے وہ حديث اصل ہے كد سفيان بن عید فیان کیاکہ ہم سے جعفرین خالد نے روایت کیاکہ میر ساب نے عبداللہ بن جعفرے خردی کہ جب جعفر کی خبر موت آئی تور سول اللہ علی نے فرمایا کہ جعفر ك الله وعيال كو كھانا يكاكر پنجاؤ كيونكه آج ان كوابياصدمه ب كه وه مجبور بي 'ترندى نے کماکہ یہ حدیث حس اور معج ہے ووسرے یہ کہ صوفیہ میت کے لئے خوشیال مناتے میں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے پروروگارے جاملاحالاتکہ خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ ہم یقین نہیں کر مکتے کہ وہ مختا گیایا نہیں اور یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ہم اس کے لئے خوشی کریں اور وہ عذاب میں گر فار ہو عمر بن زرئے جب ان کابیعامر میاکماک میں تیرے انجام کے غم کا وجدے تیرے مرنے پر غم کرنے پر مجور ہول خارجد من يزيد انسارى في ام علاء عمان كياك جب عثان الن مطون في انقال كيا تو مارےیاس سول اللہ عظیم تر یف لائے میں نے اس وقت عثان کےبارے میں اتنا

کماکہ اے ابوالسائب جھے پرخداکی رحمت ہو۔ میں تیرے لئے شمادت وہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیر ااکرام فرمایا۔ رسول اللہ علیہ یہ س کر فرمانے گئے کہ تم کیا جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام فرمایا، تیسرے یہ کہ صوفیہ اس دعوت عرس رقص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام فرمایا، تیسرے یہ کہ صوفیہ اس دعوت عرس وقص کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، اس حرکت سے گویا طبائع سلمہ کی حدسے خارج ہوجاتے ہیں کیونکہ طبع سلم پر فراق کا اثر ہوتا ہے، پھر اگر ان کا مردہ خشا گیا ہے تو یہ رقص اور بازی کوئی شکر یہ منیں اور اگر گرفار عذاب ہے تو غم و ماال کے آثار کمال ہیں؟

## مخصیل علم کے شغل کوٹرک کرنے کی

نسبت صوفيه يرتلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہاجا نتاج ہے کہ لوگوں کے لئے شیطان کا پہلا فریب ہے ہے کہ ان کو علم ہے بازر کھا کیو نکہ علم ایک نور ہے جب شیطان نے ان کے چراغ ہی جھاد کے تو اند حیر ہے جس جور ہے جائے ان کو ٹیڑھا تر چھالے جائے 'اس بارے ہیں صوفیہ پر شیطان نے کئی جت ہے و خل پایا' ایک یہ کہ ان کی جماعت کثیر کو کلی طور پر حکم سے بازر کھا اور ان کو دکھلا دیا کہ علم میں محنت و مشقت اٹھانے کی ضرور ت ہوتی ہے اور آرام و تن آسانی کوان کے لئے عمدہ کرد کھایا ٹابذ اانہوں نے مرقع (مخصوص لباس) پس لیا اور فرش فاسد پر بیٹھ کے 'شافین نے فرمایا کہ تصوف کی بنیاد سستی پر رکھی گئی ہے 'شافین کے قول کی تو ہی ہے کہ نفس کا مقصود یاریاست ہے یاد نیا کو حاصل کرنا' ریاست اور مال کا سیٹنا لاجہ علوم کے دیر ہیں حاصل ہو تا ہے اور بدن کورنے و مشقت میں ڈالٹ ہے 'خواہ مقصود حاصل ہو بیانہ ہو' صوفیہ نے ریاست کو جلد حاصل کیا' کیو نکہ وہ میں ڈالٹ ہے 'خواہ مقصود حاصل ہویانہ ہو' صوفیہ نے ریاست کو جلد حاصل کیا' کیو نکہ وہ میں ڈالٹ ہے 'خواہ مقصود حاصل ہویانہ ہو' صوفیہ نے ریاست کو جلد حاصل کیا' کیو نکہ وہ میں ڈالٹ ہے 'خواہ مقصود حاصل ہویانہ ہو' صوفیہ نے ریاست کو جلد حاصل کیا' کیو نکہ وہ میں ڈالٹ ہے 'خواہ مقصود حاصل ہویانہ ہو' صوفیہ نے ریاست کو جلد حاصل کیا' کیو نکہ وہ نگھ جائے جیں اور و نیا کو حاصل کیا وہ ان کے یاس دوڑ کر آتی ہے۔

صوفیہ میں سے پچھ ایسے ہیں جو علماء کی مذمت کرتے ہیں اور شبحتے ہیں کہ علم میں مشغول ہونا میکار وبے سود ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے طلب علم میں بعد طریق دیکھا (بعنی یہ کہ اس کا حاصل کرنا آلمان خمیں) تو کو تاہ کپڑے پہن لئے 'پیوند گئے جے سنجالے لوٹاسا تھ لیااور زید کا اظہار کیا۔

دوسری جت یہ ہے کہ پچے صوفیہ نے مخضر علم پر قناعت کی لبد افضل کثیر ان سے فوت ہو گیا صرف الفاظ حدیث پر قانع ہوئے اور وہم میں پڑ گئے کہ اساد کا اعلیٰ

جونااور حدیث کے لئے درس و تدریس پیس پرناسب ریاست اور و نیا طلبی ہاور نفس کواس پیس مز و ماتا ہے اس شیطانی فریب کا دور کرنااس طور پر ہے کہ جو مر تبدباند ہوگا اس پیس فنیلت بھی ہوگا اور خطر و بھی ہوگا۔ امارت اور قضا اور فق سب خطر ہ ہے کہ لیکن بہت ہوی فضیلت بھی ہے ہمیشہ کا نثاگلاب کے ساتھ ہو تا ہے انسان کوچاہیے کہ فضا کل کو طلب کرے اور ان کے ضمن پیس جو آفین بیں ان سے بچار ہے نیہ بات کہ طبعی طور پر ریاست کی مجت انسان بیس رکھی گئی ہے تو وہ اسی فضیلت کے حاصل کرنے کو عظا ہوئی ہے ، جس طرح نکاح کی مجت طبعادی گئی تاکہ اولاد حاصل ہواور عالم کا قصد کو عظا ہوئی ہے ، جس طرح نکاح کی مجت طبعادی گئی تاکہ اولاد حاصل ہواور عالم کا قصد علم ہی ہی ہے جا موادر عالم کا قصد طلب کیا گر علم ہمیشہ خدائی کا ہو کر رہا اس کا مطلب سے ہے کہ علم نے ہم کو اخلاص کی جدایت کی اور جو شخص سے چاہے کہ نفس سے اس کی طبعی خواہش ذائل کر دے تو حمکن ہمیں۔

تیری جت یہ ہے کہ شیطان نے صوفیہ میں سے ایک قوم کو اس وہم میں ڈالا کہ مقصود اصلی عمل ہے ' یہ لوگ ا تنافہ سمجھے کہ علم میں مشغول ہونا پور اپورا عمل ہے ' پھر عالم اگر طریق عمل میں کو تاہی بھی کرے گا توراہ راست پر ہوگا 'اور عابد بے علم غیر طریق پر ہوگا۔

چو تھی جت یہ ہے کہ اہلیں نے ایک جماعت کیٹر کو یہ پڑھادیا کہ علم وہ ہے کہ بذریعہ باطن عاصل ہوتا ہے ' حتیٰ کہ ایک صوفی جس کے دسواس نے اس کے دل میں خیالات پر اگندہ ڈال دیئے کہتا ہے کہ حدثنی فلبی عن رہی لیعنی جھے سے میرے دل نے بیان کیا کہ خدا فرماتا ہے شیلی میہ شعر پڑھتے تھے۔

> اذا طالبونى بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق

(ترجمه) جب لوگ جھ ہے کتاب علم کے بارے میں در خواست کرتے ہیں تو میں ان کو خرق و کرامت کا علم سکھاتا ہوں' انہوں نے علوم شرعیہ کا نام علم ظاہر رکھا اور خطر ات نفسنای کا علم باطن اور اس پر ججت اس حدیث ہے چکڑتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنمانے علی بن افی طالب رضی اللہ عنہ این افی طالب ہے روایت کیا کہ رسول اللہ علی علم باطن ایک راز ہے اسر ارالئی ہورایک علم ہے احکام خداسے اللہ تعالی اس راز کواپنے اولیاء میں ہے جس کے ول میں چاہتا ہے ڈالنا ہے۔

الليس الليس (438)

مصنف نے کماس حدیث کی رسول اللہ علی ہے کوئی اصل نہیں اس کی اساد میں نامعلوم غیر معتبر (مجمول) لوگ ہیں۔

الد موی کتے ہیں کہ اویزید کے پڑوی میں ایک عالم فقیدر ہے تھے وہ الویزید كى ياك كاوران سے كماكہ يل فيريت ى عجيب حكالتي سنى جو تم سے روايت کی گئیں 'جواب دیا کہ میری عجیب روایتیں جو تم نے شیں سی ہیںوہ بھی زیاوہ ہیں عالم نے کماکہ اے اور برید تم نے یہ علم کی سے حاصل کیا اور کمال سے لائے؟ کہنے لگے مير اعلم عطائے اللي ب اور اس مقام سے كدر سول الله عظام نے فرملياكہ جو مخض جس قدر جانا ہے اس یر عمل کرے گا اواللہ تعالیٰ اس کواس چیز کا علم بھی عش دے گاجس کو وہ نہیں جانتا' نیزر سول اللہ علیہ نے فرملیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں' ایک علم ظاہر جو علق کے لئے اللہ تعالیٰ کی جت ہے اور دوسر اعلم باطن میں علم نافع ہے 'اے بورگ تمهار ارعلم توبذر بعید لسان تعلیم کے منقول ہے اور میر اعلم خدا کی طرف سے الهام ہے' عالم نے جواب دیا کہ میر اعلم ثقات ہے جور سول اللہ علیہ ے روایت کرتے ہیں اور رسول الله عظی جرائیل سے اور جرائیل الله تعالی سے میان کرتے ہیں الدين يد یولے کہ اے شخ رسول اللہ عظافے کو اللہ تعالی ہے ایک اور علم پہنچا جس کونہ جر کیل چانے بیں اور ند میکائیل خرر کھتے ہیں عالم نے کما تج ہے گر میں چاہتا ہوں کہ جھ کو صحیح طور پر تہاراعلم معلوم ہو جائے جس کو خدا کے یمال سے بتاتے ہو کاویزیدنے کما كريهت الجعايس تم اس قدرميان كرتابول جس قدركي معرفت تمهار عدل يس قرار پکڑ سے 'پر یو لے کہ اے شخ تم جانے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام ہے كلام كيااوررسول الشريط الشيك محفظوك اور آمخضرت عظف فالله تعالى كوب عجاب و یکھالور انبیاء علیم السلام کا حکم وہی ہوتا ہے عالم نے جواب دیا کہ تج ہے الویز بدیو لے کہ تم جانتے ہو کہ صدیقین اور اولیاء کا کلام الهام اللی ہو تاہے اور ان کے ولول میں خدا کے فوائد ہوتے ہیں محتی کہ اللہ تعالی ان کوزبان حکمت عطافرماتا ہے اور امت کوان کی ذات سے نقع پنچاتا ہے اور میرے اس وعویٰ کی تائیدیہ ہے کہ اللہ تعالی فے حضرت موی کی والدہ کو الهام فرمایا کہ موی کو تاہوت میں ڈال دے انہوں نے وہائی کیا'اور خصر علیہ السلام کو تمثنی اور لڑ کے اور دیوار کے بارے میں الهام فرملیااور نیزیہ قول الهام فرمایاکه و ما فعلته عن امری (الكف ب١٦ آيت ٨٢) يعني بيرسب باتي من الي جی سے نہیں کیں اور جیماکہ حضرت او بحرر ضی اللہ عند نے حضرت عا تشہ سے فرمایا

(439) \_\_\_\_\_\_\_\_\_

کہ خارجہ کی لڑکی کو ایک لڑکی کا حمل ہے 'حضرت عمر رضی اللہ عند کو الهام فرملیا آپ نے خطبہ میں کما تھا کہ یا ساریہ المحمل لیعنی اے ساریہ پہاڑکی طرف۔

ایراہیم کتے ہیں کہ میں ابدیزید کی مجلس میں حاضر ہوالوگ بیان کرنے لگے کہ فلال نے والیت کی حیات کی الدر اس سے علم حاصل کیااور بہت می حدیثیں نقل کیں اور فلال نے فلال سے ملاقات کی اور حدیث روایت کی ابدیزید س کر بولے اے مسکینو 'تم نے مرے ہوؤں کا علم مرے ہوؤں سے لیااور ہم نے حی لا یموت سے علم حاصل کیا۔

مصنف نے کماکہ کیلی حکایت ٹی جواد بزید نے استخراج فقہ کیا ہے اوجہ کم علمی کے ہے کیونکہ اگر عالم ہوتے تو جان لیتے کہ کی شے کا الهام ہونا علم کے منافی نہیں اور الهام کے سب علم سے فراغت نہیں ہو عتی اور اس کا کوئی افکار نہیں کرتا کہ الله تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کسی چیز کا الهام جو تاہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ کہ امتوں میں محد شین ہوئے ہیں اگر میری امت میں کوئی ہے تو عرب محدث بنائے ہے مراد الهام خیر ہے لیکن صاحب الهام پر اگر علم کے خلاف الهام ہو تو اس کو اس پر عمل کرنا جائز شیں معفرے خطر علیہ السلام کی نسبت سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نی میں اور اس بات کا اٹکار ضیں کیا جاتا کہ انہاء کو وی کے ذریعہ متائج امور پر اطلاع مو جاتی ہے اور الهام تو کھے علم میں واخل بھی نہیں فقط علم اور تقویٰ کا تمرہ ہے توصاحب تقویٰ کو خیر کی تو فیق دی جاتی ہے تواس کور شد کاالمام موتا ہے 'باقی رباعلم کاترک کرنا اور الهام اور خواطر پر بھر وسہ کرنا ہے کوئی چیز نہیں کو تکہ آگر علم نعلی نہ ہو تو ہم ہر گزنہ پچانی که نفس میں جوبات القاء ہوئی الهام خیر ہے یا شیطانی و سوسہ ہے ' یہ بھی سمجھ لینا چاہے کہ علم اللی جو قلوب میں القاہو تاہے علم منقول سے کفایت شیں کرتا جیسا کہ علم عقلی علم شری سے گامزان ہوتا کیونکہ علم عقلی ممز لہ غذا کے ہے اور علم شرعی حثل دوا کے ہے غذا اور دوامیں سے کوئی ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا' صوفیہ کا یہ قول کہ علاء نے مرے ہوؤں کا علم مرے ہوؤں سے لیا۔ اس قول کو بہتر ب كداس كى طرف نبعت كياجائك دو نبين جانتاس قول كے ضمن مين كيا قباحتين میں ورنہ یہ صریحا شریعت پر طعن کرنا ہے ابد حفص بن شابین کتے ہیں کہ کچھ ایسے صوفیہ ہیںجو علم میں مشغول ہو نابطالت (مکار) خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارے علوم بلاد اسطه میں عالاتک حقد مین جو اہل تصوف ہوئے ہیں وہ قر آن اور فقہ میں رئیس

عين الين \_\_\_\_\_

(مامر) تھے کیا نہوں نے بطالت کو پیند کیا۔

ابو حامد طوی نے کہا جا ناچا ہے کہ اہل تصوف کی رغبت علوم الهام کی طرف ہوتی ہے علوم تعلیمی کی جانب نہیں ہوتی ای لئے صوفیہ علم کے درس لینے اور مصنفوں کی تصنیفات حاصل کرنے کے حریص نہیں ہوتے بائد کہتے ہیں راہ راست یہ ہے کہ صفات نہ مومہ کو مٹاکر اور تمام علا کُق سے قطع تعلق کر کے مجاہدات کو مقدم کرے اور کہ ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواور یہ اس طور پر ہے کہ اپنے قصد کو اہال و عیال 'مال و اولاد اور علم سے علیمہ ہرے اور تن تنما ایک گوشہ میں بیٹھ فرائض و واجبات کے اواکر نے پر اکتفا کرے اور اپنے قصد کو علادت قران اور اس کی تفییر کے سوچنے کے ساتھ پر اکتفا کرے اور صدیث وغیر ہنہ کھے ہمیشہ اللہ اللہ کرتا تفییر کے سوچنے کے ساتھ پر اگندہ نہ کرے اور صدیث وغیر ہنہ لکھے ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہے تا آنکہ ایس حالت پر پہنچ جائے کہ زبان کو حرکت و بنا بھی چھوٹ جائے پھر قلب برے لفظ کی صورت بھی محوث جائے کہ زبان کو حرکت و بنا بھی چھوٹ جائے پھر قلب برے لفظ کی صورت بھی محوث جائے کہ زبان کو حرکت و بنا بھی چھوٹ جائے کھر قلب

مصنف نے کہاکہ جھے کو زیادہ اچنجااس بات کا ہے کہ بد کلام ایک فقیدے صادر ہوا کو نکہ اس تقریر میں جو قباحت ہے پوشیدہ میں اور عقیقت میں باط شریعت کوبالکل شه کردیا ہے 'وہ شریعت که حلاوت قر آن اور طلب علم پریر اللیختہ کرتی ہے اور اس طرز قکر کی منا پر علیائے کرام کے سب فضائل فوت ہو جاتے ہیں کیونک انہوں نے اس طریق کی پیروی نہیں کی صرف علم میں مشغول رہے اور جس بنا پر او عامر نے تر تیب دی ہے توالیا بھی ہوتا ہے کہ نفس اپنے وسواس اور خیالات کا محور ہے اور اس کے پاس وہ علم نہ ہو جو ان وسواس کو دور کرے لہذا شیطان اس کے ساتھ خوب تھیل تھیلے گا اور و موسد کو کلام اور مناجات بنائے گا اور اس بات کا انکار شیں کیا جاتا کہ جب قلب پاک ہو تا ہے توانوار ہدایت اس پر نزول کرتے ہیں اور وہ نور اللی ہے و کھتا ہے، مگریہ ضروری ہے کہ قلب کی پاکی حسب مقتضاعے علم ہر منافی علم نہ ہو، کیونکہ سخت بھوک اور میداری اور خیالات میں وقت کا ضائع کرنا ایسے امور میں جن سے شریعت منع کرتی ہے 'صاحب شرع ہے کوئی چیزاس سب کے ذریعہ سے ل عتی جس ے اس نے منع فرمادیا ،جس طرح رخصت پر عمل کر مااس سفر میں مباح نہیں جس ے ممانعت آئی ہے ، پھر علم اور ریاضت میں کوئی منافات تہیں بلحد ریاضت کی کیفیت عالم خوب جامتا ہے اور اس کے صحیح رکھنے کی کو شش کرتا ہے 'البتہ اس قوم کے ساتھ ضروری شیطان کھیاتا ہے جو علم سے دور ہیں اور ریاضت پر اس طریق سے متوجہ ہیں

جس سے علم منع کرتا ہے اور اس قوم سے علم دور رہے۔ لہذا مجھی وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو ممنوع ہے ' اور مجھی الیں حرکت جا لاتے ہیں جس کے خلاف کرنا بہتر ہے اور ان واقعات میں علم ہی فتویٰ دیتا ہے اور بیالوگ علم سے بر طرف ہیں۔ اس رسوائی سے خدا محفوظ رکھے۔

ائن ناصر نے ابوعلی بن النبا ہے روایت کیا کہ بازار اسلی بیس ہمار ہے ہاں ایک فخض تھا جو کہتا تھا کہ قر آن حجاب ہے اور رسول حجاب ہے جز عبد اور رب کے پچھے شہیں 'اس قول ہے ایک جماعت فتہ بیس پڑگئی اور عبادت کو مکار کر دیا اور وہ محض قتل کے خوف ہے چھپ رہا 'جر بن حفش کہتے ہیں کہ ضرار بن عمر ونے کہا کہ ایک قوم نے علم اور اہال علم کی مجلول کو چھوڑ دیا اور محر ابول کو افتیار کر لیا'روز ہر کھنے اور نماز پڑھنے گئے 'حتی کہ بڑیوں ہے کھال جدا ہوگئی اور سنت کے خلاف کیا 'لہذا ہلاک ہو گئے 'فتم اس ذات پاک کی جس کے سواکوئی ووسر اسعبود نہیں جو عامل جمل پر عمل کرے گاوہ ضرور سنوار نے سے ذیادہ اسیخ آپ کو بگاڑ ہے گا۔

فصل پار اکٹر صوفیہ نے شریعت اور حقیقت میں فرق نکالا ہے حالا تکہ یہ قول فقط قائل کی نافائی ہے کیو تکہ شریعت سب کی سب حقائق ہے پس اگر اس قول سے مراد عزیمت ہے اور رخصت ہے تو دود دونوں بھی شریعت ہیں 'خود قدمائے صوفیہ کی ایک جماعت نے ان لوگوں کے خواہر شرع سے اعراض کرنے پر انکار ان سے اختلاف کیا ہے ایوالحن جو بھر وہیں شعوانہ کے غلام سے کتے ہیں کہ ابوالحن من سالم نے بیان کیا کہ سل من عبداللہ کے پاس ایک شخص آیا اس کے ہاتھ میں دوات اور ایک میاض بھی 'سل سے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک شخص آیا اس کے ہاتھ میں دوات اور ایک میاض بھی 'سل سے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک شخص آیا ہوں کہ ایسی چیز لکھ لے جاؤں جس سے خدا مجھ کو نفع پہنچائے سل نے کہاہاں لکھواگر ممکن ہو سکے کہ تم خدا سے ایسی حالت میں طوکہ تمہارے ہاتھ میں دوات اور بیاض ہو تو ابیائی کرو وہ وہ لاکہ ایسی حالت ہی جو کوئی فائد نے کہائت ہواور عمل سب کا سب مو توف ہے بڑ اس کے جو مطابق ایک جو حوالات سنت ہوادر سنت تقوئی پر قائم ہے 'سل من عبداللہ کتے ہیں کہ سابی کو سفید کی پر نگاہ سنت ہوادر سنت تقوئی پر قائم ہے 'سل من عبداللہ کتے ہیں کہ سابی کو سفید کی پر نگاہ رکھوجو شخص طاہر کی کو چھوڑ دے گاضرور ڈ ندیتی ہوجائے گا مسل من عبداللہ کے جو مطابق مع سے ایک کو میوائد نے کہائے میں جو جائے گا مسل من عبداللہ کتے ہیں کہ سابی کو میوائد نے کہائے میں ایسی کو خوائی نہیں میں نے طریق علم سے ایک کو میوائد نہ کہائے کہائے کہائے کہ می توائد نہ کیا ہو کہائے کہائے کہائے کہائے کہ میائی کو میوائی کہائے کہ می توائد کے کہائے کہائے کہائے کہائے کہ کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہ میں خوائد کہائے کو کائے کہائے کو کو کو کائی کو کو کو کو کائے کو کو کو کو کو کو کو کائی کی کو کر

کیا ابو بحر و قاق نے کہاکہ میں نے ابو سعید خزازے سنا ہے کہ جوباطن خلاف ظاہر ہووہ باطل ہے ابو بحر و قاق نے کہا میں اس میدان (تیہ) میں چلاجار ہاتھا جمال بنی اسرائیل بھٹنے پھرے تھے کہ میرے ول میں خدشہ گزراکہ علم حقیقت شریعت کے خلاف ہے اپنے میں ورخت کے تلے ہے مجھ کو ایک ہاتف نے آواز وی کہ جو حقیقت تابع شریعت نہ ہودہ کفر ہے۔

مصنف نے کہاکہ امام ابو حامہ غزالی نے کتاب احیاء العلوم میں اس کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص بول کے کہ حقیقت خلاف شریعت ہے بیاطن خلاف ظاہر ہے تودہ بہ نسبت ایمان کے کفر سے ذیادہ قریب ہے۔ ابن عقیل نے کہا کہ صوفیہ نے شریعت ایک نام گردانا ہے اور کہتے ہیں کہ مراداس سے حقیقت ہے ابن عقیل نے کہا کہ بیہ قول فتیج ہے کیو نکہ اللہ تعالی نے شریعت کو خلقت کی مصلحوں اور عباد توں کے لئے مقرد فرمایا ہے اب اس محقیق کے بعد جس کو حقیقت کہتے ہیں دہ کچھ نہیں صرف لئے مقرد فرمایا ہے اب اس محقیق کے بعد جس کو حقیقت کہتے ہیں دہ کچھ نہیں صرف ایک خیال ہے جو شیطان نے نفوس میں ڈال دیا ہے۔ اور جو قضی شریعت چھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے وہ فریب کھایا ہوا اور دھوکا دیا ہوا ہے۔

علم کی کتابی وفن کردیخ اور دریابی بهادیخ کی

نسبت صوفیہ کی ایک جماعت پر تعلیمی البیس کابیان
مضف نے کماکہ صوفیہ میں سے ایک گردہ ایبا ہے جوایک دے کابت علم
میں مشغول رہے بھر ان کو شیطان نے فریب دیادر یہ پی پڑھائی کہ مقصود اصلی فیل
ہے ٹبذ اانہوں نے کابی و فن کردیں اور ایسا کہ کتابی عمدہ لیل ہیں اور بعد وصول
افی الحواری نے اپنی کتابی دریا ہیں بہادیں اور کما کہ کتابی عمدہ لیل ہیں اور بعد وصول
مطلب کے دلیل ہیں مشغول ہونا محال ہے 'احمد بن افی الحواری نے تمیں یہ س تک
مطلب کے دلیل ہیں مشغول ہونا محال ہے 'احمد بن افی الحواری نے تمیں یہ س تک
مطلب کے دلیل ہیں مشغول ہونا محال ہے 'احمد بن افی الحواری نے تمیں یہ س تک
مطلب کے دلیل ہیں مشغول ہونا محال ہے تو کتابی کے کردریا یہ دکر ڈالیں اور کما کہ اے
مطلب کے دلیل ہی تھی کو بین کی تو تیزی مالکہ اے
ملم ہیں نے تیزے ماتھ یہ معالمہ جھی کو ذلیل کرنے اور تا قابل و قعت سمجھ کر نہیں کیا
بعد ہیں جھی کو راہ ال گئی تو تیزی حاصل کر تا تھا کہ تیزی وجہ سے اپنے پروردگار کا راستہ پاؤل '
بب جھے کو راہ ال گئی تو تیزی حاجت نہ رہی ایو الحس بن الخلال کی نسبت ہم کو یہ خبر ملی
کہ بورے صاحب فیم شے اور حدیث کے لئے محت کرتے تیے اور نصوف سکھتے ہے اور

ایک دت حدیث کودربایر دکرتے تھے۔ پھر رجوع کرکے لکھتے تھے بمجھ کو خبر پیٹی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام قدیکی تن ہوئی حدیثیں دجلہ میں پھینک دیں اور ان کا اول سماع ابدالعباس اصم اور ان کے طبقہ سے ہادر بہت می حدیثیں ان سے تکھی تھیں۔

العطام جنابذي كيت بي كدموى بن بارون بم كوحديث يره كرسات تح جب جزرو پورا ہو جاتا تھا تو جلسہ اس کو د جلہ میں بہادیے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا الد نفر طوی کتے ہیں کہ مشاکع رے سے میں نے سنا ہے کہ ابد عبدالله مقرى اين باب كے ترك ميں سے علاق اسباب اور زمين كے پچاس ہزار وينار کے دارث ہوئے تو تمام سے علیحدہ ہو گئے اور اس کو فقیروں پر خیرات کر دیا اُرازی کتا ہے کہ ٹیل فے ابد عبداللہ اس بارے ٹیل سوال کیا اوجواب دیا کہ ایک زمانے میں جب میں نوجوان لڑکا تھا تو میں نے احرام باندھا تھا کمد کی طرف نکلااس وقت کوئی الیم چے ندر ہی جس کے لئے میں مجروالی آؤل اور میری کو شش مید تھی کہ کتابوں سے يرطرفي اختيار كرول اوريس فيجو حديث اور علم جحع كيا تفاده مير الخياس على سخت ر تفاک مک کی طرف جاؤل اور سفر طے کروں اور اٹی جائیدادے علیحدہ ہول "محد ان الحسين بغدادي سے ساكيا ميان كرتے تھے كہ ميں نے شکی سے ساكنے لگے كہ ميں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس شان میں اس وقت واخل ہوا ہے کہ پہلے اپنا تمام مال خرات کر چکااوراس و جلہ میں سر صندوق کتاوں سے بھر سے ہوئے بہاچکا جن کواس تاييخ قلم سے لكما تقااور موطاء كو حفظ كيا تقااور قلال فلال كتاب يزهى تقى على كى مراداس فخف سے این ذات تھی۔

مصنف نے کہا کہ پیشتر میان ہو چکا کہ علم ایک نور ہے اور اہلیس انہان کو سے ہوا تا اہلیس انہان کو سے ہوا تا ہے کہ نور کا بھاد ینا بھتر ہے تا کہ اس پر تاریکی ہیں قابہ پائے اور جمل کی تاریکی ہے بودھ کر کوئی تاریکی نہیں جب اہلیس کو خوف ہوا کہ کمیں ایسانہ ہویہ لوگ چمر دوبارہ کتاوں کا مطالعہ کریں اور اس کے معاملہ پر آگاہ ہوں توان کو کتابوں کاد فن اور ضائع کر وینا عمرہ کرد کھایا حالا نکہ یہ حرکت ہی اور ممنوع ہے اور کتابوں کے مقصود نہ جانے کا متحبہ ہے تقصیل اس اجمال کی ہے کہ علوم کی اصل قرآن اور سنت ہے 'جب شرع نے یہ جانا کہ اس کی تلمداشت و شوارہے تو قرآن اور حدیث لکھنے کا حکم دیا قرآن کے بارے ہی بول کے بیا تھا کہ اس کی تلمداشت و شوارہے تو قرآن اور حدیث لکھنے کا حکم دیا قرآن کے بارے ہی بول ہوئی تھی تو آپ علی ہوگئی ہوں اور کا بول ہوئی تھی تو آپ علی ہول اور کا بیال ہوئی تھی تو آپ علی ہول اور کا بیال ہوئی تھی تو آپ علی ہول اور اور کا بول اور کو باور اور کی ایک کا دول کو کٹر یوں اور کا بیال کو باور کی ایک کا دول کو کٹر یوں اور کا بیال کو باور کی ایک کا تیوں کو کٹر یوں اور کا تیوں کو کٹر یوں اور کتاب کو باور کی ایک کا تیک کو کٹر یوں اور کا تیوں کو کٹر یوں اور کا دول کو کٹر یوں اور کا بیال کو کٹر یوں اور کا دول کا کہ کا تیوں کو کٹر یوں اور کا تو کو کٹر یوں اور کا کہ کو کٹر یوں اور کو کٹر یوں اور کو کٹر یوں اور کی کٹر یوں اور کو کٹر یوں اور کو کٹر یوں اور کا کو کٹر یوں اور کو کٹر یوں اور کو کٹر یوں اور کا کو کٹر یوں اور کو کٹر یوں کو کٹر کو کھوں کے کہ کو کٹر کو

پھروں پر لکھا کرتے تھے 'آنخضرت علیہ کے بعد حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف کو مصحف میں جمع کیا بعد از ال حضرت عثمان رضی اللہ عند نے اس کی نقلیں کیں ' یہ سب کھ ای لئے تھا کہ قرآن شریف محفوظ رہے اور اس سے کوئی چیز جدانہ ہو 'باقی ربی سنت تورسول اللہ علیہ نے شروع اسلام میں نوگوں کو صرف قرآن شریف بی پر موقوف رکھااور فرمایا کہ قرآن کے سوا کھے جھے سے س کر مت لکھو ابعد ازال جب مديثين بخرت مو كيل اور آپ نے قلت منبط ملاحظه فرمائي تو لكے لينے كا تھم وے دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک آدی نے رسول اللہ علیہ کے یاس آکر کمی حفظ کی شکایت کی آپ علی نے فرمایا کہ اپنے حفظ پراپنے ہاتھ سے مدولو نعنی لکھ لیا کرد' عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے روایت کی کہ حضرت علی نے فرمایا علم كو مقيد كرلو ميس نے عرض كيايار سول الله علي اس كا قيد كرنا كيو تكر ہے؟ فرماياك لکھ لو رافع بن خد یج نے روایت کی کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہم لوگ آپ سے بہت ی باتیں منتے ہیں آیا نہیں لکھ لیا کریں ؟ فرمایا لکھا کرو کوئی حرج نہیں۔ مصنف نے کماکہ جانا جا ہے صحابہ رضی اللہ عنم نے رسول اللہ علق کے الفاظ اور حر کات اور افعال کو مضبط کیا ہے۔ اور روایت در روایت پہنچ کر شریعت جمع

رسول الله علي فرمايجو مح سنوده دوسرول تك پنجادو اور نيزيد فرمایا کہ خدااس شخص کو ہرا تھر ار کے جو جھ سے کوئی بات نے اور اس کو خواب نگاہ رکھے پھر جس طرح سناتھاای طرح دوسرے کو پہنچادے مدیث کو س کر لفظ بلفظ ای طرح بیان کر نابغیر لکھ لینے کے مشکل ہے کیونکہ یاداشت پر بھر وسہ نہیں ہو سکتا 'احمد ان حنبل کی نبت کہتے ہیں کہ آپ مدیث میان کرتے تھے لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ زبانی سناد یجئے 'جواب ویتے تھے کہ ضیں بغیر کتاب کے نہ بیان کرول گا'علی من المدين نے كماكہ جھ كوميرے آقاحدين حنبل نے علم دياكہ بغير كتاب ميں ويكھے صدیث ندیان کرول اب جب که صحابه رضی الله عنمانے سنت کوروایت کیا مواور ان ے تابعین نے لیا ہواور محد ثین نے سفر کئے ہول اور زمین کے مشرق و مغرب کو طے کیا ہو تاکہ ایک کلمہ یمال سے حاصل کریں دو سر الفظ دہاں سے لیں اور سیجے احادیث کی تھیج کی اور غیر میچے کو نا قص بتایا ہو اور راو بول میں جرح وت عدیل کی ہو اور سنن کو

تر تیب دی ہو اور تصعیفیں کی ہوں' پھر جو تھخص اس کو د ھو کا ڈالے وہ اس جفاکشی کو

کارت کرتا ہے اور کسی واقعہ میں خداکا تھم نہیں جانتا ہے کہ الی باتوں میں کیاشر ایعت کی مخالفت کی گئی ہے ، کسی دوسری شر ایعت میں بدبات نہیں پائی جاتی ہی ہے کہا ہم ہے کہا گئی ہوت کی اساواس کے نبی تک کی پیچی ہے ہر گز نہیں بہ خصوصیت فقط اسی امت کے لئے ہے 'امام احمد بن حنبل کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ باوجود یکہ وہ طلب حدیث میں مشرق و مغرب بھرے تھے ایک بارا پنے بیٹے ہے ہو چھاکہ تم نے فلال فی ہے کہا نقل کیا ؟ ان کے بیٹے نے بہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ علی علی عمد کے ون نماز کوا کی راستہ ہے تھر ایف لے جاتے تھے اور دوسری راہ سے واپس ہوتے تھے 'امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اناللہ واناالیہ راجعون 'سنن رسول اللہ علی ہے ہے ایک سنت بھی اس خص کو کہا کہا ہا جو حدیث لکھتا ہی نہیں جب لکھتا ہے تو وحوڈ النا ہے 'تم کمہ کو نہیں کہتی امام کا یہ قول ہے باوجود اس کے کہ کشرت سے حدیثیں جمع کی تھیں اب اس خص کو کیا کہا جاتے جو حدیث لکھتا ہی نہیں جب لکھتا ہے تو وحوڈ النا ہے 'تم کمہ کے ہوئے ہو کہ جب کہائیں و فن اور دریا پر و کر دی جا کین تو قاوی اور سے واقعات ظام اس جو نے گایا قس میں جو خطر ات آتے ہیں ان پر بھر وسہ کیا جائے گا، ہدایت کے بعد جو کے غالے اس جو خطر ات آتے ہیں ان پر بھر وسہ کیا جائے گا، ہدایت کے بعد جو کہ بعد بعد کہا ہو ہی ہو کہا ہو ہی ہو کہا ہوا ہے گایا قس میں جو خطر ات آتے ہیں ان پر بھر وسہ کیا جائے گا، ہدایت کے بعد کر ابی سے خدا پناہ دے۔

السل المحال الم

## علم میں مشغول رہے والوں پر اعتراض کرنے کے

بارے میں صوفیہ پر تلبیس البیس کابیان

مصنف نے کہاکہ جب صوفیاء کی دو صمیس ہو کیں ایک تووہ جو طلب علم میں کائل رہے وہ مر ہے وہ جنول نے ہے گمان کیا کہ علم دہی ہے جو عبادت کے متائج سے انس میں انقابو تا ہے اور اس کا نام علم باطن رکھا ہے 'لبذ ااس قوم نے علم ظاہر میں مشغول ہونے سے منع کیاہے 'ابواسحاق اہر اہیم انن احمد بن محمد طبری نے ہم سے میان کیا کہ میں نے جعفر خلدی سے سا کہتے تھے کہ اگر جمعے صوفیہ چھوڑتے تو میں تم کو ونیا کی اساوستا میں جس ذمانہ میں نوجوان تھا کی بار عباس دوری کے پاس گیا اور ایک جلسہ تیں جس قدر حدیثیں انہول نے بیان کیں لکھ لایا 'جب ان کے پاس سے اٹھ کر آیا تو راستے میں میرے ایک دوست جو صوفی تھے ملے 'پوچھنے گئے کہ تمارے پاس ہے کیا راستے میں میرے ایک دوست جو صوفی تھے ملے 'پوچھنے گئے کہ تمارے پاس ہے کیا ہے کیا اختیار کر تا ہے ہی کہ کران اور ان کو پھاڑ ڈالا میر ے دل میں ان کا کلام گھر کر گیا پھر میں گیا۔ اختیار کر تا ہے ہی کہ کران اور ان کو پھاڑ ڈالا میر ے دل میں ان کا کلام گھر کر گیا پھر میں کبھی عباس کے پاس نہیں گیا۔

مصنف نے کہ ابو سعید کندی کی نبیت میں نے سنا ہے بیان کرتے ہے کہ میں صوفی نے رباط میں قیام کرتا تھا اور خفیہ طور پر حدیث طلب کرتا تھا کہ ان کو خبر نہ ہوتی تھی ایک روز میری جیسے دوات کر پڑی توایک صوفی نے مجھ سے کہا کہ اپنی شر مگاہ چیپاؤ ابو حسین ائن احمد صفار نے بیان کیا کہ میر ہے ہاتھ میں دوات تھی شبلی نے دکھ کو اپنے ول کی سیابی کافی ہے علی بن فیدہ کردہ مجھ کو اپنے ول کی سیابی کافی ہے علی بن مهدی سے میں نے سنا کہ میں بغداد میں شبلی کے حلقہ میں جا کھڑ اجولہ شبلی نے میری طرف و یکھااور میر سے ای دوات و کھے کر چند اشعار پڑھے جن کاتر جمہ بیہ ہے۔

میں تے لڑائی کے واسطے خوف کا لیاس پہنااور اندوہ و تلق کے مارے شرول میں سر اسمہ پھر لہ تیرے لئے میں نے جماد کا پر وہ اٹھادیا اور جس سے گفتگو کی تیری ہی با تیں کیس۔ جب لوگ جھے سے علم ورق کے بارے میں ور خواست کرتے ہیں تو میں ان کو علم خرق بتا تا ہول۔

مصنف نے کمااللہ تعالیٰ کی سخت مخالفت سے ہے کہ اس کے راستے ہے روکا جائے اور اللہ تعالیٰ کا بہت روش راستہ علم ہے کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا دلیل اور احکام شریعت کامیان اور اس امر کلی توضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پیند فرہا تا ہے اور کس بات سے ناراض ہے 'اب علم سے منع کرنا خدا تعالیٰ اور اس کی شریعت سے عدادت رکھنا ہے لیکن سے منع کرنے والے لوگ شیس سجھتے کہ کیا غضب کردہے ہیں۔

امام احمد من حنبال طالب علموں کے ہاتھوں میں دوا تنہی دکھے کر فرماتے تھے

کہ یہ اسلام کی شرح جیں ادرباوجود پوھاپے کے دوات لے کر بیٹھے تھے 'کسی فے ہوچھا
اے ابد عبداللہ یہ دوات کب تک ساتھ رہے گی جولدیا کہ قبر تک ساتھ جائے گی'
رسول اللہ علی ہے جو یہ فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ بمیشہ فتح مندرہے گا'جو
لوگ ان کو چھوڑ دیں گے دوان کو پچھ نقصان تہ پہنچا عمیں گے 'امام احمد' نے کما کہ یہ
گروہ اگر اہل حدیث علم حدیث ہے شغل رکھنے والے نہیں تو میں نہیں جانا کہ پھر کون
ہیں' نیز امام نے کما کہ لدال اگر اہل حدیث نہ ہوں گے تو کون ہوگا'کسی نے امام احمد'
ہیں' نیز امام نے کما کہ لدال اگر اہل حدیث نہ ہوں گے تو کون ہوگا'کسی نے امام احمد'
میں ندیق ہے 'امام شافعی' نے فرمایا کہ جی جب اہل حدیث جی ہے 'جواب دیا کہ
ہوں تو گویا اصحاب رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ جی جب اہل حدیث جی سے کسی کو دیکھا
ہوں تو گویا اصحاب رسول اللہ علی ہیں ہے ایک کو دیکھا ہوں' یوسٹ بن اسباط نے کما
کہ طالبان حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل زمین کی بلا کیں و فتح کر تا ہے۔

ان مسروق نے کہا میں نے خواب میں ویکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور لوگ جوج ہیں اسے میں مناوی نے ندائی کہ اے لوگو انماز ہونے والی ہے سب نے صفی باند ھیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا میں نے خور سے ویکھا تو اس کی آتھوں کے ور میان لکھا ہوا تھا جر اکیل امین اللہ میں نے لوچھا کہ رسول اللہ علی کہ کہاں تشریف رکھتے ہیں ؟ جر اکیل نے جواب دیا کہ آپ علی اسے صوفیہ میں ہوں کئے کہ ہاں تو بھی تیار کررہے ہیں میں نے کہا کہ میں بھی توصوفیہ میں سے ہوں کئے گئے کہ ہاں تو بھی صوفی ہے گر جھے کو کشرت حدیث نے دوسری جانب مشغول کر دیار مصنف نے کہا موق کہ مان دوسری جانب مشغول کر دیار مصنف نے کہا راوی ائن جھم ہے جو کذاب تھا ، عجب نہیں کہ اس کی من گھڑت ہو اور ائن مسروق کی راوی ائن جھم ہے جو کذاب تھا ، عجب نہیں کہ اس کی من گھڑت ہو اور ائن مسروق کی شبت علی بن محر بن نفر نے بیان کیا کہ میں نے تیز وبن یوسف سے ساکھے جے کہ میں اور مصنالات نے دار قطنی سے سامیان کرتے تھے کہ ابوالعہاس ائن مسروق قوی نہیں اور مصنالات رادہ ہا ہیں کہ تا ہیں۔

روایت کرتا ہے۔ علمی مسائل میں کلام کرنے میں

صوفيه پر تلميس البيس كاميان

مصنف نے کہا جا نتاجا ہے کہ اس قوم نے جب علّم کو چھوڑ دیااور صرف اپنی رایوں کے مطابق ریاضت کے جورہے تو علم کے بارے میں گفتگو کرنے ہے نہ رہ سکے ' لہذا اپنے واقعات بیان کئے اور فہنچ غلطیاں ان سے سر زد ہو کیں جمجی تو تفییر میں گفتگو کرتے اور جمجی حدیث میں اور مجمی فقہ میں اور مجمی علوم میں 'تمام علوم کو اپنے اسی علم کے موافق لے جاتے جو فقط انہیں میں پایا جا تا ہے۔

الله تعالی زمانے کو ان لوگوں سے خالی نہیں رکھتا جو اس کی حفاظت کریں اور جھو ٹوں کا جو اب ویں اور غلطی کرنے والوں کی غلطی ظاہر کریں۔ قرآن میں جو صوفیہ نے کلام کیااس کا تھوڑ اسابیان

جعفر بن محر خلدی نے بیان کیا کہ میں آپ شیخ جیند کی خدمت میں حاضر ہوا الن کیبان نے ان ہے اس آیت کا مطلب وریافت کیا سنقر شك فلا تنسی (الاعلی پ ۳۰ آیت ۲) بعنی اے محر ہم تم کو پڑھا کیں گے اور تم نہ بھولو گے 'جیند نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا مت بھولو 'جعفر نے کہا کسی نے جیند ہے اس آیت کے معنی ہو چھے و درسوا مافیہ (الاعراف پ ۹ آیت ۱۲۹) بعنی جو اس میں لکھا تھا پڑھا۔ جیند نے کہا معنی یہ بیس کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس نے کہا اللہ تعالی تمارے منہ کی مرنہ توڑے۔

مصنف نے کہاکہ جنیدی ہے تفیر کہ اس پر عمل کرنامت بھولو ہے وجہ ہے جس میں صریح غلطی ہے کیو نکہ یہ تفیر اس بنا پر لا تنسی صیغہ نہیں ہے حالا نکہ یہ جملہ خبر یہ ہے نہی نہیں اور ماتنسی کے معنوں میں ہے 'کیو نکہ اگر نمی ہو تا تو حالت جزمی میں واقع ہوتا' غرض یہ تفییر اجماع علماء کے خلاف ہے 'اسی طرح اس کی تفییر کہ در سوا مافیہ یہ درس سے نکلا ہے جو معنی تلاوت ہے 'جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا و بسا کنتہ تلدر سون ۔ (ال عمر ان پ ۳ آیت 24) اس مقولہ سے نہیں نکلا کہ درس الششی جس درس کے معنی ہلاکت کے ہیں۔

محد بن جریر نے کہا میں نے ابد العباس بن عطا سے ساان سے کی نے اس آیت کے معنی او چھے فنعیناك من الغم (طب ١٦ آیت ٢٠٠٠) ہم نے تجھ كوغم سے

نجات دى اور جھ كو آزمايا۔

ایو العباس نے کہا یعنی تہماری قوم کے غم ہے تم کو نجات دی اور اپنے ماسوا ہے جاکر کے تم کو اپنامفتون بنالیا'مصنف نے کہاکہ بید اللہ تعالیٰ کے کلام پر بوٹی بھاری جرات ہے' حضرت موکیٰ کی نسبت کہنا عشق اللی کے فتنہ میں پڑگئے اور خدا کی محبت کو فتنہ قرار دینانمایت ہی فتیجبات ہے۔

ائن عطا ہے کسی نے اس آیت کے معنی او چھے واصا ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنه نعیم (الواقعہ پے ۲ آیت ۸۹٬۸۸) جواب دیا کہ روح کے معنی ہیں خداکا دیدار ویکھنا'ریجان اس کا کلام سنناجت نعیم وہ مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حجاب نہ ہو'مصنف نے کہا ہے کلام فی الواقع مفسرین کے خلاف ہے۔

ابو عبدالرحمان سلنی نے قران کی تغییر میں صوفیہ کے بعض کلام دوجلد میں جمع کئے ہیں جن میں اکثر بے ہود دہا تیں ہیں جو جائز نہیں ہیں ان کانام رکھا ہے" تھا اُق التضمیر "صوفیہ کی تقامیر میں سے ایک ہیہ بھی ہے کہ کہتے ہیں الحمد کو فاتحہ الکتاب اس لئے کہتے ہیں کہ یہ شروع کیا ہے'اگر تم لئے کہتے ہیں کہ یہ شروع کیا ہے'اگر تم نے اس کااوب کیا تو خیر ورنہ مابعد کے لطا نُف سے محروم رہ جاؤگے مصنف نے کہا یہ تو جیہ ہی کے مورد کا فاتحہ اور اوائل میں نازل تو جیہ ہی کہ مورد کا فاتحہ اور اوائل میں نازل نہیں ہوئی۔

قول تعالى وان باتو كم اسارى (البقره پ است ۸۵) يعنی اگر كفار تمدرے پاس قيد جو كر آئيں اس كے بارے بيں او عثان نے كماكہ اساري كے معنی بيں گناجول بيں وُوب ہوئے واسطی نے كمايہ مطلب ہے كہ اپنافعال پر نظر كرنے ميں غرق بيں جنير كتے بيں مراديہ ہے كہ اسباب و نيا بيں گر قار بيں اللہ تعالی قطع علائق كى ان كو ہدايت كر تا ہے ميں كمتا ہوں كہ آيت تو الكار (فرمت) كے طور پروارو ہوئى ہے اور اس كے يہ معنی بيں كہ جب تم كفار كو قيد كرو (اور پھر ان كو چھوڑنا چا ہو) تو ان سے فد يہ لے لو۔

محد بن علی نے بعب التوابین (البقرہ پ آیت ۲۲۲) کی تغییر میں کماکہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کوجوا چی توبہ سے توبہ کرتے ہیں۔

اور ٹوری نے یقبض و بیسط کی تشری کرتے ہوئے کما تنگ اور کشادہ کرتا ہے اپنے واسطے۔

اور الله تعالیٰ کے قول من دخله کان امنا (آل عمر الن پ م آیت ۹۷)

(یعنی حرم میں داخل ہواوہ امن میں ہے) کے بارے میں کتے ہیں مطلب یہ ہے کہ
نفسانی خیالات اور شیطانی و سوسول ہے محفوظ ہے۔ حالا تکہ یہ معنی نمایت فیج ہیں '
کیو تکہ لفظ آیت کے خبر کے ہیں اور معنی اس کے امر کے ہیں اور تقدیر اس کی ہیہ کہ
من و خل الحرام فامنوا یعنی جو حرم میں واخل ہو اس کو امن دو 'ان لوگول نے اس کی
تفییر امنا بفتحہ الف و کسرہ میم ہیان کی علاوہ اذیب ان کی تفییر پر آیت ورست میں
رہتی۔ بہت ہے لوگ حرم میں واخل ہوتے ہیں اور اوہام نفسانی اور وساوس شیطانی
سے نمیں بحتے۔

قوله تعالى ان تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه (الساء ي ١٥ ايت ١١) (يعني

اگرتم ممنوعات کے کہاڑے اجتناب کرو گے )ایو تراب نے تغییر کرتے ہوئے کماکہ کہاڑے مراد فاسد دعوے ہیں۔

سل کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں والحار ذی القربی (النساء پ ۵ آیت ۲۲) سے مراد قلب ہے اور الجار الجنب نفس ہے اور این السبیل جو ارج ہیں۔

قولہ تعالیٰ و هم بھا (یوسف پ ۱ آیت ۴۴) یعنی یوسف نے زلیخا کا قصد کیا۔الو بحر وراق نے کہا کہ دونوں قصد زلیخا کے ہیں اور یوسف نے اس کا قصد نہیں کیا تھا'میں کتا ہوں کہ بیرنص قرآن کے خلاف ہے۔

قولہ تعالی ماهذا بشرا (یوسف پ ۱۲ آیت ۳۱) یعنی یوسف آدمی نہیں۔ محد من علی کہتے میں کہ معنی میر میں کہ یوسف اس قابل نہیں کہ مباشرت کی طرف بلایا

ز نجانی نے کمار عد ملا مگد کی وست زنی کی آواز ہے اور برق ان کے ولول کے شعلے ہیں اور مطر (بارش)ان کی اشکباری ہے۔

قولہ تعالیٰ وللہ المکر جمیعا (الرعدب ۱۳ آیت ۴۴) اس کی تشریخ کرتے ہوئے حسین نے کہا کہ خدا کے تکر سے یوھ کراس کے بندوں کے واسطے کوئی فریب نمیں کہ ان کو شبہ میں ڈال دیا ہے کہ ایک حال میں وہ خدا کا راستہا سکتے ہیں یا حدوث کوقدم کے ساتھ مقارنت ہے۔

مصنف نے کہا کہ اس تغییر کے معنی جو شخص سمجھے گاجان لے گا کہ سے کفر محض ہے کیونکہ اس سے پایاجا تا ہے کہ گویااللہ تعالیٰ نداق اور کھیل کر تا ہے لیکن سے مفسر حسین حلاج ہیں ان سے ایسا جملہ کچھ بعید خمیں اور آیت لعصر ک (الحجرات پس مها آیت ۷۲) کی یوں تغییر کی کہ تمہاری عمارت کی قشم ہے کہ تمہار ابھید میرے مشاہدے

میں کہتا ہوں کہ ساری کتاب اس قتم کی ہے اور میں نے چاہا کہ ان میں سے

یہت ساذ کر کروں تو میں نے دیکھا کہ ڈمانہ ایک ایسی شے کے لکھنے میں برباد ہو تا ہے
جس میں کچھ کفر ہے اور کچھ خطاہے اور کچھ بے ہود ہا تیں اور وہ اس قتم کی ہاتیں ہیں جو
ہم نے فرقہ باطنیہ سے نقل کیس جو شخص اس کتاب کی حالت دیکھنا چاہے تو سے اس کا
خمونہ وکچھ لے اور جو شخص زیادہ چاہے تو وہ تی کتاب دیکھ لے۔

او حامد طوی نے کتاب و مال میں اس آیت کی تفیر میں کا ب واحسنی

وبنی ان نعبد الاصنام (ابراہیم پ ۱۳ آیت ۳۵) (یعنی جھے کواور میری اولاد کو ہون کی عبادت سے دورر کھی ) سے مراد سیم وزر ہے کیونکہ نبوت کار تبہاس سے اعلیٰ ہے کہ اس سے عبادت اصنام کا خوف ہو 'اور کھا کہ عبادت سے مراد مال ودولت کی محبت اور اس پر فریفتہ ہونا ہے 'مصنف ؒ نے کھا کہ یہ ایسے معنی ہیں جو کسی مفسر نے بیان نہیں کئے 'شعیب نے اس بارے میں کھا ہے و ما یکون لنا ان نعود فیھا الا ان بیشاء الله ربنا (انفال پ ۹ آیت ۹۸) یعنی ہم بغیر خدا کی مرضی کے کیوں شرک میں پڑنے گئے ' بیامر معلوم ہے کہ انبیاء کامشرک میں پڑنا غیر ممکن ہے کیونکہ وہ معموم ہیں الکین امر مخیل نہیں 'علادہ ازیں آیت فہ کورہ میں تو حضرت اور اہیم کے ساتھ اپنے اوگوں کا شامل کر لیا' اور فرمایا و احسنی و بنی یعنی جھے اور میری اولاد کو جھا' حالا نکہ یہ بات معلوم ہے کہ عرب حضرت ایر اہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہوں نے ت پرسی کی

الع تمزہ خراسانی نے کہاکہ قطعی طور پر بہت سے لوگوں کے ساتھ جنت میں فریب کیا جائے گا چنانچہ کہا جائے گا کلوا و اشربوا ھنیٹا بھا اسلفتم فی الایام المحالیه (الحاقہ پ9 آیت ۲۴ آیت ۲۴) یعنی خوشی سے کھاؤ پیجؤ کیے تمہارے گر شتہ زمانے کی خوش اعمالی کا نتیجہ ہے۔ ابع تمزہ نے کہا کہ اہل بہشت کواللہ تعالی نے کھائے پینے میں لگا کراپنے سے دوسری جائب مشغول کر دیا اس سے بوٹ کر کوئی کر و فریب اور اس سے بوٹ کر کوئی کر و فریب اور اس سے بوٹ کر کوئی کر و فریب اور اس سے بوٹ کر کوئی کر و فریب اور اس سے بوٹ کر کوئی حریت نہوگی۔

مستف نے کہاتھا نیو خداتم کو تو فیق خیر دے اس جمافت پر خور کرو کہ نعت و احسان کانام کرو فریب رکھتے ہیں اور ای کر کوخدا کی طرف نبیت کرتے ہیں اس قول کی بناپر لازم آتا ہے کہ انبیاء علیم السلام نہ کھا کیں نہ پیٹیں بلحہ خدا کی طرف بی مشغول رہیں ہے خص کس طرح ہے وحر کے ایسے الفاظ فیجے ذبان پر لا تا ہے کیا یہ بات جائز ہے کہ ہم جو کر کے، معنی سیجھتے ہیں اس کے موافق اللہ تعالیٰ کی صفت کر قرار دی جائے اللہ تعالیٰ کے اگر و فریب کرتے والوں کوبد لہ ویتا اللہ تعالیٰ کے اگر و فریب کرتے والوں کوبد لہ ویتا ہے 'جھے کو ان اوگوں پر تعجب آتا ہے کہ ایک ایک لقے اور ایک ایک کلے میں توری اور احتیاط کرتے نے 'تفیر قرآن میں اس صد تک بے تکلف کیوں کر ہو گئے جالا تکہ رسول اللہ علیہ نے نہا کہ جو شخص قرآن میں اس صد تک بے تکلف کیوں کر ہو گئے کے تو گو در ست اللہ علیہ نے نہا کے کہ کے تو گو در ست

ہو مگر خطاپر ہے 'اور فرمایاجو کوئی قر آن شریف میں اپنی عقل سے گفتگو کرے تو دوزخ میں اپناٹھ کانا سمجھ لے۔

مصنف نے کماکہ کر کے متعلق بھن صوفیہ سے مجھ کو عجیب دکایت پیٹی ے جس کے بیان کرنے سے میرے رو نگٹے کوئے ہوتے ہیں الکین ان جا اول کے خیالات کی قباحت پر تنبیه کرتا ہوں ابو عبداللہ بن خفیف نے کہامیں نے رویم سے سنا كتے تھے كہ ايك رات متالح كى ايك جاعت شام ميں جع موئى باہم كنے كے كہ آج ك ماند عده رات بم في مجى شين ويمحى اوكنى مسلم كاچرچاكرين تاكه مارى رات فضول نہ جائے صلاح ہوئی کہ محبت کے بارے میں کلام کریں کیونکہ سے مسلم بالا نفاق عده بي مراك نے حسب حيثيت كفتگوكي اس جماعت ميں عمر بن عثمان كل بھی نے ان کو خلاف عادت اس وقت پیشاب لگادہ اٹھ کرباہر صحن میں آئے کے اعدنی رات تھی ایک ہرن کی کھال کا مکواردا ملااس کواٹھاکر جماعت کے پاس لانے اور کمااے لوگوں خاموش رہو میں مکوا تمہار اجواب ہے دیکھواس میں کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ مکار ہو حالا نکہ تم سب کے سب خداکی محبت کادعویٰ کرتے ہو۔ یہ پڑھ کر تمام مقرق ہو گئے اور پھرایام فج ہی میں ایک جگہ ہوئے مصنف نے کماکہ یہ حکایت صحت سے بحید ہے اور ابن خفیف غیر معتبر (راوی) ہیں اور اگر صحیح ہو تووہ کھال کا مکڑا شیطان نے ڈالا تھا اگر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ خداکی طرف سے کوئی تحریر تھی تو یہ خیال فاسد ہے ہم میان کر چے کہ مر کے معنی یہ میں کہ مرکابد لد دیتاہے اگر اس مایراس کو مكاركها جائے تو سخت جمالت اور نمایت حماقت ہے۔

فلدی نے کہا میں نے رویج سے سنا کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے کہتے چیزوں کو پہلے چیزوں کو پہلے چیزوں کو پہلے چیزوں کو پہلے چیزوں کو اپنے اطف میں اور اپنے فریب کو اپنے اطف میں اور اپنے عذاب کو اپنے اکرام میں چھپایا ہے 'اویز بدکی نسبت کہتے ہیں کہ اپنے ایک بھائی کی ملا قات کو چلے جب دریائے جیحون پر پہنچ ٹو کنارے پر ٹھمر کر ہولے اے میرے آقابیہ کی ماکر خفی ہے تیری عزت کی قتم میں نے اس لئے تیری عبادت نہیں کی 'بعد از ال کیما کر خفی ہے تیری عبادت نہیں کی 'بعد از ال و بیں سے لوٹ آئے اور اس پار نہیں گئے 'سملنی نے کہا میں نے کہا کہ جو شخص خداکو پہانے گادہ جنت کے لئے در بان ہوگا اور جنت اس کے لئے در بان ہوگا۔ اور جنت اس کے کئے در بان ہوگا۔

میں کتا ہوں یہ بوی جرات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکی نبت کی جائے

خواليس اليس

اور جنت جو کہ اعلیٰ مقصد ہے اس کو وبال ٹھیر ایا جائے محملا جب خدا شناسوں کیلئے جنت وبال ہوئی تودو سروں کے لئے کیا کہا جائے ہی سب باتیں کم علمی اور ناسمجی کی ہیں۔

احمد بن عباس ملبی نے کہا میں نے طیفورے جن کو او یزید کہتے ہیں سابیان کرتے تھے کہ آخرت میں جو عارفوں کو دیدار اللی ہوگاان کے دو طبقے ہوں گے ایک تودہ کہ جب چاہیں گے دوسرے دہ کہ صرف ایک باران کو دیدار اللی ہوگااس کے بعد جمعی زیارت خدانہ کریں گے دوسرے دہ کہ صرف ایک باران کو دیدار اللی ہوگااس کے بعد جمعی زیارت خدانہ کریں گے بھی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیو بھر ہوگا ؟ جواب دیا کہ جب پہلی بارعارفین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے توان کے لئے ایک بازار بنادیا جائے گا جس میں خرید و فروخت کچھے ضیں صرف مردول اور عور تول کی صور تیں ہوگی عارفوں میں سے جو اس بازار میں داخل ہو جائے گا بھر جمی دیدار اللی کی طرف نہ آئے گا او بزید نے کہا و کیمو خداتم کو دنیا میں بھی بازار کا فریب دیتا ہے اور آخرت میں بھی بازار کا دھوکادے گا جہذ اتم ہمیشہ بازار بھی کے بندے رہے۔

مصنف ہے کہ اُن اواب جنت کانام مکر و فریب رکھنااور اللہ تعالیٰ ہے دور رہنے کا سب بتانا جمل ہیج ہے 'ان لوگوں کے لئے جوبازار مقرر کیا جائے گاوہ فریب نہ ہوگا' بلید اواب ہوگا' جب اس بازار کی چزیں لینے کاان کو تھم دیا جائے گا پھر دیدار سے محروم رکھنے کی سز اوی جائے تو یہ تواب گویا عذاب ہوا'اس شخص کو یہ کیو نکر معلوم ہوا کہ جو کوئی اس بازار میں سے پچھ لے گاوہ ذیارت اللی کی طرف نہ آئے گا اور اس کو بھی نہ و کھیے کوئی اس بازار میں سے پچھ لے گاوہ ذیارت اللی کی طرف نہ آئے گا اور اس کو بھی نہ و کھیے ہوا گا ہوا س شخص کو کمال سے معلوم ہو کی اور کیو نکر ایسانہ ہو گا جیسا کہ الا ہر ریوہ منی اللہ عنہ ہوگا جیسا کہ الا ہر ریوہ منی اللہ عنہ ہوگا جیسا کہ الا ہر ریوہ منی اللہ عنہ ہے کہا کہ ہم کو ہوا گا ہوا ہو گیا ہوا تھا ہو گیا ہوا ہوا گیا اللہ ہر ریوہ منی اللہ عنہ نے خدا سے دور رہنے کا عذاب گوارا کیا 'لیکن یہ لوگ علم سے دور رہنے اور اپنے واقعات فاسدہ پر قناعت میں ہو گیا ہوا نا جا گا ہو گیا 'جا نا چا ہے کہ یہ واقعات فاصدہ پر قناعت کی جن سے حق وبائل ہوگا اس کے خطرات شیخے ہیں۔ لیذا ہو شخص عالم ہوگا اس کے خطرات شیخے ہوں گے کیو تکہ اس کے علم کے نمائے ہیں ور جو جائل ہوگا تو جہل کے نیائے ہیں ہوگا تو جہل کے نیائے ہیں ور سے ہول گا تو جہل کے نمائے ہیں ور سے ہول گے۔

حدیث و غیر ہ میں کسی قدران صوفیہ کا کلام ہیہ ہے کہ عبداللہ بن احمد عن حنبل منسل کے کہ عبداللہ بن احمد عن حنبل کے نے کہا کہ ابو تراب عشی میرے والد کے پاس آئے تو میرے والد کہنے گئے کہ فلال راوی غیر معترہے اور فلال معتر' توابو تراب نے کہا اے شیخ علاء کی غیبت نہ کرو' تو میرے والد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم پر افسوس 'یہ خیر خواہی ہے غیبت نہیں ہے۔

الا الحن على من محمر مخارى كہتے ہيں كہ بيس نے محمر من الفضل عباسى سے سنا كہتے ہي كہ ہم عبد الرحل امن ابن هائم كے پاس شے اور وہ ہم كو كتاب الجرح والتحديل سارے شے ان كے پاس يوسف من حسين رازى آئے اور كمااے الا محمد سير كيا ہے جو تم لوگوں كو سار ہے ہو 'انہوں نے كما كہ ساكہ سے ايك كتاب ہے جو بيس نے جرح اور تحديل بيس تصنيف كى ہے 'تو انہوں نے كما كہ يو الي كتاب ہے جو بيس نے جرح اور تحديل بيس كے حالات ظاہر كرتا ہوں كہ كون ان بيس ہے معتبر تھا اور كون غير معتبر تھا 'تو ان سے پوسف من حسين نے كما كہ الى الله علم يوسف من حسين نے كما كہ الى الله علم الكي سويادو سويرس ہے جنت بيس واخل ہے اور تم و نيا بيس ان كاذ كر غيبت كے ساتھ الكي سويادو سويرس ہے جنت بيس واخل ہے اور تم و نيا بيس ان كاذ كر غيبت كے ساتھ كرتے ہو تو عبد الرحمان روئے اور كماائے يعقوب اگر اس كتاب كے تصنيف كرنے سے كہلے بيبات بيس سنتا تو اس كو تصنيف نہ كرتا۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابو جاتم کے گناہ معاف کرے 'اگر فقیہ ہوتے تو اس کووہی جواب دیے جیساکہ امام احمد بن صبل نے ابو تراب کودیا 'اگر جرح و تعدیل نہ ہوتی تو کہاں سے صحح اور غلط حدیثوں میں تمیز ہوتی 'پھر کسی گروہ کا جنت میں ہونا اس بات ہے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ ان کے نقصانات میان کریں 'پھر اس کانام فیبت رکھنا میں قدر برا ہے 'جو شخص یہ نہ جانے گا کہ جرح اور تعدیل کیا چیز ہے اس کا کلام کیو تکر قابل ذکر ہوگا 'پوسف کے لئے تو یہ لائق تھا کہ وہ ان ہی عجیب باتوں میں مضغول رہنے جو مثل اس کے ان سے منقول ہیں۔

ابوالعباس بن عطاء کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پھیانے گادہ اپنی حاجتوں کو اس کے پاس پیش کرنے ہے رک جائے گا کیونکہ اس نے جان لیا کہ دہ اس کے حالات کو جانتا ہے 'میں کہتا ہوں کہ یہ سوال اور وعا کے در دازے کو ہمد کرنا ہے اور سے معلمی ہے۔

الو بحر دیف صوفی نے کہامیں نے شبلی سے سناکسی نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بحر تم فقط اللہ کیوں کہتے جو اب دیا کہ جھے شرم آتی ہے کہ اثبات کے بعد نفی کو لاؤں اس شخص نے کہا کہ میں اس سے بوھ کر کوئی ولیل چاہتا ہوں ، شبلی نے جو اب دیا کہ جھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسانہ ہومیں کلمہ انکار میں جتا ا

ر ہوں اور در اصل کلمہ اقرار ہونا چاہیے مصنف نے کھال تکتہ دانی پر غور کرنا چاہیے ' رسول الله علي لا الدالا الله كين كالحكم فرمات جين محين مي ب رسول الله علي جب تجد ك كر عوت في الأكماك قي لا اله الا الله وحده لا شريك اور جب نماز کے لئے اٹھے تو فرمائے لا اله الا الله انت الخاور آپ علی فی فی بوالواباس مخض کے لئے فرمایا ہے جو کے لا اله الا الله شر بعت پر بیدزیاد فی کر نااوروہ امر اختیار کرناجس کورسول اللہ علیہ نے اختیار نہیں فرمایاغور کرنے کے قابل ہے۔

ایو الحن نوری کی نبیت میں ساہے لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے موؤن کی اذان سی او طعن ے کہا ہے موت کا ذہر ہے ، پھر کتے کو بھو تکتے سنا تو کہا لبيك و سعدیك اوگول نے اس كا مطلب يو جما توجواب ديا كه موذن كے بارے يس جھ كو خوف ہے کہ غفلت کے ساتھ ذکر اللی کر تاہے اور اس کام پر اجرت لیتا ہے ورند اذان نه ویتالهذا میں نے طعن سے کما'اور کمابلاریاؤ کر خداکر تاہے چنانچہ الله تعالی نے قرمایا وان من شئى الا يسبح بحمده (بنى اسرائيل ١٥ آيت ٣٨) يعيى برايك يز عد النی کی شبیج پڑھتی ہے ،مصنف نے کہ ابھائیو خداتم کو ہم کو لغز شول سے محفوظ رکھے۔ اس فقه د قیق اور اجتماد ظریف پر غور کرو\_

منقول ہے کہ نوری نے ایک شخص کواچی داڑھی پکڑے ہوئے دیکھا تواس ے کماکہ خداکی داڑھی ہے اپنے ہاتھ کو دور کر 'بیبات خلیفہ تک پیٹی 'جب ابوالحن ظیفہ کے سامنے آئے ظیفہ نے یو چھاکہ میں نے سام تم نے کئے کو بھو نکتے من کر لبيك كمااور موذن كى آوازس كرطعن كيا جواب دياكه بال الله تعالى قرماتا ب وان من شیئی الا یسبح بحمدہ ش نے لیک اس لئے کماکہ کئے نے خداکاؤکر کیااور موؤن خداکاذ کر کر تاہے حالا تک گنا ہوں سے آلوہ اور خداسے غافل ہے اکمااور تمہاراب قول کہ خدا کی داڑھی ہے اپنے ہاتھ کو دور کر 'جواب دیا ہال 'کیابندہ اور اس کی واڑھی اللہ تعالیٰ کی شیں ہے اور و نیااور آخرے میں ہے سب اس کی ہے۔

میں کتا ہوں کہ بے علمی نے ان لو گوں کو خبط میں ڈالا 'اور ان کو اس کی کیا

حاجت پڑی کہ ملکیت کی صفت ذات کی صفت ہے۔ شیلی کی نسبت سناہے کہ ان کا کوئی ہم نشین تھاا کی روز اس نے شیلی سے کما میں توبہ کرناچا ہتا ہوں ' جبلی نے کما کہ اپنامال ج ڈال اور قرض اداکر اور اپنی فی فی طلاق دے اور اپنی اولاد کو بیٹم کر اور اینے تعلق ہے ان کو ناامید کر تاکہ تھے کو مرے

سامنے کرے جو زمین پر خدا کی طرف شادت و بینے والے ہیں 'اگر کوئی آدمی سر راہ کھڑے ہو کر اپنی ٹی ٹی ہے باتیں کرے تاکہ واقف لوگ اس کو فاسق کہیں تو اس جرکت سے گنگار ہوگا' پھر کیو نکر چائز ہے کہ غیر کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تقر ف کرے 'امام احمد اور شافعیؒ کے مذہب میں نص ہے کہ جو شخص تمام سے وہ کپڑے چرائے جن پر بھیان موجود ہو اس کا ہاتھ کا ٹ والناواجب ہے کون سے لوگ صاحب احوال ہیں کہ لوگ ان کے واقعات پر عمل کریں 'ہر گز نہیں 'خدا کی قتم ہماری شریعت وہ شریعت ہے کہ آگر حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ بھی چاہیں کہ اس کو چھوڑ کر اخیارائے پر عمل کریں 'ہر گز نہیں کہ اس کو چھوڑ کر اخیارائے پر عمل کریں قوان کی بات بھی نہائی جائے گی۔

کتے ہیں کہ او جعفر حداونے ہیں برس اس طرح گزارے کہ ہر روز ایک و ينار كماتے تھے اور اس كو فقيرول پر خمرات كرويتے تھے اور خود روزه ركھتے تھے اور مغرب وعشاء کے در میاں گھروں سے بھیک مانگے کراس پر افطار کرتے تھے مصنف نے کہا اگریہ مخص جافتا کہ جو آوی کب کر سکتا ہے اس کو سوال کرنااور صدقہ لینا جائز میں توابیانہ کر تااور اگر ہم اس کو جائز بھی مان لیں تواس سوال کرنے سے تفول کی غیرت کمال باقی رہی 'رسول اللہ علیقہ ہے مروی ہے کہ آپ علیق نے فرمایا تم میں ہے جو کوئی بھیشہ سوال کر تارہے گا قیامت کے دن خدا کے سامنے جائے گااور اس کے چرہ پر گوشت کا گلزائھی نہ ہوگا'آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدی ایک رسی لے اور اس میں لکڑیاں باندھ کر لائے پھر ان کوبازار میں رکھ کر چے اور اس سے تو نگری حاصل کرے ا پاخری چلائے تواس کے لئے یہ بھر ہوگااس سے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ وہ اس کو پچھ ویں بانہ ویں میہ دوسر کی حدیث فقط مخار کی میں ہے 'اور اس سے پہلے والی حدیث متفق علیہ ہے عبداللہ بن عمروے مروی ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا لا تحل الصدقه لغنى ولا لذى مرة سوى ليني صدقه لينانه تؤممر كوجائز إورنه يورى قوت والے کو عال ذی مرہ کالفظ آیا ہے 'مرۃ کے معنی قوت کے ہیں اور اصل میں ری كى مضبوطى كے لئے آيا ہا والاجاتا ہے مررت الحبل جبكدرى كو مضوط يتح ييں كي صدیث میں مرہ کے معنی میں ہیں کہ جسم مضبوط ہواوربدن تندرست ہوجس تندر ت میں کو شش اور تعب رواشت کر سکے شافعی نے کماجو مخص الیمی قوت رکھنا ہے جس ہے کسب پر قادر ہواس کو صدقہ لینا جائز نہیں۔

یونس بن ابی الشیل نے اپنے باپ سے حکایت کی کہ وہ ایک رات تمام شب

مصف نے کہا یہ کلام منج تراقوال میں ہے ہے کیونکہ یہ قول اس چیز کے حقیر جانے پرشامل ہے جس کواللہ تعالیٰ امر عظیم قرار دیتاہے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی صفت میں مبالفہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہو تا ہے فاتقوا النار التی و قودھا الناس والحجارة (البقره ب أيت ٢٣) يعن اس أك عيد جس كاليد من أدى اور يقر بين ثير فرمايا اذا رائتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا و زفيرا (القر قال ب٨ آیت ۱۲)جب دوزخ اہل دوزخ کودور سے دیکھے گی توان کواس کے جوش و خروش کی آواز سائی دے گی ای طرح اکثر آیات آئی ہیں رسول اللہ علیہ نے خر دی اور فرمایا کہ یہ آگ جو بنی آدم جلاتے ہیں دوزخ کی حرارت کے سر جزؤں سے ایک جزء ہے' صحابہ رضی اللہ عنم نے یہ س کر عرض کیایار سول اللہ علی عذاب کو تو ہی آگ کافی ہے 'فرمایا کہ وہ آگ اس آگ ہے انہتر جھے زیادہ ہے ہر حصہ اس آگ کی گری کے برابر ے ' پیر حدیث محجمین میں ہے ' صحیح مسلم میں این مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے كدر سول الله علية في خرمايا قيامت كدون دوزخ كولا عيل كاس روزاس كوستر بزار مهاریں ہول گی 'ہر مهار کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اس کو تھینتے ہول کے کعب رمنی الله عنه کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا اے کعب بم کوخوف کی باتیں ساؤمیں نے کہااے امیر المومنین جس قدرایک آدی ہے ہوسکتا ہے ای قدر عمل کیجئے كيونكه جب قيامت قائم ہوگى تواگر آپ سز نبيوں كے اعمال لے كر بھى المحيں كے تو آپ کے اعمال نا قص ہوں گے۔ زیادہ کیا کمول محضرت عمر رمنی اللہ عند نے دیر تک سر جھکایا' پھر سر اٹھاکر فرمایا اے کعب اور زیاد ہمیان کرو مکعب ہو لے اے امیر الموسنین اگر دوزخ میں ہے بیل کے نتھنے کے برابر مشرق کی جانب کھل جائے اور ایک آدی مغرب میں ہو تواس کا دماغ یکنے لگے یمال تک کد اس کی گری سے بید نکلے مضرت عمر رضی الله عند و برتک سر جھکائے رہے ' پھر آفاقہ میں آگر فرمایا اے کعب اور زیادہ شاؤ کعب نے کہایا سیر المومنین قیامت کے دن دوزخ ایک سانس لے گی جس کی وجہ ہے ہر ایک فرشتہ مقرب اور ہر ایک نبی مرسل گھٹنوں کے بل گریڑے گااور عرض كرے گا'رب نفسى نفسى اے فدا جھے چا جھے چا'آج اپنے مواكى كے لئے جھے ہے ور خواست شیں کرتا ان السائب نے ذاذان سے روایت کیا نہول نے کعب احبار سے سَا كَتِ شَعْدَ كَهِ جِبِ قَيامت كاون مو كاالله تعالى سب الكول چچلول كوايك ميدان مير جحة فرمائے گا فرشتے ازیں محاور صفیں باندھ کر کھڑے ہول مح اللہ تعالی فرمائے گا

کہ اے جر کیل میرے سامنے دوز خ کو لاؤ 'جر کیل اس کو لینے جا کیں گے اور سر ہزار
مہاروں ہے تھنجتے ہوئے لا کیں گے 'یمال تک کہ جب مخلوق ہے سوہر س کی راہ پر ہو
گی توایک سانس لے گی جس ہے مخلوقات کے ول اڑ جا کیں گے 'کھر دوسر اسانس لے
گی جس ہے تمام مقرب فرشتے اور نبی مرسل گھنٹوں کے بل گر پڑیں گے 'کھر تیسرا
سانس لے گی جس ہے ول منہ کو آئیس گے عظیمی ذاکل ہو جا کیں گی ہر مخص گھر اکر
اپنے عمل کو و کیھے گا 'حتی کہ ابر اہیم خلیل اللہ کہیں گے 'اے خدابذ راجہ اپنی خلت کے
آج اپنے سواکسی کی نسبت ور خواست نہیں کر تا اور موئی کہیں گے یو سلہ اپنے کلام
اگر ام فر مایا ہے 'آج اپنی جان کے سواکسی کے لئے کچھ نہیں مانگنا حتی کہ مر کے جس سے
میں پیدا ہو اہوں اس کی نسبت بھی سوال کر تا 'عیسیٰ کہیں گے بھر کت اس کے کہ تو نے میرا اگر ام فر مایا ہے 'آج اپنی جان کے سواکسی کے لئے کچھ نہیں مانگنا حتی کہ مر کی جس سے
میں پیدا ہو اہوں اس کی نسبت بھی سوال نہیں کر تا۔

معنف نے کہاہم روایت کر بھی کہ رسول اللہ عظیفہ نے دریافت فرمایا اے جر کیل کیا وجہ ہے کہ میں نے میکا کیا ہے جر کیل کیا وجہ ہے کہ میں نے میکا کیل کو ہنتے نہیں و یکھا؟ عرض کیا جب سے آگ پیدا کی گئی ہے میکا کیل نہیں ہیں تھے تھے اور جب سے دوزخ پیدا ہوئی ہے میرے آنسو نہیں تھے اس ڈر سے کہ کہیں ایسانہ ہو میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر میٹھوں اور وہ مجھ کو اس میں اس ڈر سے کہ کہیں ایسانہ ہو میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر میٹھوں اور وہ مجھ کو اس میں

مصنف نے کہ اجب یہ حالت ملا ککہ اور اغیاء اور صحابہ رضی اللہ عنهم کی ہوجو المجاستوں ہے پاک تھے اور دوزخ ہے اس قدر گھبرا میں تو پھریہ دعویٰ کرنے والا دوزخ کو کیو کر مسل چز سمجھتا ہے اور اپلی ذات پر والایت اور نجات کا قطعی حکم لگاتا ہے اور اللہ خیات کا قطعی حکم صرف صحابہ میں ہے ایک جماعت کے لئے لگایا گیا ہے اور رسول اللہ حیاتی نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں وہ دوز تی ہے 'محمد من واسع کود کھھوکہ اپنی موت کے وقت کہتے تھے کہ بھائیوں تم جانتے ہو کہ جھے کہ ال نواسع کود کھھوکہ اپنی موت کے وقت کہتے تھے کہ بھائیوں تم جانتے ہو کہ جھے کہ ال کے جائیں گے یادوسری طرف۔

کی طرف لے جائیں گے یادوسری طرف۔

اہل بسطام میں ہے ایک شخص نے نقل کیا کہ اس نے او بزید کو ایوں دعا کرتے سٹاکہ یااللہ اگر تیرے علم ازلی میں مقدر ہو کہ تواچی مخلوق میں ہے کسی کوعذاب کرے گا تو میری خلقت کو بوھاوے حتی کہ میرے ساتھ کوئی دوسر ادوز ٹے میں نہ ساتھ سکے مصنف نے کہاکہ او بزید کا یہ قول تین دجہ سے خطابے ایک سے کہ انہوں نے ایوں کمااگر تیرے علم اذلی میں مقدر ہو 'حالانکہ ہم قطعی جائے ہیں کہ ایک خاصی مخلوق کو دوزخ کا عذاب ہوگا'ان میں سے ایک جماعت کا نام خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے جیسے فرعون اور ابد البب ' پھر کیو حکر جائز ہے کہ قطعی یقین کے بعد بول کما جائے کہ اگر تیرے علم میں مقدر ہو 'دوسرے بول کمنا کہ میری خلقت کو پوھادے اگر اس کے بعد بول کما کہ میرے سوااس میں دوسر انہ ساسکے ٹہذا کفار پر بھی شفقت کی 'حالا تکہ بیہ خدا بول کما کہ میرے سوااس میں دوسر انہ ساسکے ٹہذا کفار پر بھی شفقت کی 'حالا تکہ بیہ خدا کی حقیقت کی رحمت کو چھوڑ دینا ہے ' تیسرے بیہ کہ دوحال سے خالی نہیں یا تواس آگ کی حقیقت نہیں جانے یا اپنے تفس پر صبر کاوٹوق ہو تا'حالا تکہ دونوں میں سے ان میں ایک بھی نہیں۔

سمنون کی نسبت میں نے سا ہے کہ وہ اپنا نام کذاب اب رکھتے ہوجہ چند اشعار کے جو انہوں نے کے تھے ولیس لی فی سواك حظ فكيفما ما شئت فامتحنی

(ترجمه) مجھے تیرے سواکسی میں مزانہیں ملتا توجس طرح مجھ کو آزمائے تواسی وقت ان کا پیشاب بند ہو گیااس کے بعدوہ مکتبول میں پھر اکرتے تھے اور ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس میں ان کا پیشاب ٹیکٹا تھا اور لڑکول سے کہتے تھے اپنے کذاب پچا کے لئے وعا کرو'مصنف نے کہ اس قصہ سے میرے بدن پر رونگئے کھڑے ہوئے ہیں'ویکھو تو سسی یہ شخص کس کے سامنے وعویٰ کرتا ہے یہ سب جمالت کا بیچہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کو پچانتا تو بجرعافیت کے اس سے سوال نہ کرتا۔

صوفيہ خود عي كتے بيں كه جو خض خداكو پھانا ہے اس كى زبان كو كلى موجاتى

الدیقوب خراط نے میان کی اکد الدالحن نوری نے کہا کہ میرے ول میں ان
کرامات کے بارے میں پچھ شبہ تھا میں نے لڑکوں سے ایک نرسل لیااور دو کشتیوں کے
در میان کھڑ اموالور کہا تیری عزت کی قتم اگر اس وقت میرے لئے ایک مچھلی نہ نکل
پڑے جو پورے تین رطل سے کم مونہ زیادہ تو اپنے آپ کو ڈیو دوں گا'کہا کہ پھر ایک
مجھلی نکلی جو تین رطل کی تھی' یہ خبر جنید کو کمی تو انہوں نے کہا اس کا تھم میہ ہے کہ اس
کے لئے ایک سانپ نکلے اور اسے کا ہے کھائے تھے بن لبان نے کہا ٹیں نے اور سعید شرا از
کو سنا کتے تھے خدا کے یمال میر اسب سے بوا گناہ ان کی معروفت ہے' مصنف نے کہا

میں کہتا ہوں کہ اگریہ قول اس معنی پر محمول ہو کہ جب بھے کو اس کی معرفت حاصل ہوئی تو میں نے اس معرفت کے موافق عمل نہیں کیالہذا جھے سے یو اگناہ ہوا'جیسے کوئی شخص جان یو جھ کرنا فرمانی کرے اس کا گناہ یو اہو گایہ معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں'ورنہ یہ قول حتہ

ثبلی کے مرض موت میں کچھ لوگ ان کے یاس گئے ' یو چینے لگے اے ابو بحر کیا کیفیت ہے ، شیلی نے وو شعر پڑھے جن کار جمہ سے ،"اس کاباد شاہ عشق کتا ہے كديس رشوت شيں ليتايين اس كے قربان جاؤل اس سے كموكد مجھے ويے بى قبول كرے" ابن عقبل نے كما شبلى سے نقل كرتے ہيں كہ وہ كہتے تھے اللہ تعالى فرماتا ہے ولسوف يعطيك ربك فترضى (الضحل ب٥ سآيت ٥) يعنى ا محمد عليه م كوخدا اس قدر دے گاکہ تم راضی ہو جاؤ گے۔خدا کی قتم محمد علی راضی نہ ہول گے جب عک ایک بھی ان کی امت یں سے دوز خیس ہوگا 'پھر شبل یو لے کہ می سیانتی ای امت كى شفاعت كريں كے اور ان كے بعد ميں شفاعت كروں كايمال تك كدكو كى دوز خيل باقی ندر ہے گا'ان عقیل کتے ہیں کدر سول اللہ عقاق فاجروں کے عذاب پرراضی ت ہول گے۔ غلط وعویٰ اور جمالت پر پیش قدمی ہے سے کیونکر ہو سکتا ہے عالا تکہ شراب كے بارے ميں وس آدى ملعون مو يك بين بجريد و عوىٰ كرناك آب فاجرول كے عذاب ہونے پر راضی نہ ہول کے باطل ہے اور تھم شریعت کے نہ جانے پر اقدام ہے اور بدوعویٰ کرناکہ وہ خود بھی اہل شفاعت ہے سب کی شفاعت کریں گے رسول اللہ علیہ کی شفاعت پر زیادہ مردھائیں کے کفر ہے کیونکہ انسان جب قطعی طور سے اپنے آب کواہل جنت سمجے گادہ اہل دوز نے ہو گا بھر اس مخص کی نسبت بھلا کیا کما جائے جوایے آپ کو یہ خیال کرتا ہے کہ مقام محمود سے بھی پڑھ کراس کو مقام ملے گااور وہ

محمد بن حسین ملمی نے کہا ہیں نے اپنیاپ کی کتاب میں خود انہیں کے ہاتھ کا نکھا ہواد یکھا کہ ہیں نے ابدالعباس دینوری سے سنا کہتے تھے کہ ان لوگوں نے تصوف کے ارکان توڑ ڈالے اس کی راہ کو منہدم کر دیا اس کے معتی کوبدل ڈالا 'اپنی طرف سے نام تراش لئے کہ طع کانام زہدر کھا بے ادبی کو اخلاص کہتے ہیں 'راہ حق سے خارج ہونا شطح ہے ' ند موم چیز سے لذت اٹھانا طیبہ ہے ' بد اخلاقی صولت ہے ' خلل خارج ہونا شطح ہے ' انتباع ہوا امتحان ہے ' دنیا کی طرف رجوع کرنا وصول ہے ' ہھیک مانگنا جو انتماع ہوا امتحان ہے ' دنیا کی طرف رجوع کرنا وصول ہے ' ہھیک مانگنا

عمل ہے اور بد زبانی ملامت ہے ' حالاتکہ یہ طریقہ قوم کا نہیں ابن عقیل نے کہا ہے صوفیہ نے جر ماکوالی عبار توں ہے اداکیا کہ ان کے نام توبدل ڈالے اور معنی باتی رہے اس طرح کہ ظرافت اور گانے وغیرہ پر جمع ہونے کو او قات کہا' ان لوگوں نے مر دول کو شہود کیا' معثوقہ کو بھن' مجت رکھنے والی عور تول کو مریدہ' رقص وطرب دوجد اور لعب دبطالت کے ٹھکانے کو رباط' حالا نکہ ناموس کے بدلنے سے یہ چیزیں مباح نہیں ہو سکتیں۔

بعض اور افعال منكره كابيان جوصوفيدے نقل كئے جاتے ہيں

بہت ے افعال کاذکر پہلے گزر چکاکہ وہ سب کے سبرے تھے اور یمال پر ہم ان کے صرف بوے بوے اور عجیب فعل زکر کرتے ہیں ابو المکرینی کی نسبت جو جنید کے استاد تھے بیان کرتے ہیں کہ ان کو احتلام ہوادہ ایک موٹے کیڑے کا خرقہ پنے ہوئے تھے 'وجلہ کے کنارے آئے مروی سخت تھی ان کے نفس نے یوجہ مروی کے یاتی میں داخل ہونے سے انکار کیاانہوں نے خرقہ سمیت ایخ آپ کویانی میں ڈال دیااور يرار فوط لگاتےرے پھر نکل کراولے کہ میں عمد کر تا ہوں جب تک ميرے جمم ير به خرقه ختک نه جو جائے گا۔ نه اتارول گا ایک مهینه جمر وه خرقه ختک نه جوا اس مخفی نے اپنایہ قصہ لوگوں کے سامنے اس لئے بیان کیا کہ اس کی بزرگی ظاہر ہو' حالا نکہ بیہ جهل محض ہے کیو تکہ اس مخص نے اپنی اس حرکت میں خدا تعالیٰ کی تا فرمانی کی اس فعل ے عوام نادان خوش ہوتے ہیں علاء پیند نہیں کرتے اور کی شخص کو جائز نہیں کہ اینے انس کو عذاب کرے اس محف نے اپی ذات کے لئے کئی قتم کے عذاب جمع کئے ' ا ہے آپ کو ٹھنڈے یانی میں ڈالنااور ایسے فرقہ میں جو ناکہ حسب خواہش حرکت نہ کر محے اور عجب نمیں کہ اس کی کثافت کی وجہ سے نیچے کے پچھ حصہ میں پانی نہ پہنچا ہو' پرای طرح بھی ہواخرقہ مہینہ بھر تک جسم پر رہناجس نے اس کولذت خواب سے بازر کھا یہ سب حرکتیں خطااور گناہ ہیں۔

کہتے ہیں کہ احمد بن ابل الحواری اور ابو سلیمان میں باہم معاہدہ تھا کہ جو کھے ابد سلیمان تھم کریں وہ اس کے خلاف نہ کریں ایک روز ابد سلیمان مجاس میں ہٹھے کچھ باتیں کررہے تھے احمد آئے اور کہنے لگے کہ ہم متور گرم کر چکے آپ کیا تھم کرتے ہیں ابد سلیمان نے کچھ جواب نہ ویا احمد نے مجم دوبارہ یا تین بار کہا میسری مرتبہ ابد سلیمان

بدلے جاؤاور تم تنور میں بیٹھ جاؤاجرنے ایسائ کیااور سلیمان لوگوں سے بولے چلواس کو جاکر دیکھیں کیونکہ جھ میں اس میں باہم معاہدہ ہے کہ جو پچھ میں علم کروں گااس کے فلاف نہ کرے گائیہ کر خود اٹھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تنور ير آكر ديكما تو كچھ آنچ بھي نہ پہني تھي مصنف نے كهايد حكايت صحت عبد عاور اگر صیح بھی ہو تواس شخص کا آگ میں واخل ہونا گناہ ہے ، محیمن میں حضرے علی رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فی کے کمیں ایک النکر کا مکو آ (سریہ) جمجااور انصار میں ہے ایک فخض کوسر وار مایا جب وہ چلے تؤرا سے میں دوانصاری کی بات ہے ان پر غصہ ہو گئے اور ان سے کہا کہ کیا تم کور سول اللہ علیقے نے حکم نہیں فرمایا کہ ہر بات میں میری اطاعت کرو ب ہولے بیفک فرمایا انہوں نے کما اچھا لکڑیاں جمع کرو لوگوں نے ککڑیاں اکشی کیں پھر آگ مظاکر سلگائی پھر کماکہ میں تم کو قتم دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤلو گول نے داخل ہونے كا قصد كياايك نوجوان مخض نے ان ے کماکہ تم لوگ فظ آتش دوزخ ہی کے مارے رسول اللہ علی کے ماس لك كريهاك آئے موجلدى نہ كرو سلے رسول اللہ عليہ على او اگر آپ عليہ م كو اس میں واخل ہونے کا حکم ویں لوواخل ہو جاؤ'سب لوگ رسول اللہ علیک کے پاس آئے اور آپ علی کو خروی آپ علی نے فرمایاک اگر تماس آگ کے اندر چلے جاتے تو پھر کھی باہرنہ آتے 'فرمانبر داری صرف حکم شرعی میں کی جاتی ہے۔

گیا کچے و یربعد خیر آئے 'اور اپنی دکان کا وروازہ کھولا اور و جلہ کے کنارے بیٹھ کروشو

کرنے گئے تاگاہ وی کیکڑا پائی سے نکل کر ان کی طرف دوڑ ہے آیا اس کی پشت پروہ

کپڑے کا گلا اتھا' جب ان کے پاس آیا نہوں نے وہ گلا الے لیا 'ایو الخیر کھتے ہیں ' ہیں نے

خیر نساج سے کما کہ ایبا ایبا واقعہ میرے سامنے گزرا ہے خیر ہولے ہیں چاہتا ہوں کہ

میری زندگی ہیں کسی پر بیہ قصہ ظاہر نہ ہو' ہیں نے اس بات کو قبول کیا' مصنف نے کما

اس حکایت کا میجے ہونا بعید ہے اور اگر میجے بھی ہو تو یہ حرکت شرع کی مخالفت سے ضارح

میری زندگی ہیں کسی پر بیہ قصہ ظاہر نہ ہو' ہیں نے اس بات کو قبول کیا' مصنف نے کہ اس حکایت کا میجے ہوں تو یہ حرکت شرع کی مخالفت سے ضارح

میری زندگی ہیں کسی پر بیہ قصہ فلا ہر نہ ہو' ہیں ہے کہ رسول اللہ میں ہے کہ نا ہے (کہ ور ہم

دریا کے حوالے کر و یکے جائیں) میکھین ہیں ہے کہ رسول اللہ میں ہو کہ تا ہے کہ یہ

کرامت ہے کیونکہ اللہ تعالی ایسے شخص کا آکرام نہیں فرما تا جو اس کی شرع کے خلاف

کرامت ہے کیونکہ اللہ تعالی ایسے شخص کا اکرام نہیں فرما تا جو اس کی شرع کے خلاف

ادوت میں قیام کرنے میں کسل کرتے تھے توانہوں نے اپ اوپر لازم کر لیا کہ تمام ارادت میں قیام کرنے میں کسل کرتے تھے توانہوں نے اپ اوپر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑ اربوں گا تا کہ پھر نفس خوشی سے قیام کو آسان سمجھے 'ایک جگداد اصحہ کسے ہیں کہ بعض بزرگوں نے مال کی محبت کا علاج یوں کیا کہ اپتاتمام مال چ ڈالااور اس کو دریا میں پھینک دیا اس کو دریا میں پھینک دیا اس کے کہ اگر اس کولوگوں پر تقسیم کریں تو خوف ہے کہ کسیں جودو سخاوت کی رعون نہ نہ آجائے اور خیر ات میں ریانہ واقع ہو'ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ بھن بررگ اجرت پر ایسے شخص کو لیتے تھے کہ ان کو بردے آد میوں کے ساتھ گالیاں دے تاکہ ان کا نفس حلم ویر دباری سیکھے 'ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ جاڑے میں دریا کاسفر کتے ہیں 'جب موج زوروں پر ہوتی ہے تاکہ بماور ہو جا کیں۔

مصنف نے کہاسب سے زیادہ جھے کو ابد احمد پر تعجب آتا ہے کہ ان باتوں کو کیو نکر جائزر کھتے ہیں اور ان پر ردوا نکار کیول نہیں کیااور مقام تعلیم ہیں ان کا تذکرہ کیا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ شخ کو مبتدی کی حالت دیکھٹی چاہیے اگر اس کے پاس مال ضرورت سے زائد دیکھے تواس کو لے کر کار خبر ہیں صرف کرے 'حتی کہ اس کی طرف دہ مبتدی بچھ تو جہ نہ کرے اور اگر شخ دیکھے کہ اس پر کبر و غرور غالب ہے تواس کو حکم دے کہ بازار چائے اور سوال کرنے کی تکلیف اٹھائے پھر بھی اگر فساو دیکھے تو جمام اور باور چی خانہ اور بھاڑو غیرہ جھو نکنے کی خدمت اس سے لے اور اگر کھانے کی جرص اس

برغالبیائے توروزہ اس پر لازم کروے اور اگرد کھے کہ وہ تن میابا ہے اور روزہ سے اس کی شہوت فرد نہیں ہوتی تواس کو عکم کرے کہ ایک رات فقط یانی پر افطار کرے اور رونی ند کھائے اور دوسری رات صرف روٹی پر افظار کرے اور پائی نہ ہے اور گوشت ہے اس كومالكل بازر كھے۔

مصنف نے کما جھے او حامر رتعب ہے کہ کیو عمران باتوں کا حکم کرتے ہیں جوشرع کے خلاف ہیں اور کیو تکر جائزے کہ آدی تمام رات سر کے بل کھڑ اربے جس ے خون کا سلان الناہو جائے اور مرض شدید کاباعث ہو اور کیونکر جائز ہے کہ مال کو وریا میں مھنگ وے اور کیو تکر جائز ہے کہ بلا سبب مسلمان کو گالیاں دے اور مھلا ملمان کے لئے کیا جا تزے کہ گالیاں دیے کے واسطے اجرت پر ایک شخص کولے اور كيونكر جائزے كه جو شخص كب كرنے كى قدرت ركھتا جودہ سوال كرے عرض كه او

حامد نے تصوف کے بدلے میں فقہ کو کس قدر ارزاں فروخت کرڈالا۔

حسن بن على دامغانى سے منقول ہے كہ ايك فخص اہل بسطام ميں سے تھاجوايو یزید کی مجلس سے نہ مجھی جدا ہوتا تھا اور نہ اس کو چھوڑتا تھا اور ایک روز اس نے ان سے کہاکہ میں تھیں ہرس ہے دن کو ہمیشہ روز ہر کھتا ہول اور رات کو قیام کرتا ہول اور نفس کی خواہشیں چھوڑ دیں لیکن آپ جو ذکر کرتے ہیں اس میں سے کوئی بات اپنے دل میں منیں یا تا ہوں ' تو ابو بیزید نے اس سے کہاکہ میرے خیال میں اگر تو تین سوبرس روزے ر کھے گااور تین سورنس قیام کرے گاجب بھی جھے کوالیک ؤرہ اس سے حاصل نہ ہوگا کہا استاد کیوں؟ کہا تواہیے تفس کی وجہ ہے حجاب میں ہے "کہااس کے داسطے کوئی دواہمی ہے جس سے یہ حجاب جاتارہے 'جواب دیا کہ ہال لیکن تو منظور نہ کرے گا'وہ کھنے لگا کہ یں قبول کروں گااور جو کھے آپ عم ویں گے اس پر عمل کروں گا۔ الدین براو لے کہ ابھی جام کے پاس جاکرا پناسر اور ڈاڑھی منڈواڈال اور پیہ لباس اپنا تار کر ایک جاور کا تبندبانده اورائ گلے میں آیک جھولی ڈال کراس کو اخروٹوں سے بھر لے اور اپنے عاروں طرف الركوں كو جمع كر كے بدير آوازے يكاركہ جو جھ كوايك تھيڑمارے گاس كو ا یک اخروے دوں گااور اس بازار میں جا جمال تیری تعظیم ہوتی ہے 'وہ شخص س کر یولا اے او بزید سجان اللہ آپ جھا ہے مخف کوالی مدایت کرتے ہیں الویزید کھنے لگے کہ تیر اسحان الله کهناشر ک ہے اس نے یو چھاکہ یہ کیو تکرہے جواب دیاس لئے کہ تونے اینے انس کی تعظیم کی اور اس سے محبت رکھتا ہے کہاا ہے او بزید اس پر قادر شیس ہول

اور نہ کروں گا 'کیکن اور کوئی بات بتائے تاکہ اس کو کروں ' توابو پزید نے ان سے کہا کہ تمام باتوں سے پہلے یہ کرتا کہ تیری عزت جاتی رہے اور تیر انفس ذلیل ہو جائے ' پھر اس کے بعد جو تیرے لئے بہتر ہو گاہتاؤں گا 'کہا میں اس کی قدرت نہیں رکھتا 'کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو قبول نہ کرے گا۔

مصنف نے کہاالجمد للہ کہ ہماری شریعت میں الی خرافات باتیں ہمیں بلعہ
ان کی حرمت اور ممانعت ہے 'ہمارے نبی علیہ نے فرمایا مسلمان کے لئے جائز ہمیں
کہ اپنے آپ کو ذکیل کرے حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے ایک بار جمعہ فوت ہو گیا'انہوں
نے جب آدمیوں کو نماز سے لوشح ہوئے آتے دیکھا تو چھپ گئے تاکہ نماز کے حق میں
فقص کی نگاہ سے نہ دیکھے جائیں بھلا کیا شریعت کی سے یہ چاہتی ہے کہ نفس کا اثر مثا
د بے 'خودر سول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی ان ناپاک امور میں سے کسی میں جتلا ہو تو
اس کو چھپانا چاہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ ہو ٹی کرے گا' یہ سب اس لئے فرمایا کہ
قس کا جاہ د مرحبہ قائم رکھا جائے 'اگر بملول لڑکوں کو تھم کرتے کہ وہ ان کو چاہئے
لگائیں توہر ی بات ہوئی' ایسی نا قص عقلوں سے خدا پناہ دے جو مبتدی سے ان امور کی
درخواست کرتے ہیں جن سے شریعت راضی ہمیں۔

الا حامد نے بیان کیا کہ ائن کرنی نے کہا میں ایک بار ایک مقام پر اترا' اور میرے خیر وصلاح کی وہاں شہرت ہو گئی' میں حام گیاہ بال ایک لباس فاخرہ دیکھ کر اس کوچر الیا اور بنچ وہ لباس پہن کر اوپر ہے وہ خرقہ پہنا اور حام ہے نکل کر آہند آہند چین اگالوگ میرے پاس آئے اور میر اخرقہ اتار الوروہ لباس مجھ ہے چین کر جھ کو بیٹا' اس کے بعد میں جام کا چور مشہور ہوگیاائی وقت میرے نفس کو قرار آیا۔

مصنف نے کہااس مخص کی حالت ہے کون سی حالت فیج تر ہوگی جوشر بعت کے خابف کرے اور امر ممنوع میں مصلحت خیال کرے اور کیو تکر جائز ہے کہ محاصی کامر تکب ہو کہ صلاح قلب حاصل ہوکہ امر ناجائز کو عمل میں لایا جائے ' یہ حرکت الی ہے جیے بعض جابل حکام کرتے ہیں کہ جس کا اور اس کو جائز نہیں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جس کو قتل کرنا جائز نہیں اس کو ہاڈ دالا جس کو قتل کرنا جائز نہیں اس کو ہاڈ دالا اور اس کو سیاست کہتے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ شریعت سیاست کے لئے کائی نہیں ہے ' مسلمان کو کیو تکر جائز ہے کہ اپ کو چور مشہور کر سیاست کے ایک حرکتیں ان اوگوں کے دے بھلا کیا یہ جائز ہے کہ اس کے دین کوست کما جائے یا ایس حرکتیں ان اوگوں کے دے بھلا کیا یہ جائز ہے کہ اس کے دین کوست کما جائے یا ایس حرکتیں ان اوگوں کے

سامنے کرے جو زمین پر خدا کی طرف شاوت و پنے والے جیں 'اگر کوئی آدمی سر راہ کھڑے ہو کر اپنی فی فی سے باتیں کرے تاکہ واقف لوگ اس کو فاسق کہیں تو اس حرکت سے گنگار ہوگا ' پھر کیو ککر جائز ہے کہ غیر کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے نظرف کرے 'امام احمد اور شافعی کے مذہب میں نص ہے کہ جو شخص حمام سے وہ کپڑے چرائے جن پر چھبان موجود ہواس کا ہاتھ کا کے ڈالناواجب ہے کون سے لوگ صاحب احوال جیں کہ لوگ ان کے واقعات پر عمل کریں 'ہر گز نہیں 'خدا کی قتم ہماری شریعت وہ شریعت ہے کہ اگر حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ بھی چاہیں کہ اس کو چھوڑ کر انہیں رائے پر عمل کریں ٹوان کی بات بھی نہ مانی جائے گی۔

کتے ہیں کہ او جعفر حداد نے میں مرس اس طرح گزارے کہ ہر روز ایک وینار کماتے تھے اور اس کو فقیروں پر خیرات کر دیتے تھے اور خود روزہ رکھتے تھے اور مغرب وعشاء کے در میاں گھروں ہے بھیک مانگے کر اس پر افطار کرتے تھے 'مصنف" نے کمااگریہ شخص جانتا کہ جو آوی کب کر سکتا ہے اس کو سوال کرنااور صدقہ لینا جائز نہیں توابیانہ کر تااور اگر ہم اس کو جائز بھی مان لیس تواس سوال کرنے سے نفول کی غیرت کمال باقی رہی اُر سول اللہ علیقہ ہے مروی ہے کہ آپ علیقے نے فرمایا تم میں ہے جو کوئی ہیشہ سوال کر تارہے گا قیامت کے دن خدا کے سامنے جائے گالوراس کے چرہ پر گوشت کا گلزا بھی نہ ہو گا' آپ نے بیہ بھی فرمایا کہ آدی ایک رسی لے اور اس میں لکڑیاں باندھ کر لائے چران کوبازار میں رکھ کرسے اور اس سے تو تگری حاصل کرے ا بنا خرج چلائے تواس کے لئے یہ بہتر ہوگااس سے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ وہ اس کو کچھ ویں مانہ ویں میہ دوسری حدیث فقط مخاری میں ہے 'اور اس سے پہلے والی حدیث منفق علیہ ہے عبداللہ بن عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا لا تحل الصدقه لغنى ولا لذى مرة سوى يعنى صدقه ليئانه تؤكر كوجائز باورنه يورى قوت والے کو میان ذی مرہ کالفظ آیا ہے مرہ کے معنی قوت کے ہیں اور اصل میں ری كى مضبوطى كے لئے آيا ہے يولاجاتا ہے مورت الحبل جبكدرى كومضبوط بنتے ہيں 'يس حدیث میں مرہ کے معنی یہ بیں کہ جسم مضبوط ہواوربدن تندرست ہوجس تندر ت میں کو شش اور تعب بر داشت کر سکے شافعی نے کماجو شخص الیی قوت رکھتا ہے جس ہے کسب پر قادر ہواس کو صدقہ لینا جائز نہیں۔

یونس بن الی الشلی نے اسے باپ سے حکایت کی کہ وہ ایک رات تمام شب

کوشے پر چھت کے کنارے کھڑے رہے اور ہولے کہ اے آگھ اگر تو جھپکی تو میں تھے کو صحن میں گرادوں گاغرض اسی طرح کھڑے رہے 'میے کو جھے ہے کئے بیٹا آن کی رات میں نے کئی کو ذکر اللی کرتے نہ سنا بجر ایک مرغ کے جو دودانق (درہم) کا تھا' مصنف ؓ نے کہااس شخص نے دونا جائز حرکتیں ایک ساتھ کیں 'ایک تواپے تقس کو خطرے میں ڈالا اگر اس پر منینہ عالب آ جاتی تو گر پڑتا اور نفس کے ہلاک کرنے میں کو خش کر تا اور اس میں شک نہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو نیچے گرادیتا تو بڑے گناہ کا کو خش کر تا اور اس میں شک نہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو نیچے گرادیتا تو بڑے گناہ کا مرحکب اس کاگر پڑتے پر آمادہ ہونا معصیت ہے' دوسرے یہ کہ اس شخص نے اپنی مرحکب اس کاگر پڑتے پر آمادہ ہونا معصیت ہے' دوسرے یہ کہ اس شخص نے اپنی آب میں اللہ عقائق نے فرمایا کہ جم پر میں میں خود گی غالب آ جائے تو جائے کہ سو آب میں اور نیز آپ عقائق نے اس رسی کو تھام لیتی تھیں' آپ عقائق نے اس رسی کے کھول جب تک دل خوش رہے اس وقت تک نماز پڑھا کرو' جب سک دل خوش رہے اس وقت تک نماز پڑھا کرو' جب سک دل خوش رہے اس وقت تک نماز پڑھا کرو' جب سک دل خوش رہے اس وقت تک نماز پڑھا کرو' جب سے کہ بال کتاب میں بیشتر بیان کر جب سے کہ بیس ہی تربیان کر جب سے کسل ہو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جایا کرو۔ اکثر احادیث ہم اس کتاب میں بیشتر بیان کر جب سے کسل ہو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جایا کرو۔ اکثر احادیث ہم اس کتاب میں بیشتر بیان کر جب سے کسل ہو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جایا کرو۔ اکثر احادیث ہم اس کتاب میں بیشتر بیان کر جب سے کسل ہو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جایا کرو۔ اکثر احادیث ہم اس کتاب میں بیشتر بیان کر جب سے کسل ہو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جایا کرو۔ اکثر احادیث ہم اس کتاب میں بیشتر بیان کر

محرین ابی صامر و لال نے ہم ہے ہیان کی آکہ میں جائع منصور کے قبہ شعراء میں سبی کے پاس کھڑا ہو الورلوگ ان کے گرد جمع سے 'اسی حلقہ میں آیک خوبصورت لڑکا آکھڑا ہو گیا' جس سے زیادہ خوبصورت اس وقت تمام بغداد میں نہ تھا اس کانام مسلم تھا' شبلی نے اس لڑکے ہے کہا کہ الگ ہو جا' وہ و بین کھڑا رہا' بھر دوبارہ کہا کہ او شیطان الگ ہو جا' وہ لڑکانہ ٹل تیسر کی بار کہا کہ چلا جا ور نہ جو چھے تیر ہے جسم پرہے سب جلادول گا'اس لڑکے کے بدن پر یوٹ ہے اچھے قیمتی کیڑے ہے ' یہ سن کروہ چلا گیا' شبلی نے چند گا'اس لڑکے کے بدن پر یوٹ ہے اچھے قیمتی کیڑے ہے ' یہ سن کروہ چلا گیا' شبلی نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ سے ہے۔ کوہ عدن کی چوٹی پر بازول کے لئے گوشت ڈال پھر بازول کو ملامت کرنے گئے اور ان کوگر قار کیا چیزے نو بسورت چرہ کو ب پردہ کیا اور پر جو مفتول ہوا اس کو ملامت کرنے گئے اور ان کوگر قار کیا چیزے نو اس من حقول ہوا ہوا ہے تو تیر ہے بیار ہے چرے کو چھوڑا کی بیو اگیا نے فتنہ میں ڈالنے کے چوٹی پیدا کی جین کی بیو اگل نے فتنہ میں ڈالنے کے لئے پیدا کی جین خطا کی ' کیونکہ ایسا نہیں بلتہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ میں ڈالنے کے لئے پیدا کی جین عبر سے حاصل کرنے کو اور استحان کے واسطے خلق فرمایا ہے' آفاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچا ہے اس واسطے کے واسطے خلق فرمایا ہے' آفاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچا نے اس واسطے کی واسطے خلق فرمایا ہے' آفاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچا نے اس واسطے کی واسطے خلق فرمایا ہے' آفاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچا نے اس واسطے کی واسطے خلق فرمایا ہے' آفاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچا نے اس واسطے کی واسطے خلق فرمایا ہے' آفاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچا ہے اس واسطے کی واسطے خلق فرمایا ہے' آفاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچا ہے اس واسطے کو اور استحال

الليس الميس الميس

نسیں کہ اس کی پرسٹش کی جائے۔

ابوعلی و قاق کتے ہیں کہ شبلی کی نسبت ہم کو خبر ملی ہے کہ انہوں نے اپنی آگھ میں فلال فلال فتم کا نمک لگایا تھا کہ بیداری کی عادت پڑے اور نمیند نہ آئے مصنف نے کہا یہ حرکت فتی ہے مسلمانوں کو جائز نمیں کہ اپنے نفس کو تکلیف دیں ، مصنف نے کہا یہ حرکت فتی ہے مسلمانوں کو جائز نمیں کہ اپنے نفس کی حق تلقی ہے بایدائی کا یکی سبب ہے اور ہمیشہ بیدار رہنا جائز نمیں کیو تکداس میں نفس کی حق تلقی ہے اور بطا ہراییا معلوم ہو تا ہے کہ ہمیشہ رہنے اور کم کھانے کی وجہ سے یہ لوگ ایسے احوال و افعال میں پڑگئے۔

خسین بن عبراللہ قزوینی کہتے ہیں کہ ایک روز مجھ کو میر اروزینہ نہ ملااور مجھ کو ضرورت لاحق ہوئی میں نے راستہ میں سونے کا ایک گلڑ اپڑا ہوادیکھا اس کو اٹھانا چاہا ، کھر خیال آیا کہ یہ لقط ہے تومیں نے چھوڑ دیابعد از ال مجھ کودہ حدیث یاد آئی کہ روایت کی جاتی ہے آگر تمام د نیاخون ہوتی تو اس سے بھی مسلمان کی روزی طلال ہوتی میں نے اس کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک لڑکوں کا غول دیکھا ان میں سے ایک لڑکوں کا غول دیکھا ان میں سے ایک لڑکوں کا غول دیکھا ان میں سے ایک لڑکا کچھ کلام کر رہا تھا دوسر سے نے اس سے بوچھا کہ آدمی صدق کی حقیقت سے ایک لڑکا کچھ کلام کر رہا تھا دوسر سے نے اس سے بوچھا کہ آدمی صدق کی حقیقت میں کہ میں سے روبیہ پھینک دے۔ یہ من کر میں نے دو گلڑ ان مینک دیا۔ مصنف نے کہا کہ فقہاء کے نزدیک بلا اختیاف اس شخص کا وہ گلڑ انجھینک دیتا جائز نہیں اور تعجب تو یہ ہے کہ اس نے ایک اختیاف اس شخص کا وہ گلڑ انجھینک دیتا جائز نہیں کہ میں کیا گئا ہوں۔

او حاد غزالی نے بیان کیا کہ او ہائم زاہد کے پاس شقیق بلخی آئے ان کی جاور میں کچھ بند ھا ہوا تھا او ہائم نے ان سے ہو چھا کہ یہ تہمارے ساتھ کیا چیز ہے جواب دیا کہ چندبادام ہیں میرے بھائی نے میرے پاس بھیج ہیں اور کما ہے کہ میں جاہتا ہوں تم ان سے روزہ افطار کرو۔ او ہائم ہولے اے شقیق تم اپنے نفس سے گفتگو کرتے ہو کہ رات تک زندہ رہو گے میں تم سے بھی بات نہ کرول گا یہ کہ کروروازہ بعد کر ایااور اندر چلے گئے مصنف نے کہا کہ اس باریک بین فقیہ کو دیکھنا جا ہے کہ کیو تکر ایک مسلمان کو ایسے فعل پر ترک کرویا جو جائز بلیمہ مستحب تھا کیونکہ انسان مامور ہے کہ این لئے افظاری کا سامان تیار کر میاوروقت آنے سے بیشتر کسی چیز کا تیار کر ماضروری اپنے لئے افظاری کا سامان تیار کر میاوروقت آنے سے بیشتر کسی چیز کا تیار کر ماضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اعدوالہم ما استطعام میں قورہ (انقال پ ۱۰ آیے۔ ۲۰ ) یعنی کھار کے لئے جس قدر ہو سکے قوت تیار کھو ٹر مول اللہ عقیق نے اپنی

ازواج مطهرات کے لئے ایک سال کاروزینہ ذخیرہ فرمایا تھا' حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں نصف مال لائے اور نصف ذخیرہ رکھ آئے آپ نے ان پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا' پس جمالت نے ان زاہروں کو فاسد کردیا۔

احمد بن اسحاق مجمانی کہتے ہیں کہ ہم کو خبر ملی ہے کہ ہندوستان ہیں ایک شخص صایر کے نام سے مشہور تھااس نے سوہر س سے اپنی ایک آٹکھ بند کرر کھی تھی اس سے پوچھا گیا کہ اے صابر تمہارے صبر کی انتا کس قدر ہے 'جواب دیا کہ ہیں نے زینت دنیا کی طرف دیکھناچا ہا اور اس سے راحت لینا پہندنہ کیا گہذ اسی ہر س ہوئے کہ اپنی آٹکھ بند کرلی' مصنف ؓ نے کہا اس شخص کا قصدیہ تھا کہ دنیا کو ایک آٹکھ سے دیکھے۔

صوفیہ میں ایک فرقہ جس کو ملات کتے ہیں وہ گنا ہول کی طرف جمک پڑتے ہیں اور کتے ہیں کے ہمارا مطلب سے بے کہ نظرول سے گر پڑیں ' تاكد جاه ومرتبه كى آفتول سے سلامت رہيں حالاتك شريعت كى مخالفت كر كے ان لوگوں نے اپنار تبہ خدا کے نزدیک بھی ساقط کر دیائی قوم میں ایک طبقہ ہے جواپی فہیج حالت مخلوق پر ظاہر کرتے ہیں اور اچھی کیفیت چھیاتے ہیں جگویاوہ خدا کے نزو یک الل ولایت ہیں اور خلقت کے نزویک اہل آفت ہیں مصنف نے کمایہ حالت تمام چزوں ے فیج رہے ارسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان نجاستوں میں سے اگر کوئی مخص کسی میں جتلا ہو جائے تو چاہیے کہ وہ خداکی پروہ او شی سے چھیائے 'ماعزا سلمی کے حق میں ر سول الدعلية نے بزال (بن يزيد اسلمي) سے فرمايا تفااے بزال تو نے اپني جادر سے كيول نه يرده كرليا تما أيك بارآب علي صفيه رضى الله عنها سے مجمع لفتكو فرماتے تھے " بعض محابہ رضی الله عنهم کااد حر گزر ہوا تو آپ عالی نے قرمایا کہ یہ عورت صفیہ رضی الله عنها ہے اس سے ظاہر ہے کہ رسول الله علی نے لوگوں کو تعلیم دی کہ جو چیز بد گمانی کاباعث ہواس سے دور رہیں کیونکہ اہل ایمان زمین پر خدا کی طرف سے شاہد میں 'حذیفہ رضی اللہ عند جعد کی نماز پڑھنے چلے 'نماز آپ کونہ ملی او گول کودیکھا کہ نماز پڑھ کر چلے آرہے ہیں مذیف رضی اللہ عنہ چھپ رہے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ بد گمان نہ ہوں الد بحرر ضی اللہ عنہ ہے ایک مخص نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایااور بوسہ لیا'آپ نے اس سے فرمایا کہ اوبہ کر اور کی سے بیرحال میان نہ کر' بعض صحابہ رضی اللہ عنهم ہے کسی نے آگر بیان کیا کہ میں نے فلال فلال گناہ کئے انہوں

نے جواب دیا کہ اگر تو خود چھپائے رکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی تیری پردہ پوشی کرتا 'اس قوم صوفیہ نے شریعت کے خلاف کیااور میہ چاہا کہ نفوس میں جوہات فطری اور جبلی ہے اس کودور کردیں۔

ع: - صوفیہ میں اہل اباحت شائل ہو گئے اور اپنی جان بچائے کے لئے صوفیہ ہے مشاہب کی ان لوگوں کی دو جماعتیں ہیں ایک توکا فر ہیں جن میں ہے ایک فرقد تودہ ہے جو خدا تعالی کا قرار نہیں کر تااور دوسر اگر دہ دہ ہے جو خدا کا قرار کر تا ہے مر نبوت کا انکار کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اغبیاء نے جو کچھ بیان کیاوہ محال ہے 'ان لو گول تے جب اینے نفول کو شوات سے خوش کرنا عام اتوصوفیہ کے مذہب کے برار کوئی چیز ان کونہ کمی جس ہے اپنی جان جا کیں اور اغراض نقوس حاصل کریں کہذا بظاہر صوفیہ کے مذہب میں واخل ہو گئے حال تکہ باطن میں کا فرییں 'ان کا علاج بجز تکوار کے کھے خبیں ان پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہو 'دوسر ی جماعت وہ ہے جو اسلام کا قرار کرتے ہیں مگران کی دو قشمیں ہیں قتم اول وہ ہیں کہ اپنے افعال میں اپنے شیوخ کی تقلید کرتے میں بغیر اس کے کہ دلیل کے چیچے پڑیں اور کوئی شبہ لائیں لیذا جو کچھ پیران کو حکم ویتے ہیں اور اپنے پیروں کو کرتے ہیں ویکھتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں ، قشم ٹانی وہ ہیں كد ان كوشبهات بيش آتے بي تواس چيز كے مطابق عمل كرتے ہيں اور وہ بات جس ے ان کے شبهات پیدا ہوئے ہیں بیرے ،جب انہوں نے لوگوں کے مذاہب پر غور كرنے كا قصد كيا توشيطان نے ان كو فريب ديااور و كھلا دياكہ ولا كل ميں يرجانا يكي شبه ہے اور تمیز کرناد شوار ہے اور مقصود اصلی اس سے اعلیٰ ویر تر ہے کہ علم سے ال جائے ' (نعنی یہ چیز علم سے حاصل نہیں ہوتی)اس کا حاصل ہونا صرف امر نقد ہری ہے جھو خود مخود مدہ کو ملاہے کوئی طلب سے حاصل نمیں کہذاان پر شیطان نے نجات کاوروازہ جو کہ طلب علم ہے مد کر دیا اب ان کی بیر حالت ہو گئی کہ علم کے نام سے ایسے ناراض موتے ہیں جس طرح رافضی حفرت ابو بروعمر رضی اللہ عنما کے نام سے جلتے ہیں نیہ بھی کتتے ہیں کہ علم حجاب ہے اور علماء اس سے مجوب ہیں جو علم سے مقصود ہے اگر کوئی عالم ان پر انکار کرتا ہے تو اپنے ویروں سے بیں کہ سے باطن میں مارے موافق ہے صرف ظاہر میں عوام ضعف العنول کے و کھانے کو ہماری مخالفت کرتا ہے ، پھر اگر خوب شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کرے تو کتے ہیں کہ بیا احمق ہے مشر ایت کی

ہیر یوں میں جکڑا ہوا ہے 'مقصود اصلی ہے مجوب ہے ' پھر جو کچھ شبہات ان کو داقع ہوتے ہیں انہیں پر عمل کرتے ہیں 'اگر ان کو عقل ہوتی تو جان لیتے کہ شبہات کے مطابق ان کا عمل کرنا بھی تو ایک علم ہے 'لبذا علم کا انکار کرنا باطل ہو گیا' ہم ان کے شبہات ذکر کرتے ہیں اور ان کو کھولتے ہیں 'دہ شبہات یہ ہیں۔

سلاشدید ے کہ کتے ہیں جب تمام امور ازل سے مقدر ہو م اور کھے لوگ سعادت کے ساتھ کچھ لوگ شفاوت کے ساتھ مخصوص ہو گئے اور نیک آدئی بد اوربد آدمی نیک نہیں ہو سکتااوراعمال بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلحہ صرف اس لئے ہیں کہ معادت عاصل کی جائے اور شفاوت کو دور کیا جائے 'حالا تکہ اعمال کا دجو و ہم ے پیشتر ہو چکا مہذا کوئی وجہ ضیں کہ نفس کو اتمال کے رنج میں ڈالا جائے اور لذ تول ے اس کورو کا جائے کیونکہ جو کچھ تقدیر میں لکھاجا چکاہےوہ لا میالہ واقع ہو گا جوباب اس شبہ کا یہ ہے کہ اس قوم سے کہاجائے کہ اس قول سے تو تمام شرائع کارولازم آتا ب اور سب احکام باطل ٹھرتے ہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام جو یکھ لاتے ہیں گویاان كوسر زاش كرنام كونك جب كماجائكاك قرآن شريف مين آيام اقيموا الصلوة یعنی نماز قائم رکھو کہنے والا کے گاکہ کیول ایبا کروں اگر میں سعید ہوں تو میری باز گشت معادت کی طرف ہوگی اور اگریس شقی ہول تو نماز قائم کرنے سے مجھ کو کچھ اُفع نہ ہو كالاى طرح جب كهاجائكا لا تقربوا الزنى (بنى امرائيل ب٥ أيت ٣٢) يعنى زنا ك قريب نه جاؤ سننے والاجواب دے گاكه ميں اپنے نفس كواس كولذت سے كيول باز ر کھول 'سعادت اور شقاوت سے فراغت ہو چکی اور قضاد قدر فیصلہ کز چکی ہے علیٰ ہذا القیاس ایبای جواب فرعون بھی حضرت موی کووے سکتا تھا جب انہوں لے اس سے كماتها هل لك الى ان تزكى (النازعات ٥٠ آيت ١٨) يعنى كيا توجا بتا - ك ياك موجائے 'چراس سے بھی رقی کر کے خالق تک پہنچ اور اس سے کماکہ او نے جو پینیبر بھیجاس سے کیا فائدہ جو کچھ تو تے تھم لگایالور مقدر فرمایاوہ جاری ہو گالور وہ بات جس ے کتاوں کارد کرنا اور رسولوں کا جاہل ٹھسر انا لازم آئے وہ محال غلط ہے اور سمی وہ بات ے جس کورسول اللہ علی فی فیرو کیا جب صحابہ رضی اللہ عنم نے آپ سے عرض کیا كه يار سول الله عليات كما بم لوگ تقذير ير بحر وسه نه كرين فرمايا كه تم عمل كروجو فخف جس كے لئے بيدا ہوا ہاس كواى كى توفيق ملے كى۔

جا تناجا ہے کہ آدی کا لیک کب ہوتا ہے جواس کے اختیار یں ہے اس پر

تواب اور عذاب واقع ہوتے ہیں 'جب وہ اس اختیاری امریس خلاف کرتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ازل میں مقدر فرمایا تھا کہ وہ خلاف کرے گا 'صرف اس خلاف پر اس کو عذاب کرے گا پی تقدیر پر سز اندوے گا اور اسی لئے قاتل کو قصاص میں قبل کیا جاتا ہے اور اس کا یہ عذر نہیں مانا جاتا کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا 'رسول اللہ عظم کو اسی لئے تقدیر پر نظر کرنے ہے ہٹا کر عمل میں لگا دیا علی اس و معلوم ہوئی اس کو چھوڑ ویں لگا دیا مصب نہیں کہ جس قدر تکلیف شرع ہم کو معلوم ہوئی اس کو چھوڑ ویں کیونکہ ہم مصب نہیں کہ جس قدر تکلیف شرع ہم کو معلوم ہوئی اس کو چھوڑ ویں کیونکہ ہم نہیں جانے قضا کیا جاری ہوئی اس کو چھوڑ ویں کی توفیق نہیں جانے علم مقدر ہو چکا اس کو علم کی عزاب کا مقدر ہو چکا اس کو علم کی عزاب کا مقدر ہو چکا اس کو علم کی عزاب کا محت اور اس کے محت اور اس کے ہوئی ہوگی اور جس کے لئے علم مقدر ہو چکا اس کو علم کی عزاب کو نکاح کی توفیق محت دور کر دی جائے گئ ہوگی اور جس کے لئے اولاد مقدر ہے اس کو نکاح کی توفیق ملے گی اور جس کے لئے اولاد مقدر ہے اس کو نکاح کی توفیق محت دور کر دی جائے گئ مقدر نہیں اس کو توفیق نہ ہوگی۔

دومر اشہریہ ہے کہ وہ کتے ہیں اللہ تعالیٰ اعمال ہے مستعنی ہے خواہ معصیت ہویااطاعت اللہ تعالیٰ ہراس ہے کوئی اثر شمیں پڑتالہذا کیا ضرور ت ہے کہ ہم بے فاکدہ اپنی جانوں کوز جت میں ڈالیں 'جواب اس شبہ کا اول تو وہی پہلا جواب ہے کہ ہم کہیں اس ہے شریعت کے امور رد ہوئے جاتے ہیں 'گویا ہم نے رسول بیاس کے جھیخے والے ایسی شریع خدا ہے ہو اس میں پچھے فاکدہ شمیں 'یہ جواب و کہ ہم اس شبہ پر کام کرتے ہیں گئے ہیں کہ جس شخص کوہ ہم ہو کہ طاعت ہوالہ کو نقع پہنچا ہے یا اللہ کو نقع پہنچا ہے یا معصیت سے ضرر ہوتا ہے یا اس میں اس کی کوئی غرض ہے تو ہاں شخص نے قدا کو نہیں پچھا ، کیو تکہ خدا تعالیٰ اغراض اور نقع و ضرر سے یا ک ہے ' اس شخص نے قدا کو نہیں پچھا ، کیو تکہ خدا تعالیٰ اغراض اور نقع و ضرر سے یا ک ہے ' بات صرف یہ ہے کہ اعمال کا نقع خود ہمیں پہنچا ہے چنانچہ فرمایا و میں جماهد خانصا بات صرف یہ ہے کہ اعمال کا نقع خود ہمیں پہنچا ہے چنانچہ فرمایا و میں جماهد خانصا کرے گا و میں تر کی فائما ہتر کی لنفسہ (فاطر پ ۲۲ آیت ۱۸) لیعنی جو گنا ہوں سے ایک ہی کرے گا و میں تر کی فائما ہتر کی لنفسہ (فاطر پ ۲۲ آیت ۱۸) لیعنی جو گنا ہوں سے ایک سے مطلحت کے لئے ہوتا ہے طبیب کا کوئی نفع ضیں جس طرح بدن کا لفع اور نقسان فقع اور جمل اور جمل اور عقیدہ اور عقیدہ اور نقسان فقد اس کا تفع و تقصان بھی علم اور جمل اور عقیدہ کی اور عقید کی جاد

شریعت سمنز لد طبیب کے جن مصلخول کا حکم شریعت نے دیا ہے ان کو دہی خوب جانتی ہے بیر مذہب سب ان علاء کا ہے جو علت نکا لتے ہیں۔

اور اکثر علاء بول کہتے ہیں کہ افعال اللی کے لئے علت نہیں 'ووسر اجواب اس شبہ کااس کی معرفت حاصل کریں 'حالا نکہ اپنی معرفت اس نے ہم پرواجب کردی ہے 'پس اس طرح اس کی طاعت بھی داجب ہے لہذااس کے حکم پر نظر کرناچاہیے ہیںنہ دیکھناچاہیے کہ اس حکم سے غرض کیاہے۔

تیراشہ اوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحت کاوسیج ہونا ثابت ہے اور خداہم

عاجزنہ ہوگالبذ اکیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفول کوان کی مرادے محروم رکھیں ،

جواب اس کاوہ بی پہلا جواب ہے ، کیونکہ یہ قول اس بات کو شامل ہے کہ اخبیاء علیم

السلام جو وعید لائے ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا جائے اور جس چیز ہے ڈرانے ہیں

انہوں نے تشدد کیا ہے اور مبالغہ کے ساتھ اس کاعذاب بیان کیا اس کو پیج سمجھا جائے ،

سرحت کے ساتھ موصوف فرمایا ہے اس طرح شدید العقاب بھی صفت بیان کی ہے ،

مانبیاء علیم السلام کو دیکھتے ہیں کہ امر اض اور فاقہ کی مصیبت میں بہتا ہوتے ہیں اور

بھر شوں پر ان کا مواخذہ ہوتا ہے ، کھلا کیو نکر ایسانہ ہو ، جب وہ بزرگ اس ہے ڈرتے ہیں جن بحد وہ بزرگ اس ہے ڈرتے ہیں جن کے دن بھی نفسی نہیں اللہ قیامت کے دن بھی نفسی کہیں گے اور حضرت موئی کلیم اللہ نفسی تفسی پکاریں گے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ السلام کو کہا گیا کہ اور کھر سے موئی کلیم اللہ نفسی تفسی پکاریں گے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے آگر نہ خشا گیا۔

جاناچاہے کہ جو مخص رحمت کی امید کرے اس کوچاہے کہ اس کے اسبب افتیار کرے۔ ان اسبب میں سے ایک سے کہ خطاؤں سے توبہ کرے اس کی مثال الی مثال الی ہے جو خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان الذین امنوا و ها حروا و جاهدوا فی سبیل اللہ اولئك ير حون رحمہ اللہ (البقرہ پ ۲ آیت و ها حروا و جاهدوا فی سبیل اللہ اولئك ير حون رحمہ اللہ (البقرہ پ ۲ آیت کی اور خدا کی راہ میں جماد کیا وہ وہ سالی کے امیدوار میں مطلب یہ ہے کہ کی لوگ اس قابل میں کہ رحم خدا کی اميد کریں ، علی اور جو گانا ہوں پراڑے ہوئے میں اور رحمت کی امید کرتے توان کی امید بعید ہے ، رسول اللہ علی اللہ عن اللہ وی پراڑے ہوئے میں اور رحمت کی امید کرتے توان کی امید بعید ہے ، رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ وہ ہے جوابے نفس کو ذیبل کرے اور آخر ت

کے لئے عمل کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس اور خواہش کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ ہے آرزو کیں رکھے اور مغفرت کی تمناکرے 'معروف کر فی کا قول ہے کہ تو جس کی اطاعت نہیں کرتا ہے اس کی رحمت کا امیدوار ہونا' رسوائی اور جمافت ہے 'جاننا چاہیے کہ افعال اللی ہیں وہ بات نہیں جس سے لازم آئے کہ اس کے عذاب ہے آو می ہونے خوف ہو جائے۔ البتہ اس کے افعال ہیں وہ بات ہے جو اس کی رحمت سے ناامید ہونے خوف ہو جائے۔ البتہ اس کے افعال ہیں وہ بات ہے جو اس کی رحمت سے ناامید ہونے کی مافع ہے 'جس طرح ناامید ہونا خوب نہیں کیونکہ اس کا لطف واحسان علق پر عوالی ہونے کی مافع ہے 'جو تھائی دینار کے بدلے اشرف عضو یعنی ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس سے نڈر نہیں ہو سکتے کہ قیامت کو اس کا عذاب بھی ایسائی ہو۔

چوتھا شبہ اصوفیہ میں ہے ایک قول کا خیال ہے کہ نفوں کو ریاضت میں ڈالنے سے یہ مراد ہے کہ ناقص کدور تول سے نجات پائے 'لہذا جب انہوں نے ایک مدت تک ریاضت کی مجرانہوں نے دیکھا کہ صفا کا حاصل ہوناد شوار ہے تو یول اٹھے کہ ہم کو کیاحاجت ہے کہ اپنی جانوں کو ایسے امر کے لئے رنج میں ڈالیں جو بھر کو حاصل نہ ہو' یہ سمجھ کر عمل کو چھوڑ بیٹھے۔

اس شیطانی فریب کا دور کرتا ہوں ہے کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہواطن میں جو صفات بھری پائی جاتی ہیں ان کا مٹادینا مقصود اصلی ہے 'مثلاً شہوت اور غصہ دغیرہ کوبالکل نیست کر دے حالا نکہ شریعت کی مرادیہ نہیں اور ممکن نہیں ریاضت ہے طبعی چیز زائل ہو جائے 'خواہشیں کسی نہ کسی فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہیں 'کیونکہ اگر کھانے کی خواہش نہ ہوتی تو انسان ہلاک ہو جاتا اور خواہش فکا ح نہ ہوتی تو انسان ہلاک ہو جاتا اور خواہش فکا ح نہ ہوتی تو انسان آزار و پنے والی چیز کواپنے سے دفع نہ کر سکن 'سی منقطع ہو جاتی اور اگر خصہ نہ ہوتا تو انسان آزار و پنے والی چیز کواپنے سے دفع نہ کر سکن 'سی مطرح مال کی محبت طبیعت میں جمادی گئی کیونکہ مال خواہشوں تک چینچے کا ذریعہ سکن 'سی طرح مال کی محبت طبیعت میں جمادی گئی کیونکہ مال خواہشوں تک محبت کی تعریف کی ہو جو نفس کو خواہش ہے و نہی النفس عن المھوی (النازعات ہے مساور جب اس کی ہے جو نفس کو خواہش ہے و نہی النفس عن المھوی (النازعات ہے مساور جب اس کی طلب ہی طبیعت سے زائل ہوگئی تو انسان کو اس کے باز رکھنے کی حاجت نہیں 'نیز اللہ طلب ہی طبیعت سے زائل ہوگئی تو انسان کو اس کے باز رکھنے کی حاجت نہیں 'نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و الک نظمین الغیظ (آل عمر ان ہے "م آیت " ۱۳ سال غصہ کورو کئے تعالیٰ نے فرمایا ہے و الک نظمین الغیظ (آل عمر ان ہے "م آیت " ۱۳ سال غصہ کورو کئے تعالیٰ نے فرمایا ہے و الک نظمین الغیظ (آل عمر ان ہے "م آیت " ۱۳ سال غصہ کورو کئے تعالیٰ نے فرمایا ہے و الک نظمین الغیظ (آل عمر ان ہے "م آیت " ۱۳ سال عصہ کورو کئے تعالیٰ نے فرمایا ہے و الک نظمین الغیظ (آل عمر ان ہے "م آیت " ۱۳ سال عصہ کورو کئے تعالیٰ نے فرمایا ہے و الک نظمین الغیظ (آل عمر ان ہے "م آیت " ۱۳ سال کو سے کھورو کئے کو کورو کئے کورو کئے کہ کورو کئے کورو کئے

والے یوں نہ فرمایا والفاقدین الغیظ یعنی جنہیں غصہ نہ آئے کھم کے معنی ہیں غصہ کو ہٹانا 'یو لا جاتا ہے کظم البعیر علی جریہ جب اونٹ اپنی جگالی نگل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی جو نفس کو اس بات ہے روکے کہ جوش غضب کے موافق عمل کرے اب جس خض کو یہ و عویٰ ہے کہ ریاضت سے طبیعتیں بدل جاتی ہیں تو یہ ایک امر محال کادعویٰ ہے ریاضت سے بھی مراوہ ہے کہ نفس کے شر اور غضب کو توڑ ڈالے نہ یہ کہ بالکل نفس کو زائل کروے 'ریاضت کرنے والا ایسا ہے جیسے طبیب عاقل کہ اس کے سامنے کھانار کھا ہوا ہے وہ اس میں جو اس کے لئے نافع ہوگا کھائے گا اور جو تکلیف وے گا اس سے بازر ہے گا اور ریاضت نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نادان چہ کو جو جی ش آتا کھا تا ہے اور گناہ کرنے کی چھ یرواہ نہیں کرتا۔

پانچوال شبہ اان میں سے ایک قوم وہ ہے جو ایک مرت ریاضت کرتے رہے بہذا انہول نے اپنے آپ میں ایک جو ہر پایا تو کھنے گئے کہ اب ہم کواعمال کی پرواہ نہیں ہے اوامر توابی صرف عوام کے لئے رسمیں ہیں اگر عوام میں بھی جو ہر آ جائے توان سے اعمال ساقط ہو جا کیں گئے ہیں کہ نبوت کاماحصل حکمت اور مصلحت ہے جس سے مراویہ ہے کہ عوام کو پابتد کیا جائے اور ہم لوگ عوام میں سے نہیں کہ تکلیف شر عی کے احاطہ میں واخل ہوں کیو تکہ ہم نے جو ہر حاصل کر لیااور حکمت کو خوب پھیان گئے اس قوم کی رائے ہے کہ جو ہر حاصل کر لیااور حکمت کو خوب پھیان موجائے محت وغیر تبالکل دور ہو جائے محت کی کہ کمال کامر جبہ فقط اس شخص کو حاصل ہوگا جو اپنی ٹی ٹی کو کسی اجنبی آدی ہو جائے محت کو خوب کاش مرجا تا کے ساتھ و کیجھے تو اس کے رو تکھے کھڑے نہ ہوں اگر اس کو حرارت آگئی تو گویا حظ کے ساتھ و کیجھے تو اس کے رو تکھے کھڑے نہ ہوں اگر کامل ہو تا تو اس کا افس مرجا تا کئی تو گویا حظ اس تو م نے غیر سے و حییت کانام تو تفس ر کھا اور بے غیر تی کوجو مختول کا خاصہ ہے کمال ایکان کہتے ہیں۔

اس شبہ کا ازالہ اس طور پر ہے کہ جب تک صور تیں قائم ہیں کی صورت سے عبادت کی ظاہر کارسمیں چھوٹ نہیں سکتیں کیونکہ بیدرسمیں لوگوں کی مصلحوں کے لئے رکھی گئی ہیں اور صفائی قلب کدورت طبع پر غالب آجاتی ہے لیکن جب انسان ہمیشہ اعمال خیر ہیں رہتا ہے تو کدورت بیٹھ جاتی ہے اور ٹھسر جاتی ہے ' بھر ذراسی چیز اس کو جنبش وے ویتے ہے جیسے ڈھیلا اس پانی ہیں پڑ جائے جس کی تہہ ہیں مٹی بیٹھی ہو' طبعت کی مثال ایسی ہے جیسے پانی جس میں انس کی کشتی جاری ہے اور عقل مثل ملاح طبعت کی مثال ایسی ہے جیسے پانی جس میں انس کی کشتی جاری ہے اور عقل مثل ملاح

کے ہے اگر ملاح بیس فرسخ تک کشتی کو تھنچتارہے پھر چھوڑدے تو کشتی نشیب کی جانب ہولے گی جو شخص طبیعت کے بدل جانے کادعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور جو ایول کے کہ میں انجیلی صورت کو شہوت ہے نہیں دیکھتاوہ سچا نہیں اور یہ کیو تکر ہو سکتا ہے جب ان لوگوں کی بیہ حالت ہے کہ اگر ان سے ایک لقمہ فوت ہو جائے یاان کو کوئی گالی دے تو بدل جاتے ہیں اب مقل کی تا ٹیر کہاں جاتی رہتی ہے۔

یہ لوگ خواہش نفیائی کے تابع ہیں اور ہم نے ان میں ہے اکثر کو دیکھا کہ عور توں سے مصافحہ کرتے ہیں 'رسول اللہ عظامی اوجود یکہ معصوم ہے عور توں سے مصافحہ نہ فرماتے ہے 'ہم نے سنا ہے کہ صوفیہ ہیں ہے ایک جماعت ہے جو عور توں سے دو سی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں 'چر سلامت رہنے کے مدگی ہیں 'ان کا خیال ہے کہ بیالوگ فواحش سے سلامت ہیں 'اور ہیںات اگر سلامت بھی رہے تو خلوت جرام اور ممنوع چیز کے دیکھنے سے کمال سلامت رہے اور ناقص خیال دوڑانے سے اخلاص کمال رہا' عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دولا سیدہ وڑانے سے اخلاص کمال رہا' عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دولا سیدہ ہڈی کا اشارہ بوڑھے اور بو ھیا کی طرف ہے۔ ان شاہین کہتے ہیں کہ صوفیہ ہیں سے ایک وہ قوم ہے بہنوں نے اخرے کا دعوی کر کے شرم گا ہوں کو مہار کر لیا ہے ان ہیں سے ایک شخص ہمنوں نے اخرے کہ تم میری منہ بولی بھن بن جاؤ تا کہ جو پھھ جمارا تمہمارا معالمہ ہے اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔

مصنف نے کہا یہ لوگ شہوت کے مرجانے کاد عویٰ کرتے ہیں حالا تکہ یہ بات آدمی کی زندگی میں ممکن شیں اتن بات ہے کہ شہوت کمزور ہوجاتی ہے اور انسان کو جماع کی قدرت نہیں ہی بتی لیکن جب بھی ہاتھ لگانے اور دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے' پھر اگریہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ سب خواہشیں اس سے دور ہو گئیں تو کیا نظر ڈالنے سے شریعت کی ممانعت باتی شہیں جو عام ہے' عبدالر جمان سلمی کہتے ہیں کہ اور فرانے سے شریعت کی ممانعت باتی شہیں جو عام ہے' عبدالر جمان سلمی کہتے ہیں کہ اور محم مصوم ہیں'تو کہا کہ جب تک صور تیں قائم ہیں اور امر اور نمی باتی ہے اور حلال و حرام کا خطاب شرعی موجود ہے اور شہمات ہیں پڑجانے کی جرات وہی کرے گاجو محر مات کا خطاب شرعی موجود ہے اور شہمات ہیں پڑجانے کی جرات وہی کرے گاجو محر مات کا مامنا کرے گا۔ او علی روذبار کی ہے کئی جو اس کی جارے میں سوال کیا'جو یوں کہ حامان کے بدے میں سوال کیا'جو یوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر پچھ اثر نہیں کر تا'

جواب دیا کہ وہ ضرور پینے گیا ہے گر جہنم میں پینے گیا ہے اوالقاسم جنید کی نبیت ذکر کیا اجاتے کہ ایک آو می نے ان کے سامنے معرفت کاذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو خدا کے عارف ہیں ایسے مقام پر پینے جاتے ہیں کہ نیکی اور تقرب الی اللہ وغیرہ تمام جرکات ترک کر دیے ہیں 'جنیر نے جواب دیا کہ بیہ قول اس قوم کا ہے جوا تابال کے ساقط کر ویے میں گفتگو کرتے ہیں اور بیبات میر کی نزدیک برداگناہ ہے 'اس قول کے قائل سے اس محض کا حال اچھا ہے جو چوری اور زناکر تا ہے 'جو خدا کے عارف ہیں انہوں نے خدا می سام اس محض کا حال اچھا ہے جو چوری اور زناکر تا ہے 'جو خدا کے عارف ہیں انہوں نے خدا میں سام اس کی طرف رجوع کیا ہے 'اگر ہیں ہزار ہر س تک زندہ رہوں تو اعبال نیک سے ایک ذرہ کم نہ کروں یہاں تک کہ جھے ہیں اور اعبال خیر میں موت حاکل ہو جائے عمل خیر نہ چھوڑوں کیونکہ میہ اعبال میرے معرفت حاصل کر نے ہیں تاکید کر نے والے ہیں اور قوت پہنچاتے ہیں 'ابوا لحن نوری نے کہا کہ جس مخض کو تم ویکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الی حالت کا وعویٰ کر تا ہے جواس کو علم شرع کی کہ دعوں کو آب جواس کو علم شرع کی حد سے خارج کر دے تو اس کے زد یک نہ جاؤ 'اور جس محض کو دیمو کہ براطنی حالت کی حد سے خارج کر دے تو اس کی خاہ ہری حالت نہ والات کرتی ہے نہ شادت و بی جو تو اس کو اس کے دین کے بارے ہیں متبم کر و۔

چھاشہ ایکھ لوگوں نے خوب ریاضت کی اس میں انہوں نے کر امت کی قشم سے کچھ دیکھا 'یا چھے خواب نظر آئے یا کلمات لطیفہ جو فکر وخلوت سے پیدا ہوئے اس پر مفتوح ہوئے اس سے وہ سمجھ گئے کہ مقصود اعلیٰ کو پہنچ گئے کہ ادامر دنواہی کو ترک کر دیاور کہنے گئے کہ اوامر و نئی حصول مقصد کے ذریعے ہیں اور ہم مقصود پا چکے۔اب ہم کو کوئی چیز ضرر نہیں کرتی جو شخص کعبہ پہنچ گیا اس کی سیر منقطع ہو گئی 'اس خیال سے ان لوگوں نے اعمال چھوڑ دیئے گر اتنا ضرور ہے کہ بید لوگ اپنے ظاہر کو خرقہ اور جا نماز اور د جداور شوق کے بارے ہیں صوفیہ کے طریقہ پر گفتگو کرتے ہیں۔

جواب ان لو گوں کاو ہی ہے جو پیشتر والوں کاجواب ہے۔

ائن عقیل نے کہا جاننا جاہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھا گے اور طریق شریعت سے دور ہو کراپنے ایجاد کر وہ طریقوں میں پڑگئے ان میں اکثر ایسے ہیں جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں' اور اسی عبادت کو خدا کی تعظیم جانتے ہیں اور اپنے خیال میں وسائل گردانتے ہیں اور اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو توحید کے قائل ہیں لیکن عبادت

كوساقط كرويااور كتے ہيں كديد چزيں عوام كے لئے مقرر بيں كيونكه وہ معارف ے محروم ہیں حالانکہ یہ ایک قتم کاشرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جانا کہ اس کی معرفت ایک قعر بعید ہے اور مقام عالی رکھتی ہے اور جو نہیں جانتااس کی سمجھ سے باہر بلذادوز فی آگ سے ڈرایا کیونکہ آگ کے جلادینے کا اندازہ لوگ پھیانے ہیں اور الل معرفت ع فرمايا ويحذركم الله نفسه (آل عمران ي س آيت ٢٨) يعني تم كو الله تعالیٰ خود این ذات ہے ڈراتا ہے اور خدا نے جانا کہ عباد تیں ایسی ہیں جو اس امرکی مقتضی ہیں کہ صور توں کے ساتھ اور جہات اور مقامات اور مکانات اور چھروں سے انسان کوانس ہواور قبلہ روہونے ہے مانوس ہو توا بمان کی حقیقتیں ظاہر کیں اور فرمایا ليس البران تولوا وحوهكم الخ (البقره به آيت ١٧٧) يعني بير كوئي يكي نهيس كه تم مشرق ومغرب كى جانب مته كرو- اور فرمايا لن ينال الله لحومها (الحج ب ٤ آيت ے ۳۷) یعنی قربانیوں کے گوشت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ معتند عليه مقاصد جي اور فقط معارف بغير انتثال امر كے كافی نسيں جس طرح طحدين باطنیہ اور اہل شطح صوفیہ نے اعتماد کیا'شافعیؓ سے مفقول ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آوی چاشت کے وقت صوفی نے ظہر ہے پہلے پہلے ضرور احمق ہو جائے گا'شافعی نے بید بھی فرمایا کہ جو شخص چالیس روز صوفیہ کے پاس رہے گا پھر جھی اس کی عقل اس کے یاس نہ آئے گی 'شافعیؒ نے پیہ شعر پڑھا۔

> ودعو الذين اذا اتوك تنكسوا واذا دخلوا كانوا ذئاب خفاف

(ترجمه) ایسے لوگوں کو چھوڑ دو کہ جب تہمارے پاس آئیں تو سر جھکالیں اور مسکین بن جائیں اور جب تناہوں تو چالاک دست بھیو نئے بن جائیں۔

یکی بن معاذ نے کہا تین قتم کے لوگوں کی صحبت سے پر ہیز کروں ایک وہ علماء جو عافل ہیں اور دوسر ہے وہ لوگ جو چرب زبان ہیں اور تیسر ہے وہ صوفیہ جو جاال ہیں 'سلف وہ تھے کہ ذراسی بدعت سے کھا گئے تھے اور اس کو چھوڑ کر سنت کو لازم پکڑتے تھے 'الد الفتح نے ہم ہے ہیاں کیا کہ چند فقہاء کسی رباط میں ایک فقیہ کی تعزیت کے لئے جو انتقال کر گیا تھا بیٹھ اسے میں شیخ او الخطاب الکواذی فقیہ میرے ہاتھ کے سارے دہاں آئے اور رباط کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہولے میری شان سے بعید سے کہ میرے قدیمی 'منصف" میں داخل ہوتے ہوئے ویکھیں 'منصف"

نے کہاکہ ہمارے مشاکن واصحاب کا نہی طریقہ رہاہے مگر اس ہمارے زمانہ میں بھیوہ یااور بحرى ايك ہو محتے ميں نے ابن عقبل كى كتاب سے نقل كيا ہے وہ كہتے ہيں كه ميں صوفيد کوان وجہوں ہے براکتا ہوں جن کے کرنے والے کوشر بعت براکہتی ہے۔ انہیں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے بطالت کا گھر ایعنی رباطیس اختیار کر لی ہیں مسجدول اور جماعتوں کو چھوڑ کر رباطوں کے ہورہے ایس پر رباطیس نہ مجدیں ہیں نہ گھر ہیں نہ سر اکیل ہیں ' بطالت سے ان میں بیٹھ کر اعمال معاش سے جو آتا ہے کھاتے میں اور بہائم کے ماند كمانے پيے اور ناج گانے پراہے آپ كو جھكار كھاہے "فرقد يوشى اور حسن كى چك وكم اور خاص ر تکوں میں ریکے ہونے کیڑوں پر اعتماد کیا جاتا ہے ، پھر ظالم اور بد کاری اور مال غصب کرتے والے مثلاً بخر زمین پر محصول لگانے والے اور سیابی چو تکی لینے والے جو ان کو کھانالور خیرات ویتے ہیں قبول کر لیتے ہیں گانے کے وقت ان کی صحبت میں مرد رہے ہیں اور شمعیں روشن ہوتی ہیں ' یہ لوگ طرب کووجد اور وعوت کووقت اور راگ كو قول اور او كول كے كيڑے باخث لينے كا حكم كہتے ہيں اور جس كھرين ان كى وعوت ہوتی ہے اس میں سے بغے دوسر ی وعوت لازم کئے ہوتے باہر شیس آتے اور کہتے ہیں کہ دوہری طرف دعوت داجب ہوگئ 'حالا نکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر اور ایساکرنا فسق ہے۔ اور جو شخص مروه وحرام کو قربت اعتقاد کرے گااس اعتقاد کی وجدے کا فرہو جائے گااور اس دوسر ی دعوت کے لزوم کو بعض لوگ جرام اور بعض مکروه متاتے ہیں۔

صوفیہ اپنے آپ کو پیروں کے حوالے کر دیے ہیں ہم لوگوں کا اگر کو فی ایسا شخ (پیر) ہوتا کہ اپنا حال اس کے سپر دکر دیے تو حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عنہ بوتے حالاتکہ خود حضرت ایو بحر منی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہیں کجی اختیار کروں تو تم فور کرنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عشم آپ پر کس طرح اعتراض کرتے ہے 'ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کہ رسول اللہ عظی کے سامنے کما تھا کہ ہم ہر طرح امن میں ہیں پیر نماذ کیوں قصر کریں 'ایک اور صحافی نے آپ عوض کیا تھا کہ ہم ہو طرح او آپ دوروزے ملاکر رکھنے سے منع فرماتے ہیں حالاتکہ آپ علی کہ رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے صحافی ہو تھے کہ ہم کو تو آپ شخ ہی کا حکم دیتے ہیں اور آپ شخ نہیں فرماتے پیں اور آپ شخ نہیں قرماتے پیں اور آپ شخ نہیں قرماتے پیں اندھل فیصا ہی کیا تھی کہا تو تیس بالیک ہم کو تو آپ شخ ہی کا حکم دیتے ہیں اور آپ شخ نہیں قرماتے پیں اندھل فیصا ہی کیا تھی کیا تو تین پر ایک مخلوق پیدا کرے گا محصر میں کہتے ہیں اندھل فیصا فیصا ہی کیا تو تین پر ایک مخلوق پیدا کرے گا محصر میں کہتے ہیں۔ انہلکتنا بھا السفیاء منا تو تین پر ایک مخلوق پیدا کرے گا محصر میں کہتے ہیں۔ انہلکتنا بھا السفیاء منا تو تین پر ایک مخلوق پیدا کرے گا محصر میں کہتے ہیں۔ انہلکتنا بھا السفیاء منا تو تین پر ایک مخلوق پیدا کرے گا محضر میں موک کہتے ہیں۔ انہلکتنا بھا السفیاء منا

لین اے خداکیا تو بے وقوفوں کی حرکت پر ہم کو ہلاک کئے ڈالٹا ہے۔ صوفیہ کا یہ کلام کہ جو پیر کئے اسے تشکیم کر لو 'صرف اپنے مقلدین کا دل خوش کرنے کے لئے ہے اور ایک حکومت ہے جو اپنے پیروں اور مریدوں پر جماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے خاصت خاست خف قومہ فاطاعوہ (زخرف پ ۲۵ آیت ۵۳) یعنی لوگوں کو سامری نے احمق مالیا۔ انہوں نے اس کی اطاعت کرلی۔

شایدید کلام بھی انہی لوگوں کا ہے جو کتے ہیں کہ بعد ہ جب معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے اس کو پھے ضرر نہیں پنچا' حالا تکہ یہ قول کمال زندیقیت ہے کیونکہ فقہاء کا قول بالا نقاق ہے کہ عادف جس حالت پر ترقی کر تا ہے تکلیف شرع ہیں اس پر تخی ہوتی ہے جیسے انبیاء علیم السلام کاحال ہے کہ صغائر میں بھی ان پر گرفت ہوتی ہے بھلااس قوم کی طرف کیا کوئی کان لگائے جو دین سے فارغ ہیں اور جنہوں نے ظالم عالموں کے لباس یعنی مرقعے اور پھینے اور طحد خلیفوں کے فارغ ہیں اور جنہوں نے فالم عالموں کے لباس یعنی مرقعے اور پھینے اور طحد خلیفوں کے زیاد قد کی تو اتنی ہوئی کہ شر ایعت کو چھوڑ دیا جائے اب صوفیہ آئے ہیں انہوں زیاد قد کی تو اتنی ہوئی کہ شر ایعت کو چھوڑ دیا جائے اب صوفیہ آئے ہیں انہوں نے ایک نام مقرر کیا اور کہنے گئے کہ حقیقت اور ہے شر ایعت اور ہے حالا نکہ یہ قول فیج ہے 'کیونکہ شر ایعت وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مخلوق کی مصلحوں کے لئے مقرر فرمایا ہے تو اس کے بعد سواان باتوں کے جو شیطان ولوں میں ڈالٹ ہے اور کیا حقیقت ہوگی ہے تو اس کے بعد سواان باتوں کے جو شیطان ولوں میں ڈالٹ ہے اور کیا حقیقت ہوگی المذاجو شخص شر ایعت کو چھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے دہ بھکا ہو ااور دھوکا کھائے ہوئے المذاجو شخص شر ایعت کو چھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے دہ بھکا ہو ااور دھوکا کھائے ہوئے

صوفیہ اگر کسی کو سنتے ہیں کہ حدیث روایت کرتا ہے تو کستے ہیں ان پچارول نے اپنا علم مرے ہوول سے لیا ہے اور ہم نے اپنا علم زندہ جادید بینی اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے لہذا اگر یہ کستے ہیں حدثنی ابی عن جدی ( بینی میرے باپ نے میرے داوا ہے روایت کی) تو ہم کستے ہیں حدثنی قلبی عن ربی (میرے قلب نے میرے رب سے روایت کی) غرض صوفیہ نے الیمی الیمی خرافات سے نادانوں کے میرے رب سے روایت کی) غرض صوفیہ نے الیمی الیمی خرافات سے نادانوں کے دلوں کو ہلاک کر دیا۔ ان امر اء اور د نیا داروں کو علاء و فقهاء سے زیادہ خلاف شرع ہیروں اور گانے جانے والے صوفیوں سے عقیدت و محبت ہوتی ہے اور ان پر وہ ہوئی فراخ دلی سے خرج کر تاان کوبار ہوتا ہے فراخ دلی سے خرج کر تاان کوبار ہوتا ہے اس لئے کہ علاء اطباء کی طرح ہیں اور ووایس خرج کر تا ہار معلوم ہوتا ہے لیکن ان

پیرول اور قوالوں پر خرچ کرنااییا ہی ہے جیے مغنیات (گانے والی عور تول پر)خرچ کرنا پہ بھی ان کے لئے گویوں اور مداریوں کی طرح سامان تفر تک اور لازمہ ریاست ہیں، صوفیہ کاعلاء سے بعض رکھنا ہوئی بدوی ہے کیونکہ علاء لوگوں کو اپنے فتودوں کے ذریعہ سے ان کی گر ابی اور فتوکی کارد کرتے ہیں، اور حق ہمیشہ گراں گزر تا ہے جیسے ز کو قدینا ناگوار ہو تا ہے اور گانے والی عور تول کو اجرت اور شاعروں کو قصیدوں کے صلے ویناکس قدر سبک معلوم ہو تا ہے اور ایسے ہی صوفیہ کا اہل حدیث سے بعض رکھنا ہے۔

صوفیہ نے شراب سے عقل زائل کرنے کے بدلے میں دوسری چیز اختیار کی اور اس کا نام ساع اور وجد رکھا' حالا تکہ ایسے وجد میں پڑنا جو عقل کو زائل کر دے حرام ہے اللہ تعالیٰ شریعت کواس گردہ کے شرے محفوط رکھے جن میں بیباتیں جمع میں ك مذهب ير خاك والت بين اور خوب عيش الرات بين اور اي بي معنى الفاظ س لوگوں کو بھکاتے ہیں جو محض معمل اور پر تکلف ہیں اور شرع کو چھوڑ بیٹھ ہیں ای وجہ ے ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں کم ہوگئی اس قوم کے باطل ہونے پراس سے زیادہ روشن کوئی دلیل نہیں کہ اہل دنیا کی طبیعتیں ان سے الی محبت رکھتی ہیں جسے کھیل تماشی والوں اور گانے والیوں سے این عقیل نے کمااگر کوئی کہنے وال کے کہ اچھے وہ لوگ ہیں جو صاف ستھرے ہیں اور محرابول میں بڑے رہتے ہیں اور بوے خوش اخلاق بیں میں جواب دول گا کہ اگر یہ لوگ ایبا طریقہ اختیار نہ کرتے جس سے تمهارے ول مھنچ لیں توان کا عیش باقی ندر ہتااور جس چیز کی تم ان میں تعریف کرتے ہو وہ تو نصاریٰ کی رہانیت ہے'اگر تم وسر خوانوں پر طفلیانوں کی اور بغد او کے مختوٰل کی صفائی ستھرائی اور گائے والیوں کی خوش خلتی و زم خوئی دیکھو تو سجھ جاؤ کہ ان لو گول کا طریقہ منخرے بن اور د غابازی کا ہے ' آدمیوں کو کسی طریقہ سے دھوکہ دیتے ہیں یا زبان سے اور جب ایک گروہ کونہ علم ہے بھر ہ ہواور نہ کوئی طریقتہ آتا ہو تووہ مال ودولت والول کے ول کس چیزے اپی طرف تھینجیں۔

جان لیناچاہے کہ تکلیف ہر داشت کر نابہت مشکل ہے اور د حوکا دیے والوں کے لئے جماعت کی مفار فت سے زیادہ آسان اور شریعت کے اوامر و نواہی کی پابندی سے زیادہ د شوار کوئی چیز نہیں 'شریعت کو اہل کلام اور اہل تصوف ہے بوھ کر کسی نے ضرر نہیں پہنچایا' اہل کلام تو عقلی شبہات کے وہم میں ڈال کر عقائد کو فاسد کرتے میں اور اہل تصوف انمال میں فساد پیدا کرتے میں اور اہل تصوف انمال میں فساد پیدا کرتے میں اور اہل تصوف انمال میں فساد پیدا کرتے میں اور شرعی قوانین کو منہدم کرتے میں '

بطالت اور خوش آوازی کو پسند کرتے ہیں، حالا نکد سلف ایسے نہ تھے بلعہ وہ تو عقائد کے بارے میں تسلیم کے بند ہے تھے اور اعمال کے حق میں کمال جفائش تھے 'صوفیہ کی بطالت ہے اپنی معاش میں مشغول ہونا بہتر ہے اور ظواہر پر مو قوف کرنا ہے ہودگی میں پڑجانے ہے ای دوٹول فریق کے طریق کو میں نے چانچا تواہل کلام کی انتظا تو شک ہے۔ تو شک ہے اور اہل تصوف کا انجام شکے ہے۔

صوفیے نے جوالل حدیث کی نبت ہوں کماکہ انہوں نے مرے ہووک سے ا پناعلم لیاہے تو گویا نبوت پر طعن کیااور جس نے یہ کہا حدثنی فلبی عن رہی توصر تح ظاہر ہواکہ دور سول اللہ علی ہے مستغنی ہے اور جب صریحاً یہ معلوم ہوا تووہ مخض كافر ہو گيااور شريعت كے نزويك اس كلمد كے تحت ميں بيرز ندقد باياجا تا ہے اور ہم جس محف کودیکسیں گے کہ نقل پر حرف گیری کرتا ہے تو جان لیں گے کہ اس نے امر شرع كويكار كرويااوريه فخص جوكتاب حدثني قلبي عن ربي السبات يكول خوف ے کہ یہ شیطان کے القاءے ہے ؛ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے واذ الشياطين ليوحون الى اوليائهم (اكلانعام ب ٨ آيت ١٢١) ليعني شياطين اين دوستول كودحي كرتے بي اور بطاہر يكى معلوم ہوتا ہے كو تكداس فخص نے معصوم كى دليل چموروى اور اس پر اعتماد کیا جو اس کے ول میں القاء ہو تا ہے حالا نکد اس کے ول کاوسواس سے محفوظ رہا ثابت نہیں ان لوگوں کے دل میں جوبات آئی ہے اس کو خطرہ کہتے ہیں ابن عقیل کہتے ہیں کہ شریعت پر حملہ کرنے والے بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اہل نقل کے اس کے اصل کی تفاظت کے لئے ان کورو کتا ہے اور بذریعہ فقهاء کے اس کے معنی کی حفاظت کے لئے ان کورو کتا ہے اور فقہاء اور علماء ولائل شعائر ہیں جن کے سامنے كذابولكاس نهين المحتا

ان عقیل نے کہ الوگ کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اجرت دے کرا پناگھر خراب کرے توصوفیہ کی صحبت میں رہے اور میں کہتا ہوں کہ فقط گھر تی نمیں بلحہ دین بھی خراب کرے کیونکہ صوفیہ نے عور توں کو اجنبی مردوں کے کپڑے پہنانا جائزر کھا ہے 'جب یہ لوگ ساع و طرب کے جلسہ میں ہوتے ہیں تو اکثر اس در میان میں عور توں ہے باتیں ہوتی ہیں ہوتے ہیں قو اکثر اس در میان میں عور توں ہے باتیں ہوتی ہیں ایک شخص کی آئے تھیں ایک عورت کی طرف گڑ کے رہ جاتی ہیں۔ لہذا وہ دعوت کا جلسہ دو شخصوں کے لئے ہزم شادی ہو جاتا ہے 'صاضرین محفل جانے نہیں پاتے کہ ایک شخص کا دل دوسرے پر آجاتا ہے اور ایک طبیعت دوسری جانے نہیں پاتے کہ ایک شخص کا دل دوسرے پر آجاتا ہے اور ایک طبیعت دوسری

طبیت پر ماکل ہو جاتی ہے ' عورت اپنے خاوند ہے بدل جاتی ہے 'اب اگر خاوند اس پر رضامند ہو گا تواں کو دیوٹ کما جائے گا اور اگر عورت کو روک رکھے گا تو وہ اس سے طلاق مانے گا اور ایسے شخص ہے اختلاط رکھے گی ہور جس نے خرقہ پہنایا ہے اس سے ملے گی اور ایسے شخص سے اختلاط رکھے گی جس میں حرارت کی طاقت ہے اور نہ طبیعت کو بازر کھ سکتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلال عورت نے توبہ کی ' شخ نے اس کو خرقہ پہنایا تھا وہ اس کی مشہور ہو جاتا ہے کہ فلال عور اس پر قناعت نہیں کرتے کہ یوں کہیں یہ لعب اور خطا ہے بیٹھوں میں شامل ہوگئی اور اس پر قناعت نہیں کرتے کہ یوں کہیں یہ لعب اور خطا ہے بیٹھوں ہیں شامل ہوگئی اور اس پر قناعت نہیں کرتے کہ یوں کہیں یہ حق میں موت بیحہ یوں ہے کہ یہ مر دول کے مقامات ہیں 'حالا نکہ ان عور توں کے حق میں موت ہے بہت کا جو نقل کیا گیا ، حقیقت میں این عقیل رحمتہ اللہ کا کلام تھا جو نقل کیا گیا ، حقیقت میں این عقیل ہو نے نقاد اور اعلیٰ در جے کے فقیہ تھے۔

او محر عبدالرحل بن عمر تجيبي كت بي كه حس بن على بن سارت يه چند

شمر کے ہیں۔

رایت قوما علیهم سمه الخیر بحمل الركاء مبتهله الركاء مبتهله الركاء مبتهله الركاء مبتهله الركاء مرابع قوم كود يكها جو بطاهر المجمع لوگ بين مشكيزه يالوثا لئے پھرتے ہيں۔ اعتزلو الناس في جوامعهم سالت عنهم فقیل متكله لوگول سے الن كاحال لوگول سے الن كاحال

يوچي وجواب ملاكه الل توكل بين \_

صوفیه للفضاء صابره ساکنه تحت حکمه نزله صوفیم بین اور قضائے اللی پر صابر بین جواس کا تھم نازل ہواس پر ٹھمرے ہوئے بین'

فقلت اذ ذاك هو لاء هم المناس ومن دون هو لاء رزله مين نے بير من كر (ول ميں) كماكہ وراصل بير يمي لوگ انسان ہيں اور اس كے سواسب رؤمل ہيں'

فلم ازل خادما لهم زمنا

حتی تبینت انهم سفله لبذاایک زمانه تک ان کی خدمت کرتار بایمال تک که بعد میں ثامت ہواکہ وہ لوگ کمینے ہیں۔

ان اكلوا كان اكلهم سرفا اولبسوا كان شهرة مثله سل شيخهم والكبير مختبر عن فرضه لا تخاله عقله

اگر کھانے پر آمادہ ہوں توان کا کھانا اسر اف ہے اور اگر پینتے ہیں تو شمرت اور ان کے لئے ہوتا ہے 'ان کے چیر اور ان کے بوے سے امتحان کے طور پر اس کا فرض وریا فتر ورغا فل پاؤگے۔

واساله عن وصف شادن غنج مدلل لا تراه قد حهله اور کس ناز و کرشمہ والے معثوق کی تعریف پوچھو تو ہر گز ناواقف نہ دیکھو

علمهم بینهم اذا حلسوا کعلم راعی الرعاع والرذله جبوه ایم جمع بو کر بیٹھتے ہیں توان کا علم وہی ہے جو چروا ہوں اور کمینوں اور رذیلوں کا علم ہے۔

الوقت والحال والحقيقه و
البرهان ولعكس عندهم مثله
وقت اورحال حقیقت اور بر بان اور عکس ان كے نزد يك سب برابر ہیں۔
قدلبسو الصرف كى يروا صلحا
وهم شرار الذياب والحفله
انہول نے صوف كالباس اس لئے پنا ہے كہ نيك معلوم ہول حالا نكہ وہ
شر ير يھير، ئيك معلوم ہول حالا نكہ وہ

یستاصلوا الناس شرها اکله کسبومعاش ہے اس لئے الگ ہوگئے ہیں کہ لوگوں کی چی تی کریں ان کامال شرارت سے کھاجائیں۔

ولیس من عفه ولا دعه
الیهم تب فانهم بطله
کب کا چھوڑ دینا کچھ عفت اور پر ہیزگاری کی خاطر نہیں بلحہ ہیاری کی
راحت حاصل کرنے کی غرض سے ہے'

فقل لمن مال بیاحتداعهم الیهم تب فانهم بطله جو شخص ان کے مکر کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہواس سے کمہ دو کہ ان سے دور رہو کیو نکہ دہ الل بطالت ہیں'

واستغفر الله من كلامهم ولا تعاود العشرة الحهله اور ان كے ساتھ گفتگو سے خداكى پناه مانگواور پھر كبھى ان جابلوں كى صحبت ميں نہ جاؤ۔ صورى كہتے ہيں كہ بعض شيوخ نے مجھ كويہ چندا شعار سنائے۔

اهل التصوف قد مضرا صارا لتصوف مخرقه جواال تصوف شے وه گزر گئے۔اب تو تصوف در دغ گوئی ہو گیا ہے۔

صارا لتصوف صيحه وتواجدوا مطبقه

چین وجد کر نااور تالیال جاناتصوف ره گیا ہے۔

تحری علیك صروفه وهموم سرك مطرقه توزمانے كى گروشيں اٹھار با ہے اور تيرے ول كى خواہشات ركى ہوئى ہيں۔

كذبتك نفسك ليس ذا

سنن الطريق الملحظه

تيرانس جھے ہوا الآب خبر دارايد طريق راست نيس ب-

### بابيازدهم

# ان لوگوں پر تلبیس ابلیس کابیان جو کر امت

کے مشابہ کیفیت کودین سمجھتے ہیں

مصنف ہے کہ ہم پیٹٹر میان کر چکے ہیں کہ ابلیس کم علمی کے مطابق انسان پر قابو پاتا ہے جس قدر انسان کا علم کم ہو گااس قدر ابلیس زیادہ قابویا نے گا اور جتناعلم زیادہ ہو گا آنا ہی اس کا قابد کم ہو گا عبادت کرنے والوں میں سے کسی کوروشنی یانور آسان پر نظر آتا ہے تو آگر رہے کیفیت ماہ رمضان میں ہوتی ہے تو کتا ہے یہ میں نے شب قدر و میمی ورنہ کہتا ہے کہ آسان کے دروازے کھل گئے تھے ،بعض او قات جس چیز کی اس کو تلاش ہوتی ہے انفاق ہے وہ مل جاتی ہے تواس کو کرامت خیال کر میٹھتا ہے حالا تک مجى توكرامت ہوتى ہے اور مجمى اتفاقيد اييا ہو جاتا ہے اور مجمى امتحاناً ہو تا ہے اور مجمى شیطان کے فریب ہے ہواکر تا ہے اور عاقل کی الی باتوں سے تسکین نہیں ہوتی خواہ

كرامت كيول نه مو عم زابدول كياب بين اس كاذكر كر يكي بين-

مالک من و ينار اور حبيب جمي كت جي كه شيطان قاريول كے ساتھ اس طرح کھیاتا ہے جیے او کے اخروٹوں سے کھیلتے ہیں مصنف نے کماکہ شیطان نے ایک کم عقل زاہد کو دعوکا دیا کہ اس کو کرامت کے مشابہ د کھادیا جتی کہ اس نے نبوت کا وعویٰ کیا وہ مجدیں آگر فرش کو ہاتھ ہے کرید تا توجو کنگریاں اس کے ہاتھ میں آتی تھیں تنہیج پڑھا کرتی تھیں اور وہ مخض لوگوں کو گری کے میوے جاڑوں میں کھلایا کرتا تقادر كهاكرتا تفاأؤتم كوفرشة وكحادول ادربهت مي چيزين وكهاتا تفائشيطان اس مخض کے ساتھ کھیلاتھ الل بھر ہیں ہے ایک آدمی بیت المقدس کو گیادہاں حارث کذاب ے ملا 'حارث نے پہلے حمد اللی کی ' پھر اپنا قصہ سنایا اور کہا میں نبی مرسل خدا کی طرف ے مبعوث ہوں تبھری نے کہاکہ تمہار اکلام ٹواچھاہے ملیکن سے معاملہ غور کر۔ یہ کہہ كروبال سے چلا آيا ، پھر دوبارہ اس كے پاس كيا اس فے اپناكلام دہر ايا بھر ى فے جواب دیا کہ تمہاری باتیں عمدہ ہیں اور میرے ول میں گھر کر گئیں اور میں تم پر ایمان لے آیا یہ تمہاراوین راست ہے 'حارث نے اس کو حکم دیا کہ مجھ سے غائب ندر ہناہمر کی نے

منظور کیااور اس کے پاس جانے آنے لگااور اس کے اندر باہر کے سب ٹھکانے معلوم كرنے لگاك كمال كمال بھاگ كر شھكاناليتا ہے "يمال تك كد حارث كے خاص مقريول میں ہے ہو گیااس کے بعد اس سے یو لاکہ اب آپ جھے کواجازت و بجئے حارث نے بوجھا کهال جانے کی اجازت ما تکتے ہو 'جواب دیا کہ بھر ہ جاکر سب سے پیشتر لوگوں کو آپ کے دین کی طرف بلاؤل 'حارث نے اجازت دی'وہ محض فوراہمر ہ میں عبدالملک کے یاں گیا'جب عبدالملک کے خیمہ کے قریب ہوا تو چلا کر یولا کہ نصیحت نصیحت لشکر والول نے یو چھاکہ کیسی نفیحت ہے جواب دیا کہ امیر المومنین کے لئے ایک نفیحت لایا ہوں عبد الملک کو اطلاع ہوئی ، حکم دیا کہ اس کو آنے کی اجازت دیں ، وہ شخص خیمہ میں واخل ہوا، عبد الملک کے یاس اصحاب بیٹھ تھے ، کتے ہیں کہ وہ چلایا کہ تھیجت ! کما کیا نفیحت اس محف نے کہا کہ خلوت کیجئے کوئی دوسر اآپ کے پاس نے ہو عبد الملک نے سب کوباہر کر دیااور کہاکہ قریب آگر بیان کرووہ قریب آیا عبدالمک تخت بر بیٹھا تھا' یو چھاکہ کیا خبر لایا ہے؟ جواب دیا کہ حارث کی خبر ہے عبد الملک نے جب حارث کانام سنا تو غضب ناک ہو کر تخت سے بنچے اتر آیا اور ہو چھاکہ وہ کمال ہے جواب دیا کہ اے امير المومنين وه ب المقدى ميں ہے ميں نے اس كا ندربابر كے سب ٹھكاتے معلوم كر لئے بيں اس كا تمام قصہ جو گزرا تھاميان كيا عبدالملك نے كماكمہ جھ كو يمال كى اور بیت المقدى كى حكومت مخشى جو کھ تو جھ سے كے ده كرول كنے لگاكہ آپ ميرے لئے بیت المقدس کی تمام شعیں یک جاکرائے اور ہر ایک شم ایک آوی کو و بجئے اور سب کوبیت المقدس کی گلیول پرتر تیب دار کور ایسی جب میں حکم دول کد روش کرو تو سب شعیں روش کر لیں 'یہ انظام کر کے وہ بھری اکیلا حارث کے مقام پر گیا' وروازے پر کھڑ اہو کروربان ہے کہا میرے لئے ٹی اللہ سے اجازت لو وربان نے کہا بیہ وفت ان سے ملنے کا نہیں وہ محفی یو لا کہ ان کومیر اچھ نشان دو وربان میااور اس محف کا یت بتایا حارث نے تھم دیا کہ دروازہ کھول دو مجسر ی نے بکار کر کماروش کرو تمام شمعیں روش ہو گئیں گویاون ککل آیا اور لو گول کو تھم دیا کہ جو کوئی تنہاری طرف سے گزرے اس کوگر فتار کرلو' بیر که کرخود حارث کی منز ل میں گیا جس کو پھیانتا تھاد ہاں ڈھو نڈا تو حارث کونہ پایا۔ حارث کے اصحاب اولے کہ ہیمات تم پنجبر خداکو قتل کرناچاہے ہوجو آ مان پر اٹھالیا گیا بھری نے اس کو تلاش کیا توایک گڑھے میں پایاجواس نے تیار کر ر کھا تھا تھے مجم بی نے اپنایا تھے اس تھک گڑھے میں ڈالاادراس کوباہر نکالاادر تھم دیا کہ اس

کی مشکیں باندہ لو او گوں نے اس کو جگز ااور گرفتار کر کے پڑاؤاور پڑاؤ عبد الملک کے پاس لائے 'جب عبد الملک نے اس کی خبر بنی توایک سولی نصب کرنے کا حکم دیااور ایک آدی ہے کہا کہ اس کو نیزہ مارے اس نے مارا تو نیزہ اس کی ایک پہلی میں آگر رہ گیا چھ لوگ شور مچانے کے کہ انبیاء پر ہتھیار چلاناروا نہیں 'مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جو یہ کیفیت و کیمی توبوہ کر حربہ لیااور حارث کے بحو تک کر اس کو مار ڈال 'ولید نے کہا میں نے ساکہ عبد الملک کے پاس خالد بن بزید بن معاویہ نے آکر کہااگر میں اس وقت موجود ہو تا تو تم کو اس کے مار ڈالنے کی اجازت نہ ویتا۔ عبد الملک نے کہا 'یہ کیوں' جواب دیا کہ اس کو فقاد حشت تھی 'اگر تم اس کو بھو کار کھتے تو ذائل ہو جاتی۔

فصل: مصنف نے کہا کہ کرامت کے مشابہ کوئی کر شمہ دیکھ کراکش صوفیہ بہک گئے ہیں۔ ایک شخص میان کر تاہے کہ آئے بھے کوچے در ہم کے لئے تشویش تقی جو بھے پر قرض سے 'انفا قافرات کے کنارے جارہا تھا کہ چے درم پڑے ہائے 'میں نے ان کواشالیا تو پورے چھ سے نہ کم نہ زیادہ اس شخص سے ابوع کر ان اہر اہیم تھی نے کہا کہ بید در ہم خیر ات کر ڈالو کیونکہ تنہماری ملکیت نہیں 'فقہاء کے کلام پر خور کر ناچاہیے اور ویکھنا چاہے کہ کیما فریب کھانے سے دور رہتے ہیں اور در ہموں کو لقطہ بنایا اور کرامت کی طرف توجہ نہ کی اور تقریف (تشہیر) کا تھم اس لئے نہیں دیا کہ کو فیوں کے نہ ہب میں دینارے کم کے لئے تعریف واجب نہیں 'اور خیر ات کرنے کا تھم شایداس لئے دیا کہ وہ شخص اس کو کرامت نہ سمجھے۔

اکیے سوفی نے بیان کیا بھے ایک روزوضو کرنے کی ضرورت ہوئی کیا یک کیا دیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ میرے سامنے ایک لوٹا جواہرات کا آیا اور ایک چاندی کی مسواک جس کا سرا ریتم سے زیادہ نرم تھا میں نے وہ مسواک کی اور اس لوٹے کے پائی سے وضو کیا اور وہ دونوں چیزیں وہیں چھوڑ کر چلا آیا۔ مصنف نے کہا اس مخص کی کم عقلی پر غور کرنا چائز نہیں چاہیے۔ کیونکہ اگریہ مخص فقہ کو سمجھتا تو جان لیٹا کہ چاندی کا استعمال کرنا جائز نہیں لیکن چونکہ کم علم تھالہذ ااس کا استعمال کیا اور سمجھا کہ وہ کر امت ہے عالما نکہ اللہ تعالی اس چیز کے ساتھ اکرام نہیں فرما تا جس کے استعمال سے شرعاً منع کیا ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ بطور امتحان کے اس کواس کے لئے ظاہر کیا ہو۔

فصل:۔ مصنف نے کہا کہ اہل عقل نے جب جان لی اکہ اہلیس کی

فریب دہی بہت سخت ہے توان چیزوں سے پر بیز کیا جوبظا ہو کر امت معلوم ہوتی ہیں '
اس خوف ہے کہ کہیں یہ بھی اس کا فریب نہ ہو 'ذہرون سے ہیں نے ساکھتے تھے کہ جھھ
سے پر ندہ نے گفتگو کی 'واقعہ یہ ہے کہ ایک بار میں جگل میں تھا' وہاں لیٹ رہا' میں نے کہا
ایک سفید پر ندہ و یکھا جھے سے بولا کہ اے ذہرون تم راہ بھولے ہوئے ہو' میں نے کہا
ایک سفید پر ندہ و یکھا جھے سے بولا کہ اے ذہروان تم راہ بھولے ہوئے ہو' میں نے کہا
دیا میں سفید کی دوسرے کو دھو کا دیتا' دوبارہ اس نے ایسا بی کہالور میں نے کی جواب
دیا' تیسر کی مرتبہ کود کر میرے شانہ پر آبیٹھا اور بولا کہ میں شیطان نہیں ہوں واقعی تم
راست بھولے ہوئے ہو جھے کو خدانے تمارے یاس بھیجا ہے یہ کہ کرغائب ہو گیا۔

محمر بن یخی بن عمرونے ہم ہیان گیا کہ جھے سے ذلفی نے ذکر کیا کہ بیس نے رابعہ عدویہ سے کہ اسے پچی ہم لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں نہیں وہ ہی ہو؟ جواب دیا جھے کولوگوں سے امید ہی کیا ہے 'کئی ہے کہ میر ہے پاس آئیں گے اور پھر جھے پر ایسی باتیں جوڑ کر بیان کریں گے جو میں نہیں کرتی 'سنتی ہوں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی جانماز کے تلے ورہم پاتی ہوں اور میری ہنٹر یابغیر آگ کے پک جاتی ہے ' ذلفی کہتی ہیں میں نے کہالوگ تو تمہاری نسبت بہت می باتیں بیان کرتے ہیں کتے ہیں کہ میں اگر جھے کو میر ہے گھر میں کھانا اور اپنی مل جاتا ہے کیاوا قعی تم کو ملتا ہے؟ جواب دیا کہ اب بھت بیجی اگر جھے کو میر ہے گھر میں کچھ ملتا بھی تو میں اس کو ہاتھ نہ لگاتی ایک روز جاڑے میں میں نے روزہ رکھا 'میر ہے نفس نے پچھ گرم کھانا مانگا جس پر افظار کروں میر میں ہی جہ کہ کرم کھانا مانگا جس پر افظار کروں میر میں ہی ہی میں کہا کہ اگر اس کے ساتھ بیاز ہوتی تو اس میں ملا لیتی 'اسے میں ایک پر ندہ آیا اور اس کی چو پخ میں سے ایک بیاز گری 'جب میں نے اس کو لیتی نارادہ سے باز آئی اور ڈری کہ کہیں سے شیطان کی طرف سے نہ ہو۔

وہیب کی نسبت میں نے سنا کہ لوگ خواب میں دیکھا کرتے تھے کہ وہیب
ہہشت ہیں 'وہیب کواس کی خبر ہوئی تو بہت ردئے اور کما میں ڈرتا ہول کہ کہیں ہے
شیطان کا فریب نہ ہو 'ایو حفص نمیٹا پوری کی نسبت سنا ہے کہ ایک روزباہر نکلے اور ان
کے ساتھ ان کے سفر کے ہمراہی تھے ایک جگہ بیٹھ رہے اور ان کے گردان کے اصحاب
تھے 'ان کو کچھ با تیں سنا کیں جس سے ان کے دل خوش ہوئے اسے میں کیاد کھتے ہیں کہ
ایک بارہ نے گا پہاڑ ہے اتر ااور شیخ کے سامنے آبیٹھا 'شیخ بہت روئے جب کچھ ٹھرے تو
لوگوں نے عرض کیا اے استاد تم نے ہم کو وعظ سنایا ہم خوش دل ہوئے 'جب بیرو حشی
جانور آکر تمہارے سامنے بیٹھا تو تم کو بے قرار کیا اور رالا دیا 'جواب ویا کہ بال 'میں نے

اپے گرد تمهارا مجمع ویکھااور تمهارے ول خوش ہوئے میرے ول میں بیبات آئی کہ اگر اس وقت کوئی بحری ہوتی تواس کو ذیح کر تا اور تمهاری و عوت کرتا 'پیہ خطرہ ہنوز اچھی طرح ول نشین نہ ہوا تھا کہ بیہ وحثی جانور آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا 'مجھ کو خیال پیدا ہوا کہ کمیں میں فرعون کے مانند تونہ ہول کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دریائے نیل کے جاری ہوئے کا سوال کیا تفاضدانے اس کو جاری کر دیا 'میں نے سوچا کہ میں کیونکر اس بات سے بے خوف ہو سکتا ہوں کہ میر اتمام حصہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دنیا میں عطافر مائے اور بات سے فقیر تمی دست رہ جاؤل 'ای خیال نے مجھ کوبے قرار کر دیا۔

ایک مخص نے ہمارے زمانے میں کورالوٹالیا اس میں شدڈ الا اس لوٹے تے شد کا مزہ جذب کر لیا 'وہ مخف ایک سفر میں لوٹے کو ساتھ لے گیا 'جب بھی نسر سے اس میں یانی بھر تا تھااور اپنے ساتھیوں کو ہلاتا تھادہ اس میں شد کا مزہ یاتے تھے۔

The Pale of the Pale

#### بابدووازيم

## عوام پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہاکہ ہم بیان کر بچے ہیں کہ شیطان کافریب بمقدار جمالت کے قوت پاتا ہے عوام کوا سے ایسے فتوں ہیں ڈال رکھا ہے کہ بوجہ کشرت کے ان کاذکر غیر ممکن ہے ،ہم فقط اصول ذکر کرتے ہیں انہیں پر ان کے مثل کو قیاس کرنا چاہے ، وہ یہ کہ شیطان ایک عامی کے پاس آتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں خور کرنے پر انگینتہ کر تا ہے ابد اوہ عامی اللہ تعالیٰ کے لئے صورت قرار دیتا ہے ، رسول اللہ عقیقہ نے نے ان باتوں کی خبر دی ہے ، چنا نچہ ابو ہر برہ رضی اللہ عند نے کہار سول اللہ عقیقہ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گاکہ لوگ عجیب عجیب سوال کریں کے حتی کہ بو چھاجائے گاکہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز ہیں بیٹھا ہوا تھا اسے میں ایک عراقی آدمی نے مجھے سوال کیا کہ ہم کو تو بین ایک روز ہیں بیٹھا ہوا تھا اسے بیدا کیا ہے ؟ یہ س کر میں نے اپنے کانوں میں انگل فی اور باواز بلند کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم الواحد الاحد الصمد لم یکن له کفوا احد۔

مصنف ہے کہ ایہ خرالی اس لئے واقع ہوئی کہ حواس غالب ہے کیونکہ جس کو جو چیز نظر آتی ہے وہ کہ بنائی ہوئی ہوتی ہے 'اس عامی کو جواب ویناچاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمان کو غیر زمان میں اور مکان کو غیر مکان میں پیدا کیا 'جب کہ یہ زمین اور جو پچھ اس میں ہے لامکان میں ہے اور اس کے نیچے پچھ شیں 'حالا نکہ تمہارا حس اس کو بعد جانتا ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کو مکان ہی میں پایا 'قودہ ذات کس طرح حس سے طلب کی جاشتی ہے جس کو حس سے شیس پچچان سکتے 'تم اس بارے میں اپنی عقل سے مشاور ت کرو کیونکہ عقل اچھی مشیر ہے۔

شیطان بھی نقاضائے حس کے مطابق فریب دیتا ہے لہذا عوام تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں 'اور مجھی تعصب نہ ہمی کی رو سے بھکا تا ہے 'لہذاا کی عامی ایسے امر کے بارے میں جس کی وہ حقیقت نہیں جانتا 'گالی گلوچ اور مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے 'بعض تعصب سے خاص حضرت ایو بحررضی اللہ عنہ کوہر امانتے ہیں 'بعض حضرت علی رضی الله عنه كوخاص كرتے ہيں اور اس ميں بہت مى لڑائياں ہوئيں الل كرخ البحر ہاور اہل باب البحر ہ ميں باہم اسى بنا پر ہر سول جنگ و قال اور آتش ذنی رہى جس كا بيان بہت طويل ہے اكثر لوگ جو اس بارے ميں عث كرتے ہيں ، وہ ہيں جوريشم پينتے ہيں شراب چيتے ہيں اور بے خطالو گول كاخون بهاتے ہيں ، حضر ت ابو بحرر ضى اللہ عنه و على رضى الله عنه ايسے شخصول سے بيز ار ہيں۔

محوام میں ہے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیو نکر جو سکتا ہے خدا خود ہی مقدر کرے اور پھر عذا ہو کرے بعض کہتے ہیں خدائے متفی کو تنگ وست اور گنگار کو فارغ البال کیوں کیا بعض ایسے ہیں کہ خدا کی نعتوں کا شکر کرتے ہیں 'جب کو ٹی بلا آتی ہے تو پھر جاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں بعض کتے ہیں کہ جسموں کو بنا کر بھاڑ ڈالنے میں کیا حکمت ہے بعض قیامت کے قائل نہیں بعض ایسے ہیں کہ ان کا مقدر برنہ آیا یا کسی بلا میں بتا ہو گئے تو کفر اختیار کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتا نہیں چاہتے اکثر بلا میں بتا ہو گئے تو کفر اختیار کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتا نہیں چاہتے اکثر ہیں کہ صلیب غالب ہو گئی جب ایسا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں 'الغرض بیر تمام آفیتیں جن سے عوام پر شیطان قابو یا گیا ہے اس لئے ہیں کہ یہ لوگ علم اور علماء ہے دور ہیں 'گر اہل علم ہے دریا فت کرتے تو وہ ان کو بتاتے کہ اللہ تعالی حکیم اور مالک ہے 'پھر پھے اگر اہل علم ہے دریا فت کرتے تو وہ ان کو بتاتے کہ اللہ تعالی حکیم اور مالک ہے 'پھر پھے اگر اہل علم ہے دریا فت کرتے تو وہ ان کو بتاتے کہ اللہ تعالی حکیم اور مالک ہے 'پھر پھے اگر ایش نے رہیں اور مالک ہے 'پھر پھے اسے دور ہیا۔

فصل : مصنف نے کہا عوام میں بھن وہ بیں جواپی عقل پر راضی ہیں اور علاء کی مخالفت کی تجھ پرواہ نہیں کرتے البذا جب علاء کا فتو کی ان کی غرض کے خلاف ہو تاہے تواس کور دکرتے ہیں اور علاء میں نقص نکالتے ہیں ابن عقبل کماکرتے سے کہ میں استخد میں انتقال کماکرتے کہ میں استخد مول اندہ وہ باجب بھی کسی کام والے کے کام میں ہاتھ ڈالا تواس نے کما تم نے میر اکام خواب کر دیا اگر میں نے کما میں عالم آوی ہوں تو سجھے کالا تکداس تممارے علم میں برکت وے یہ تمماراکام نہیں اگر تم کرتے ہوتے تو سجھے کالا تکداس کا کام ایک امر حسی تھی اور میں جس شغل میں مول وہ امر عقلی ہے البذا جب میں نے اس کو فتو کی دیا تو قبول نہیں کیا۔

فصل: مصنف نے کہا عوام کو شیطان نے ایک بیر دھوکا بھی دیا ہے کہ لوگ مناو ٹی زاہدوں اور تارک الدینادرویشوں کے بڑے جلدی معتقد ہوتے ہیں اور ان

کو علماء پرترجی و ہے جیں 'یہ لوگ اگر سب ہے ہوئے جاہل کے جسم پر حبہ (درویش کا فہاں ) دکھے لیں تو فوراً معتقد ہو جا کیں اور اگر وہ سر کو جھکا لے اور خشوع و خضوع کا اظہار کرے تو فریفتہ ہونے میں دیر نہیں لگتی 'اور کہتے ہیں کہ بھلااس درولیش اور فلال عالم کا کیا مقابلہ یہ تارک الدنیاو طالب دنیا' یہ نہ اچھی غذا کیں گھا تا ہے نہ شاوی کر تا ہے' حالا نکہ محض جمالت ہے اور شریعت محمدی کی تحقیر ہے کہ ایسے ذہر کو علم پرترجیح دی جائے 'محمدین عبداللہ کی شریعت کو چھوڑ کر زاہدوں کو اختیار کیا جائے 'خدا کا بواا حسان ہے کہ یہ لوگ آنخضرت عقیقہ کے زمانہ میں نہ تھے' درنہ اگر آپ علیقہ کو شادیاں کرتے پاک وصاف کھاتے اور شمد کی دغیت رکھتے ہوئے پاتے تو آپ سے بھی مدا عقاد ہو جائے۔

فصل المحمد مصنف نے کہاکہ اکثر عوام کی توجہ اور رغبت مسافر اور یر وئی زامدوں کی طرف ہے ان کو افتیار کرتے ہیں اور اپنے شہر والوں کو چھوڑتے ہیں 'جن کی حالت آزما بچے اور عقیدہ پچپان بچے 'حالا تکہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیے جس کی معرفت کا امتحان ہو چکا 'اللہ فرماتا ہے فان انستہ منہہ رشدا فادفعوا الیہ اموالہہ (النساء پ آیت ۲) یعنی جب تم شیموں کو دیکھو کہ ان میں رشد ہے تو ان کا مال ان کے حوالے کروں اور نیز اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیات کو خلقت کی طرف مال ان کے حوالے کروں اور نیز اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیات کو خلقت کی طرف بی اللہ علی المو منین اذ بعث فیہم رسو لا من انفسهم (آل عمر ان پ آیت ۲ آل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان کے پائی انہیں میں ہے ایک رسول بھیااور فرمایا یعرفون کو بیانے ہم (البقرہ پ آیت ۲ ۱۲) یعنی ہے لوگ آپ کو فرمایا یعرفون کی جاور فرمایا یعرفون ابناء ہم (البقرہ پ آیت ۲ ۱۲) یعنی ہے لوگ آپ کو اس کا عفود سیج ہے اور رجا عین ایمان کے بائی خام خیالی اور دھوکا کھانے کا نام رجاد کھا ہے اور اسی بات نے عام گنگاروں کو ہلاک کردیا۔

ایو عمر وین العلاء نے کہا کہ فرزوق ایک جماعت میں بیٹھاجور حمت النی کاذکر کرتے ہیں فرزوق رحمت کے امید وار ہونے میں سب سے زیادہ فراخ سینہ تھا 'لوگوں نے اس سے کہاکہ توپاکدامن عور توں کو شمت کیوں لگایا کر تا ہے 'جواب دیا کہ بھلا مجھ کو یہ توہتاؤ کہ جو گناہ میں اپنے پروروگار کا کر تا ہوں 'اگریکی گناہ اپنے ماں باپ کا کروں تو کیاان کادل اس بات کو گوارا کرے گا کہ جھے کو تنور میں جھونک دیں 'لو گول نے کہا نہیں بلحہ جھے پرر حم کریں گے 'لولا کہ جھے کو اپنے پرور د گار کی رحمت پر مال باپ سے زیادہ و توق ہے ' مصنف ؓ نے کہا یہ خیال محض جمالت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت رفت طبع ہے نہیں اور اگر الیا ہو تا تونہ کوئی چڑیاذع ہونے پاتی اور نہ کوئی چے م تا اور نہ کوئی دوزخ میں جاتا۔

اسمعی نے کہا میں ایو نواس کے ساتھ مکہ میں تھاکیاد کیتا ہوں کہ ایک مرد

لڑکا جمر اسود کو بوسہ دیتا ہے 'ایو نواس جھے کہنے لگاکہ واللہ میں جمر اسود کے پاس سے

لڑکا جمر اسود کو بوسہ دیتا ہے 'ایو نواس جھے کہنے لگاکہ واللہ میں جمر اسود کے پاس وقت تو

حر مت والے شہر میں ہے اور خدا کے گھر کے پاس ہے 'جواب دیا کہ میں اس میں مجبور

ہوں ' یہ کہ کر سنگ اسود کے پاس گیالڑکا آیالیو نواس نے بڑھ کر ابنار خمارہ لڑکے کے

رخمار پر رکھ کر اس کا بوسہ لیا 'میں نے کہاوائے ہو جھے پر اللہ تعالیٰ کے حرم میں ایساکر تا

ہے ' بول کہ یہ باتیں رہنے دو' میر اپر ورد گار رہیم ہے ' پھر دو شعم پڑھے جن کا ترجمہ یہ

ہے ' عاشق و معثوق کے رخمارے جمر اسود کو بوسہ دینے کے وقت باہم میں گئے۔ عاشق
کی مر ادبر آئی اور دونوں پر چھے گناہ بھی نہ ہوا ' گویاوہ دونوں وعدہ کر چکے ہے۔

مصنف نے کہااس جرات پر غور کرناچاہے جس میں وہ رحت کی طرف و کھتا ہا اور اس حرمت کی قید توڑنے پر عذاب کی بختی بھو لٹا ہے 'ایونواس کے مرض موت میں لوگ اس کے پاس گئے اور کھنے گئے کہ اب توبہ کرو 'جواب دیا کہ کیاتم مجھے ڈرائے ہو' مجھ سے حمادائن سلمہ نے بیان کیا کہ بزیرر قاشی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول الد عظیفے نے فرمایا ہر ایک نبی کے لئے ایک شفاعت ہے اور میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے اہل کہار کے لئے پوشیدہ کرر تھی ہے تو کیا تجب ہے کہ میں بھی انہیں میں سے ہوں۔

مصنف نے کہااس مخص نے دووج سے خطائی ایک تو یہ کہ جانب رحت کو دیکھا اور جانب عذاب پر غورتہ کیا ووسر سے اس بات کو بھول گیا کہ رحمت فقط توبہ کرنے والے کے واسطے ہے 'چنانچہ فرمایا وانی لغفار لمن تاب (طاپ ۱۹ آیت ۸۲) لیمنی جو توبہ کرتا ہے میں اس کا حضے والا ہول۔ اور فرمایا ورحمتی و سعت کل شینی فسا کتبھا للذین یتقون (الاعراف پ ۹ آیت ۱۵۲) لیمنی میری رحمت ہر چیز سے فسا کتبھا للذین یتقون (الاعراف پ ۹ آیت ۱۵۲) لیمنی میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے میں اس کو متقول کے لئے لازم کرول گا۔ یہ سے شیطان کے فریب جس ئے

وہ عامہ عوام کو ہلاک کرتاہے۔

قصل: بعض عوام کتے ہیں کہ یہ علاء لوگ حدود اللی کی محمد اشت نمیں کرتے 'فلاں ایسا کرتا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے 'بس میری حالت ٹھیک ہے 'اس شیطانی فریب کا اظہار اس طور پر ہے کہ تکلیف شرعی کے بارے میں جابل اور عالم ہراہر بیں ٹہذ اعالم پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہونا جابل کے لئے عذر نہ ہوگا۔

بعض کہتے ہیں کہ جمارے گناہ ہی کس قدر ہیں جو ہم کو عذاب ہو گااور ہم کون ہیں جن سے مواخذہ ہو گا' ہمارے گناہ سے خداکا کچھ نقصان نہیں اور ہماری اطاعت سے اس کو کوئی نفع نہیں اور اس کا عفو ہمارے جرم سے عظیم ترہے چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کماخد ا کے سامنے میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں گناہ کروں اور وہ میر ا گناہ بخشے حالا نکہ یہ بہت ہوی جمافت ہے 'شاید ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ضد اور حشل سے مواخذہ کرتا ہے' یہ نہیں جانے کہ مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ معاند کے مقام میں ہوں گے۔

بعض عوام کہتے ہیں کہ ہم آئندہ توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے اور نیک بن جائیں گے حال نکہ بہت سے امید کرنے والے اپنی امید سے رہ گئے اور موت نے پہلے ہی خاتمہ کر دیا' خطامیں جلدی کرنااور راسی میں ختظر رہنا تو کوئی احتیاط نہیں ہمااو قات توبہ میسر نہیں ہوتی اور اعض دفعہ قبول نہیں ہوتی پھر اگر توبہ قبول نہیں ہوتی ہوگر توبہ قبول بھی ہوگی تو گناہ کی شرمندگی ہمیشہ رہتی ہے البذ آگناہ کے خیال کو ہٹانا حتی کہ دور رہے اس بات سے آسان ہے کہ توبہ کی محنت اٹھائے 'حتی کہ قبول ہویانہ ہو۔

بعض ایسے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں اور پھر توڑ ڈالتے ہیں شیطان نے ان کے ارادہ کا ضعف معلوم کر کے ان کو اپنے مگر میں پھنسالیا 'مبارک بن فضالہ نے بیان کیا کہ حسن نے کہاجب ججھ کو شیطان ہمیشہ خدا کی اطاعت میں دیکھتا ہے تو تیم امائم کرتا ہے اور جب اپنا محکوم یا تاہے تو تجھ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تو بھی ویسا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تو بھی ویسا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تو بھی ویسا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تو بھی ویسا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تو بھی ویسا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تو بھی ویسا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تو بھی دیسا

عوام نے لئے یہ بھی شیطان کا ایک د صوکہ ہے کہ کسی کا کوئی نسب ہوتا تو اپنے نسب پر مغرور ہو جاتا ہے 'ایک کہتاہے کہ میں ابو بحر رضی اللہ عند کی اولاد سے ہوں دوسر اکتاہے میں اولاد علی رضی اللہ عنہ ہول' تیسر اکتاہے میر انسب فلال عالم یا

فلال زاہدے ملتا ہے ' بیرلوگ اپنے اس معاملہ کی بنادوبا توں پررکھتے ہیں 'ایک تو میہ کہ جو مخض کمی آدمی ہے محبت رکھے گاس کی اولاد اور اس کے گھر والول کو بھی جاہے گا دوسرے یہ کہ بزرگوں کے لئے شفاعت ہے اور ان کی شفاعت کی زیادہ حقد ار ان کی اولاد ہے حالا مکہ بید دو نول باتنیں غلط میں 'رہی محبت سواللہ تعالیٰ کی محبت الیمی نہیں جیسی آدمیوں کی محبت ہے وہ تواس مخص ہے محبت رکھتا ہے جواس کی اطاعت کرتا ہے اہل كتاب بھى تو يعقوب عليه السلام كى اولاد ہيں ان كواپے باپ دادا ہے پچھ نفع نهيں اور اگر باپ کی محبت اثر کرتی تو بعض بھی ضرور اثر کرتا 'باتی رہی شفاعت تواللہ تعالی فرماتا ہے ولا يششفعون الالمن ارتضى (الانجاء پ ١٤ آيت ٢٨) ليمني شفاعت اي كي كريں مح جن كے لئے اللہ تعالى راضي ہو گانوح عليه السلام نے جب اپنے بيٹے كو كشتى ميں شھايا جا ہا توارشاد جوا اند ليس من اهلك (جووپ ١٢ آيت ٢٣) يعني اے نوح بيد تهار الو كاتهارى الل مين سے نميں ہے ، حضرت اير اجيم كى شفاعت استے باب كے حق مین اور ہمارے نبی کی شفاعت اپنی مال کے حق میں قبول نہ ہوئی رسول اللہ علیہ نے حفزت فاطمه رضى الله عنها ع فرمايا تفاكه خدا كے يمال ميں تمهارے كچھ كام نه آؤل گا جو شخص پہ خیال کر تا ہے کہ اس کے باپ کی نجات سے اس کی بھی نجات ہو جائی گی اس کی مثل ایی ہے کوئی ہوں سمجھ بیٹے کہ اس کےباپ کے کھانے سے اس کا بھی

فصل ہے۔ عوام کو شیطان کا ایک فریب ہے بھی ہے کہ وہ مروصالی کی مجت پر اعتباد کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو پچھ کریں اس کی پرواہ نہیں کرتے 'ایک ان میں سے کتا ہے کہ میں اہل سنت میں سے نہوں اور اہل سنت فیر پر ہیں اور پھر گناہ سے دور نہیں رہتا' یہ فریب اس طور سے دور کیا جائے کہ ان سے کما جائے اعتقاد فرض ہے اور گناہوں سے چنا بھی فرض ہے لہذا ان میں سے ایک دوسر سے کو کفایت نہیں کرتا' اس طرح رافضی کہتے ہیں کہ ہم اہل ہیت کی حجت سے عذاب سے دور ہیں' حالا نکہ وہ جموٹ کتے ہیں 'کہ فظ تقویٰ عذاب کو دور رکھتا ہے 'بعض کہتے ہیں کہ ہم جماعت کو لازم پکڑے ہیں 'کہ ہم جماعت ہو اب کے دور رکھتا ہے 'بعض کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہو اب کو دور رکھتا ہے 'بعض کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہو اب کو دور رکھتا ہے 'بعض کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہو اب ہو گا 'اس کا جواب بھی وہی پہلا جواب ہے۔

## عیاروں پرلوگوں کے مال لینے میں تلمیس اہلیس کابیان

ان او گول نے اپنانام جوال مردر کھا ہے کہ جوال مردنہ زنا کرتا ہے اور نہ جموٹ یو اتنا ہے اور تہ جموٹ یو اتنا ہے اور کرتا ہے اور کسی عورت کی پردہ دری نہیں کرتا ہے لوگ باد جود ان سب باتوں کے لوگوں کا مال لوٹے ہے پر ہیز نہیں کرتے اور اس بات میں مشہور ہیں کہ مال حرام کے لئے اپنے کلیجے جلاد ہے ہیں اور اپنے طریقہ کانام جوال مردی رکھا ہے 'ہمااو قات ان میں سے کوئی فتم کھاتا ہے کہ بحق الفتو ہ لیتی جوال مردی کی فتم 'پھرنہ کچھ کھاتا ہے 'نہ بیتا ہے 'جوان کے طریقہ میں واض ہواس کا لباس مرفعہ رکھا ہے اکثر او قات ان میں سے کوئی ایس مرفعہ رکھا ہے اکثر او قات ان میں سے کوئی اپنی بیٹ ہوار ہمااو قات ان میں مخرف ہو جاتی ہے تو اس کو مار ڈالٹا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جوانم دی ہے 'وہ مخرف ہو جاتی ہے تو اس کو مار ڈالٹا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جوانم دی ہے '

احمد بن حنبال کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر اپنے باپ ہے سنا کرتا تھا کہ کہا کہ جنبالہ البیشم کون ہے جواب دیا کہ ایو البیشم کون ہے جواب دیا کہ ایک لوہارہ جب مزاکے لئے میر ہاتھ باندھے گئے اور کوڑے لگائے گئے میں نے پہلے کہ ایک ایک آدمی کو دیکھا کہ میر ہے کپڑے چیچے ہے تھینچتا ہے اور جج ہے کہتا ہے کہ تم جھے کو پہچانتے ہو 'میں نے کہا میں تم کو شیس جانتا 'جواب دیا کہ ہیں ایو البیشم عمار طرار چور ہوں جس کانام امیر المو منین کے وفتر میں لکھا ہے میں نے منفرق طور پر المحارہ بزار کوڑے کھائے ہیں اور ریہ سب ضرب دنیا کے لئے شیطان کی اطاعت پر تھی

لہذاتم مبر کردکہ دین کے لئے رجمان کی اطاعت پر ضرب کھاتے ہو۔

مصنف نے کہ الد البیشم وہ ہے جس کو ابد خالد حداد کتے ہیں 'یہ محف صبر کرنے میں ضرب المثل ہے 'خلیفہ متو کل باللہ نے اس سے بوچھا' تیر اصبر کس حد تک ہے 'جواب دیا کہ آپ ایک تھیلی میں چھو بھر و یہے پھر میں اس میں ابنایا تھ ڈال دوں ' حالا نکہ جس چیز ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جھ کو بھی ایذا پہنچی ہے 'آخری کوڑے کی تعلیف جھے کو اس قدر پہلے کوڑے کی 'جب جھے پر ضرب کوڑے کی تعلیف جھے کو اس قدر ہوتی ہے جس قدر پہلے کوڑے کی 'جب جھے پر ضرب پڑتی ہے اگر میں اس دفت اپنے منہ میں کیڑے کا گھڑار کھ لوں تو میر سے اندر سے جو کرات تکلی ہے اس کو جلاد ہے ملکن میں نے اپنے نفس کو صبر پر قرار دیا ہے 'یہ من کر

اس سے فتح نے کہا تھے پرباوجود اس زبان اور عقل کے کیا چرخ کو اس بطالت کی حالت پر آمادہ کرتی ہے 'جواب ویا کہ جس ریاست کو پیند کر تا ہوں' متو کل ہے سن کر بولا کہ جس طلیدی ہیں 'فتح نے کہا کہ میں بھی طلیدی ہوں 'کی فتحف نے فالد سے کہاؤتم ہیں بھی طلیدی ہوں 'کی فتحف نے فالد سے کہاؤتم ہیں بھی موقی 'جواب دیا کیوں نہیں ہوتی 'جواب کی ضرب ہے واؤد من علی نے کہاجب فالد پکڑا آیا تو ہیں نے اس کو و کھنا چاہا۔ اس کے پاس گیا 'اس کو و کھنا چاہا۔ اس کے پاس گیا 'اس کو و کھنا چاہا۔ اس کے پاس گیا 'اس کو و کھنا چاہا۔ اس کے پاس گیا 'اس کو وجہ سے اس کے سرین کا گوشت خراب ہو گیا تھا اس کے گر دبہت سے جوان جق تھے 'آپس ہیں یا تیں کر نے گئے کہ فلال نے آج کوڑے کھائے اور فلال کے ساتھ ایسا کہا گیا 'فالد اس کے ساتھ کیسا کھیا ہے کہ بیا ہوگیا تھوڑ ہے کہ نہ لوگ آتھوڑ ہے کہ بیا لوگ اس کے ساتھ کیسا کھیا ہے کہ پر مرکز میں تو ان کو تو اب طے 'تعجب تو ہیہ ہے کہ بیا لوگ اس حال کو مرتبہ اور فیل کر تے ہیں 'حال کو مرتبہ اور فیل سے سال کو مرتبہ اور فیل سے سال کو مرتبہ اور فیل سے حال کرتے ہیں 'حال کو مرتبہ اور فیل سے حال کرتے ہیں 'حال کو مرتبہ اور فیل سے حال کرتے ہیں 'حال کو مرتبہ اور فیل سے حال کرتے ہیں 'حال کو مرتبہ اور فیل سے حال کرتے ہیں 'حال کو مرتبہ اور فیل سے حال کرتے ہیں 'حال کا کہ بول کے مرتبہ اور خلی ہیں۔

قصل المحرور ا

قصل: شیطان نے بہت سے عوام کوید دھوکادے رکھاہے کہ وعظ و ذکر کی مجالس میں شریک ہونااور متاثر ہو کر رونائی سب چھے ہوہ سجھتے ہیں کہ مقصود محفل خیر میں شرکت اور رفت ہے اس لئے واعظوں ہے اس کے فضا کی سنتے رہتے ہیں اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مقصووا صلی تو عمل ہے 'جب آدمی سی ہوئی دین کی باتوں پر عمل نہ کرماان کے لئے گر فت کاباعث اور وبال باتوں پر عمل نہ کرماان کے لئے گر فت کاباعث اور وبال جان ہے 'میں ذاتی لمور پر بہت ہے آدمیوں کو جانتا ہوں جو سالها سال ہے مجلس وعظ میں شریک ہوتے ہیں 'لیکن نہ سوو لیہا چھوڑتے ہیں 'نہ سیس شریک ہوتے ہیں 'لیکن نہ سوو لیہا چھوڑتے ہیں 'نہ تجارت میں وھو کہ دینے ہے باز آتے ہیں 'ارکان صلوق سے جھے وہ بے خبر ہر سوں پہلے تھے ویسے بھی ابن مسلمانوں کی فیبت 'والدین کی نافر مانی ہیں جس طرح وہ پہلے بیتنا ہے اس طرح وہ پہلے بیتنا ہے اس کو یہ فریب و سے مجار کھا ہے کہ مجلس وعظ کی حاضری اور گرید و بکاان کے گنا ہوں کا کفارہ میں جائے گا ابھن کو یہ خبر کی حاضری اور گرید و بکاان کے گنا ہوں کا کفارہ میں جائے گا ابھن کو یہ سمجھار کھا ہے کہ علماء وصالحین کی حجت بھی معفرت کاذر بعہ ہے۔

فصل ﴿ مالدار لوگول کوچار صورت سے شیطان نے فریب دیا ایک تو مال حاصل ہونے کی جت سے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ کیو تکر حاصل ہوا 'ان کے اکثر معاملات میں تھلم کھلار با (سود) ہے وہ اس کو بالکل بھولے ہوئے بیں 'حتیٰ کہ ان کے تمام معاملات اجماع سے خارج ہیں '

ابع ہریرہ رضی اللہ عند نے رسول اللہ علقہ سے روایت کیا آپ علی نے فرمایالو گوں پر ایسازمانہ آئے گا کہ آد می پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو حلال ذریعہ ہے مال خاصل ہوایاحرام ہے۔

ووسرے بخل کی جت ہے اکثر مالدارا سے بین کہ عنواللی پر بھر وسہ کرکے ذکوۃ نہیں نکالتے بھن ایسے بین پھر ان پر بھل عالب آتا ہے تو خیال کرتے بین کہ اس قدر نکالا ہوا کافی ہے ،بعض ایسے بین کہ ذکوۃ کو ساقط کرنے کے لئے خیال کرتے بین کہ اس قدر نکالا ہوا کافی ہے ،بعض ایسے بین کہ ذکوۃ کو ساقط کرنے کے لئے حیلہ کرتے بین کہ فقیر کوایک کپڑاویے اور پھر والی کپڑاویے بین اور اس کی فیمت اس کو دس وینار بناتے بین حالا تکہ وہ وہ وہ وہ بین کہ لا ہوتا ہوا وہ بین اور اس کی فیمت اس کو دس وینار بناتے بین حالا تکہ وہ وہ وہ وہ بین اس مخض کو ذکوۃ سے بین اور اس کی فیمت اس مخض کو ذکوۃ سے بین جو مال بھر سک ان کی خدمت کرتا ہے اور در حقیقت وہ اجرت ہوتی ہے۔ مسل وہ سے بین جو مال بھر سک ان کی خدمت کرتا ہے اور در حقیقت وہ اجرت ہوتی ہے۔ مسل وہ سے بیلے دیا ہو اس کی کہال بیس جب پہلے وہ سے اس وہی اللہ علی جب پہلے دیا ہوتا کی کہاں بیس جب پہلے دیا ہوتا کہا کہ کہاں بیس جب پہلے

\$301\$

ورہم ڈھالا گیا توشیطان نے اس کولے کر ہوسہ دیااور اس کواپی آ تکھول اور ناف پررکھ کر کہا کہ تیرے ذریعہ سے بیل سرکش بناؤل گا اور تیری بدولت کا فر بناؤل گا بیس فرزند آوم سے اس بات سے خوش ہول کہ و بنار کی محبت کی وجہ سے میری پر سش کر تا ہے اعمش نے شفیق سے روایت کیا کہ عبداللہ نے کہا کہ شیطان ہر عمدہ چیز کے ذریعہ سے انسان کو فریب و بنا ہے جب تھ آجاتا ہے تواس کے مال میں لیٹ ربتا ہے اور اس کو کہتے خیر ات کرنے سے بازر کھتا ہے۔ تیسرے کشرت مال کی حیثیت سے اس طور پر کہ ایخ آجاتا ہے تواس کے مال میں لیٹ ربتا ہے اور اس این آس کے وقتی سے بہتر جاتا ہے 'حالا تکہ یہ ناوائی ہے کیو تکہ فضیات ان فضائل سے ماصل ہوتی ہے جو نفس کے لئے لازم بیں 'پھر جمع کرنے سے فضیات ان فضائل سے ہوتی جو نفس سے خارج چیز ہے 'کسی شاعر کاشعر ہے غنی النفس لمن یعقل 'حیر من عنی المال' و فضل النفس فی الا نفس 'لیس الفضل فی المحال' (ترجمہ) عقل مندول کے نزویک مال کی تو گری سے نفس کی تو گری بہتر ہے کیو تکہ انسان کی فضیات نہیں ہوتی۔

چوہے مال کے خرچ کرنے میں بعض ایسے ہیں کہ بطور فضول خرچی کے صرف کرتے ہیں کہ بطور فضول خرچی کے صرف کرتے ہیں کہ محان ہواتے ہیں جو مقدار ضرورت سے ذاکد ہو تا ہے و بواروں کو خوب آراستہ کرتے ہیں کمروں میں نقش و نگار کرتے ہیں نصویر میں ماتے ہیں جو سب کو نظر آئیں جس سے کیرو غرور ظاہر ہواور کبھی کھانے ایسے تیار کرتے ہیں جن میں اسراف ہو تا ہے اور ان سب حرکتوں کا کرنے والا جرام یا مکردہ فعل سے محفوظ شمیں رہتا جالا نکہ اس سے ہر چیز کا سوال ہوگا۔

انس من مالک نے کمار سول اللہ علی نے فرمایا اے فرزند آدم اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے قدم نہیں گے یہاں تک کہ جھر کا سامنے تیرے قدم نہیں گے یہاں تک کہ جھرے چار چیزوں کا سوال ہو ایک عمر کا کس کام میں فنا کی ؟ دوسرے جسم کو کس چیز میں مبتلار کھا؟ تیمرے مال کمال سے حاصل کیا ؟ چوشے مال کس جگہ صرف کیا ؟

بعض بالدارا ہے ہیں جو مساجد اور پلول کی تغییر میں بہت کچھ خرج کرتے ہیں گران کا مقصود ریااور شہرت ہوتی ہے اور یہ کہ ان کانام چلے اور یاد گارر ہے چنانچہ وہ اس تغییر پر اپنانام کندہ کرواتے ہیں 'اگر رضائے اللی مقصود ہوتی تواس کو کافی سجھتے کہ اللہ و کچتا ہے 'اور جاتا ہے (نام کندہ کرانے کی کیاضرورت) ایسے لوگوں ہے آگر صرف ویوار بناتے کو کہا جائے جس پر ان کانام کندہ نہ جو تووہ منظور نہ کریں گے۔ خاص الحرب المحرب المحرب

ای طرح ہے رمضان مبارک میں شہرت کے لئے موم بنیاں (چراغ) بھیجت ہیں 'حالا تکہ ان کی مبحدوں میں سال بھر اند چیر اپڑار بتا ہے اس لئے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا تیل مبحد میں دینے ہے وہ شہر تاور ناموری حاصل منیں ہوتی 'جور مضان میں ایک موم بہتی بھیج دینے ہے حاصل ہوتی ہے حالا تکہ اس شمع کی قیمت دے کر مخاجوں کو خوش کر دینازیادہ بہتر تھا'اکٹر ایبا ہو تا ہے کہ بہت روشنی کرنے ہے اسر اف لازم آتا ہے جو ممنوع ہے گر کیا کیا جائے ریا بنا عمل کررہی ہے 'احمد من حنبل مبحد میں جایا کرتے تھے'آپ کے ہاتھ میں ایک چراغ ہو تا تھا اس کو دہاں رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔

بعض بالداروں كا قاعدہ ہے كہ جب خير ات كرتے ہيں تو فقير كود ہے ہيں اور لوگ ان كود كيميے ہيں اس بيں اپني مدح چاہتے ہيں اور فقير كاذ ليل كرنا مقصود ہوتا ہے ، بعض ايسے ہيں كہ وہ د ينار ليتے ہيں اور دينا كم وہيش چار دائك كا ہوتا ہے 'اكثر او قات جموثي دينار ہوتے ہيں سب كے سامنے كھول كر ان كو خير ات كرتے ہيں 'تاكہ لوگ كسيں كہ فلال امير في وينار فقيرول كود ينے اس كر خلاف حقد مين صلحاء كا قاعدہ تقاكد ايك چھوٹے ہے كاغذ ميں بھارى دينار جو ڈيڑھ دينار كو دن سے ذيادہ ہوتا تقافد ليسے كر جيكے ہے فقير كودے دياكرتے ہے 'وہ فقير جب كاغذ كو چھوٹا ويكسا تھا تو خيال كرتا تھا كہ كہ جي ذراسا كھڑااس ميں ہوگا' پھر جب اس كو شولنا تھا اور اس كو گول پاتا تھا تو خيال تواس كى خوشى ہوتا تھا 'بھر جب دياتا تھا كہ دينارے ذاكد ہوتا تھا كہ دينارے ذاكد ہوتا تھا كہ دينارے دائي تھي اور اسے اقرباء كو چھوڑ تے ہيں فواس كو خير ات د ہے ہيں اور اسے اقرباء كو چھوڑ تے ہيں حال تك بہتر اقرباء كو دينا ہے 'سليمان بن عامر نے كما بين نے در مول اللہ عليہ ہو سال فربات كو حيد دور سے سال تو دينا ہو الك بي صدقہ ہو اور شة وار كو صدقہ دينا حرف ايك ہي صدقہ ہے اور رشة وار كو صدقہ دينا حرف دينا ہو گھوڑ تے ہيں اور اشتہ وار كو صدقہ دينا ہو دينا ہو دينا ہو دينا ہو دينا ہو دينا ہو گھوڑ تے ہيں ور بينا ہوں اللہ عليہ ہو سال اللہ عليہ ہو دينا ہو گھوٹ ہو دينا ہو دينا

بعض مالدارا ہے ہیں کہ اقارب کو صدقہ دینے کی فضیلت جائے ہیں گران میں باہم عداوت ہوتی ہے لیہ اباوجود اقرباء کی محتاجی کا علم ہونے کے ان کی خبر گیری سے باز رہتے ہیں حالا نکہ اگر ان کی اعانت کرتے تو تین تواب پانے ایک صدقہ ' دوسرے قرامت ' تیسرے خواہش نفسانی کا مارنا ' ابو ابوب انصاری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامی نے فرمایا فصل صدقہ وہ ہے جو کیند رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے ' مصنف نے کمایہ صدقہ افضل اس لئے ہے کہ خواہش نفسانی کی مخالفت کی جاتی ہے '

کیونکہ جو مخف اپنے رشتہ داروں کو محبت کی وجہ سے صدقہ دے گا تودہ اپنی خواہش پر خیرات کرے گا۔

بھن مالدار ایسے ہیں کہ خیرات کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نفقہ وینے ہیں تکی کرتے ہیں ابد زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہیں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہتے ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہجوا پی فراغت کے بعد ہواور پہلے ان کو وہ جو تھی اللہ علی ہیں اور نیز ایک بار رسول اللہ علی نے فرمایا اس کواپنے ایک آوی نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک ویٹارہ آپ علی ہے نے فرمایا اس کواپنی ایک اور ویٹارہ آپ فرمایا اس کواپنی کی فی پر صرف اور وہولا میرے پاس ایک اور ویٹارہ وہولا میرے پاس ایک اور ویٹارہ خرمایا اس کواپنی کی ایس ایک اور ویٹارہ کو وہ کو لامیرے پاس ایک اور ویٹارہ کے فرمایا اس کواپنی کی ایس ایک اور ویٹارہ کے فرمایا اس کے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ کو وہ کہتے لگا میرے پاس ایک اور ویٹارہ خشو اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ خشو اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ خشو کر مایا اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ خرمایا اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ خشو کر مایا اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ خشو کر مایا اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ خشو کر مایا اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ خیر میٹارہ خیر میں ایک اور ویٹارہ کو فرمایا اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ کے فرمایا اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹارہ کے فرمایا اس نے کہا میر می پاس ایک اور ویٹارہ کے فرمایا اس نے کہا ہو تھوں کے بعد کو میٹارہ کیا ہو تھوں کے کہا تھوں کے کہا کہ کو تو کہا ہو تھوں کے کہا تھوں کی کا کہ کو تھوں کی کو تو کہ کو تو کہ کو کی کو کی کو کیٹار کے کہا تھوں کو تو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو ک

بعض کا قاعدہ ہے کہ وصیت کرنے میں حدے تجاوز کرتے ہیں اور حقیقی وارث کو محروم رکھتے ہیں اور حقیقی وارث کو محروم رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے جس طرح چاہیں اس میں تقر ف کریں اور انہیں یاور کھتے کہ ان کے ہمار ہوتے ہی وار توں کے حقوق اس مال کے متعلق ہو گئے رسول اللہ علی کے فرمایاجو شخص وصیت کرتے وقت خیات کرے گاوبا میں بھینکا جائے گا۔ وہا دوزخ میں ایک وادی کانام ہے 'اخمش نے خیٹمہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ علی ہے گا۔ فرمایا شیطان کتا ہے کہ فرزند آوم مجھ پر عالب نہیں آتا اور اگر عالب بھی آتا ہے تو میں اس کو تین باتوں کا حکم کرتا ہوں' مال کانا حق لیما' نا حق میں صرف کرنا 'حق سے بازر کھنا'

فصل: فصل: فقراء کو بھی شیطان نے فریب دیا بعض فقراء ایسے ہیں کہ فقر کا اظہار کرتے ہیں حالا کہ غنی ہوتے ہیں اب اگر بغیر ضرورت وہ سوال کرتے ہیں اور لوگوں ہے چھے لیتے ہیں تو فقط آتش دوزخ جمع کرتے ہیں ابو ہر برورضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ علی نے فرمایا جو شخص مال بڑھا نے (جمع کرتے ہیں ابو کول ہے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے مانگرا ہے اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے اور آگر سے شخص لوگوں ہے کہ لوگ اس محض لوگوں ہے کہ لوگ اس کوم د ذاہد کہیں توریا کار ہے اور آگر اللہ تعالی نے جو نعمت شخص ہے اس کو چھیا کر فقر کا کوم د ذاہد کہیں توریا کار ہے اور آگر اللہ تعالی نے جو نعمت شخص ہے اس کو چھیا کر فقر کا

اظماراس کئے کرتاہے کہ خیرات نہ کرناپڑے تواہیے بخل کے ساتھ خداکانا شکر گزار ہے اور ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ علیات نے ایک شخص کو پھٹے پرانے حال میں ویکھا' دریافت فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے' جواب دیاباں' فرمایا کہ بھر خدا کی نفت کا اظمار کرناچاہیے اور اگر فقیر محتاج ہو تواس کے لئے مستحب سے ہے کہ فقر کو چھپائے اور تجمل کا اظمار کرے کیونکہ سلف میں اکثر ایسے بزرگ تھے جو اپنے ساتھ ایک منجی رکھتے تھے اور خیال ولاتے تھے کہ انکاکوئی گھر ہے' حالا فکہ رات کو فقط مجدول میں ربا کرتے تھے۔

فقراء پرایک شیطان کا فریب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کومالدارے اچھا مجھتے میں اس لئے کہ جس چیز کی مالدار کور غبت ہے یہ لوگ اس ہے بے رغبت میں خالا نکہ میہ بات غلط ہے کیونکہ خیر وصلاح ایک چیز کے عدم ووجود پر موقوف نہیں بلحہ اس کے علاوہ ایک اور امر پر مخضر ہے۔

اکثر عوام کوشیطان نے فریب دیا کہ عادت کے موافق عمل جاری رتھیں اور يمي اسباب اكثر ان كى ملاكت كے بين ان باتوں ميں سے ايك بير ب كد عوام اين اعتقاد میں اپنے باپ داوااور بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں 'تم دیکھتے ہو کہ ایک عام آدمی پچاں برس تک ای طریقہ پرزندگی اس کرتاہے 'جس پراس کاباپ تھا'اوراس بات کو نہیں دیکھا کہ خطار تھایا تواب پر اس فتم کی تھلید یہود و نصار کی اور اہل جاہلیت اپنے اسلاف کی کرتے تھے اور اس طرح مسلمان اپنی نماز اور عباد توں میں عادت کے موافق عمل كرتے ہيں ايك آدى يرسول زنده ربتا ہے اورجس طرح او كول كود يكتا ہے اى طرح نماز پڑھ لیاکر تاہے حالا تک سید ھی طرح الحمد نہیں پڑھ سکتااور نہ بیر جانتا ہے کہ واجبات کیا ہیں ؟اس قدر کھے لینے کی توفیق اس کواس لئے نہیں ہوتی کہ دین کو فضول مجھتا ہے اور ہاں اگر تجارت کااراوہ کرے توسفرے پیشتر اس شہر کے اخراجات کاحال یو چھتا پھرتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ ایک آدمی امام سے پہلے رکوع اور تجدہ کرتا ہے اور اتنا نہیں جانتا کہ جب امام سے پہلے رکوع کیا توا یک رکن میں اس کی مخالف کی اور پھر جب امام سے پہلے سر اٹھایا تو دور کنوں میں مخالفت ہو گئی لبذا اس کی نماز باطل ہوئی میسا او قات امام کے ساتھ سملام پھیرویتاہے حالا تکداس پر تشدد اجب باقی رہ گیاہے جس کا ذمه دارامام نہیں'لیذااس کی نماز باطل ہو گی'اکثر او قات بعض لوگ فرض چھوڑتے جین اور نوا قل زیاده پڑھتے ہیں 'اور بسااہ قات و ضویس بعض عضو مثلاً ایڑی خشک رہ جاتی

ہے 'اکثر او قات ہاتھ میں انگو تھی ہوتی ہے جوانگل میں تنگ ہواکرتی ہے وضو کے وقت اس کو پھراتے نہیں اور اس کے پنچے پانی نہیں پہنچا' ابذا وضو سمجے نہیں ہوتا' رہے ان کے معاملات تو خرید و فروخت میں ان کی بیہ حالت ہے کہ اکثر فاسد ہوتے ہیں اور وہ شریعت کا حکم نہیں جانے ان لوگوں پر بیام و شوار گزرتا ہے کہ معاملات میں کسی فقیہ کی تقلید کریں کیونکہ ختم شرعی کے تحت واخل ہونا نا پیند کرتے ہیں' بہت کم ایسا ہوتا کی تقلید کریں کیونکہ ختم شرعی کے تحت واخل ہونا نا پیند کرتے ہیں' بہت کم ایسا ہوتا کی تھیا گیا ہو' کہ کوئی چیز فروخت کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کا عیب نہ چھپایا گیا ہو' ردی نے سونے کا عیب جلاد کر چھپاتے ہیں' حتی کہ عورت سوت کات کراس کو ترکر کریں ہو جائے۔

موام کاعادات کے موافق عمل ایک یہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں نماز فرض میں تاخیر کرتے ہیں 'حرام مال پرافطار کرتے ہیں اور لوگوں کی فیبت کرتے ہیں' حالا تکہ اگر لکڑی ہے بھی مارا جائے تو عادت کے طور پر روزہ نہیں توڑے گا' کیو تکہ

عاد تاروزه توزنابر اسمجماجاتا ہے۔

بعض عوام دہ ہیں کہ کوئی چیز اجرت پر لینے ہے ریا میں داخل ہو جاتے ہیں '
کوئی کہتا ہے کہ میر ہے پاس ہیں دینار ہیں اس کے سوااور کچھ نہیں اگر خرچ کر ڈالوں تو
مختم ہو جائیں گے 'میں ان ہے ایک مکان اجرت پر لول اور اس کی اجرت کھاؤں ' یہ
مخض خیال کر تا ہے کہ اس کی یہ حرکت درست یہ بعض ایسے ہیں کہ مکان کو کچھ نفذ پر
رئین رکھتے ہیں اور اس کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کی جگہ ہے 'اکثر
او قات ایک مختص کے پاس دو سرا مکان ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اس قدر اسباب
ہوتا ہے کہ اگر اس کو بچ ڈالے تو رئین رکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور کرایہ لینے کی
عاجت نہ ہو لیکن اس کو آپ ڈالے تو رئین رکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور کرایہ لینے کی
عاجت نہ ہو لیکن اس کو آپ ڈالے بور ہی دین ہوتا ہے کہ کمیں یہ لوگ یوں نہ کہنے
عاجت نہ ہو لیکن اس کو آپ ڈالے بیاہ کو شرف تا ہے کہ کمیں یہ لوگ یوں نہ کہنے
کی جگہ مٹی کے بر تن استعمال
کیس کہ قلال شخص نے اپنامکان چے ڈالا 'یاوہ شخص تا نے کی جگہ مٹی کے بر تن استعمال
کرتا ہے۔

ان کا عادت کے موافق عمل کرنا پیر بھی ہے کہ کا بہن اور نجو می اور رمال کے قول پراعتاد کرتے ہیں اور بید امر لوگوں پر شائع (عام) ہے بمیشہ سے بوے یوڑھوں کی عادت رہی کم تر ایسا ہو تا ہے کہ کوئی شخص سفر کرے یا کپڑے یا تجامت کرائے اور نجو می سے پوچھ کراس کے قول پر عمل نہ کرے ان کے گھر جنتی سے خالی شمیس رہتے اور بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں کوئی قر آن شریف شمیس 'مسیحے میں کی میں رسول اللہ اور بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں کوئی قر آن شریف شمیس 'مسیحے میں کی میں رسول اللہ

علیقہ ہے روایت ہے کہ کسی نے آپ علیقہ ہے کا بن کے بارے پیں پوچھا'آپ علیقہ نے فرمایا کہ کوئی چیز نہیں 'لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ کا بن لوگ بھی کبھی ایس بات میان کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتی ہے 'فرمایا کہ وہ گلہ حق ہوتا ہے جس کو جن اچک لیٹا ہے اور آگر اپنے ساتھی کے کان میں پھوٹک ویتا ہے جس طرح مرغی چوٹج مار کر ایک دانہ اٹھالیتی ہے اور آگر اپنے ساتھی کے کان میں بھوٹک ویتا ہے جس طرح مرغی چوٹج مالم میں روایت ہو اندائی ہوتھی ہوتئی (منجم) کے پاس آئے اور اس سے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ جو شخص جو تشی (منجم) کے پاس آئے اور اس سے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا جو شخص کا بن کے پاس جائے اور اس کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا جو شخص کا بن کے پاس جائے اور اس کی بات بی جانے تو وہ شخص کا بن کے پاس جائے اور اس کی بات بی جانے تو وہ شخص کا بن کے پاس جائے اور اس کی بات بی جانے تو وہ شخص کا بن کے پاس جائے اور اس کی بات بی جانے تو وہ شخص اس (وین) سے بیز ار ہے جو مجمد علیقے پر ناز ل ہوا ہے۔

موام کی عاد تول میں سے یہ بھی ہے کہ رایشم (کے لباس) اور سونے کی اگلو تھی پہنتے ہیں اور اکثر بھن آدمی رایشم کے پہننے سے پر ہیز کرتے ہیں پھر خاص وقت میں پہنتے ہیں مثلاً خطیب جمعہ کے دن۔

فیزان کی عادات میں ہے ہے کہ ہریبات کا انکار کرنا معمل جانتے ہیں 'حق کہ ایک آومی اپنے بھائی یار شنہ دار کو دیکھتا ہے کہ شراب پیتا ہے ریشی کپڑے پہنتا ہے اور اس پر انکار (اظہار ناپندیدگی) نمیس کر تا اور نہ اس سے پھھے کشیدہ ہوتا ہے 'بلے گہرے دوست کی طرح اس سے میل جول رکھتا ہے۔

ایک ان کی عادت یہ بھی ہے کہ آدی اپنے گھر کے دروازے پر چبو تراہا تا ہے جس سے مسلمانوں کا عام رات تک ہو جاتا ہے بھی اس کے گھر کے دروازے پر بہت سابارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے جس کا دور کرنا اس پر واجب ہے اور وہ نہیں کرتا بعض دفعہ اپنے گھر کے دروازے پر چھڑ کا ذکرتا ہے اور زیادتی پانی ڈالٹا ہے ایسے میں کوئی وہاں پھل کر گر پڑے تو اس پر حمان (جرمانہ) واجب ہے اور اس کا اس کو گناہ ہوا کہ مسلمانوں کی اذبت کا سبب بن گیا ہے۔

ایک ان لوگول کی یہ عادت ہے کہ (بازاری) حمام میں بغیر تمبند کے داخل موتے میں اور بعض ایسے میں کہ جب تمبند باند ھے داخل ہوتے میں توسمیٹ کر تمبند کورانول پر ڈال لیتے میں جس سے سرین کے دونول جانب نظر آتے ہیں اور بدن ملنے والے کے سامنے میٹھ جاتے ہیں 'وہ شر مگاہ کا بعض حصہ دیکھتا ہے کیونکہ شر مگاہ گھٹے سے ناف تک ہے' پھر خود وہ شخض دوسرے لوگوں کی شر مگا ہیں دیکھتا ہے' نہ ہم أعليس فيح كرت بين المرافلا كرت بي-

ایک ان کی عادت یہ ہے کہ ٹی ٹی کا حق پورے طور پر ادا نہیں کرتے ، بعض وقت ٹی ٹی کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ دہ اپنا مر معاف کردے اور اس طرح خاد ند خیال کرتا ہے کہ اس کے ذمہ ہے ٹی ٹی کا مر ساقط ہو گیا ببعض آد کی ایک ٹی ٹی کی جانب دوسری ٹی ٹی ٹی نسبت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں گہذا تقسیم (اول عدل) ہیں حدے تجاوز کرتے ہیں اس بات کو سل انگاری سمجھ کر خیال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں الا ہم میں واللہ عند نے رسول اللہ علی ہے سے دوایت کیا کہ آپ علی ہے نے فرمایا جس شخص کی دو ہیںال ہول اور ایک کی دوسری سے زیادہ وقت کرے قیامت کے دن اس جات کی دوسری سے زیادہ وقت کرے قیامت کے دن اس حالت ہیں آئے گاکہ اپنا ایک جانب کاد حر تھنچیا ہوگا ،جوگر تاہوایا جمکیا ہوا ہوگا۔

ایک ان اوگوں کی عادت ہے کہ میت کو تا یہ تیں رکھ کرد فن کرتے ہیں اور یہ فعل کروہ ہے اور کفن گران قیمت کا بہاتے ہیں حالا تکہ کفن اوسط در جہ ہونا چاہیے اور میت کے ساتھ اس کے سب کیڑے دفن کرتے ہیں حالا تکہ یہ حرام ہے کیو تکہ اس میں مال ضائع کرنا ہے اور میت پر نو حہ وماتم قائم کرتے ہیں ' میجی مسلم ہیں ہے کہ رسول اللہ علی کہ فر مالا فوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے تو یہ کرے گی تو قیامت کے والی عورت اگر مرنے سے پہلے تو یہ کرے گی تو قیامت کے والی عورت اگر مرنے سے پہلے تو یہ کرے گی تو قیامت کے والی گئر میں گئر میں گئر میں گئر میں ہوگر بیان عیاد رہوگی ' محیم یہ میں سے نمیں جو گر بیان کی جارے اور جاہلیت کا کفر بح ' یہ لوگ میت کے بعد کم کی ایس پہلے ہیں اور مہینوں اور یر سول ہے حالت رکھتے ہیں 'اکثر اس مدت میں کر شی پر نمیں سوتے 'ایک ان کی عادت ہے کہ شعبان کی پندر تھویں دات کو قبروں کی زیادت کرتے ہیں اور وہاں جا کر آگ جلاتے ہیں اور ہو سے درگ کی قبرے مثی (بطور کرے) لیتے ہیں۔ درگ کی قبرے مثی (بطور کرے) لیتے ہیں۔

ان عقبل نے کہاجب جاباوں اور پیٹ کے ہندوں پر شرعی تکلیفیں سخت پڑیں توانہوں نے شرعی طریقے چھوڑ کر ان طریقوں کی تعظیم شروع کی جن کو خود انہوں نے اپنے لئے مقرر کیا ہے وہ طریقے ان کو آسان معلوم ہوئے کو تکہ ان کی بدولت کمی غیر کے تخم کے تحت ہو کرنہ رہے ' یہ لوگ میرے نزدیک کافرین جنہوں نے اپنے طریقے تکالے ' مثلاً قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے لیئتے بیں شریعت نے انہی باتوں سے منع کیا ہے کہ قبروں پر آگ جلائی جائے اور ان کولا سہ دیا جائے اور ان پر حلقہ باند ھا جائے اور اپنی حاجوں میں میت کو خطاب کیا جائے اور اس مضمون کے رقعے کھے جائیں کہ اے میرے آقامیرے لئے ایساایسا کر و بجئے اور تیرکا مضمون کے رقعے کھے جائیں کہ اے میرے آقامیرے لئے ایساایسا کر و بجئے اور تیرکا آئیں مڑی کی جائے اور دور دور دور دور ہے قبر ول پر سفر کر کے آئیں اور خرقے ور خت پر ڈالے جائیں 'یہ سب جر کمتیں ان لوگوں کی پیروی ہے جو لات و خزی کو پوجے تھے تم کو کوئی ان لوگوں میں ایسانہ ملے گاجو (ان بدعات کو چھوڑ کر کسی احکام اللی مثلاً) ذکوہ کوئی ان لوگوں میں اسیانہ ملے گاجو (ان بدعات کو چھوڑ کر کسی احکام اللی مثلاً) ذکوہ کے بارے میں تحقیق کرے اور وہ حکم دریا فت کرے جو اس پر لازم ہے 'ان کے نزویک قابل افسووہ شخص ہے جو مشمد الکف کو بوسہ نہ دے اور چہار شنبہ کے روز مسجد ہامونیہ کی و بواریں نہ چھوئے حالا تکہ رسول اللہ علیات یا حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کا جائزہ حمالوں نے نہیں اٹھایا تھا' اس کے ساتھ تو جہ خواتی نہیں ہوئی تھی 'ان کی قبریں چونے اور اینٹ سے گئے نہ کی گئی اس کی قبریں چونے اور اینٹ سے گئے نہ کی گئی سے تھیں 'دامن تک ان کے کپڑے ہواک نہیں سے گاور قبر پر گلاب کا عرق نہیں چھڑ کا اور تھی وں سمیت ان کور قبل نہیں کیا۔

فصلی = عور توں کو جو شیطان نے فریب دیے ہیں دہ ہت کثرت سے ہیں ' ہیں نے جداگانہ عور توں کے لئے ایک کتاب کصی ہے جس ہیں ان کے متعلق تمام عادات وغیرہ کاذکر کیا اس مقام پر چندامور بیان کر تا ہوں ' ان ہیں سے ایک ہیہ ہوئی ہورت زدال کے بعد حیض سے پاک ہوتی ہے اور عصر کے وقت عسل کرتی ہو تو فظ عصر کی نماز اداکرتی ہاں کو خبر نہیں کہ ظہر بھی اس کے ذمہ داجب ہو چکی تھی ' بھن عور تیں ایسی ہیں کہ دودوون تک عسل نہیں کر تیں اور عذر چیش کرتی ہیں کہ پیش کہ دن توں کی جس کہ دن نکل آتا ہے 'اور جب کوئی عورت (بازاری) جمام ہیں تا خبر کرتی ہیں ' بیال ہیں باند ھی اور جمح ہو تیں ہوں ' میں ہوں ' میری بین ہو تو تبند کسی باند ھی اور جمح ہو تیں ہیں ہو گئی ہوں ' میری بین ہے ' او تھ کی ہے ' بی حسب میری طرح عور تیں ہیں ' پھر پردہ کس سے کردں ' حالا تکہ یہ تمام با تیں حرام ہیں خسس میں تا خبر کرنا بلا عذر جائز نہیں ' اور نہ خورت کو بیر ردا ہے کہ دو سری عورت کا جسم بین خان ہو تو گئی ہو جائے اتو اس سے پردہ کرنا چا ہے اور اس کو بھی پردہ خبیں نہیں جب سات ہری کی ہو جائے اتو اس سے پردہ کرنا چا ہے اور اس کو بھی پردہ کرنا چا ہے۔ اور اس کو بھی پردہ کرنا چا ہے۔

بعض او قات عورت بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے حالا تکہ کھڑے ہونے کی قدرت رکھتی ہے ایسی حالت میں نماز باطل ہوتی ہے۔

مجھی عذر پیش کرتی ہیں کہ آج چیہ نے کپڑے نجس کردیئے حالانکہ اس کے وسونے پر قادرہ اور کسی جانے کارادہ کرے تو خوب آرائش کرے اور مانگ دکار کر کے اور مانگ دکال کر کپڑے بدلے گر نماذ اس کے نزدیک ایک امر سمل ہے اکثر عور تیں نماذ کے داجبات کچھے نمیں جانتیں ہیں اور کی ہے نمیں پو چیشیں 'اکثر عور توں کادہ بدن نماذ میں کھل جاتا ہے جو نماذ کوباطل کرتا ہے اور دہ اس میں کچھے قباحت نمیں سمجھیں '

بعض عور تیں حمل ساقط کردیے کو آسان مجھتی ہیں اور یہ خمیں جانتیں کہ
روح ومیدہ کو ساقط کردیں گی توایک مسلمان کاخون کریں گی ' بجر جو کفارہ ان پرواجب
ہواس کی پچھ پرواہ خمیں کر تیں کفارہ سے کہ عورت توبہ کرے اور اس کی دیت اس
کے دار توں کو دے اور دہ دیت ایک غلام یالونڈی ہے جس کی قیمت اس سے کے مال یا
باپ کی دیت کا پیموال حصہ ہواور اس دیت کے مال ہے اس مال کو جس نے حمل ساقط
کیا پچھ در شانہ ملے گا 'اگر دیت نہ دے سکے توایک غلام آزاد کردے اور اگر غلام آزاد نہ
کر سکے تو دو مسنے کے روزے دیے

بھی عورت اپنے خاوند کے ساتھ رہنے سے کوبرا کمتی ہے اور بھی خاوند کو یرے کلموں سے یاد کرتی ہے اور کمتی ہے کہ تو میر می اولاد کاباپ ہے اور ہم دونوں میں معاملہ اس اس طرح ہے اور خاوند کی اجازت کے بغیر کمیں چلی جاتی ہے اور کمتی ہے کہ کسی گناہ کے اراد نے سے تو نہیں گئی تھی' حالا نکہ فقط اس کا گھر سے ٹکلنا فتنہ سے خالی نہیں۔

بعض عور تیں الی ہیں کہ قبرول پر جا کر بیٹھ رہتی ہیں اور شوہر کے سوا دوسرول کے ماتم کے لئے ماتمی لباس پہنتی ہیں اور سوگ مناتی ہیں 'رسول اللہ عظافہ سے تصحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت کے ون پر ایمان رکھتی ہے اس کو جائز شمیں کہ کسی میت کے سوگ میں بیٹھ بجز اپنے شوہر کے کہ اس (شوہر)کاسوگ چار مینے دس روز تک کرے۔

بعض او قات مورت کواس کاشوہر اپنے بستر پر بلا تا ہے وہ انکار کر دیتی ہے اور وہ مجھتی ہے کہ ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں 'ابو حازم ابد ہر برہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا جب آدمی اپنی فی فی کواپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے جس ہے رات محر اس کا شوہراس پر ناراض رہے تو صح تک فرشتے اس مورت پر لعنت کرتے رہتے میں 'میر صدیث مستحکن میں ہے۔

کھی عورت اپنے شوہر کے مال میں تھرف کرتی ہے ، حالا نکہ اس کو جائز انسیں کہ شوہر کے گھر سے بغیر اس کی اجازت ورضا مندی کے کوئی چیز تکالے ، ابھن او قات اس شخص کو چھ و بی ہے جو اس کے لئے کنگر یوں سے کھیلا ہے یا اس کو شوہر کی حمیت کے لئے آخویذ گنڈا پھونک پڑھ کر و بتا ہے حالا نکہ سے سب حرام ہے اور بھی لڑکوں کے کان چھد انے میں پھے مضا کقہ نہیں شمجتیں ، حالا نکہ سے حرام ہے ، اور اگر الی باتوں سے چی رہی اور مجلس و عظ میں آنے گئی تو ہمااو قات شیخ صوفی کے ہاتھ سے فرقہ پہنتی ہے اور اس سے مصافحہ کرتی ہے اور ان بدرگی کی میڈوں میں واضل ہو جاتی فرقہ بات ور کا جائے ہے ہے اور کانا چاہے کے وکر ای کی میڈوں میں واضل ہو جاتی کوروکنا چاہیے کیونکہ سے امر بہت طویل ہے ، اگر ہم میانات تھ کور دبی کو شرح و بسط سے میان کریں تو سے کیونکہ سے امر بہت طویل ہے ، اگر ہم میانات تھ کور اسامیان کیا ہے اللہ تعالیٰ میان کریں تو سے کیا جدول میں جمع ہو ، ہم نے فقط تھوڑ اسامیان کیا ہے اللہ تعالیٰ میان کریں تو سے کا جلدوں میں جمع ہو ، ہم نے فقط تھوڑ اسامیان کیا ہے اللہ تعالیٰ دیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ دیا ہے کان کوروکن کی کوروکن کی کو فیل کام کی تو فیل دے۔ ہیں اور نیک کام کی تو فیل دے۔ ہیں اور ایکن

شخر <u>حمل الم</u>حر <u>511</u>

## باب سيز و نام

طول امل کے ساتھ تمام لوگوں پر تلمبیس ابلیس کابیان مصنف نے کہاکٹر یہودی اور نصرانی کے دل میں مجت اسلام گزرتی ہے ،
ابلیس بمیشداس کو مشغول رکھتا ہے اور کہتا ہے جلدی نہ کر اور اچھی طرح سمجھ یو جھ نے ،
اب طرح اس کو ٹالٹار بتا ہے حتی کہ اس کفر پر مر جاتا ہے 'اسی طرح گزگار کو توبہ کے لئے ٹالٹا ہے اور اس کو شہوات سے غرض حاصل کرنے میں جلدی کر اتا ہے اور توبہ کر لیے کی آر ذود لا تا ہے چنانچ کی (گر اہ) شاعر کا شعر ہے۔

لا تعجل الذنب لما تشتهى وتامل التوبه من قابل

ر جمہ) تو خواہش کے مطابق گناہ میں جلدی کراور آئندہ سال توبہ کرنے کامیدر کھ۔

بہت ہے وہ بیں جنہوں نے نیکی کارادہ کیا شیطان نے ان کو ٹال دیااور بہت ہے وہ بیں جنہوں نے مقام فضیلت پر چنچنے کی کو شش کی شیطان نے ان کو دوسر کی طرف لگادیا بہااہ قات فقیہ آد می اپ درس کو دربارد کیفناچا بتا ہے شیطان اس ہو دوسر کی طرف لگادیا بہااہ قات فقیہ آد می اپ درس کو دربارد کیفناچا بتا ہے شیطان اس کے کتا ہے تھوڑی دیر آرام کر لے یا عبادت کرنے والارات کو نماز پڑھنے کے لئے المحتا ہے اس سے کتا ہے کہ ابھی تیرے لئے بہت وقت ہے اس طرح بھیشہ کسل اور مستی کی محبت والا تاربتا ہے اور تھل میں ٹالا کر تا ہے اور نمایت طول اس پر حالت پنچ جاتی ہو تا ہو اور امید کرنے ہے روگر دانی کرے کو ار آئندہ پر کام موقوف رکھنا چھوڑ دے اور امید کرنے سے روگر دانی کرے کو قلہ جس آتا 'تمام نکی آئندہ پر کام موقوف رکھنا چھوڑ دے اور امید کرنے سے روگر دانی کرے کو قلہ جس شیل کو تاہی اور آدی بھیشہ اپ بی میں رغبت کرنے کا سبب طول اس ہے اور آدی بھیشہ اپ بی میں رغبت کرنے کا سبب طول اس ہے اور آدی بھیشہ اپ بی میں رغبت کرنے کا سبب طول اس ہے اور آدی بھیشہ اپ بی میں کہ جس شخص کو یہ امید ہو کہ شام تک ہے گا تو دن بیا تھر ست رقار رہے گا اور جس کو صبح تک زندگی کی امید ہوگی تورات میں کام کرے گا کور ست رقار رہے گا اور جس کو صبح تک زندگی کی امید ہوگی تورات میں کام کرے گا اور جو کوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے گا دہ کو حشش میں سرگرم ہوگا 'رسول اور جو کوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے گا دہ کو حشش میں سرگرم ہوگا 'رسول اور جو کوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے گا دہ کو حشش میں سرگرم ہوگا 'رسول

الله عظالته عظالته نے فرمایا کہ تم جو نماز ادا کیا کرواس کور محصتی اور آخری نماز سمجما کرو۔ كى يزرگ نے كها ہے كہ ميں تم كو لفظ "عنقريب" سے ڈراتا ہول كيونك یمی لفظ شیطان کابرد الشکرے "مطلب یہ ہے کہ یوں نہ کہنا جا ہے کہ میں عنقریب ایسا کر یوں گایا آئندہ چل کر ویکھا جائے گاجو شخص دور اندیثی پر عمل کر تاہے ادر جو طول امل کی وجہ سے ٹھمر جاتا ہے'ان دونوں کی مثال ایس ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں گئے اور ایک گاؤل میں واخل ہوئے وور اندیش آدمی کیااور سفر کے لئے جو ضروری چزیں تھیں وہاں سے خرید لیں اور کوچ کرنے کے لئے تیار ہو بیٹھا کو تاہی کرنے والے نے ول میں کماکہ عنقریب تیار ہو جاؤل گا کیونکہ اکثر ہم نے ایک ایک ممینہ قیام کیاہے ، ا تنے میں ایک وم کو چ کا نقارہ ج گیا وور اندلیش نے فوراً اپنی کٹھری سنبھالی اور کو تا پی كرنے والاافسوس اور د شك كرتار ہااى طرح جب ملك الموت آجائے گا تو يہلے فخض کو کھے ندامت نہ ہو گی اور دوسر اجس نے آئندہ پر کام اٹھار کھااور (عنقریب) کاد حوکا کھایا' موت کے وقت ناوم ہو کر شور و غل مجائے گا'جب طبیعت میں کا ہلی اور طول امل ک محبت ہوتی ہے ' پھر شیطان آکر ابھار تا ہے کہ مقتفائے طبیعت پر عمل کرے تو جفائشی اور محنت گرال گزرتی ہے ، گرجو شخص اینے نفس کومید ار کرے وہ جان لے گاکہ میں لڑائی کی صف میں ہوں اور دشمن بھاگتا نہیں اور اگر بھاگ بھی جاتا ہے تو خفیہ طور یراس کے لئے کوئی کرو فریب کر تاہے تہذاوہ شخص و شمن کے لئے تمین گاہ قائم کرے

ہم اللہ تعالیٰ ہے سوال کرتے ہیں کہ دشمن کے مکرے ہم کو سلامت رکھے اور و نیا کے فتنوں اور نفس کی سرار توں سے چائے 'وہی (اللہ) قریب و مجیب ہے (غرض و نیا کے لوگوں کی مثال ہیہ ہے۔ بعض ان میں وہ بھی ہیں 'جو مستعداور میدارول میں)اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اشیں مومنوں میں سے کرے۔ (آمین)

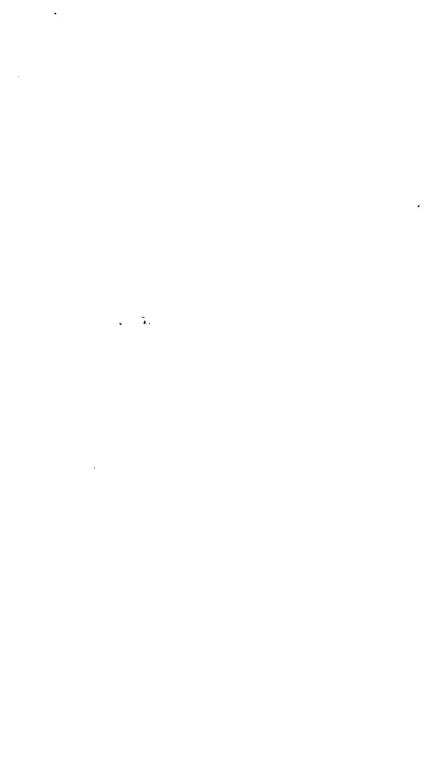





